



وری باغ روڈ ' ملتان - فون : 4514122

بسر الله الرحس الرحيم!

نام كتاب : اختساب قاديا نيت جلدا نها كيس (٢٨)

نام صنفين : حضرت مولانا قاضى غلام كيلاني "

حضرت مولانا قاضى زامدالحسيني

مولانا مرتضى احمه خان ميكشٌ دراني

حضرت مولا نامفتى غلام مرتضى مياني

صفحات : ۲۸۲

قيت : ۴۰۰ روپي

مطبع : ناصرزين پريس لا مور

طبع اوّل: منّی ۲۰۰۹ء

ناشر : عالمى مجلس تحفظ تم نبوت حضورى باغ رو ذملتان

Ph: 061-4514122

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

# فهرست رسائل مشموله .....اختساب قادیا نیت جلد ۲۸

| ۴           |                                  | ، وضررت                                            |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| ٩           | حضرت مولانا قاضى غلام ميلانيّ    | ا تخ غلام كيا في بركردن قاد يا في                  |
| اما         | 11 11                            | ٢ جواب هما ني دررد بيكالي قاديا ني                 |
| tra         | حضرت مولانا قامنی زامدانسینی"    | سا مسلمان قاديانيون كوكون كافر يحقة بين؟           |
| 121         | 11 11                            | <sup>47</sup> اہل وطن کے لئے دعوت فور وفکر         |
| ۲۸۵         | // // ii                         | ۵ مرزاغلام احمد قاديانى كاقر آن عزيزش ردوبدل كانمو |
| 191         | // //                            | ٢ برأة امام از افتراه بيغام                        |
| 192         | 11. 11                           | الك فطرناك انتلاب                                  |
| ۳+9         | مولا تامرلفني احمدخان ميكش دراني | ٨ محاسر يعنى عدالت تحقيقات فسادات ونجاب (١٩٥٣،)    |
| ۳۳۱         | // //                            | ٩ قادياني سياست                                    |
| rrz         | 11 11                            | •أ پاکتان می مرزائیت                               |
| <b>7</b> 29 | <i>     </i>                     | ا ا مرزاتی تامه                                    |
| ۵۱۵         | // //                            | ۱۲ كياپاكتان ش مرزائيوں كى حكومت قائم ہوگى؟        |
| ٥٢٣         | حصرت مولانامفتی غلام مرتضٰی "    | سال انظر الرحاني، في كسف القاد ياني                |

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### عرض مرتب

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله خاتم النبيين · امابعد!

محترم قارئين! ليجئ احتساب قاديانية كى اللهائيسويں (٢٨) جلد پيش

اس جلد میں مولانا غلام محی الدین المعروف قاضی غلام گیلائی کے دورسائل، مولانا قاضی زاہد الحسینیؒ کے پانچے رسائل، مولانا مرتضی احمد خان میشنؒ درانی کے بھی پانچے رسائل، مولانا قاضی غلام مرتضٰی میاثی کی ایک کتاب،کل رسائل و کتب جواس جلد میں شامل ہیں وہ تیرہ (۱۳) ہیں۔ان کی تفصیل ہیہ۔

حضرت مولانا قاضی غلام میمی الدین المعروف قاضی غلام گیلائی (م، ۱۹۳۹ء برطابق ۱۳۲۸ه ) پیچه کی کے موضع شمل آباد ضلع افک کے رہنے والے تھے۔ عرصہ تک بنگال میں قادیا نی فتنہ نے سراٹھایا تو آپ کو اس فتنہ کا سرکیلنے کی میں بھی رہے۔ اس دوران بنگال میں قادیا نی فتنہ نے سراٹھایا تو آپ کو اس فتنہ کا سرکیلنے کی اللہ رب العزب نے تو فیق مرحمت فرمائی۔ آپ حضرت مولانا قاضی زامد الحسینی افک والوں کے والدگرامی ، حضرت مولانا سراج الدین موکی زئی شریف والوں کے خلیفہ مجازتے ۔ مولانا حسین علی والوں کے خلیفہ مجازتے ۔ مولانا حسین علی والی بھی جو کے دورہ پر آتے تو مشس آباد میں قاضی غلام گیلائی کے ہاں قیام کرتے۔ یوں خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف کے بان قیام کرتے۔ یوں خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف کے بانی حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان (م ۱۹۳۱ء) کے آپ بمعصر اور پیر بھائی بھی ہوئے۔ اس کتاب میں جگہ جگہ مولانا احمد رضا خان کا بہت احترام سے نام لکھتے ہیں۔ اس زمانہ میں ویو دہ صورت اختیار نہ کی تھی ۔ علی اختلاف تھا اور بس! آپ ویو بندی ، بریلی تنازعہ نے موجودہ صورت اختیار نہ کی تھی ۔ علی اختلاف تھا اور بس! آپ کے ردقادیا نیت پر رسائل کی تعداد مولانا زامد الحسین نے تین کھی ہے۔ ان میں ہے ''قول

مقبول درردقا دیانی مجہول بطریق المنطق والمعقول' بهیں دستیاب نه ہوسکا۔ باقی دورسائل شامل اشاعت ہیں۔

۲ ..... جواب حقانی دررد برگالی قادیانی: بدیمی قاضی غلام گیلائی کی تالیف الطیف ہے۔ پہلے اڈیشن کے ۱۸ اصفحات سے۔ اس کا فوٹو حضرت قاضی زاہد الحسینی نے اپنی حیات میں دفتر ملتان کی لا بسریری کے لئے ارسال فر مایا تھا۔ فوٹو سے فوٹو لے کرکام چلایا اور تو نتی ایز دی سے معرکہ سرکرلیا۔ فلحمد للله تعالیٰ!

اس جلد میں حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی انک (فروری و ۱۹۱۳ء، م اگست ۱۹۸۹ء) کے پانچ رسائل شامل اشاعت ہیں۔مولانا قاضی زاہد الحسینی دارالعلوم دیو بند کے فاضل،مولانا سید محمد انورشاہ کشمیری اورشخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد کی کے شاگر درشید تھے۔ بیبول گرانقد رضیم کتابوں کے مصنف اور مفسر قرآن تھے۔ اپنے دور میں اکابر علماء کی آبروکی چلتی بھرتی تصویر تھے۔ ان کے ردقادیا نیت پر پانچ رسائل اس جلد میں شائع کرنے کی معادت حاصل کرد ہے ہیں۔

س/ا..... ' ' مسلمان ، قاد ما ني كو كيون كا فرسجهته مين' '

۱۹۷۳ ...... ''اہل وطن کے لئے دعوت غور وفکر'' آزاد کشمیر اسمبلی نے ۱۹۷۳ء قادیانی کفر پر قرار دادیاس کی تو قادیا نیت پنج جھاڑ کر میدان میں مصروف پر دپیگنڈ اہوگ ۔ تب حضرت قاضی زاہد الحسینی مرحوم نے قادیا نیت کولگام دینے اور کھوٹٹا پر باندھنے کے لئے ہیہ رساله ترتیب دیا۔۳۰ رجون۱۹۷۳ء کوشائع ہوا۔

۳/۵ ..... مرزاغلام احمد قادیانی کا قرآن عزیز میں ردوبدل کا نمونہ'آ زاد کشمیر اسبلی نے قادیانی کفر پر قرارداد یاس کی۔ تو مولا نامحم شفیع جوش ممبر آزاد کشمیر کا ایک مضمون نوائے وقت ۲ ردمبر ۱۹۷۳ء میں شائع ہوا۔ حضرت قاضی صاحب نے اپنے مخضر مقدمہ کے ساتھ اسے شائع کردیا۔

۲/۲ ..... "براءة اما مازافترائے پیغام" مرزا قادیانی ملعون کی قبر کی سکھوں نے خوب تذلیل کی۔ اس کی خبرشائع ہوئی تو لا ہوری پیٹھے یا ..... کے پیٹھے لا ہوری مرزائیوں کے اخبار پیغام سلح نے جواب ہیں اپنی خفت مثانے کے لئے کہا کہ حضرت اما م ابو حنیف کی قبر کی ہجی تو بین ہوئی۔ لا ہوری ..... کے پیٹوں جواب میں حضرت قاضیؒ نے بیر رسالہ تحریر فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک رسالہ "درہ زاہد میہ" بھی ردقادیا نیت پر ہے۔ ائے ہم شامل نہیں کرر ہے۔ اس لئے کہ وہ فاوی ختم نبوت ج م اسم سے ۲۳۳ پر شائع ہو چکا شامل نہیں کرر ہے۔ اس لئے کہ وہ فاوی ختم نبوت ج م سام سے ۳۳۲ پر شائع ہو چکا ہے۔ فلحمد للله!

2/2 ..... ''ایک خطرناک انقلاب'' بیدرسالہ قیام پاکتان ہے ایک سال قبل بعنی اگست ۱۹۳۷ء میں تحریر فرمایا تھا۔ آپ کے صاحبزادہ عالی محمد ابراہیم صاحب (عال امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اٹک) نے اس کا فوٹو ارسال کیا۔ وہ بھی اس جلد میں شامل ہے۔

مولانا آقائے مرتفنی احمد خان میکش درانی (وفات .....) لا ہور کے باس تھے۔ نامور قانون دان تھے۔ آپ کے روقا دیا نیت پر پانچے رسائل ہمیں دستیاب ہوئے۔ جواس جلدیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

۸/ ۱۹۵۳ ، محاسبہ لیعنی عدالت تحقیقات فسادات پنجاب (۱۹۵۳ء) کی رپورٹ پر جامع وبلیغ تبھرہ' مشہور عالم' د تخریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء' کے اسباب وعلل اور

اس کی ذمدداری کسی ہے، پرعدالتی تحقیقات کے لئے مسٹر جسٹس منیراور مسٹر جسٹس ایم ۔ آر۔
کیانی پر مشتمل دور کئی عدالتی نج قائم کیا گیا۔ آل پارٹیز مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کی وکالت
جناب مولانا مرتضی احمد خان میکش درانی نے کی۔ عدالتی رپورٹ جیپ کر سامنے آئی تو وہ
تضاد کا مجموعہ تھی۔ اس پر مختلف حضرات نے تیمرہ کیا۔ مولانا میکش نے بھی تیمرہ کیا جوروز نامہ
نوائے پاکستان لا مور میں شائع ہوتا رہا۔ بعد میں کتابی شکل میں اسے شائع کیا گیا۔ بیا ولا فیش 1934ء میں اللہ تعالی کی عنایت وتو فیق
سے شائع کر رہے ہیں۔

۳/۹ ..... '' قادیانی سیاست' کمل نام ہے۔'' قادیانی سیاست، پاکستان سے بیزاری بھارت سے وفادری' مولا نا مرتضٰی احمد خان میکش درانی جوروز نامہ مغربی پاکستان کے ایڈ یئر بھی رہے۔ آپ نے ۵رجنوری ۱۹۵۱ء کوایک مقالہ کلھاجو پیفلٹ کی شکل میں علیحدہ بھی شائع کیا گیا۔ اس میں تقسیم کے وقت قادیان کو بھارت میں شامل کرنے پر قادیا نیوں کی عیاری پر بلیغ تیمرہ کیا گیا۔

۳/۱۰ "" " پاکتان میں مرزائیت' روز نامه مغربی پاکتان لا ہور میں مسلسل وی اقساط میں اس عنوان پر قلم اٹھایا۔ بعد میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دوسرے امیر مرکز پی خطیب پاکتان مولانا قاضی احسان احمد کے پیش لفظ کے ساتھ اسے ۱۹۵۰ء میں شائع کیا گیا۔

اا/م..... ''مرزائی نامہ'' کلمل نام ہے۔'' قادیانیت کے کاستہر پر اسلام کا البرزشکن گرزی ضرب کاری'' یعنی''مرزائی نامہ'' مولا نا مرتقلی احمد خان میکش درانی نے دوز نامہ احسان لا مور میں اعلان کیا کہ قادیائی حضرات اگر کوئی سوال کرنا چا ہیں تو ان کے جوابات کے لئے میں حاضر موں۔ قادبانیوں نے سوالات کرنے شروع کئے۔ آپ نے دوز نامہ زمیندار لا مور اور روز نامہ احسان لا مور میں جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ بعد میں

۱۹۳۸ء میں کتابی شکل میں اسے تاج کمپنی نے شائع کیا۔ پھر ۱۹۸۵ء میں اس کاعکس عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت نے شائع کیا۔اب اسے تیسری باراس جلد میں شائع کرنے کی سعاوت حاصل کررہے ہیں۔

۱۱/۵..... '' کیا پاکستان میں مرزائیوں کی حکومت قائم ہوگئ ہے'' ۱۹۵۲ء میں مولا نا نے اخبار سدروزہ آزاد لا ہور میں چندمقالے شاکع کئے تو مجلس احرار اسلام لاکل پور (فیصل آباد)نے چارصفحاتی دوور تی پیفلٹ میں ان کوشاکع کردیا۔ بیجمی اس جلد میں شامل کردیا گیاہے۔

مختاخ دعاء: فقیرالله وسایا مکتان به ۱۸۱۸رئیج الثانی ۱۳۳۰ھ ۱۵رار بیل ۲۰۰۹ء



### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله محمد واله واصخبه اجمعين ١٠ اما بعد!

فقیر حقیر بروردگار عالم کی مغفرت کا امیدوار۔ بخشے بروردگار اس کو اور اس کے ا با وَاجداد ومشائخ وتلانده احباب وكل موّمنين مومنات كو-قاضي غلام كيلاني حنى المذهب نقشبندي المشرب پنجاب ضلع كامل يور (انك)علاقه چهجه موضع مش آباد كار بينوالا \_ بخدمت الل اسلام گذارش رسان ہے کہ ملک پنجاب شلع گورداسپورموضع قادیان میں مرزاغلام احمد قادیانی ایک شخص قوم کا کاشتکار پیدا ہوا تھا۔ یکھ فاری ،اردوسیکھ کردنیا نمینی کے شوق میں آ کرابندا میں بزرگ بنا، مداریوں اور جو گیوں کے شعبد ہے اور ہاتھ کی صفائیاں دکھا کربعض بدنھیبوں کو کرامت کا دھوکا دے کرحرام کا روپیہ وصول کرنا شروع کیا۔علمائے کرام وقتا فو قتا اس کی اصلاح فرماتے رہے۔ رفته رفته مرزانے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ادر آسان پر جاناا نکا اور پھرز مین برقریب قیامت کے آتا یہ کذب اور لغو ہے اور مہدی بھی اور کوئی نہیں میں ہی مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام كے بدلے ميں پيدا ہوا، اور ان دونوں كے اوصاف ميرے اندر موجود ہيں۔ مجھ كوجونه مانے گا وہ گمراہ اور کا فریسے اور د جال کوئی خاص فخص نہیں اور نہ خرد حال کوئی خاص جا نور ہے۔ بلکہ دجال سے مرادید یادری لوگ بیں اور گدھاد جال کا بیریل ہے اور بیر جولکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسلی علیہ السلام د جال کولد کے دروازے برقل کریں محے سولد مخفف ہے۔لدھیانہ کا میں نے یا دری کو بحث میں لدھیاندیں زیر کردیا۔ یہی مراقل د جال سے ہے۔غرضیکداس قتم کی بیہودہ بکواس بہت کی۔ پھر عجب اس پر کہ دعویٰ تو بیر کہ مثیل عیسیٰ ہوں اور جس کی مثل بناای کوفخش گالیاں، پرورد گار پر بہتان، قرآن شریف پراعتراض۔ باقی انبیاء کوبھی اشارے کنائے میں جودل میں آیا بک دیا۔ ا مام حسن اورامام حسین اور صحابه کرام اور موجوده زبانه کے علائے عظام کو سخت گالیاں بمیں جواس کی لميدكتابوں ميں سے قدر مسلمانوں كواس كا حال ظاہر كرنے كے لئے مع نشان صفحات كے بقيد تحریر لاتا ہوں۔ ناظرین خود جان لیں گے کہ مرزامسلمان تھا یا کون اور اس پر اعتقاد اور اس کی متابعت كرنے والائجى مسلمان ہے يا تابع شيطان اورمغضوب رمن ہیں۔ كتاب ميں لفظ اقوال کے بعدمقولہ اس فقیر کا ہوگا۔

## مرزا کی طرف سے پیغیبری کا دعویٰ

(גוויטובת ש דייולי בורט דייו)

اقول!علم کی بیلیافت ہے کہ قرآن شریف کی آیت جورسول الله الله الله کے حق میں نازل ہوئی تھی اس کواپنے اوپر جڑ کر الہام ظاہر کردیا۔عربی بنالیتا، قکر میں ندآیا ورند ضرور ایک آیت عربی کی بنالیتا۔

اقول! اگر کوئی کے کہ میں پیغیر موں یارسول اللہ موں اور ارادہ اس کا خدا کے رسول

ل "لا الله الا الله لقد كذب عدوالله ايها المسلمون "حضرت عمر قاروق اعظم من الامم كي لي يعديث آئى كرسول النعافية في فرايا" قد كان في ما مضى قبلكم من الامم انساس محدثون فان يكن في امتى منهم احد فانه عمر بن الخطاب "اكل امتول على كي الماس محدثون فان يكن في امتى منهم احد فانه عمر بن الخطاب "اكل امتول على كي الموال عمر والحرار عمر الموال على الموال عمر والحرار عمر الموال الموالي الموال

ہونے کا ہے تو کافر ہوگا۔ (عقائم عظیم ۱۲۷) ناظرین باانصاف خود جان لیں کہ مرزا پیغیبری کا دعوی کرنے سے کون ہواسلمان ہوایا کافر؟ مہ..... ° ' مجھ کو قادیان والوں نے نہایت تنگ کیا ہے۔ جس سے کہ میں یہاں ہے ہجرت کروں گا۔میرے روحانی بھائی میچ (یعنی عیسیٰ) کا قول ہے کہ نبی بے عزت نہیں ۔مگر (فحد حق ص ج فرائن ج ماس ۱۳۲۱) فقیرصاحب نیخ کہتا ہے کہ بھرت کے بارے میں پیٹی گوئی تو کر بیٹھے مگر کہیں کو بھرت نصیب نہ ہوئی۔ بلکہ باوجود ہزار ہارہ پیہ کے حج کوبھی نہ گیا اورا تنابزا فرض ترک کر کے قبر میں جابسا۔ جس کی نسبت رب العزت نے فر مایا کہ اس گھر کا حج ہر استطاعت والے پر فرض ہے۔ " ومن كفر فيان الله غنى عن العالمين" اور جوكفركر يقوالله ماد يجان سيد پرواه ہےاور حدیث میں فرمایا جو باوصف استطاعت حج ندکرے۔'' فیسمست ان شیاء یہ و د ياوان شاء نصرانيا "وه چا بهودي موكرمر عچا عفراني معلوم بين كراس صديث کے علم سے مرز ایم ودی ہوکر مرایا تصرانی ہوکر۔ ظاہرا وّل ہے کہ سے علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو گالیاں دینا يېود كاكام ہے۔ جب جھوٹے دعاوى پيغيرى اورطرح طرح كے مرفريب بيچارے نے كر كے پخته دالان بنایا تھا تو خودتو ہجرت کر کے جانا در کنارتھا اگر کوئی باندھ کر نکالیّا جب بھی نہ ڈکلیّا۔ یہ بھی ایک مکر کی بات تھی کہ میں ہجرت کر کے چلا جاؤں گا۔ ه ..... " فداتعالى نے براہين احمريه ميں اس عاجز كا نام امتى بھى ركھا اور نبي " (ازالدادباع ص٥٣٥، تزائن ج٥س ٢٨١) اس ہے معلوم ہوا کہ برا بین احمد میہ جومرز اکی تصنیف ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ نعوذ باللہ! اوربیر که مرزانی ہے۔معاذ اللہ! ٢ ..... " " بال محدث جوم سلين ميس سے بامتى بھى ہوتا ہے اور ناقص طور ير نبى (ازالداد بام ص ۲۹۵ فزائن جساص ۲۰۸) اقول! پس مرزانی مرسل بنا مگر نافعل، نبی ، دم کثا ، ابتر ، انبیاء میں تاقعی آج ہی سنا۔

طرفد میک نبوت میں ناقص اور رسول پورا ہے۔ حالا تکدرسول نبی سے مساوی یا اعلیٰ ہے۔

" فدانے مجھے دم عنی اللہ کہااور مثیل نوح کہا، مثیل یوسف کہا، مثیل واؤد

کہا، پیرنٹیل موی کہا، پیرمٹیل ابراتیم کہا، پھر یار ہاراحد کے خطاب سے مجھے پکارا۔'' (ازالداد ہام س۲۵۳ بخزائن جسم ۲۰۰۰)

فقیر کہتا ہے کہ شہور تو بیا کیا ہوا ہے کہ میں مثیل عیسی ہوں اور اب تو شوق میں سب يغيرن ك مثل بن كُ اوراحمه بني مين مثل كي بهي قيدندر بي خوداحد موطّع -"الاله عنة الله ۔ ہیں۔ ۸ ...... ''پس واضح ہو کہ وہ مسیح موعود جس کا آنا انجیل اور احادیث صیححد کی رو سے ضروری طور پر قرار پاچکا تھا وہ تو اپنے وقت پراپنے نشانوں کے ساتھ آ گیا اور آج وہ جعدہ لپورا موكيا جوفداتعالى كى مقدس پيش كوئيون مين بهلے سے كيا كيا تھا۔" (ازالهاد بام ص ۱۳۱۸، فزائن جساص ۱۳۱۵) فقیر کہتا ہے کہ کیا نشانی یائی گئی خاک بھی نہیں۔ بلکہ جب کہ دعویٰ پیغیمری کا شروع کیا الثااور طاعون اورروز بروز تباہی ہی ہوتی گئی۔ برعکس نہند نام زنگی کا فور \_ پس مرز ا کا ذ ب ہے۔ ٩..... " ويونكه آدم اورسيح مين مماثلت ب-اس لئے اس عاجز كا نام آدم بھي رکھااور سے بھی۔'' رکھااور سے بھی۔'' اقول! میں اور آ دم علیمالسلام میں تو میما ثلت پائی گئی کدآ وم علیہ السلام بے ماں باپ دونوں کے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ بے باپ کے، اور باقی انبیاء ملیم السلام سے مرزا کوکیا مماثلت ہے۔جن جن کے مثل بے۔ان کے ساتھ مثلیت کی دجہ قلب شریف ہی میں رکھی رہ گئ اور پھر حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مرزا کی مماثلت کیا ان دونول حضرات کے باپ نہ تھے اور مرزا کا باپ تھا۔ دونوں کے معجزات بیّنات تھے۔ مرزا کا کیا معجزہ ہے؟ البتہ طلسمات کی کتابوں میں ہے کوئی شعبدہ سکھ کرگاؤں والوں کوفریب دے دیتا نعوذ باللہ الیم مما ثلت سے۔ • ا ...... '' ہمارا گروہ سعید ہے۔جس نے اپنے وقت پراس بندہ (مرزا) نامور کو قبول کرایا ہے۔جوآ سان اورز مین کے خدانے بھیجا ہے۔" (ازالہ اوہام ص ۱۸، مزائن جسام، ۱۹) اقول! سبحان الله آپ كاگروه سعيد ہے۔ فقط جو دو جارار دوخواں اور چند سبرى فروش اور چند جوگی جولا ہےاور چند تیلی اور چند کا شکار ہیں اور باقی تمام روئے زمین کے مسلمان عرب

عجم ہندوستان پنجاب بنگالہ وغیرہ وغیرہ ملکول کےعلماء، فضلا، بزرگان دین سب کے سب بدبخت اور شقى بين \_نعوذ بالله منه! ''میں تھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دول گا۔ تیری

(ازالداد بام صمهد ، فزائن جسم مهم) محيت دلول ميں ڈال دوں گا۔'' فقیر کہتا ہے کہ بیالہام تو مرزا کا برعس ہوا۔ جا بجالوگ براہی کہتے ہیں۔ جہاں تک کوٹی نام مرزا کوسنتا ہے سوائے گالی اور برے ذکر کے۔ذکر خیر کوئی مسلمان نہیں کرتا۔

السند "اجداورهیلی این جمالی معنوں کے روسے ایک ہی ہیں۔ اس کی طرف بیاثارہ ہے۔" ومبشر آبرسول یأتی من بعدی اسمه احمد"

(ازالدادبام سعد، فرنائن جهم ١٢٨)

فقیر کہتا ہے پروردگارنے ایسا ندھا کیا کہ جوآ یت رسول النھائی کے حق میں تھی مرزا نے اپنے اوپر لگادی اورا تناخیال ندکیا کہ میرانا مرقو غلام احمدہ احمد تو نہیں۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا سے کہ بائی حضرت عیمیٰ بن مریم علیما الصلوق والسلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جھے اللہ عزوجل نے تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجا ہے تو ریات کی تقدیق کرتا اور اس رسول کی خوشخری سناتا جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ جن کا نام پاک احمد ہے تا تاہد مرزا تا دیا نی تو لئے میں کہ خوشخری دی گئی ہے وہ معاذ اللہ مرزا تا دیا نی تو لئے میں کے خوشخری دی گئی ہے وہ معاذ اللہ مرزا تا دیا نی تو سے سے ساف کفر ہے۔

السند اورية يت م هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله "ورهية تاكية" من مريم كن اندت تعلق م

(ازالداوبام ص؟ فردائن ج٠١ص١٢٨)

· فقیر کہتا ہے کہ خیال کرو، اے مسلمانو کہ مرزا کڈاب نے بیآ یت جومی اللہ کی شان اور تعریف میں ہےاہیے حق میں بنالی۔الیی بناوٹ پرلعنت پڑےاور پڑگئی۔

۱۳ ا...... ''وہ آ دم اور ابن مریم یہی عاجز ہے۔ کیونکہ اوّل تو ایسا دعویٰ اس عاجز سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا اور اس عاجز کا بید عویٰ دس برس سے شائع ہور ہاہے۔''

(ازالداد بام م ١٩٥٠ فردائن جسم ١٥٥٥)

اقتلی عاکرنیادموی ہونادلیل حقانیت ہوتو المیس سے پہلے اناخیر مند کا دعویٰ کس نے نہ کیا تھااوراس کا بید دعویٰ ہزاروں برس سے شائع ہور ہاہے۔رسول الشفائی کی نبوت میں شریک ہونے کا دعویٰ مسلمہ لمعون شد پہلے کسی نے نہ کیا اور برسوں بیدعویٰ شائع رہا۔

۱۵...... " ہرایک محض روثنی روحانی کامختاج ہور ہاہے۔ سوخدانعالی نے اس روثنی کودے کرایک مخض دنیا میں بھیجادہ کون ہے۔ یہی ہے جو بول رہاہے۔''

(ازالهاوبام ١٩٠٤، فزائن جساص ١٥٥)

ففیر کہتا ہے کہ ہاں اس کا نام روشنی ہے۔ جوسینکڑوں علائے عوب وعجم کو کا فر کہد دیا اور بعض کو اپنا مرید بنا کران کو اسلام ہے گمراہ کر کے ان کی نمازیں اور روز ہے سارے بربا دکر دیئے ۔ تف الیمی روشنی پر، ایسے کفراورظلمت کوروحانی روشنی کہنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا کفر بر کفر ہے۔

۱۶ .... " د حضرت اقدس اما منامهدی و مسیح میعود مرز اغلام احمد علیه السلام - " ( آرید دهرم کااخیر نوش می بخز ائن ج ۱۰ سیر ۸۸ )

> اینے منہ آپ ہی میال مھو۔ کون سنتا ہے کہانی تیری اور پھر وہ بھی زبانی تیری

اب مرزا کے رسالۂ انجام آتھم میں جوواہیات اور کفریات ہیں۔ ناظرین بانصاف ما حظ فرمائیں اپنے دل جاہل کی تراشیدہ باتوں کو رپروردگار کے الہام کہتا ہے۔

ے است '' اے انعد تیرانام پوراہوجائے گاقبل اس کے جومیرانام پوراہو''

(انعام آئتم ص ۵۲ فزائن ج ااص ۵۲)

فقیر کہتا ہے کہ جو کہے کہ پروردگار کا نام پورااور کامل نہیں ہوا کافر ہے اور اللہ کے نام کے پورا ہونے سے پہلے میرانام پورا ہوگا یہ بھی کفر ہے۔ پروردگار مجمع جمیع صفات کمال ندر ہا۔ ۱۸۔۔۔۔۔ '' تیری شان مجیب ہے۔'' (انجام آتھم ۲۵ ہزائن خااص ۱۲ کا فقیر کہتا ہے بیشک مجیب ہے جورو پہیکمانے کے لئے دغا بازی اور کذب اور فریب

بازی کو پیشه بنائے۔ پھران نا پا کیوں پر نبی ورسول ہے۔

19..... ''میں نے تحقی اپنے لئے چن لیا۔'' (انجام آتھم ص۵۱ ہز ائن جااص۵۱) فقیر کہتا ہے کہ اللہ تعالی ایسے محص کو کیا چن لے گا۔جس کی باتیں اللہ تعالی کے خلاف

ہوں اللہ کے رسولوں کو گالیاں دیتا ہو۔

· 'پاک ہوہ جس نے اپنے بندے کورات میں سر کرائی۔''

(انجام آگھم ص٥٦، فزائن ج ااص٥٦)

فقیر کہتا ہے کہ مرزا کو معراج کا انکار تھا۔ گراب چونکہ 'سبحت الذی اسری بعبدہ لیسلا ''آخرتک بیآ یت دوبارہ مرزا کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا معراج کا شوق ہوا۔ پیچارے کا حافظ بڑا نکما ہے۔ آگے کی بات یا دہیں رہتی کہ میں نے پہلے اس سے کیا کہا تھا اوراب کیا کہتا ہوں۔ ۲۱..... '' تَجِّقِحْ وَشَغْرِی ہو۔اے احمد تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔'' (انجام آھم ص۵۵ بخزائن جااص۵۵)

فقیر کہتا کہ جھوٹا الہام ہے۔ اگر پروردگار کے ساتھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک قرآن شریف پراعتراض نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کیہم السلام کو برانہ کہتا۔ شریعت نبوی پر ٹابت قدم رہتا۔ ہاں بایں معنی مراد کہ اللہ عزوجل کے ارادے سے پیدا ہوا ابلیس بھی ہے اور مرزا بھی۔

۲۲..... '' میں تجھےلوگول کا امام بناؤل گا۔'' (انجام آنھتم ۵۵، خزائن جااص ۵۵) دوسرا بھائی ان سے بھی بڑھ کر بھنگیوں چو ہڑیوں کا امام اور پینجبر بنا۔

اتُّولُ 'لعنة الله علىٰ الكاذبين''

۲۲..... "ابراہیم تعنی اس عاجز (مرزا) پرسلام \_''

(انجام آتھم ص ۲۰ پنزائن ج ااص ۲۰)

بهرابرتيم عليه السلام بن بيطابنخ كاشوق جرايا

۲۵..... ''اےنو ح اپنی خواب کو پوشیده رکھ۔'' (انجام آعقم ص ۲۱ بززائ ج ااص ۲۱) اب نوح پیغیر بنا۔

٢٧ ..... "جس في تيرى بيعت كى اس كے ہاتھ پر خدا كا ہاتھ۔"

(انجام آئتم ص ۷۸، فزائن ج ااص ۷۸)

اقول، خداے اگر مراد شیطان ہے جومرزا کو دمی بھیجتا ہے تو ضرور پچ ہے۔ بیٹک اس سے بیعت کرنے والے کے ہاتھ پر شیطان کا ہاتھ ہے۔

کا ..... ' وما ارسلنك الارحمة للغلمين ''جُمَوُمّام جَهان كى رحمت ك واسطے رواند كيا۔'' (انجام آتھم ص ۲۸، تزائن ج ااص ۸۸)

رسول النُهِ اللَّهِ عَلَيْقَةً كَ بارے ميں جوآيت تھی اپنے اوپر جمالی۔اللّٰہ کی لعنت کہہ کرنہیں آتی۔لطف بیہ ہے کہ مرز اکوآیت کے اپنے اوپر انز ال کا تو بہت شوق ہے اور پیچارے کوعر بی کی لیافت نہیں۔للبذا قرآن شریف سے کوئی نہ کوئی آیت لے کر کہد دیتا ہے کہ مجھ کو الہام ہوا ہے۔ ۲۸ "نسى مرسلك الى قوم المفسدين "ميں نے پتحکاوتو م مفسدين كى طرف رسول بنا كر پيجاد"
 طرف رسول بنا كر پيجاد"

مرت رموں بن مرتب ہوں۔ سب روئے زمین کے لوگ مرزا کے آنے سے پیملے مفسد اور فتنہ باز اور گمراہ تھے۔ نعوذ بالله من ذلك!القول كاليول۔

۲۹..... "مجھ کوخدانے قائم کیا مبعوث کیا اورخدامیر ہے ساتھ ہم کلام ہوا۔" (انجام آئٹم ص۱۱۱،نزائن ج ااص ۱۱۱)

اس کا جواب قرآن مجیدد کے کا ہے کہ فرما تا ہے: ''ومن اظلم ممن افتری علے الله کذبا اوقال اوحی الی ولم یوح الیه شی ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولوتری اذا الظلموان فی غمرت الموت والملئکة باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علیٰ الله غیر الحق وکنتم عن ایته تستکبرون (انعام:۹۳) ''﴿اس سے برُ ص کُرطا لم کون جس نے الله برجو باندها یا کہا ہے محصوحی ہوئی حالانکہ اسے بی محصوص نے کہا ہے میں اتارتا موں جسیا اللہ نے اتارا اور کہیں تم دیکھوجب بی ظالم موت کی بیوشیوں میں ہوں اور فرشتے اپنے ہوئی ہوئی ہوئی دانت کا بھی بیات اور فرشتے اپنے ماند کے اتارا اور کہیں تم دیکھوجب بی طالم موت کی بیوشیوں میں بول اور فرشتے اپنے ہوئی۔ ان سے کہدر ہے ہیں۔ نکا لوا پی جانیں آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ذات کا باتھ بھی اس کی کہ اللہ برجھوٹ باند سے اور اس کی نشانیوں سے کبیر کرتے تھے۔ کہ عذاب ، مزااس کی کہ اللہ برجھوٹ باند سے اور اس کی نشانیوں سے کبیر کرتے تھے۔ کہ

اس آیہ کریمہ کا جملہ جملہ قادیانی پرصادق ہے۔اس نے اللہ پرجھوٹ باندھا کہ اس نے جھے اپنا نبی کیا اور میرابینا مرکھا اور میر ہے تق میں بیکہا اور اس نے وی کا ادّعا کیا۔ حالا نکہ اس پر کچھوٹی نہ آئی اور اس نے اپنی کتاب براہین احمہ بیکواللہ کا کلام بتایا تو اللہ کے اتارے کے مثل اتار نے کا مدعی ہوا اور اس نے اللہ کی نشافیوں سے جو اس نے اپنے بندے اور سچے رسول عیسی سے کوعطاء فرما کیں تکبر کیا کہ میں ایسی باتوں کو کمروہ نہ جانتا۔ تو عیسی سے کم ندر ہتا۔ تو بتقری قرآن وہ کا فرہوا اور اس کے لئے ذلت کا عذاب ہے۔

۴۰..... ''خدا کاروح میرے میں باتیں کرتا ہے۔''

(انجام آگھم ص ۷۸ ، خزائن ج ۱۱ص ۷۸)

سجان الله! کیا کہنا جب میے روح الله کے مثیل ہوئے تو خدا کا روح مرزامیں کیے باتیں نہ کرے گا۔ بیدہ ہی کفر ہے۔ اس " " جو قض مجھے بعر تی ہے دیکھتا ہے وہ اس خدا کو بعر تی ہے دیکھتا ہے۔ ہس نے مجھے بھیجا ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے۔ " (ضمیمانجام آ تھم ص ۲۳ ہزائن ق اص ۲۳ ہزائن ق ۲۳ ہزائن ق ۲۳ ہزائن ق ۲۳ ہزائن تھے۔ اس کے دیکھتا ہے۔ " میں اس ک

فقیر کہتا ہے کہ سوامرزا کے مریدوں کے، جس قدر مسلمان روئے ترین کے ہیں۔ مرزا کو بین کے بیں۔ مرزا کو بیخ نق ہے دیک معاذ الله کو بی عزی ہے دیک معاذ الله انہوں نے خدائے تعالیٰ کو بی عزت کیا اور قبول نہ کیا اور بیدونوں با تیں کفر ہیں۔ پس سارے مسلمان کا فر ہوئے۔ معاذ اللہ! اور بید سئل علم عقائد کا ہے کہ جو محف ساری امت مرحومہ کو کا فر جانے وہ خود کا فر ہوئے۔

۳۲ ..... "خداان سب کے مقابل پر میری فتح کرےگا۔ کیونکہ میں خدا کی طرف سے ہوں۔ پس ضرور ہے کہ ہموجب آی کریمہ "کتب الله لا غلبن انا و دسلی "میری فتح ہو۔"
ہو۔"

ہو۔'' فقیر کہتا ہے کہ الحمد للد بالکل برعکس ہوا۔ مرزا کوخود لا ہور، لدھیانہ وغیرہ مباحث کی قرار داد جگہوں سے مشہور شکست ہوئی۔ اعتراضوں کے جوابات نہ دے سکے اور شرمندہ ہوئے۔ ہاں ایسی فتح مرزا کو ضرور ہوئیں۔ جیسے مشہور ہے کہ ماہ رمضان میں ایک بار مرزا امر تسر کو گیا۔ وعظ کے وقت تمام ہندہ مسلمان وغیرہ خدا ہب کے لوگ جمع ہوئے۔ مرزانے دن میں شربت کا گلاس پی لیا۔ لوگوں نے گالیاں دینا اور تالیاں بجانا اور کلوخ مارنا شروع کیا۔ مرزا بردی وقت سے بھی میں سوار ہوکر بھاگا۔ سواری کے جانو را در بھی کو بھی نقصان پہنچا اور اس قدر جوتے برسے کہ بھی کے اندر تمام جوتا ہی تفا۔ پس اب وہ ضرور لاضرور ہوگیا۔ اگر اس کا رسول ہوتا تو بے شک عالب ہوتا اور فتح پاتا۔ گرکذاب تھالہذا مردودہ مطرود ہی رہا۔

۳۳..... "میرے پاس خدا کے نشان بارش کی طرح برس رہے ہیں۔"

(ضميرانجام آعقم ص ٥٤ نزائن ج ااص ١٣٧)

فقيركها بكرخدا كانثان توكوئي ديكهانه كيا مكرالبة شيطان كينثان مرزار بميشه

-512-18

۱۳۲۰ منی وانا منك "تواسفلام اولادی انت منی وانا منك "تواسفلام احمیری اولادی اولادی انت منی وانا منك "تواسفلام احمیری اولادی و ۱۳۷۸ میری اولادی اولیان میری اولادی و ۱۳۷۸ میری و ۱۳۸۸ میری و ۱۳۷۸ میری و ۱۳۸۸ میری و ۱۳۷۸ میری و ۱۳۸۸ میری و ۱۳۷۸ میری و ۱۳۸۸ میری و ۱۳۸ میری و ۱۳۸۸ م

الله تعالی این غضب سے بچاوے، کیسالمعون کلام ہے۔
کلام کذب ازدل باذرہ میخواند الہامش
ہم ابن الله شدست وہم رہ حق می نهد نامش
خود او گمراہ شدست و خلق راہم میکند گمراہ
کسی کو پیروش باشد نہ بینم نیک انجامش

٣٧ ..... ''خداعش پرے تیری تعریف کرتا ہے۔''

(انجام آ تقم ص٥٥ بخزائن ج ااص٥٥)

ہاں دیکھونا،کیسی تعریف کی جس کا بیان ابھی نمبر۲۹ میں گز را۔مرز ا کے کفریات اس کے رسالہ دافع البلاء سے مسلمان لوگ ملاحظ فر مائیں۔

سے سے سے سے سے سے کہ میں نے ایک پیش گوئی شائع کی تھی کہ پنجاب میں سخت طاعون آنے والی ہے اور میں جو ہرا یک سخت طاعون کے سیاہ درخت دیکھے ہیں جو ہرا یک شہراورگا وَں میں لگائے گئے ہیں اور وہ قادرخدا قادیان کوطاعون کی تباہی ہے محفوظ رکھے گا۔ تاتم سمجھوکہ قادیان اس کی تقا۔'' سمجھوکہ قادیان ایس محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کارسول اور فرستادہ قادیان میں تقا۔''

(دافع البلاءص ٥، خزائن ج٨١ص ٢٢٥)

فقیر کہتا ہے کہ اس دفت قادیان میں طاعون ندتھا۔ مرزا کواس کے اہلیس نے دھوکہ
دیا۔ دعویٰ کر بیٹھا کہ قادیان میں طاعون نہ آئے گا۔ اللہ واحد قبار نے مرزا کذاب کا کذب ظاہر
کیا۔ قادیان میں طاعون آیا۔ اس وقت مرزا بات کو پھیر کر کہنے لگا کہ میری مرادیتھی کہ طاعون
جارف نہ آئے گا جو کہ جس سے لوگ جا بجا بھا گتے ہیں اور کتوں کی طرح مرتے ہیں۔ مرزا کا
قاعدہ تھا کہ غیب کی با تیں اور کفریات بکتا تھا۔ اس کے خلاف ثابت ہونے پرلوگ گرفت کرتے تو
جھوٹی تاویل سے کام لیتا۔

أعلان

مرزا کو پنچے حصے کے بدن میں پیاری ذیا بیطس لیتی پیشاب کے جاری ہونے کی اور اسہال کی بیاری تھی اور اوپر کے بدن میں دوران سرتھا۔ دعویٰ عیسویت کا اور خود مرضوں میں ایسا مبتلا رہ کر اسفل اور اعلیٰ کے ہزار ہا کمروہات کے ساتھ جس خاک سے لیکلے تھے اسی میں جاملے۔ ع

مژرہ باد ای مرگ عینی آپ ہی بیار ہیں ۱۳۸ میں ''اے عیسائی مشر یو!اب رینااسے مت کہواور دیکھوکہ آج تم میں ایک ہے جواس سے سے بڑھکر ہے۔'' (دافع البلاءِس۳۱ بنزائنج ۱۸س۳۳۳) دیکھومسلمانو!انصاف کروکہ پروردگار کے اولوالعزم پیٹیبرے اپنے آپ کو بڑھ کرکہتا

ہے۔جو ماوشا ہوکر پیٹیبر سے بڑا ہونا چاہتا ہے۔وہ کیسا مسلمان ہے۔ مانا ہوا مسئلہ ہے کہ کوئی ولی کسی پیٹیبر کے درجے کو بھی نہیں پہنچتا۔ بیصاف کفر ہے۔ای مضمون پر بیسیوں علائے عرب وعجم نے کفر کے فتو کی مرز ایردیتے ہیں۔

۳۹ ..... ' خدانے اس امت میں ہے سے موجود بھیجا جواس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسر ہے سے کا نام غلام احمد رکھا۔ تا یہ اشارہ ہوکہ عیسائیوں کا سے کیسا خداہے جواحمد کے اونی غلام سے بھی مقابلے نہیں کرسکتا۔ یعنی وہ کیسا سے ہے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبہ میں احمد کے غلام سے بھی کمتر ہے۔ (وافع البلاء ص۱۲،۱۲،خزائن ایخ برے اور شفاعت کے مرتبہ میں احمد کے غلام سے بھی کمتر ہے۔ (وافع البلاء ص۱۲،۱۲،خزائن

۳۰ سند نصاری کوخطاب کر کے کہتا ہے۔''ایبا ہی آپ بھی اگر سے بن مریم کو درحقیقت سپاشفیج اور شہر کا پنجاب کے درحقیقت سپاشفیج اور شہر کا پنجاب کے مشابل میں آپ بھی کسی اور شہر کا پنجاب کے مشہروں میں سے نام لے دیں فلاں شہر ہمارے خدا دند سے کی برکت اور شفاعت سے طاعون سے باکر دین کا میں ۲۳۳۸ کے ایک رہے گا۔''
باک رہے گا۔''

الال تواپی نجاست گاہ کا مامون ہوقا اس بناء پر کہا تھا کہ وہ رسول کی تخت گاہ ہے تو اس کے مقابل نصاری ہے۔ مرزا کے مقابل نصاری ہے۔ بہتر اس کے مقابل نصاری ہے۔ مرزا کے مقابل نصاری ہے۔ بہتر کوعیب کے مقابل میں حضرت عیسی علیہ السلام سے شفیع نہ تھے۔ بلکہ جھوٹا سفارتی تھا۔ یہ پیمبر کوعیب لگان ہے اور اس کو کالی دینے والے عیب لگانا ہے اور اس کو کالی دینے والے عیب لگانے والوں کی تو بہتی قبول نہیں۔ نزدیک اکثر فقہاء کے اور مختار بزازیہ بحررائق وغیرہ۔

اله ..... 'اوراگراییانه کرسیس تو پھرسوچ لیں کہ جس مخص کی ای دنیا میں شفاعت طابت نہیں وہ دوسرے جہاں میں کیونکر شفاعت کرےگا۔'' (دافع البلاء ص١١ بغزائن ١٨ص ١٨٥ کا کہ عقل کا اندها تھا۔ بھلا اگر نسار کی کوئی دعاء تبول نہ ہوتو اس سے بیلازم آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بروز قیامت سفارش نہ کریں گے۔ دیکھو پیغیبر خدا کوکیہا تکما اور بیقد رجانتا ہے کہ بروز حشر صالح عالم بھی شفاعت کریں گے۔ گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مولویوں سے بھی گزر گئے جو سفارش ہی نہ کر عیسیٰ علیہ السلام مولویوں سے بھی گزر گئے جو سفارش ہی نہ کر عیس گے۔ نعو ف بالله من ذلك الكفر!

۳۲ ...... "اس جگہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی کو ہمارے مقابلے کے لئے خوب موقع مل گیا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی دوسرے مولو یوں کی طرح اپنے مشر کا نہ عقیدہ کی حمایت میں ہے کہ تا کہ کسی طرح حضرت سے بن مریم کوموت سے بچالیں اور دوبارہ اتار کرخاتم الانبیاء بنادیں۔'' (دافع البلام میں ۱۹، نزائنج ۱۸ میں ۲۳۵)

اس ملعون تحریرسے بین طاہر کیا کہ جن لوگوں کا بیاعتقاد ہو کہ بیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسان سے اتریں گے وہ مشرک اور کا فرہیں۔ بیسی سمارے علیائے دین بلکہ تابعین بلکہ صحابہؓ بلکہ خود رسول کریم بیسی ہوگیا۔ کیونکہ اگر حدیث شریف میں نہ ہوتا اور صحابہؓ وغیرہ علیائے حقد مین روایت نہ کرتے تو ہم کیسے جانتے۔اب خود جان لوگے کہ مرز اکون تھا اور خاتم الانبیاء بنانے کا بہتان علیاء پرلگادیا۔اس کا کون قائل ہے۔ بیٹن افتر اءاس مفتری کذاب کا ہے۔

عیب نکال کرعیسی علیه السلام کے تشریف لانے کے دن کوخس دن کہنا اور بچاس کروڑ مسلمان کا اس دن مشرک ہونا اور اسلام کا اس دن تباہ ہونا حدیث شریف کی تکذیب ہے اور لعنہ الله علی الکاذبین میں صحابہ کرام اور عام مسلمان کہ آج تک بلکہ اس روز تک نزول حضرت عیسی علیہ السلام کے قائل

اورمعتقد مين داخل مو كئ - بلكهنتي كويدست خود بميشه تك يرهى-"الالعنة الله على

المنظلمين ''اورظاہر ہے كەحدىم شيخ كى روسے مسلمان سچ ہيں تو مرز ااور مرز اكى كاؤب ہوئے اورانہيں كے منہ سے بلعنت اللہ تعالى كى انہيں برآئى۔

۱۳۲۰ ..... " جو محف سری مگر محلّه خان یار میں مدفون ہے اس کو ناحق آسان پر بھایا کیا۔ کس قدرظلم ہے۔ " کم محلّم خان کے اس کا معالم ۲۳۵ کی درافع البلاء ص ۱۸ فرائن ج ۱۸ میں ۲۳۵ کیا۔ کسی تعدید کا معالم کا

اقول، بيرتير منه كاناحق اورظلم توجناب رسول التُعلِينَ في كيا ہے۔ واور برزا كا اسلام كدرسول التعليقية كوظالم اورناحق كهنج والاكهدويا اب تحقيق اس امركى كد تشميريس قبركس ھخص کی ہےاورمرزانے بایمانی کرےاس کو قبرعیسیٰ علیہ السلام کی بتایا۔مصنف رسالہ کلمہ فضل ر مهانی نے جمیع معتبروں کے خطوط ص ۲۸ میں جمع کئے ہیں۔ میں بعینہا وہی نقل کر دیتا ہوں۔منہا خط خواجيه سعيد الدين ابن خواجيه ثناء الله مرحوم تشميري ازينجا شروع مي شود ، السلام عليم مكاتبيه مسرت طراز بخصوص دريافت كردن كيفيت اصليت مقبره يوزآ سف مطابق تواريخ تشمير دركوجه خان يار حسب تحرير مرزا قادياني درزمان سعيدرسيد باعث خوش وتى شد\_ آئكه واضح شداطلاع ميكنم مقبره روضه بل يعني كوچه خان يار بلاشك بوقت آمدن از راه مجد جامع بطرف چپ واقع است مكر آن مقبره بملاحظة تاريخ كشميرنسخه اصل خواجه عظيم صاحب ديده مردكه بمم صاحب كشف وكرامات محقق بودندمقبره سيدنصيرالدين قدس سره مي باشد وبملاحظة تاريخ كشميرمعلوم نمي شودكه آن مقبره بمقهره يوز آسف مشهورست چنانچ مرزا قادیانی نوشته بل این قدرمعلوم می شود که درمقبرهٔ حضرت سنگ قبری واقع ست آنراقبر بوز آسف نوشة است بلكة تحرير فرموده اندكه درمحلّه "انزمره" مقبره بوز آصف واقع ست ای بلفظ صادنه بسین ، داین محلّه بوقت آیدن از راه سجد جامع طرف راست ست طرف چپ نیست درمیان آنزمره وروضه بل یعنی کوچه خان یارمسافت واقع ست بلکه ناله مارجم درمیان حاکل ست پس فرق بددوجه معلوم می شود ہم فرق لفظی کداین نام بصادست دہم فرق معنوی که پوز آ سف كهمرزا نوشته كه درمحلّه خان يارست اين درمحلّه انزوره است وتغاير مكان برتغايريكين دلالت میکند که یک هخص در دد جامد نون بودن ممکن نیست وعبارت تاریخ خواجه اعظم صاحب این ست \_ حضرت سيدنصيرالدين خانياري ازسادات عاليشان ست درزمرؤمستوري بود بتقريبي ظهورنمود مقبرة مير قدس سره درمحلّه خان مارمهبط فيوض وانوارست ودرجوارابيثان سنك قبري واقع شده درعوام مشهورست كدأ نجا يغمبرى أسوده است كدرز مان سابقددر تشميرمبعوث شده بوداين مكان بمقام آن پیغمبرمعروف ست در کتابی از تواریخ و پیره ام که بعد قضیه دور ودراز حکایتی می نویسد که یکی از سلاطين زاده بإبراه زېدوتقو کي آيده رياضت دعبادت بسيار کردد برسالت مردم کشميرمبعوث شده در معمیر آمده بدعوت خلائق مشغول شده و بعدر حلت درمحلّه انزه مره آسود دران کتاب نام آن پنیمبر پوز آصف نوشته ازین عبارت معلوم شد که بوز آصف درمحلّه انزمره مدفون ست نددرمحلّه کو چه خان پارواین بوز آصف از سلاطین زاده با بوده است واین عبارت مناقض تحریر مرزا کادیانی زیرا که بسوع نه بیکسین باطیر مند سن باطیر مند سن باید نات به به اسلام "

خودرابكس ازسلاطين منسوب نكرده فقط والسلام ١٥ ارذيقعده ١٣١٧ه- " دوسرا خط سیدحسن شاه صاحب تشمیر کا قوله: ''اطلاع با دچون ارقام کرده بودید که درشهر مرى محر در ضلع خانیار پینجبری آسوده است معلوم سازندموجب آن خود بذات بابت محقیق کردن آن درشهررفته جمیں تحقیق شدہ کہ پیشتر از دوصد سال شاعر ہے معتبر وصاحب کشف بودہ است نام أن خواجه اعظم يك تاريخ از تصانيف خودنموده است كددرين شهر دربينوقت بسيار معتبرست وران بميں عبارت تصنيف ساخته است كه درضلع خان يارميگويند كه پنجبري آسوده است بوز آصف نام داشته وقبردوم ورانجاست ازاولا دزين العابدين سينصيرالدين خانياري ست وقدم رسول درانجاجم موجودست اكنون درانجابسيار مرجع الل تشيع واردبهر حال سوائ تاريخ خواجه اعظم صاحب موصوف د كيرسندي سيح ندارد والله اعلم أنتى كلام ٢٢ رذى الحبير ١٣٠١هـ أورغابية المقصو وكأمصنف بعد تحقيق کے لکھتا ہے۔'' فقیر حقیر ہم اکنون در ہیج تاریخ ندیدہ کہ قبر حضرت عیسیٰ در کشمیرنوشتہ باشند ونداز كدام بإشنده معتبر تشميراين قول شنيده بلكه تمامي فضلاء ورؤساي معتبرين وعوام الناس ملك تشمير حلفاً وقسيه سيكو بندكه حاشا وكلا درسمير قبرحضرت عيسلى نمى باشد وعلاوه ازين دوخط كذشته بسيار دست خط ومواهير برنبودن قبرحضرت عيسى عليه السلام دركشميرموجودند - چنانچه انجمن نصرة السنة امرتسر دررساله « عقا كد مرز آ ، درج كرده درا ينا العينها درج ميكنم اصل شهادت اين ست از باشندگان تشميرشهر سرى محركه مرزا قادياني دردعوائ خود كةبرحضرت عيسى عليه السلام درتشميرست كاذب ومفترى ست-مفتى واعظ رسول، ونعمت الله وخجه شاه مفتى كوشى وار روضه بل خانيار، ومفتى محمه ولا ورشاه سكنه خانيار، ومفتى محمد شريف اليفناً، وغلام محمد احمد قاداى،غلام مصطفط خانيارى، وغلام ليبين حسن قادرى، ومير بيسف قادري، ومفتى يوسف شاه صاحب، ومفتى جلال الدين صاحب، ومفتى سعد الدين صاحب، مفتی سیف الدین صاحب، ومفتی ومولوی صدرالدین صاحب، ومفتی ضیاءالدین صاحب، واحمد شاه صاحب، ومحمد پوسف شاه صاحب، وغلام محمرصاحب، و پیرقمرالدین صاحب سجاده نشین، وسید كبير صاحب سجاده نشين، واحسن صاحب بشاني، وپيرغلام مصطفے صاحب تاره بلي، وغلام محمد عاصم صاحب عالیکد لی، و پیرعلی شاه صاحب ـ

مواهيرخاد مان خانقاه معلى محمر يوسف صاحب، وغلام رسول صاحب بمداني ، وسيدعلى شاه

صاحب بهداني، وخليل بابا صاحب، وبابا عبدالكبير صاحب بهداني، وسيد احمد شاه صاحب بهداني، وسيدمحى الدين صاحب، وعلى بابا صاحب مؤذن وى اح م د، وعبدالمجيد صاحب، واحمر صاحب فراش درگاه، ونورالدین نعمت خان صاحب، و پوسف بهدانی سجاد ه نشین خانقاه معلیے، ومولوی حسن صاحب تقی خانیاری، وسیدمحی الدین صاحب قادری، وغلام علی صاحب جمدانی مواهیرخاد مان مجد جامع سرى نگر تشمير، احمد با با صاحب خادم مسجد جامع ، وعبدالله با با صاحب خادم ، وسيدحسن صاحب خادم، وعبدالعمد صاحب خادم، وغلام رسول صاحب خادم، وسيد سكندر صاحب خادم، ومولوى سلام الدين صاحب امام معجد جامع مواهير خاد مان استان حضرت مخدوم صاحب شهرسري مكر، وغلام الدين صاحب مخدومي، ونورالدين صاحب مخدومي، واحمد بإبا صاحب مخدومي، واسدالله صاحب مخدوی، ونو رالدین صاحب مخدوی، واحسن الله صاحب مخدوی، ومجمه شاه صاحب مخدوی، ومجمه با با صاحب مخدوی، وحفیظ الله صاحب مخدوی، ومیرک شاه صاحب مخدوی، وصدیق الله صاحب مخدوی \_مواهیرحفرت خاندان رفیقیه سهرور دبینقشبند به سری نگر \_ نظام الدین صاحب، ومحدین محمود صاحب رفيقي، وغلام حسين صاحب رفيقي، وغلام حمزه صاحب رفيقي، وعبدالسلام صاحب رفيقى، وسيف الدين صاحب رفيقى، وعبدالله صاحب رفيقى، ونورالدين صاحب رفيقى، ومثريف الدين صاحب رفيقي، وغلام نبي صاحب رفيقي، ومحمد قاسم صاحب رفيقي، وانور رفيقي، وعبدالصمد صاحب رفيق، ومحمر مقبول بن نصير الدين رفيقى، ومحمه يوسف رفيقي اسلام آبادي، وسعد الدين صاحب رفيقي، ومجمز مقبول صاحب رفيقي، وعبدالرطن صاحب رفيقي، ونور الدين محمد بن محي الدين صاحب رفيقى، وصدرالدين صاحب رفيقى،عبدالا حدصاحب رفيقى،ومجمه يوسف صاحب رفيق\_

مواہیر خاندان قدیمی سری کر علی شاہ صاحب قدیمی ، وغلام محرصاحب قدیمی ، وامیر الدین صاحب قدیمی ، وغلام محل الدین صاحب قدیمی ، وغلام حسن صاحب قدیمی ، وغلام الدین صاحب قرشی ، وغلام الدین صاحب قرشی ، ومعدالدین صاحب قرشی ، وبدرالدین صاحب قرشی ، وبدرالدین صاحب قرشی ، وبدرالدین صاحب قرشی ، ونظام الدین صاحب قرشی ، وسعدالدین صاحب قرشی مخلی و المان بواله فائیاد ، وعبدالمجد صاحب قرشی ، وغلام حسن صاحب قرشی ، کسی مرزا کا دعوی غلط اور باطل ہوالہ مانیاد ، وعبدالمجد صاحب قرشی ، ونظام الدین صاحب قرشی ۔ کسی مرزا کا دعوی غلط اور باطل ہوالہ مرزا نے باری تعالی کے تول " و اور نبھ ما الی د بوق ذات قد اد و معین " کوشم رہنا کر عسی علی السلام کی موت کے لئے بہت کھی ہاتھ یا وال مارے ۔ مرتز یف کی معنی اس کلام یاک کے یہ علی الدیلام کی موت کے لئے بہت کھی ہاتھ یا وال مارے ۔ مرتز یف کی معنی اس کلام یا کے یہ علی الدیلام کی موت کے لئے بہت کھی ہاتھ یا وال مارے ۔ مرتز یف کی اور اور شعکانا ویا ہم نے ان دونوں کو طرف شیاحی صاحب آرام اور صاف چشمہ داریا نی والے بیاں۔ (اور شعکانا ویا ہم نے ان دونوں کو طرف شیاحی صاحب آرام اور صاف چشمہ داریا نی والے بیاں۔ (اور شعکانا ویا ہم نے ان دونوں کو طرف شیاحی صاحب آرام اور صاف چشمہ داریا نی والے

کے ) پس ابلیس نے مرزا کوسوجھائی کہاسے تشمیر گھڑ دو کہ تشمیر میں بہاڑ بھی ہیں اور پانی بھی چشمہ دار ہیں اور آ رام بھی ہے۔ بعجہ معتدل ہونے آب وہوا اور میوہ جات کے، جیسا کہ عرفی نے کہا ہے تشمیر کی تعریف میں \_

برسوفت جانے کہ بکھیم درآید گر مرغ کباب ست کہ بابال دیرآید

اگر مرزا انجیل متی باب دوم برده لیتا تو اس مغالطے میں ند پر تا۔ وہاں لکھا ہے کہ: "جب دیارمشرق سے مجوی حفزت سے کی زیارت کوآئے اور بادشاہ ہیرودیس کو خبر لگی کہ سے یہودیوں کا بادشاہ میرے ملک میں پیدا ہوا ہے تو اس نے آپ کے قبل کرنے کامنصوبہ باندھااور بچوں کا قتل عام کر ڈالا ۔مگر ہاوشاہ کے منصوبہ پر خدا پاک کے فرشتے نے حضرت مسے کے محافظ کو خواب میں اطلاع کر دی اور حکم دیا کہ اٹھ اس لڑ کے کواس کی ماں کے ساتھ لے کرمھر کو چلا جا اور جب تک میں مجھے نہ کہوں وہیں رہنا۔ کیونکہ ہیرودلیں اس بچے کو ہلاک کرنے کے لئے ڈھونڈ ھنے کو ہے۔ پس وہ خص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کرمصر کوروا نہ ہو گیا اور میرودلیس کے مرنے تک وہیں رہااور جب میرودلیس مرگیا تو چرخواب میں ہدایت یا کر ملیل کے علاقه كوروانه هوگيا اورا يک شهر ميس جس كانام ناصرت تقاجابسا-''پس وه ريوه يا تو مصر ميس كو كي مقام تھا یا خود ناصرت کور بوہ کہا اور تفسیر کشاف میں ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ بیدر بوہ رملہ فلسطین ہے۔ د کیھو حمینی، قصبہ ناصرت جس کو سے مریم نے اپنی جائے قرار بنالیا تھا۔ وراصل ایک پہاڑی پر بسا تھا۔ (لوقا ،۲۹،۳) اس میں ایک چشمد آج تک موجود ہے۔ جو چشمہ بتول کے نام سے مشہور ہے اورشاید اقسه جعل ربك تحتك سريا "ای طرف اشاره بو (بنادیا تیرے دب نے تیرے ینچ ایک چشمه) تفسیر خازن میں ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ ریوہ بیت المقدس ہے اور کعب ا نے کہا کہ بیت المقدل بہت قریب ہے۔سب زمینوں سے بطرف آسان کے بقدر ۱۸میل کے اورتفسر كبيرص ١٩٨ طبع مصر جز ٦ ميں ہے ربوة اور رباوہ راكى تين حركات ہے ہے بمعنى بلندز مين كحضرت قادة اورابوالعالية نكها كدوه ايلياء بيت المقدس كى زمين - ابو مريره في كها ب كەدەرملە ہے كلبى اورابن زيد نے كہا كەربىرملەمھرىيں ہےاورا كىژعلاء نے كہا كەدەر بوة دشق ہاورمقاتل اورضحاک نے کہا کہ نبی غوطة ومثق یعنی ومثق کی فراز زمین تغییر حینی میں ہے کہ بی بی مریم اینے چاکے بیٹے کے ساتھ جس کو پوسف نجار کہتے تھے ماثان کا بیٹا بارہ سال اس ربوہ میں مقیم رہیں اور چروند کات کراس کی مزدوری سے عیسیٰ علیدالسلام کو کھلاتی تھیں \_

ابایک اور حدیث من لواور گریال میں سرڈال لو۔ سب لوگ اس بات کے قائل تھے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے زمین پر انتقال فر مایا ہے اور زمین پر آپ کی قبر موجود ہے۔ اگر چرچی پیت معلوم نہیں اور تو رات شریف کے آخر باب میں المعاہ کے کہی بشرکوموئی علیہ السلام کی قبر کا پیت نہ لگا۔ باوجود یکہ اس قبر کا پیت لگ جاتا کوئی بہت بوئی ضروری بات نہتی ۔ تو بھی آئے خضرت اللہ نے نفر مایا کہ محصولات قبر کا پیت ہے اور بتلا دیا کہ بیت المقدس سے ایک پھر کی مار پر راہ کے کنار سے مرخ ریتی کے محفولات قبر کا پیت ہے اور بتلا دیا کہ بیت المقدس سے ایک پھر کی مار پر راہ کے کنار سے مرخ ریتی کے حضرت کی قبر کا پیت آئے ہے۔ سے مسلم میں فضائل موئی میں (قبرہ اللہ جانب الطریق تحت اللاقیب الاحر) پھر کیوں حضرت کی گرکا پیت آئے کہ جو دورکالوگوں کو گمان بھی نہیں ہوا تھا اور جو بقول مرز اایک ایس اہم اور ضروری بات تھی ۔ جس کے دورکالوگوں کو گمان بھی نہیں ہوا تھا اور حد بول کے عیسائی چندروز میں کل کے کل مسلمان ہوجاتے ۔ شاید کہ مرز ا کے معلومات جناب رسول الشفائی ہے نہیں بہت بڑے ہیں۔ جن کے غلام ہو جاتے ۔ شاید کہ مرز ا کے معلومات جناب رسول الشفائی ہیں نہیں کا مرز اکو کر مارز انے تیرہ سوبرس کی اثر کی ہوئی آ ہی کر پریہ 'الیو م اکھلت لکھ دینکم '' میک کر سے کر سے کر مرز انے تیرہ سوبرس کی اثر کی ہوئی آ ہی کر پریہ 'الیو م اکھلت لکھ دینکم '' کر سے کر سے کا مرز الیک کر سے کا مرز الیک میں کر سے کر

ک تکذیب کر کے اب دین کی تکیل ک۔ 'ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم''
د'خداتو بپاندی اپنے وعدول کے ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن ایسے خض کوکسی

طرح دوبارہ دنیا میں نہیں لاسکتا۔ جس کے پہلے فلتے نے ہی دنیا کوبتاہ کردیاہے۔''

(وافع البلاءص ١٥، فزائن ج٨٥ص ٢٣٥)

اس میں دوصری خبیث نجس کفر ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کو عاجز بتانا کہ کسی طرح نہیں لاسکتا۔ دوسرے رسول اولیٰ العزم مرسل کوفتنہ گراور تباہ کن کہنا۔ افسوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعجہ اس کے فتنے کے نہیں لاسکتا۔ گرمرزا کو دنیا میں لایا جوالیا فتنہ بازکہ کسی نیک شخص کوحتیٰ کہ امام حسن اور امام حسین وغیرہ۔ اصحاب کو بلکہ حضور پرنو تعلیق کو بھی گالیوں سے خالی نہ چھوڑا۔ کسی کومشرک کسی کومعلون کسی کوکیا کسی کوکیا کہ دیا۔

۳۷ ..... اب خدا کہتا ہے کہ دیکھو میں اس کا ٹانی پیدا کروں گا جواس سے بہتر ہے۔ بعد بہ سروریہ

جوغلام احمہ ہے۔ لیخی احمد کا غلام ۔ ابن مریم کے ذکا کو چھوڑو

ال سے بھر بھام اھ ہے

(وافع البلاءص ٢٠ فزائن ج٨١ص ٢١٠)

اقول، اس بیت خبیث کے سبب سے فاضل بریلوی مجدد ما ته حاضرہ مولا تا احدر مضا خان صاحب نے مرزا پر اپنی کتاب مستطاب حسام الحربین میں عکم کفر وارتد اوفر مایا۔ جس کی حقیقت کی وجہ سے علمائے مکہ وید بیندزاد ہما اللہ شرفا وکر امنۂ وغیرہ نامی نامی بزرگان وین تے اس مرزا کے کفر پر مہریں کردیں۔ جن حضرات کی تعداد جا لیس تک ہے۔

سے البتہ اچھاتھا۔ واللہ اعلم ایکروہ تھی بنی نہ تھا۔'' اکثر لوگوں سے البتہ اچھاتھا۔ واللہ اعلم ایکروہ تھی بنی نہ تھا۔''

(دافع البلام سيم مزائن ج ١٨ مي ٢٠٠٠)

فقیر کہتا ہے کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام ایسے پیغیروں میں سے تھے جو اولوالعزم ہیں۔
ان کی صرف اتنی قدر مرز اکے یہاں ہے کہ وہ ایک راست باز آ دمی تھا۔ فقط ایک نیک فتم کا آ دمی تھا۔ وہ بھی نہ ایسا کہ کسی دوسرے کو خلاصی ملنے کا سبب ہوسکے۔ ہاں حقیق نجات دینے والا اب تقادیانی ہے۔ جو تجاز میں پیدا ہوا تھا اور اب بھی آ یا۔ گر تا دیانی ہے۔ جو تجاز میں پیدا ہوا تھا اور اب بھی آ یا۔ گر بردز کی طور پر خاکسار غلام احمد۔''

ای ملعون قصے کواپ رسالہ میں اس طرح لکھا۔''آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شایدای دجہ سے ہوکہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ (لینی عیسیٰ بھی الیوں ہی کی اولا و عقب ) در نہ کوئی پر ہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو بیموقع نہیں دے سکتا کہ دواس کے مریراپ ناپاک ہاتھ لگادے اور زناکاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سریر ملے اور اپنے بالوں کواس کے پیروں پر ملے۔ بچھے والے بچھ لیس کہ ایساانسان کس چلن کا آ دی ہوسکتا ہے۔''

(ضميمه انجام آنختم ص ٤، فزائن ج ١٩١١)

اس رسالہ میں توص سے ۸ تک مناظرہ کی آڑ لے کرخوب جلے دل کے پھیولے چھوڑے ہیں۔اللدعز وجل کے سچے سے عیسیٰ بن مریم کونا دان اسرائیلی،شریر،مکار، بدعقل، زنانے خيال والا بخش گو، بدز بان ،کٹيل ،حجوڻا، چور علمي عملي قوت ميں بہت کيا،خلل د ماغ والا ، گندي گالیاں دینے والا، بقست، نرا فریمی، پیروشیطان، وغیرہ وغیرہ خطاب اس قادیانی دجال نے ويياراقول، ايمسلمانو! دراخيال كروكديد بكواس مرزا قادياني كاكيما براب معلوم بواكديد مخص الله تعالیٰ اور رسول النعلطیة اور جمیع مسلمانوں سے پچھشرم وخیاء نہیں کرتا۔ بلکہ اس کوحیا بالكل نيس ہے۔اى كتاب كفرنساب كے ٢ بركلها۔ "حق بات يہ ہے كمآب سے كوئى معجزه ند ہوا۔''ص عیس کھا''اس زمانے میں ایک تالاب سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ آپ ے کوئی معجزہ ہوا بھی تو وہ آپ کانہیں اس تالاب کا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں سوائے مکروفریب کے پچھ نہ تھا۔ آ ب کا خاندان بھی نہایت یاک ومطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آ ب کی زنا کار اور کسی عورتیل تھیں ۔جن کے خون سے آپ کا وجود ہوا۔ (ضمیرانجام ، تقم ص ٤، نزائن ١١٥س١٩١) "انالله وانا اليه راجعون "خداع قباركاكيساملم بكرسول اللكوباحيله اوربے حیلہ بینا پاک گالیاں دی جاتی ہیں اور آسان نہیں پھٹتا کیساظلم ہے۔مسلمانو! کیا پروردگار اليصطالم كواس كى جراندو عكا-"الا لعنة الله على الظلمين "وه ياك كوارى مريم صديقة كايناكلمة الله جاللد في باب بيداكيانشاني سارے جهان كے لئے، قادياني شيطان في اس کے لئے دادیاں بھی گزاردیں اور ایک جگداس کا دادا بھی لکھا ہے : وراس کے حقیقی بھائی سگی بہنیں بھی کاسی ہیں۔ طاہر ہے کہ دادا، دادی حقیقی بہنیں سکے بھائی اس کے ہوسکتے ہیں جس کے لئے باب ہو۔جس کے نطفے وہ بتا ہو۔ چرب باپ کے پیدا ہوتا کہال رہا۔ بیقر آ ن عظیم کی تکذیب اور مريم طيبطا بره كوخت كالى ب-"الالعنة الله على الكافرين "وهمرزاا في كتاب كتى ساختہ بکتا ہے۔" اسے تو مسے ہیں، اس کے جاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ مسے کی دونوں ہمشیروں کو بھی مقد سے بھتا ہوں اور خودہی اس کی نوٹ میں لکھالیوع مسیح کے جار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ بیسب بیوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں لینی پیسف اور مریم کی اولا دیتھے''

(کشتی نوح ص۱۶ بزرائن ج۱۹ ص۱۸) دیکھوکیے کھلے نفظوں میں ایک بڑھئی کوسید ناعیسیٰ کلمنۃ اللّٰد کا باپ بنادیا اور اس صرتح کفر میں صرف ایک یا دری کے لکھ جانے پراعتاد کیا۔اللّٰدوا حد قہار سے بخت لعنت پائے گا۔وہ جو ایک پادری کی بے معنی زئل ہے قرآن کورد کرتا ہے۔ ۵۷ سے بارے میں قوی اعتراض کے بارے میں صاف بک دیا کہ: ''یہودعیسیٰ کے بارے میں قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب میں حیران ہیں۔ بغیراس کے کہ بیہ کہہ دیں کہ ضرورعیسیٰ نبی ہے۔ کیونکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہوسکتی۔ بلکہ ابطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں۔

(اعجاز احمدی سامزز اُن جاس اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں۔

یہاں پر تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن شریف پر بھی اعتراض جڑدیا کہ وہ قرآن الی بات بتارہا ہے کہ جس کے ابطال پر متعدد دلائل قائم ہیں۔ آفریں بردست وبربازدی تو (زول آسے ص ۲۵ بخزائن ۱۹۵ س ۱۳۵ پر بلاس ۔ " یہ بھی صراحة نبوت عیسیٰ علیہ السلام سے انکار ہے۔ کی اکثر پیشین گوئیاں غلطی سے پر ہیں۔ " یہ بھی صراحة نبوت عیسیٰ علیہ السلام سے انکار ہے۔ کیونکہ قادیانی اپنی کتاب پر عتاب سا حیہ (کشی نوح می ہ بڑائن ۱۹۵ س) پر بکتا ہے۔ " ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں فل جا میں اور (دافع الوساوی س) پر بکتا ہے۔ کی انسان کا اپنی پیش گوئیاں فل جا میں اور (دافع الوساوی س) پر بکتا ہے۔ کی انسان کا اپنی پیش گوئی سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ " (ضمیر انجام آھم ص ۲۷ بزائن جاام سے ۱۳ بر بکا '' کیا اس کے سواکسی اور چیز کا نام ذات ہے کہ جو پھھاس نے کہا وہ پورا نہ ہوا۔ " اپنی کتاب شینی ساختہ میں بکتا ہے کہ: " اگر کوئی حمالہ کرتا کرتا مرجی جائے تو ایسی پیش گوئی جو میرے منہ سنگلی ہوا نے تو ایسی پیش گوئی جو میرے منہ سنگلی ہوا نے تو ایسی پیش گوئی جو میرے منہ سنگلی ہوا نے تو ایسی پیش گوئی جو میرے منہ سنگلی ہوا نے تیوائی گئے۔ " (کشی فوج میران نے اسے کے قور بھی جائے تو بیٹر ت فابت کرلی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سے سوائی کے کوئی عزت نبیں جو جو پیش گوئیاں مرزا کی خلاف اور غیرصاوقہ نگلیں اور مرزا کے سوائے رسوائی کے کوئی عزت نبیں جو جو پیش گوئیاں مرزا کی خلاف اور غیرصاوقہ نگلیں اور مرزا ایلیان رکھتا تو شرمندہ ہوتا۔ گر بایمان کوش کی دوجیا رسانے دیتا ہوں۔

ا..... عبدالله آنهم كي نسبت موت كي پيش گوني كر كيخت جهوڻا موار

۲..... ثناء الله امرتسری کی نسبت اشتهار میں شائع کردیا که اگر میں سچا ہوں تو میرے سامنے ثناء الله مرجائے گا اور امید ہے کہ میر ام وردگار ایسا ہی کرے گا۔ پس ثناء الله تو زندہ رہا اورخود مرگیا۔ اس کے جھوٹے ہونے پریمی اس کے دوفیصلے دعاء کے شاہد ہیں ۔ مگر مرز ائی اس کو خیال تہیں کرتے۔

سسس مرزانے ایک الہام اشتہار میں چھاپ دیا کہ مرزااحمد بیک ہوشیار پوری کیاڑ کی حمدی کا نکاح میر ہے ساتھ ہوگا۔لڑکی کے اولیاء کونامنظور ہوا تو مرزانے چند لطا کف الحیل طبع وغیرہ پران کوراضی کرنا چاہا۔وہ راضی نہ ہوئے بعد مرزااحمد بیگ کے دشتہ داروں کوخط کھے کہ تم لوگ اس امرکی کوشش کرو۔ورنہ میں سخت شرمندہ ہوجاؤں گا۔ جب ادھر سے بھی کام نہ چلا تو مرزا کے چھوٹے بیٹے فضل احمد کے زکاح میں مرزا احمد بیک ہوشیار پوری کی ہمشیرہ زادی مساۃ عزت بی بی بھی ۔اس کو دھمکی دی کداگرتم اپنے ماموں مرزا احمد بیک سے کہہ کراس کی بیٹی حمدی کا تکاح میر بے ساتھ نہیں کراؤگی تو جس روز کہ جمدی کا نکاح کسی غیر سے ہو۔اس روز تم کواپنے بیٹے فضل احمد سے طلاق دلوادوں گا۔ بعدہ عزت بی بی نے اپنے والدین اور ماموں کو کھا۔ گر خدا کو تو اسے جعوٹا کرنا تھا۔ انہوں نے کذاب کی ایک نہ نی اور بڑے زورو شور کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح دومر سے جھوٹا کرنا تھا۔ اب اس نے اپنے بیٹے فضل احمد سے کہا کہتم اپنی عورت عزت بی بی کو طلاق دے دو۔ اس نے انکار کیا اور مرزا نے اس کو عات کر کے ورشہ سے محروم کردیا۔ جس کا پورا قصہ دی کہ فضل رحمانی بجواب اوہا م غلام قادیانی میں ہے۔ اس قصہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا خوب شہوتی اور نفسانی تھا اور کسی قدر ذلت اس کو خلاف ٹابت ہونے پر ہوئی۔

سم ..... مرزانے دعاء کی تھی اور الہام ہوا کہ میرے گھر میں لڑ کا پیدا ہوگا۔ بجائے

اس كالوكى بدا موكى-

۵..... پھر الہام ہوا کہ اب کی بار ضرور لڑکا ہوگا کہ جس سے قویس برکت پائیں گی۔ زین کے کناروں تک مشہور ہوگا تب لڑکا تو ہوائیکن ۱۱ماہ کا ہوکر گمنام اور ب برکت مرکیا اور اپنے باپ ملہم کوکا ذب بنا کر الٹا داغ جگر پردھرگیا۔

۲ ..... مرزا کا الہام کہ میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوںگا۔ تیری عبت دلوں میں ڈال دول گا۔ اس کے برعکس ہوا۔ سخت بعزتی اور نفرت کے ساتھ دور تک شہرت ہوئی۔ لوگوں کے دلوں میں غایت شدت کی دشمنی پڑگئی۔ اگرائی کا نام عزت و محبت ہوتے میر تیہ مرزا سے بدر جہا بڑھ کر ابلیس کو حاصل ہے۔ یہ پیش گوئیاں اس کی مشتی نمون خرواری کا مضمون ہے۔ اگر پوری پیش گوئیاں جو غلط لگلی ہیں بیان ہوں تو دفتر بن جائے۔

۲۰ ..... "لوقدر الله رجوع عيسى الذى هو من النهود لرجع العزة الى تلك القوم"
 ۱۱ موابب المراص ۱۳٬۱۱۳)

اقول، یہ قام رہات ہے کہ یہودی ندہب کا نام ہے۔نب کا نام نہیں ہے۔کیا مرزا جو پارسیوں کی اولا دہے بچوی ہے۔ کیا مرزا جو پارسیوں کی اولا دہے بچوی ہے۔اے مسلمانو! اب قرحضرت عیسیٰ علیہ السلام کواس عدواللہ اور عمل عدوالرسول نے صاف کا فرکھہ دیا۔اب تو کچھے ہاتی نہ چھوڑا۔وہ اتنا احتیٰ بیس کہ صاف حرفوں میں لکھ دے کہ عیسیٰ کا فرتھا۔ بلکہ اس معظم نبی کے کفر کے مقد مات متفرق کر کے لکھے۔ دیکھوا پئی کتاب برعذاب شتی ساختہ کے بربکتا ہے۔

۱۲ ..... ''جوایخ دلول کوصاف کرتے ہیں ممکن نہیں کہ خداان کورسوا کرے۔کون خدایرایمان لایاصرف دہی جوایہے ہیں۔'' (کثتی نوح ص ۱۸ انزائن جوامی ۲۰

خدار ایمان لایا صرف وی جواییے ہیں۔ ویکھوکیسا صاف بک دیا کہ جس کوخدار ایمان ہمکن نیس کہ اسے خدار سواکرے۔ لیکن عیسیٰ کورسواکیا تو ضرور اس کوخدار ایمان نہ تھا اور کیا کافر کہنے کے سر پرسینگ ہوتے ہیں۔ "الالعنة الله علیٰ المظلمین" محرالجمدللہ! خدانے آفاب کی طرح سارے زمانہ کو وکھا دیا کہ مرزان ہی ہمیشہ رسوا ہوا۔ کیا اور کیوں نہ ہوتا کہ وہ خداسے کافر تھا۔ رسولوں سے کافر تھا۔ "الا

۱۲ ..... ''احیائے جسمانی کھے چیز نہیں۔احیائے روحانی کے لئے یہ عاجز آیا ہے۔'' (ازالیص ۲، ۵، فزائن جسم ۲۰۱)

دیکھووہ ظاہر باہر مجردہ جس کو تر آن عظیم نے تعظیم کے ساتھ بیان کیا اور آیۃ اللہ تھہرایا۔ تادیانی کیسے کھلے لفظوں میں اس کی تحقیر کرتا ہے کہ وہ پچھ چیز نہیں۔ پھر اسے میں بکتا ہے۔ ''ماسوائے اس کے اگر سے کے اصلی کا موں کوان حواثی سے الگ کر کے دیکھا جائے جو محض افتراء یا غلطہ نہی سے گڑھے ہیں تو کوئی انجو بہ نظر نہیں آتا۔ بلکہ سے کے مجرات پر جس قدراعتراض ہیں میں نہیں بچھ سکتا کہ کی اور نی کے خوارق پرالیے شہرات ہوں۔ کیا تالا ب کا قصہ سے کی مجرات کی رونق دور نہیں کرتا۔'

فقیر کہتا ہے کہ یہ کہہ کر (کہ کوئی انجو بہ نظر نہیں آتا) تمام مجزات سے کیساصاف اٹکار کردیا۔ پھرص ۸ میں بک دیازیادہ ترتعجب یہ ہے کہ حضرت میے معجزہ نمائی سے صاف اٹکار کرکے کہتے ہیں کہ:''میں ہرگز کوئی معجزہ دکھانہیں سکتا۔ مگر پھر بھی عوام الناس ایک انبار معجزات کا ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔'' (ازالة الادہام میں ہزائن جسم ۲۰۱۷)

اقول، بیکہنا کہ سے علیہ السلام خودا پے معجزے سے متعریتے۔ رسول اللہ پرمحض افتراء اور قرآن عظیم کی صاف تکذیب ہے۔ قرآن یاک قومسے صادق سے میفل فرما تاہے کہ: ''انہ سے قدج ختكم باية من ربكم انى اخلق من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وابرئ الاكمه في والابرص واحى ع الموتى باذن الله وانب في بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لاية لكم ان كنتم مؤمنين "

بے شک میں تمہارے پاس تمہارے دب سے میہ چجزے لے کرآیا ہوں کہ میں مٹی سے پرندکی صورت بنا کراس میں چھونک مارتا ہوں۔وہ خدائے حکم سے پرند ہوجاتے ہیں اور میں بحکم خدا مادرز ادائد ھے اور بدن بگڑے کواچھا کرتا اور مردے زندہ کرتا ہوں اور تمہیں خردیتا ہوں

لے تفیر کیر میں ہے کھیلی علیہ السلام کے پاس بار ہا پچاس ہزار بیار جمع ہوتے تھے جو آن کی طاقت رکھتا خود آتا اور جوند آسکتا توعیلی علیہ السلام خوداس کے پاس چلے جاتے تھے اور فقط دعاء ہی کیا کرتے تھے۔ امام کلبیؒ نے کہا کہ 'یا ھی یا قیدو م'' کے لفظ سے مردہ کوزندہ کرتے تھے۔ مگریٹر طالیا کرتے تھے کہ بعدا چھا ہونے کے میرے رسول ہونے پرایمان لانا ہوگا۔

م جوجولوگ زندہ ہوئے ہیں ان میں سے ابن عباس نے جا رفض ذکر کئے ہیں غازر، پیرزن کا بیٹا اور عاسفر کی بیٹی اورنوح علیہ السلام کے بیٹے سام سوائے سام بن نوح کے سب کے سب دنیامیں زندہ رہے ہوران کی اولا دہوئی۔ بعد مرجانے عازر کے اس کی ہمشیرہ نے عیسیٰ علیہ السلام ہے آ کر کہا کہ تمہارا دوست عاز رفوت ہونے والا ہے۔ پس تین دن کا راستہ طے کر کے گئے۔ دیکھا تو وہ مرگیا تھا۔ اس کی قبر پر جا کر دعاء کی عاز رزندہ ہوااور اس کی اولا دیھی ہوئی اور این العجدِ زیعنی بوڑھنیا کا بیٹا کہ وہ مراہوا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس مگئے اور دعاء کی بیس وہ اپنی عاریائی پر اٹھ بیٹھا اورلوگوں نے اس کواسینے کا ندھوں سے اتارا اور اس نے گفن اتار کراپیے كير ، يئن لئے اور مكان ميں آيا اور زندہ رہا يہاں تك كداس كى اولا دبھى موتى اور عاشركى بينى لینی ایک محض لوگوں سے عشرلیا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی مرکش اورعیسیٰ علیدالسلام نے دعاء کی پس وہ زندہ ہو گئے اوراس کی اولا دبھی ہوگئ اورنوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پرعیسیٰ علیہ السلام آئے اور دعاء کی پس وہ قبرے نکلے اور آ دھا سران کا سفید تھا بعجہ خوف قیامت کے اور حالانکہ اس زمانے میں لوگ بوڑ ھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ پس انہوں نے پوچھا کیا قیامت ہوگئ ہے۔ عیسیٰ علیدالسلام نے فرمایا کنییں بلک میں نے اسم اعظم کے ساتھ متبارے لئے دعاء کی ہے۔ پھران ے مرجانے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ مرول مگر شرط بیہے کہ موت کی تختی میرے اوپر دوسری بار نہ ہو۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے دعاء کی اور ان پرموت کی تختی نہ ہوئی۔ (تغییر لباب البّاویل جام ۲۳۸) جوتم کھاتے ہواور جو گھروں میں اٹھار کھتے ہو بیٹک اس میں تمہارے لئے بردام مجزہ ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ '' وجہ تت کہ مبایة من ربکم فاتقوا الله واطبیعون '' میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑے مجزات لئے کرآیا ہوں تو اللہ سے ڈرواور میرا حکم مانو اور مرزا قرآن کا جھٹلانے والا کہتا ہے کہ ان کواپنے مجزات سے انکار ہے۔ کیوں مسلمانو! قرآن سچایا قادیانی مشرور قرآن بیاک کی تکذیب کرے وہ مسلمانو! جوقرآن پاک کی تکذیب کرے وہ مسلمان ہے یک اخر ضرور کافر ہے۔ بخداضرور کافر ہے۔

 ای قادیانی نے ازالہ شیطانی میں آخرص ۱۵ اے آخرص ۱۲۱ تک تو پید مجر كررسول الله وكلمة الله كووه كالميال وين اورآيات الله وكلام الله عنه ومسخريان كيس-جن كي حدونهات نهیں۔صاف بک دیا کہ (ازالہ او ہام ۲۰ مزائن جسم ۲۵۴)'' جیسے عجائب انہول نے دکھائے عام لوگ بھی کر لیتے تھے۔اب بھی لوگ ویس باتیں کردکھاتے ہیں۔ بلکہ آج کل کے كرشمان سے زياده عمدہ ہيں۔ وہ مجزے نہ تھےكل كا زور تھا۔ عيسىٰ نے اپنے باب براھئى ليمن مستری کے ساتھ لکڑی لوہے کا کام کیا تھا۔اس سے سیکیس بنانا آ گئیں تھیں عینیٰ کی سب جالا کی مسرريزم سے تھی۔ وہ جھوٹی رون تھی سب کھیل تھا۔ لہو ولعب تھا۔ سامری جادوگر کے گوسالے کی ما نند تھا۔ بہت مروہ اور قابل نفرت کام تھے۔ اہل کمال کوالی با توں سے پر ہیزر ہاہے۔ عیسیٰ ہدایت كرنے ميں بہت ضعيف اور نكما تھا۔'' وو ناياك عبارات مزخر فات بد ہيں۔انبياء كے معجزات دوشم ہیں۔ایک محض ساوی جس میں انسان کی تدبیر وعقل کو پھھ دخل نہیں۔ جیسے ثق القمر دوسرے عقلی جو خارق عادت عقل کے ذریعہ سے ہوتے ہیں جوالہام سے ملتی ہے۔ جیسے سلیمان کا مجزه صرح مردئ قوار بربظا ہرسے کا مجزہ سلیمان کی طرح عقلی تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کدان دنوں میں ایسے امور کی طرف لوگول کے خیالات جھکے ہوئے تھے جوشعبدہ بازی اور دراصل بےسوداور عوام کوفریفتہ كرنے والے تھے۔وہلوگ جوساني بناكردكھلاتے اوركئ فتم كے جانور تياركر كے زندہ جانورول كى طرح چلادیتے میچ کے وقت میں عام طور پرملکول میں تھے۔ سو پھر تبجب نہیں کہ خدا تعالیٰ نے سے کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہوجو ایک مٹی کا تھلونا کسی کل کے دبانے یا پھونک مارنے پرایا پرواز کرتا ہو۔ جیسے پرندہ یا پیرول سے چاتا ہول۔ کیونکہ سے اپنے باپ بوسف کے ساتھ بائیس برس تک نجاری کرتے رہے ہیں اور طاہرہے کہ برھی کا کام درحقیقت ایسا ہے جس میں کلون کی ایجاد میں عقل تیز ہوجاتی ہے۔ پس کچھ تعجب نہیں کمسے نے اپنے داداسلیمان کی طرح سے عقلی مجمز ہ دکھلایا ہو۔ ایبام بجز وعقل سے بعید بھی نہیں۔ حال کے زمانے میں بھی اکثر صناع الی ایس

چڑیاں بنا لیتے ہیں کہ بولتی بھی ہیں ،ہلتی بھی ہیں۔دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیا ل کل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔ بمبئی اور کلکتہ میں ایسے کھلونے بہت بنتے ہیں اور ہرسال نے نے نکلتے آتے ہیں۔ ماسوااس کے بیر بھی قرین قیاس ہے کہ ایسے ایسے اعجاز عمل الترب یعنی مسمريزم كطريق بي بطريق لهوولعب نه بطور حقيقت ظهور مين آسكيل - كيونكمسمريزم مين ايس ایسے عجائبات ہیں سویقینی طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس فن میں مشق والامٹی کا پرندہ بنا کر پرواز کرتا دکھائے تو کچھ بعیر نہیں۔ کیونکہ کچھاندازہ نہ کیا گیا کہ اس فن کی کہاں تک انتہاء ہے۔سلب امراض عمل الترب (مسمريزم) كى شاخ ہے۔ ہرز مانے ميں ايسےلوگ ہوتے رہے ہيں اور اب بھى ہيں جواس عل سے سلب امراض کرتے ہیں اور مفلوج مبروص ان کی توجہ سے اچھے ہوتے ہیں فقشہندی وغیرہ نے بھی ان کی طرف بہت توجہ کی تھی مجی الدین این عربی کوبھی اس میں خاص مشق تھی۔ کاملین السيحكوں سے ير بيز كرتے رہے ہيں اور يقني طور پر ثابت ہے كہ بحكم البي اس عمل مسمريز م ميں كمال رکھتے تھے۔ مگریا در کھنا چاہئے کہ بیمل ایبا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کوخیال کرتے ہیں۔اگر میہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ بھتا تو ان اعجو بہنمائیوں میں ابن مریم سے کم نہ رہتا۔اس عمل کا ایک نہایت برا خاصہ یہ ہے کہ جواپنے تیئں اس مشغولی میں ڈالے وہ روحانی تا ثیروں میں جوروحانی بیاریوں کودور کرتی ہیں بہت ضعیف اور نکما ہوجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گوسیح جسمانی بیاریوں کو اس عمل مسمریزم کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے مگر ہدایت وتوحید اور دینی استقامتوں کے دلوں میں قائم کرنے میں ان کانمبراییا کم رہا کے قریب قریب نا کام رہے۔جب سے اعتقاد رکھا جائے کہان پرندوں میں صرف جھوٹی حیات جھوٹی جھلک نمودار ہوجاتی تھی تو ہم اس کو تسليم كرچكے ہیں ممكن ہے كمكل الترب (مسمريزم) كے ذريعہ سے پھونك ميں وہي قوت ہوجائے جواس دخان میں ہوتی ہے جس سے غبارہ او برکوچ متا ہے۔ سے جوجو کام اپن قوم کود کھلاتا تھاوہ دعا کے ذریعیہ سے ہرگز نہ تھے۔ بلکہ وہ ایسے کام اقتراری طور پر دکھا تاتھا۔ خداتعالیٰ نے صاف فر مادیا ہے کہ وہ ایک فطری طاقت بھی جو ہر فر دبشر میں ہے سیح کی نچھ خصوصیت نہیں۔ چنانچہ اس کا تجربدای زمانے میں ہور ہاہے سے کے مجزات تواس تالاب کی وجہ سے بےرونق و بے قدر تھے جو سے کی ولادت سے پہلےمظہر عجائبات تھاجس میں ہرشم کے بیار اور تمام مجذوم ومفلوج مبروص ایک ہی غوطہ مارکر اچھے ہوجاتے تھے۔لیکن بعض بعد کے زمانے میں جولوگوں نے اس قتم کے خوارق دکھلائے اس وقت تو کوئی تالا ب بھی ندھا۔ یہ جی مکن ہے کہتے ایسے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا۔جس میں روح القدس کی تا ثیرتھی۔ بہرحال بیمعجزہ صرف ایک کھیل تھا جیسے سامری کا

گوساله. انتمى بلفظ الخبيب المجنب اللعين الملعون . (ازاله اوبام ص٣٠٢ ٣٠٢، خزائن ٣٣ ص۲۵۲ تـ ۲۳ پاخص ) فقیر کہتا ہے کہ اے مسلمانو دیکھو کہ اس دشمن اسلام نے اللہ تعالیٰ کے سیج رسول کیسی بخت گالیاں دی ہیں۔ان کے معجز ہے کوصاف کھیل بتادیاا:رکہا کہ لہوولعب وشعبدہ و تحرتھا۔ برص والے اور کوڑھی کواچھا کرناعمل مسمریزم کا تھا اور مجڑز و پرندہ میں تین احتال پیدا کئے۔ بڑھی لیعنی نجاری کل یامسمریزم یا کراماتی تالاب کااثر اوراس کوصاف سامری کا بچیز ابتادیا۔ بلکهاس ہے بھی بدتر کے سامری نے جواسپ جبریل کی خاک ہم اٹھائی وہ اس کونظر آئی۔ دوسرے نے اس پراطلاع نہ یائی مگرسیح کا کام ایک ایسادست نال اور شہور تھا جس ہے دنیا جہان کو خبرتھی کمیح پیدا بھی نہ ہوئے تھے جب سے تالا ب کی کرامات شہرہُ آ فاق تھی تو اللّٰہ کارسول یقیناً اس کا فر جادوگر سامری ہے بہت کم رہااور جب کہ سے کے دفت میں ایسے شعبدے تماشے بہت ہوتے تھے۔ پھر مجمز ہ کدھرے ہوا۔ اللداللدرسولول كوكاليال پيراسلام باتى ب\_مرزا قاديانى تويقينا قعطا كافرمرتد اورانشاء الله القهار مخلدنی النارخریق النیر ان ہوا ہی ہے مگر اندھے وہ لوگ ہیں جوقد رے اردو فاری عربی پڑھ کرزعمی مولوی ہوکر مرزا قادیانی کے ان صریح کفریات کود کھیکر کہتے ہیں کہ میں مرزا قادیانی کو کا فرنہیں کہتا خطاير جانتا ہوں۔ ہاں ثنا یدایشے خص نالائق کے نز دیک کا فروہ ہوگا جوا نبیاءاللہ کی تعظیم کرے۔ کلام اللّٰہ کی تصدیق وَتَمریم کرے۔کیاایے نالائق مولویوں کو بیر خبزہیں کہ چوشخص مخالف ضروریات دین کو کافر نہ جانے وہ خود کافر ہے۔من شک فی کفرہ وعذا بے فقد کفر جب تکذیب قران پاک وسب وشتم انبیاء کرم بھی کفرند تھہرا تو خدا جانے فرقہ آربیو ہندونصار کی ویہودنے اس سے بڑھ کر کیا جرم کیا ہے کہ وہ کفارتھبرائے جائیں۔شایدابیوں کے دھرم میں تمام دنیا مسلمان ہے۔ نہ کوئی کا فرتھا اور نہ اب ہےاورنہ آئندہ کوہوگا۔

''سیرمعراج حضرت منطقه کواس جسم کثیف کے ساتھ نہیں بلکہ وہ اعلیٰ درجہ كاكشف تعالـ" (ازالهاوبام ص ٢٤، فزائن جساص ١٦١)

اقول: اب تو حضرت الله كي صاف صاف المانت كردي جوكفر ب\_ كيونكه جوكوني

(عقائد عظيم ص١٦١، ١٤٠) پغمبرخدا کی اہانت کرے وہ کا فرہے۔

مسّلہ: ہر پینبر کی جناب میں ہے اولی کرنا کفر ہے۔ بلفظ صان الفر دوس ص۳۲ سطرا (10AU)

وديكر كتبعقا كدومالا بدمنه

مئلہ: جوکوئی پینمبر واللہ کے بال مبارک کو بالز ایا بالٹا کے وہ کا فرہے

(عقائد عظیم ص اے ا)

مسئلہ: جس کلمے میں کسی طرح کی ہے او بی یا اہانت جناب رسول کا لیٹنے کی پائی جائے وہ یقیناً کفر ہے۔ بلکہ ایسافخص واجب القتل ہے۔ معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا بمان فلسفیوں کی فضلہ خواری۔ محکوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا بمان فلسفیوں کی فضلہ خواری۔ محسب ''حضرت رسول خدامات کے الہام ووجی غلط لگلی تھیں۔''

(ازالداوبام ص ۱۸۸ نزائن جسم ایس)

۱۸ ..... "ای بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنخضرت اللہ پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بعید نہ موجود ہونے کئی نمونہ کے موجمومئشف نہ ہوئی ہواور نہ دجال کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہواور نہ دابۃ الارض کی اصلیت تک دتی الہی نے خبر دی ہواور نہ دابۃ الارض کی ماہیت کماہی ہی ظاہر فرمائی گئی ہو۔"
ماہیت کماہی ہی ظاہر فرمائی گئی ہو۔"

فقیرعرض کرتا ہے کہ آ گے چل کر جواب اس کا دندان شکن قادیانی قَلَّن دیا جائے گا۔ یہاں اتنا سمجھ لینا جاہے کہ معاذ اللہ ، محمد اللہ کھیا گئے ہے علم مرزا قادیانی کا زیادہ ہے جو چیز احکام دین میں سے حضرت علیہ نہیں جانتے تھے وہ مرزا جانتا تھا۔ (معاذ اللہ)

۸۲ ...... ''نیااور پرانافلسفه بالاتفاق اس بات کو ثابت کرر ہاہے کہ کوئی انسان اپنے اس خاکی جم کا کر ہُ آ قاب و ماہتاب تک اس خاکی جم کا کر ہُ آ قاب و ماہتاب تک پہنچنا کس قدر لغو خیال ہے۔'' (ازالہ او ہام ص ۲۲، خزائن جسم ۱۲۷)

جس کا نام مشہور از الداوہام ہے گراس پر از ااد اوہام ہی صادق ہے۔ بلکہ حقیقتا زاد ہو اوہام ہی صادق ہے۔ بلکہ حقیقتا زاد ہو اوہام ہے۔ مطلب بیر کہ نیسٹی علیہ السلام آسان پر گئے اور ندرسول التعلقہ کوشب معراج میں آسان پر جانا ہوا۔ خدا بناہ دے ایسے عقید ہے ہے: ای روشی طبع تو بر من بلا شدی! حنیف اما است بلکہ نبوت کا جبداور دستار مرز اتا دیائی نے اتار کر پھینک دیا اور فلفے کے ڈرکے مارے سرسیدا حمد کی آرام کری کے تلے جاچھیا۔ افسوس کہ مرز ایو تو مان رہا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام تمین رات ون چھل کے پیٹ میں تیج جہلیل کرتے زندہ رہے اور پھر صحیح وسلامت اس کے پیٹ سے منہ کی راہ سے فکل کرقوم سے جاملے ۔ پھر نے اور پرانے فلفے نے مرز اتا دیائی کے وہم کا از الدنہ کیا اور آس جو سے خاص کے دیا کا طعمہ تک نہ ڈوائنا کہ اے احمق تونے کیے مان لیا کہ ایک خاکی انسان گوشت کا فکو انہوں دون کہا اور گل سوئر کر وجا ہے اور اس کے معدہ کے کر ہ نار میں جو کہ استخوان کو راکھ کر ڈوائنا کہ اے احمق تونے کیے مان لیا کہ وہ پھر دوبارہ منہ کیوس اور کیموس کیموں کو کر کو کیموس کی کیموں کو کو کر کیموں کیموں کو کو کو کیموس کیموں کو کو کیموس کیموں کو کو کیموس کی کو کر کیموں کو کو کیموں کیموں کیموں کو کیموں کو کر کو کیموں کیموں

كرستة كصحح سلامت برآ مد بوار مرميح ومصطفى والله كرفع جسماني كے لئے كرة زمبريكو سدراه بحدلها\_

سم..... قول الف: "أكرعذر بوكرباب نبوت مسدود باوروجي جوانبياء يرنازل موئی اس برمبرلگ چکی ہے تو میں کہنا ہول کرند من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہے اور ند ہرایک طورے وئی پرمبرلگائی گئی ہے۔ بلکہ جزئی طور پر وئی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لئے ہمیشہ

دروازہ کھلا ہے۔'' بی اللہ میں میں میں اللہ کی حد تک کہاں مہرلگ گئی ہے۔اب ۸۲۰ میں ۸۲۰ میں کا ملہ کی حد تک کہاں مہرلگ گئی ہے۔اب غافلواس امت مرحومه مين وي كي ناليان قيامت تك جاري بين.

(ازالدادبام ص ۲۲۲، فزائن جسم ۱۳۳۱)

رار مدرد. اقول ، تو حصرت محمد عليه خاتم النهيين والمسلين نه و ي \_

٨٥ ..... " " حضرت موىيٰ كى پيشگو ئيال بھى اس صورت برظهور پذير نبيس ہو كيں جس صورت پر حضرت موی نے اپنے دل میں امید با ندھی تھی۔ غایت مانی الباب بیہ ہے کہ حضرت سے كى پيشگوئيال زياده غلط كليس" ن زیادہ غلط تکلیں۔'' اقول، اس سے بیڈ کلا کہ موٹی علیہ السلام کی یا تیں بھی غلط ہوتی تھیں۔ گوتیسٹی علیہ السلام

کی غلطی ہے کم سہی۔

٨٨..... "سورة بقره مين جواكي قتل كا ذكر ب كه كائ كى بوثيال نغش ير مارنے ہے وہ مقتول زندہ ہو گیا تھااوراپ قاتل کا بادے دیا تھامیحض مویٰ علیه السلام کی دھمکی تھی اورعلم (ازالداوبام ص ٥٥٠ فرائن جسم ٥٠٠٥)

نعوذبالله من ذالك الكفر! يمجر وكوسم يزم كهد يا نرام عجز وكيرا وجال في حشر بى اڑادیا كماللهُ عُرُوحِل نے اس كے بيان ميں فرماياف قبلنا ضربوه ببعضها كذالك يحي الله الموتي بم في محمد ياكماس ميت يركائ كاليك حصد ماروالله الي طرح مردول كوجلائ كا-و کیھو میغل وقول مویٰ کا نہ تھا۔ بلکہ خوواللہ عز وجل کا۔ جب اس دجال کے نز دیک بیر همکی تھی اور اسی طرح الله تعالیٰ حشر کے جلانے کو مجھی بتا تا ہے تو وہ بھی دھمکی ہوااورا گر پچھ حقیقت بھی ر کھے اور مرزاایے آپ کوقبرے اٹھتا دیکھ لے توصاف کبہ دے گا کہ یہ بچھ خدا کی قوت نیل ۔ خدانے مسمریزم کے زور سے ایسا کردکھایا۔ کیونکہ اس دن بھی یہی خدا ہوگا جو آج اس کے مزد یک مسمریزم دکھا کردھمگی دے رہاہے۔ ۸۸ ...... '' بلکه اکثر پیشگوئیول میں ایسے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں کہ خود انبیاء کوہ تی جن پروہ وی تازل ہو تجھ میں نہیں آ سکتے۔''
جن پروہ وی تازل ہو تجھ میں نہیں آ سکتے۔''
القول، تو مجھ میں نہیں قریب کے بیکہ وی اور الہام کا کیا اعتبار ہے۔ جبکہ وی ان کی سمجھ

ميں ہی نہیں آ سکتی تھی۔

۸۹ ...... ''ایک بادشاہ کے وقت میں چارسونبی نے اس کے فتح کے بارہ میں پیش گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کوشکست ہوئی۔ بلکہ دہ ای میدان میں مرگیا۔''

(ازالداد ہام ۱۲۹ بنز ائن ج ۱۳ مس۳۹۹) بیاس د جال کا کذب ہے پیغیبروں کوچھوٹا کہنا کفرہے۔

٩٠ ..... " و يهله امامول كومعلوم بيس بوا تقاوه بهم في معلوم كرليا-"

(ازالداوهم مسمد، خزائن جسم ١٨٧٥)

"الا لعنة الله على الكاذبين "تم كوتو خاك بحى معلوم نيس بوا - جب كه تيراخدا عاجی گوركايا باقتی دانت كاخدا تحقيم في فو ما به شراب انگوری ياعينی د به قان پرانگريزی عبرانی زبان عبر الله م نازل كرتا ہے ـ مرزا برا بين احمد يه ہے انگريزی عربی غبرانی زبانوں ہے البام درج كر كے لكھتا ہے كہ: "ان ہے معنی جھے معلوم نہيں ہوئے ـ كوئی انگريزی خوان اس وقت موجو د نہيں۔ اس البهام كامطلب ميری جھے ميں نہيں آيا ـ "وغيره وغيره! (برا بين احمد يم ١٩٥٥ خوائن جاس ١٩٨٨) ليسا البهام كامطلب ميری جھے ميں نہيں آيا ـ "وغيره وغيره! (برا بين احمد يم ١٩٥٥ خوائن جاس ١٩٨٨) ليسا ہم كوئت نفول بود ليس البهام كرتا ہے جس كامطلب دونوں كى بچھے ميں نہيں آتا دونوں كے بچھے ميں نہيں آتا دونوں كے بھورا اور تابلا ہم اس كا خدا اس زبان ميں البهام كريں ۔ ججب البهام بيں كه مرزا جن زبانوں ہے كورا اور تابلا ہم اس كا خدا اس زبان ميں البهام اتا تاكہ مرزا كا غدا جاتا تو اس سے مرزا كے خدا كی جہالت اور بے علی ثابت ہوئی ۔ كونكه اگر مرزا كا خدا جاتا تو اس كوانگريزی كورزا نہيں جاتا البهام نہ كرتا كيا يہی البهام خطی اس كوانگريزی كورزا نہيں جاتا البهام نہ كرتا كيا يہی البهام خطی اس کوانگريزی كورزا نہيں جاتا البهام نہ كرتا كيا يہی البهام خطی اس کوانگريزی كورزا ہيں جاتا البهام نہ كرتا كيا يہی البهام خطی جاتا ہے دائيں البهامات پر دا بيات بكر آتے موجود بنا جی دن درا ہے دن اس میں البهام دن كورونه نیں البهامات پر دا ہمیات بکر شرح موجود بنا جی البام دن كی تو البام دن كی تو ادرا ہے ہی البام دن كی تو ادرا ہے۔

گر ہمیں کمتب ست وایں ملا كار طفلال تمام خوابد شد

بقيه توبنيات حضرت عيسى عليه السلام

٩١ ..... "ديوع (ليني عيسى عليه السلام) في ايك بخرى كوايني بغل ميس ليا اورعطر (نورالقرآن نمبراص ٢٠، فزائن ج٥ص ٣٣٩)

٩٢ ..... "مسيح كاب باب پيدا مونا ميرى نگاه ميل كچه عجوبه بات نهيل-حفرت

آ دم عليه السلام مال اور باپ دونون نبيس ركھتے تھے۔اب قريب برسات آئى ہے باہر جاكر ديكھتے كدكت كير عكور ع بغير مال باب كے پيدا موجاتے ہيں۔''

(جنگ مقدس ص ۱۹۸، فزائن ج ۲ ص ۲۸۱)

مرزاکی کتاب،حفرت عیسی علیه البلام کابن باپ پیدا مونالوگوں کے واسطے نشان ہے اور رحمت اور مرزا کی نظر میں قرآن کریم بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ پروردگار نے قرآن یاک میں فراماي:" ولنجعله أية للناس ورحمة منا (مريم)"

٩٣ ..... "مريم كابيثا كشلياك بيغ سے يجھزيادت نبيس ركھتا"

(انجام آگھم ص اسم بخزائن ج ااص ۴۰۰)

فقیر کہتا ہے کہ کشلیا راجہ راجیند رکی والدہ کا نام ہے۔جس کو مندولوگ اوتار پرمیشر ( خدا ) کہتے ہیں۔ آریہ لوگ صرف راجہ لکھتے ہیں اور پیدائش اس کی مندوستان مقام اجود هیامیں ہوئی۔ پس مرز اصورت انسان سیرت شیطان کے اس قول کالبول کا مطلب میہ ہوا کہ حضرت عیسی عليه السلام بزو يك الله اور رسول كي الك مندوراجه ي وقعت اورعزت مين كم تقا- پرورد كارايس عقائد برمكائد سے مسلمانوں كو پناه دے۔

مرزا قادیاتی کے عقائد سب اہل اسلام کے مخالف ہیں

مرزا کے خدا کا پیتنہیں چاتا کہ کون ہے۔ کیونکہ وہ خودا پی کتاب براہین احمریہ میں بکتا ہے کہ: ''ہمارا خداعا جی۔ ہے۔ اس کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے۔''

(براین احمدیس ۲۵۵ فزائن جاس ۲۲۳)

اقول، اصل الهام زبان عربي مين مرزاكايه ب-"رب اغفووادهم من السماء (גודטוב גמססם הציוצי בומחדד) ربنا عاج'' ثم اقول معنی اس عربی کے بیہ ہیں کدا سے میرے رب میرے گناہ بخش اورآ سان سے

رتم کر۔رب ہماراعاج ہے۔مرزانے ترجمہ میں عاج کی جگہ عاجی لکھا ہے۔اب یا تواس نے اسے ناقص کھہرایا ہے بایا ہے نسبت ہے۔مرزااگر چہا پنی جہالت کا اقر ارکرتا ہے۔گرلفظ کے معنی واضح بیں۔ پہلی تقذیر پر بیمعنی ہوں گے کہ مرزا کا معبود جواسے دتی بھیجا کرتا ہے اونٹ ہے۔ گلے سے آواز نکالتا ہوا یا منہ کھو لے ہوئے یا چہرہ سکوڑے ہوئے یا بدخواونٹ اور دوسری تقذیر پرمعنی یہ ہوں گے کہ وہ مرزا کا معبود ہاتھی کی ہڈی کا ہے۔جوام محمد وامام شافعی کے نزد یک سوئر کی ہڈی کی ہوں گے کہ وہ مرزا کا معبود ہاتھی کی ہڈی کا ہے۔ جوامام حمد وامام شافعی کے نزد یک سوئر کی ہڈی کی معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کس چھوٹی موٹی گفت کی کتاب کے دیکھنے پر قادر نہیں ہے کہ عاجی کے معنی معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کس چھوٹی موٹی گفت کی کتاب کے دیکھنے بین جو خدا کے ملم بتا ہے کتاب جات پر اعتبار نہیں ہوسکتا اور نہ ایسے لفظوں کے واسطے لغت کے دیکھنے کا تھم ہے تو اس کا جواب ان کو مرزائی کی کتاب سے دیا جاتا ہے۔

(براین احمدی ۱۳۳۸، فرائن ۱۳۳۸) پر لکھا ہے: ''اور بیالہام اکر معظمات امور میں ہوتا ہے۔ بھی اس میں ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کے معنی لغت کی کتاب دیکے کرکرنے پڑتے ہیں۔'' اقول، مرزا ہی اس کا جواب دیں گے کہ انہوں نے کیوں عاتی اپ غدا کے معنی لغت سے نکال کرنہ کے اور کیوں کہ دیا کہ (اس کے معنی اب تک معلوم نہیں ہوئے) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھکم الکذوب قدیصد ق مرزا کے لہم البیس نے بیری لفظ ان پر القا کیا اور بے معنی سمجھ ہوتا ہے کہ بھکم الکذوب قدیصد ق مرزا کے لیم اور خالف معلوم ہوئے تو کھودیا کہ اس کے معنی معلوم نہیں ہوئے۔ گرفداوندی عکمت ہے کہ مرزا ہی کے لئم سے اس کے معنی سے نکل گیا۔ جب بعد میں اس کے معنی بیان کے دیتا ہوں۔ قاموس میں اس کے معنی ہوتا کے میں اب معتبر کتابوں سے (عاجی) مرزا کے خدا کے معنی بیان کے دیتا ہوں۔ قاموس میں ہے۔ ''العجوۃ ان تو خرالام رضاع الولد عن مواقیت ہوقد عجته و عجا البعید رغاوہ ان مقد میں وجھه زواہ و امالہ دالبعید شرس خلقہ ''ای میں ہے البعید رغاوہ الذیل ''منتن میں ہے۔''العاج الزبل و الناقة اللینة الاعطافو عظم الفیل ''منتن میں ہے:

ا.... استخوان فيل\_

٢..... ناقه كه جائخواب اونرم باشد\_

۳ سرگین-

س..... کلمه که بدان شررانند\_

۵.....۵

(منخب اللغات ص٣٠٢)

۲ ..... ممتلی به

مجمع البحارش مهـ "واما العاج الذي هم عظم الفيل فنجس عند الشافعي "پل لفظ عاجي كے معنی وہ معانی ثابت ہو گئے جن كوہم نے بیان كیا اور جننی كارروائی مرزا کی اب تک ہوئی سب خاک میں مل گئی اور بر باد ہوگئی۔میرے خیال ناقص میں ہے کہ شاید (براہین احدیص ۵۵۱) کاکسی صاحب علم کے زیر نظر نہیں آیا۔ ورند پہلے ہی سے سب جھاڑے بھیڑے طے موجاتے۔ جب مرزا کا خدا (عاجی) بدخواونٹ یا ہاتھی کی ہڈی کا یا گوبر کا ہے تواس كالهامات مندرجه بالا كركيامعنى موئ اوركيا مجه جائيس ك- بيركم رزايا تويعقل ب ك: "لايدرى ما يخرج من راسه يا بحكم الكذوب قد يصدق "بمجى كمي حال بتادینے کی بھی لنگ اس کو آ جاتی ہے۔ یا اس کاملہم معلم الملکوت ہے۔اس سے چھپلیان کھیلتا اور الے مسخرہ بناتا ہے۔ یہاں تو مرزانے ایے معبود کی حقیقت بتانے کولفظ بتایا اور معنی ہے اٹکار کیا۔ اسيغيسى بنن كى حقيقت كھولنے كولفظ عيلى كادراطلاقات كى توجدولا كى ب كھتا ہے كه: "جم سخت تعجب ہے کہ ہمارے علماء عیسی کے لفظ پر کیوں چڑتے ہیں۔ اسلام کی کتابوں میں تو ایسی چیزوں کا بھی عیسیٰ نام ہے۔ جو تحت مروہ ہیں۔ چنانچہ بربان قاطع میں حرف عین میں ہے کہ عیسیٰ وہقان، کنامیہ،شراب انگوری سے ہے۔ عیسی نو ماہداس خوشتہ انگور کا نام ہے جس سے شراب بنایا جاتا ہے اور شراب انگوری کو بھی عیسیٰ نو ماہد کہتے ہیں۔ابغضب کی بات ہے کہ مولوی لوگ شراب کانام توعیسی رکھیں اور تالیفات میں بے ماباس کا ذکر کریں اور ایک بلید چیز کی ایک نایاک کے ساتھ مشارکت کریں اور جس مخص کواللہ تعالی عیسی کے نام ہے موسوم کر ہے وہ ان کی نظر میں کا فر (نشان آ مانی ص ۲۰ فرزائن جسم ۲۸۰)

 اعتقاد: رسول اکرمین کے معراج جسمانی سے انکار ہے اور حضرت کے جسم اطبر نور الانوار کو کثیف کہد دیا جوضد ہے لطیف کی ، حالانکہ اپنی الہامی کتاب برامین احمد یہ میں لکھا کہ: ''وجود مبارک حضرت خاتم الانبیا علیہ میں کئی نور جمع تصبوان نوروں پرایک اور نور آسائی جووی الیٰی سے وارد ہوگیا اور اس نور کے وارد ہونے سے وجود با جود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا۔'' (براین احمد بیس ۱۹۸۰ خزائن جام ۱۹۵)

نور شان کی عالمی رادرگرفت
توہنوز ای کور درشورو شرے
لعل تابان را، اگر کوئی کثیف
زین چہ کاہد قدر روش جو ہرے
طعنہ برپا کان نہ برپا کان بود
خود کئی ثابت کہ ہستی فاجرے

(براین احمه بیش ۱۵ فرزائن جاس)

لیجے! یہاں اپنی ہی مسلمہ شبتہ دلیل سے مرزا جو پیغیری کا دعویٰ کرتا تھا حضرت علیہ اللہ کے جمع الانوارکوکٹیف کہنے کے سبب سے خودہی فاجر ہوگیا ہے۔ بچون خدا خواہر کہ پردہ کس درد

چون خدا خواہد کہ پردہ ک درد میکش اندر طعنۂ پاکان برد

ضمنا اتنابھی یا درہے کہ مرزا کی گمراہی دھوکہ نہ کھائے۔ اہل سنت والجماعت کے مزد کی۔ حضرت اللہ کوئی بارمعراج ہوا۔ ایک بارجہم مبارک کے ساتھ اور باقی روح مبارک کے

ساتھ۔ (تغیر السراج المیم جادروطیع معرص ۲۲۵) میں ہے۔ ''والا کشرون علی انه اسری ببجسده فی الیقظة و تواترت الاخبار الصحیحة علی ذلك ''تغیر (روح البیان جلا علی ''حفر تعلیق کا آ سانوں علی میں ہے۔ ''وعروجه بجسده الی الملاء الا علی ''حفر تعلیق کا آ سانوں پرتشریف لے جانا ہم مبارک ہی کے ساتھ ہوا ہے۔ (روضة الاحب ساما) میں ہے: ''آ نی معظم سلف وظف برائند آ نست کہ معراح آ مخضرت در بیراری بوده بروح وجد' اس کتاب میں دلائل کھی فہور ہیں۔ (مظاہر می جلد چارم ص ۵۵۳) میں ہے: ''اور تحقیق یہے کہ معراح آ مخضرت کی دائل کو ایک بارجا گئے میں۔ ہوا ہے ساتھ بدن شریف کے اور پی ہے فہ ہور فقہا اور تکلمین اور صوف کی : ''نور کی جد بہ ہم ہور فقہا اور تکلمین اور صوف کی : ''نور کی جد بہ ہم ہور فقہا اور تکلمین اور المعادج اس ہو ہداؤل س ۱۲۱) میں ہے ۔ 'کی صوف کے دروح اور جمد ہے ہوا ہے۔ '' (زاو المعادج اس میں اسلام علو عمر میں ہے۔ ''والمعراج لرسول الله شائل فی الید قطة مطریقہ میں ہے۔ ''والمد والمد بمجموع و وحه بشدہ یقظة و ھو مذہب الجمہور من المحدثین والفقها، والمتکلمین ''

(تغیرروح البیان جس مورد ارجاب بدعت اندو منکر قدرت "ای صفی می ب شقل جسد مانع دانند از صعود ارجاب بدعت اندو منکر قدرت "ای صفی می ب ب قال الشیخ الاکبر قدس سره ان معراجه علیه السلام اربع وثلاثون مرة واحدة بجسده والباقی بروحه "جم شخص کاان معترتفا سر پرایمان بواجوه تو برگرشک ندکرے گا۔ حضرت الله کی معراج جسی میں صاف فر مارج بی کدای جم مبادک کے ساتھ بیداری میں ایک بارآ سان پرتشریف لے جاناحق ہے۔ پس می کے مقابل باطل بی ہے جولوگ کہ بوجہ کمافت جم معراج جسی کے قائل نہیں ہیں۔ چمے مرزائی وہ گراہ اور پروردگار کی قدرت کے منکر ہیں۔ پروردگار ہدایت کرے کہ چم عدیثیں صحاح ستہ میں بھی نہیں و کھتے۔ انبیاء قدرت کے منکر ہیں۔ پروردگار ہدایت کرے کہ چم عدیثیں صحاح ستہ میں بھی نہیں و کھتے۔ انبیاء کی طرح سیاہ ہورہا ہے۔

سوال، حفرت عائش فوداس کی قائل نہیں ہیں کہ اس جسم مبارک سے معراج ہوئی۔ بلکدد کہتے بین کدونت معراج کے نی میلین کا جسم مبارک نہیں عائب ہوا تھا۔ میں بناری میں ہے۔ ''عن عائشة ما فقد جسد رسول الله شاہل ''پس اس سے اور دوسری دلیل جسم مبارک

کے نہ جانے کی کون ہوگی۔ جواب، اس امر کی تحقیق یمی ہے جو مذکور ہوئی اور حفزت عائشہ این مشاہدے کی خبر نبیں دیتی ہیں کدرسول اللہ کا جسم منبیں ہوا تھا۔ بلکت نسائی کہدرہی ہیں۔ کیونکہ وقت معراج کے بی بی عائشہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں تھیں اور نہ کسی بات اور قصہ کے صبط کرنے کی عمر ر محتی معیس اور شاید کداس وقت تو حضرت عائشه پیدامهی تهیس بونی معیس \_ ( مینی بخاری ج عص ٢٣٩) من - إن وذهبت طائفة الى أن الا سراء بالجسد يقظة الى بيت المقدس والى السماء بالروح والصحيح انه اسرى بالجسد والروح في القصة كلها وعليه يدل قوله تعالى سبحن الذي اسرى بعبده اذلوكان منا القال بروح عبده ولم يقل بعبده ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة الى التاويل الاعند الا ستحالة وليس في الاسراء بجسده وحال يقظته استحالة وقال ابن عباس هي رويا عين راها لا رويا منام واما قول عائشة ما فقد جسده فلم تحدث عن مشاهدة لا نهالم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط ولعلهالم تكن ولدت فاذا كان لك تكون قد حدثت بذلك عن غيرها فلا يرجح خبرها على خبر غيرها وقال الحافظ عبدالحق في الجمع بين الصحيحين وماروي شريك عن انس انه كان نالما فهوزيادة مجهولة وقدروى الحفاظ المتقنون والائمة المشهورون كابن شهاب وثابت البناني وفتادة عن انس ولم يات احذ منهم بها وشربك ليس بالحافظ عند اهل الحديث "أوراس عي يتتر بهي بعض لوگوں کو بیشبہ ہواہے کہ تقل بدن مانع ہے۔ عروج سے ، مگراس کا جواب عینی بخاری نے اس طور ے دیا ہے کہ ارواح جا رقتم پر ہیں۔ اوّل قتم ارواح کی وہ ہے جو کہ مکدر ہیں صفات بشریہ کے ساتھ اوران پرحیوائی تو تیں غالب ہیں وہ ارواح عوام کی ہیں جو بالکل عروج اورتر قی کوقبول ہیں کرتے۔ دوسری قتم ارواح کی وہ ہے کہ جوقوت علمیہ اورنظر پیرے ساتھ کامل ہوں وہ ارواح علماء کی ہیں۔تیسری قتم وہ ہے جو کہ اخلاق حمیدہ سے کامل ہوئی اور ان کے ابدان اور اجساد صفائی اور طہارت سے تربیت اور برورش یا چکے اورنفسانی قو توں کوعبادت کی تکالیف اورمخنتوں سے تو ڑا ، میہ ارواح ریاضت اورمجامده کرنے والول عابدوں اور زاہدوں کی ہیں۔ جہارم وہ قسم ہے ارواح کی جن کو دونوں قو توں کا کمال حاصل ہے۔قوت مدبرۃ للبدن اور قوت علمیہ بیدارواح انبیاءعلیہم السلام اورصدیقین کی ہیں۔ پس جیسے کہ ان حضرات کی ارواح کو کمال قوت حاصل ہے۔ ایہا ہی ان حضرات کے ابدان کوقوت ارتفاع اور ترقی اور بلندی کی حاصل ہے۔اسی واسطے انبیاء علیہم

المام كاعروج بهوا، آسان بر، اورسب انبياء يم المام سقوت على زياده بمار مع المؤاال قدرع وح بهوا كرقاب قوسين المراوئي تك تشريف له يك اورع ارت يعنى جلا عائي من السوالات في هذا المقام اى مقام المعراج) ما قيل كيف تصور الصعود الى السموت وما فوقها والجسم الانساني كثيف قيل كيف تصور الصعود الى السموت وما فوقها والجسم الانساني كثيف قبل هذا اجيب بان الارواح اربعة اقسام (الاول) الارواح الكدرة بالصفات البشرية وهي ارواح العوام غلبت عليها القوى الحيوانية فلا تقبل العروج اصلا (والثاني) الا رواحة التي لها كمال القوة النظرية للبدن باكتساب العلماء (والثالث) الاروح التي لها كمال القوة المدبرة البدن باكتساب الاخلاق الحميدة وهذه ارواح المرتاضين انكسر واقوى البدانهم بالارياض والمجاهدة (والرابع) الا رواح التي حصل لها كمال القوتيين فهده غاية الارواح البشرية وهي ارواح الانبياء والصديقين فكما ازداد قوحة ارواحهم ازداد ارتفاع أبدانهم عن الارض ولهذا لما كان الانبياء صلوات الله عليهم قويت فيهم هذا الارواح عرج بهم الى السماء واكملهم قوة نبينا عليا فعرجه الى قاب قوسين اودني "

(ازالہ اوہام ص ١٦٥١، نزائن ج ٢٥ ص ١٤١) ميں بكتا ہے كه: "جب جاليس بزارف كى بلندى پر الي ہوا ہے كہ اس ميں انسان زندہ نہيں رہ سكتا تو حضرت عينى كيونكہ اٹھائے گئے اور اتارے جائيں گئے۔ " يہى وليل حضرت الله كي معراج ہے منكر ہونے كى بھى ہے۔ جينے كہ قبل اس سے اس كى كتابول سے نقل كيا گيا ہے۔ اقول، ميں شخت متجب ہوں اس مرزاكى عقل پر كہ وہ قادرتوى جس نے نصوص ميں اپنى قدرت كا ملہ اور طاقت شاملہ سے فہر دى ہے اور كتے ہى اموركا وقوع جن تك ہمارى عقل ناقص كى رسائى نائمكن ہے بيان فرمايا۔ يه مرزااس پروردگاركو دفع ايذائے ہوا پرقادر نہيں جانتا۔ اصحاب كہف كو كس طرح تين سونوسال تك سمايا اورقيا مت تك اسى طرح رہيں گے۔ حضرت نوح عليه السلام كى شتى تو ستر بزارف كى بلندى ہے بھى زيادہ او نجائى پر الرى تعالى نے فرمايا: " و اذكر في الكتب ادريس انسه كان صديقاً نديداً و رفعناه بارى تعالى نے فرمايا: " و اذكر في الكتب ادريس انسه كان صديقاً نديداً و رفعناه مكان عالى پر۔ تمام كتب تفاسير اورائل اسلام ميں يہي معنی اور يہى اعتقاد ہے كہ حضرت ادريس عليه السلام كا حال شحیق تھاوہ جانبى ، اٹھاليا ہم نے اس كومكان عالى پر۔ تمام كتب تفاسير اورائل اسلام ميں يہي معنی اور يہى اعتقاد ہے كہ حضرت ادريس عليه السلام كا حال شحیق تھاوہ جانبى ، اٹھاليا ہم نے اس كومكان عالى پر۔ تمام كتب تفاسير اورائل اسلام ميں يہي معنی اور يہى اعتقاد ہے كہ حضرت ادر يہ الكي الله عن اور يہى اعتقاد ہے كہ حضرت

ادریس علیہ السلام آسان پر ندہ اٹھائے گئے۔ای جمع عضری کے ساتھ اورائی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبیت اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔''و ماقتلوہ یہ یقیداً بل دفعه الله الیه ''وبی لفظ رفع کا یہاں بھی ہے۔ یہاں صرف حضرت شخ آکبر محی الدین بن عربی گا ایک مسئلہ فسوص الحکم سے نفل کرتا ہوں۔ جن کی سندیں مرز ابھی اپنی از الہ اوہام میں لکھتا ہے: ''فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس حضرت اور لیس علیہ السلام ہی ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے پیشتر نبی شھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مکان عالی پر اٹھالیا۔ پس وہ قلب الافلاک یعنی فلک اشمس میں رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ووہارہ شہر یعلب کی طرف مبعوث فرمایا۔'' کیا اب بھی حضرت رسول الله الله الله کی علیہ السلام کا بجسدہ والعصری محالات سے معلوم ہوگا۔ کیا خداوند کریم مرزا کا فلے فہ توڑنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ ای فلیفے نے مرزا کو بیوتو ف اور سفیہ بنایا جو سیسیٰ علیہ السلام کے حق میں بکتا ہے کہ آسان بھیاڑ کرتشریف لے گئے اوروا پس تشریف لائے۔گروجہ سے کہ مرزا میں اس کے خدا عالی کی روح با تیں کرتی ہے۔ جسے کہ اس کا الہام ہا اوراس کے مرید وں میں کسی معلم الملکوت کی روح باتیں کرتی ہے۔ جسے کہ اس کا الہام ہا اوراس کے مریدوں میں کسی معلم الملکوت کی روح باتیں کرتی ہے۔

فلفه چون اکثرش باشد سفه پس کل آن به م سفه باشد که محم الکل محم الاکثرست

اعتقاد فرشتے کوئی نہیں جو پچھ عالم میں ہور ہاہے۔ وہ سیارات کی تا خیرات سے ہور ہا ہے۔ مرزائے توضیح المرام صفحات ۳۳،۳۷،۳۷،۳۷، ۵،۳۰ میں بکا ہے۔'' ملائکہ وہ روحانیات ہیں کہ ان کو بونانیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ یا دسیاتر اور وید کے موافق ارواح کوا کب ان کونامز دکریں۔ در حقیقت مید ملائکہ ارواح کوا کب اور سیارات کے لئے جان کا حکم رکھتے ہیں اور عالم میں جو پچھ ہور ہا ہے انہیں سیاروں کے قوالب اور ارواح کی تا خیرات سے ہور ہاہے۔''

(توضيح المرام ص١٤،٥٤، فزائن جه ص ١٢،٨٢)

اقول، مرزاجب کے فرشتوں کا محکر ہواتو قر آن وحدیث کا محکر ہوا۔ ایمان تفصیلی میں فرشتوں پر ایمان لا نا فرض ہے اور محکر اس کا کا فرہے۔ یہ خودقر آن شریف ہی کی آیت سے ٹابت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کیم السلام کے پاس زمین پر بھی نہیں آئے اور نہ آتے ہیں۔ (توضیح المرام ۸۵۰، ۵۵۰، نزائن جسم ۲۵۰۷)

حصرت عليقة في صدما حديثون مين فرمايا كه جبرائيل عليه السلام ميرب ياس أتا

ہےاوریہاییامشہور ہے کہاوٹی درجہ کا طالب العلم بھی جانتا ہے۔ پس مرزانے رسول التعلقیہ کو حجوناحانا نعوذ باللہ!

اعتقاد:''قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن شریف شخت زبانی کے اعتقاد:''قرآن شریف شخت زبانی کے طریق کواستعال کررہاہے۔'' (ازالدادہام ۲۹٬۲۵۰،خزائنج ۲۳س۱۱۵)

ریا میں میں میں میں ہے۔ واہ رے مرزا کا ایمان بیقر آن شریف کی عیب گوئی وعیب جوئی ہوئی اور پیکفر ہے۔ واہ رے مرزا کا ایمان قر آن بر۔

اعتقاد: ''براہین احدید (مؤلفہ مرزا) خدا کے علم کے کھی ہے۔''

(ازالداد بام ص٥٣٣، مجموعه اشتهارات جاص٢٣)

مرزانے لکھاہے کہ'' خدا تعالیٰ نے براہین احمد پیش بھی اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا درنبی بھی۔''

اعتقاد! '' قرآن شریف کے معجزات مسمریزم اور شعبدے ہیں۔''

(ازالداد بام ص ٢٨ ٢٥ تا ٥٠ فرزائن ج عن ٥٠٠)

اعتقاد! قرآن شریف میں بیعبارت 'انا انزلناه قریباً من القادیان ''موجود ہے۔ ویکھومرزاکیا بکتا ہے۔ ''جس روز الہام فدکور بالا جس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہے ہواتھااس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی مرحوم مرز اغلام قادر میرے قریب بیٹھ کربا واز بلند قرآن شریف پڑر ہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا۔''انا انزلناه قریباً من القادیان ''تو میں نے س کربہت تعب کیا کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں کھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کرجو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت کھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے اور تین شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مکہ شریف میں درج ہے اور تین شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مکہ مین درج ہے اور تین شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مکہ مین درج ہے اور تین شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مکہ مین درج ہے اور تین شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مکہ مین درج ہے اور تین شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مکہ دین دین تا دیان ۔''

مدید، بادیوں۔ اقول، لیجئے بیرخاص آیت قرآن شریف میں درج ہے اور اعزاز کے ساتھ مبشل مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں ثبت ہے۔ پھر کہتے قادیان کے معرب کدعہ بنانے کی کیا ضرورت ہے اور کیونکر۔ مگرافسوں مرزا کے حافظ پر پہلے تو قادیان کی نسبت اس طور پر بک چکا ہے۔'' قادیان کا نام پہلے نوشتوں میں استعارہ کے طور پر دشق رکھ کر پیش گوئی بیان کی گئی ہوگی۔ کیونکہ کسی کتاب صدیث یا قرآن شریف میں قادیان کا نام لکھا ہوا پایا نہیں جاتا۔''

اوراب بكتاب كرقاديان كانام قرآن شريف ميس موجود ب\_مرزاني بيعيارى كى كد امام مبدی تو کرعدے فکلے گا اور میرے گاؤں کا نام قادیان ہے۔ کس طور پر مناسبت پیدا کی جائے۔پس کہددیا کہ قادیان کی عربی کدعہ بنائی گئی۔حالانکہ قادیان تو خودعر بی ہے۔پس مرزا کی کس بات یا الہام پر اعتبار کیا جائے۔قادی جمعنی جلدی کنندہ یا جنگل سے آنے والا قاموس میں -- "قدت قادية جاء قوم قد اقحموا من البادية والفرس قديانا اسرع "ال کی جمع ہے اور قادیانی ای کی طرف منسوب ہے۔ یعنی جلدی کرنے والوں یا جنگل سے آنے والوں کا ایک۔اس مناسب سے میری تفصیل میں ہر بھگوڑے جنگلی کا نام قادیانی ہوا۔اچھا خیر اصل مطلب پرآتا ہوں۔مرزااینے اعتقاد بے بنیاد کے موافق ٹھیک ٹھیک پتادیوے کہ بیآیت ''انسا اندزلسناه قریباً من القادیان ''کس پاره کس سوره کس رکوع پس ہے۔مرز ااور تین سو تیرہ مرزائی قرآن شریف سے نکال کر دکھلائیں۔لیکن ہرگز نہ دکھلائیں گے۔اس سے نعوذ باللہ قر آن شریف کا تعنیخ اور کم وبیش ہونا ثابت ہوتا ہے اور حالانکد تمام اہل اسلام کا انفاق ہے کہ قر آن شریف کا ایک شوشه بھی کم و پیش نہیں ہوسکتا۔ میں مرز ابی کا الہام اس امر میں تحریر کر دول وہ خود (ازالداوہام ص ۱۳۸، نزائن ج ۳ص ۱۷) میں لکھتا ہے کہ 'ہم پڑتہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب ساوی ہے۔ایک معصہ یا نقطه اس کے شرائع اور حدود ادراحکام اوراوامرے زیادہ نہیں ہوسکتا اور نہ کم ہوسکتا ہے اور اب ایس وحی یا ایسا الہام من جانب الله نہیں ہوسکتی جواحکام قرآنی کی ترمیم یا تعنینے یا کسی ایک تھم کی تبدیل یا تغیر کرسکتا ہو۔اگر کوئی ایسا خیال کرے تووہ ہمارے نزویک جماعت مونٹین سے خارج اور طحداور کا فرہے۔''

اقول، مرزااین بی اعتقاداور تحریرالهای سے جماعت مؤمنین سے خارج اور طحداور کافر ہوگیا۔کی مولوی صاحب کے فتوے کی بھی ضرورت ندر بی۔مرزا کی ہرکتاب میں ایسے تعارض اور تناقض موجود ہیں۔اس کا خوداس کی کتابوں میں موجود ہے۔نعوذ بالله من المحود بعد الکور!

اب میں ای لفظ کدے کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ مرزاجو جا بجا اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ قادیان کی عربی کدے لیے کہ قادیان کی عربی کدے ہوں جو کدے لینی قادیان سے پیدا ہوا ہوں۔ سواس میں میرا میدویٰ ہے کہ وہ لفظ کدے کا ک، د،ع، ہے اصل قادیان سے پیدا ہوا ہوں۔ سواس میں میرا میدویٰ ہے کہ وہ لفظ کدے کا ک، د،ع، ہے اصل

موضع قاريان كي شحقيق

دراصل نام اس کا قادیان نہ تھا۔ بلکہ مرزا کے مورث اعلیٰ سمی قاضی ما جھی نے اس کو آباد کیا۔ باہر باوشاہ کے زمانہ بیں اس کا نام اسلام پور قاضی ما جھی رکھا۔ جب اس موضع کے باشندے یزیدی اورشریہ و گئے تو اسلام پور جا تار ہا بھی قاضیان رہ گیا۔ تلفظ عوام میں ضاد کودال سے مناسبت صوتی ہے۔ قاضیان کا قادیان ہو گیا اور باہر بادشاہ نے ۱۵۲۷ء سے لے کر ۱۵۳۰ء تک ہندوستان وغیرہ میں بادشاہی کی ہے۔ ملاما جھی صاحب مورث اعلیٰ مرزا کا سلطان سکندر بادشاہ پسر بہلول شاہ لودھی کے وقت میں تھا اور باہر بادشاہ نے کابل سے آ کر اہر اہم بادشاہ کو شکہ بادشاہ کی ہے۔ ملاما جھی صاحب مورث اعلیٰ مرزا کا سلطان سکندر عکست دے کراس کا تخت لے لیا۔ یہ واقع ۱۵۲۳ء کا ہے۔ خبر تاریخی امور کور کر کے ثابت ہوتا شکست دے کراس کا تخت لے لیا۔ یہ واقع ۱۵۲۳ء کا ہے۔ خبر تاریخی امور کور کر کے ثابت ہوتا (زالد اوہام سامانہ نزائن جس میں ۱۹۰۰ء) میں درج ہے۔ پس ظاہر ہوگیا کہ ظہور وتو لد امام مہدی صاحب کی حدیث کوموضع قادیان سے کوئی لگا و نہیں ہے۔ حدیث کو ۱۳۲۲ ابرس ہوا اور قادیان اس وقت معدوم تھا۔ اب چارسوسال سے آباد ہوا۔ اگر مرز ااور مرز ائی تین سو تیرہ مع مردول کے بھی شام ہو جا کیں اور قیامت تک تلاش کریں۔ تب بھی ہرگز ثابت نہ کرسکیں گے کہ امام مہدی شام ہو جا کیں اور قیامت تک تلاش کریں۔ تب بھی ہرگز ثابت نہ کرسکیں گے کہ امام مہدی معاملہ ہی برعاس ہے۔ کیونکہ اکثر احادیث صحیحہ میں ہے کہ دجال مشرق سے لکلے گا۔خود مرزا بلکہ معاملہ ہی برعاس ہے۔ کیونکہ اکثر احادیث صحیحہ میں ہے کہ دجال مشرق سے لکلے گا۔خود مرزا

اس بات كومانة بين \_لكمتاب:

ا ...... '' د جال مشرق کی طرف سے خروج کرے گا۔ یعنی ملک ہند سے کیونکہ یہ ملک ہند سے کیونکہ یہ ملک ہند سے کیونکہ یہ ملک ہند میں گائے ہند میں گائے ہند میں گائے ہند میں گائے ہند میں کا کا کائے ہیں کائے گائے ہیں کائے گائے ہیں کائے کائے ہیں کائے گائے ہیں کائے کائے کائے ہیں کائے ہیں کائے کائے ہیں کائے کائے ہیں کائے کائے ہیں کائے کے کائے کائے ہیں کائے ہیں کائے کائے ہیں کائے کائے کائے کی کائے کی کائے کے کہ کائے کائے کی کائے کے کہ کائے کی کائے کائے کی کے کائے کرنے کائے کی کائے کی کے کائے کی کی کی کائے کائے کی کائے کائے کی کائے کائے کی کائے کی کائے کی کائے کی کائے کی کائے کی کائے کی

فقر کہتا ہے کہ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ مرزاکا قادیان ملک ہند ہیں جاز سے پورب کو ہواور کی حدیث میں میہ بات بھی ظاہر ہے کہ مرزاکا قادیان ملک ہند ہیں جان سے ہوں گے۔
ہاکہ د جال ہی کے بارہ میں وارد ہے کہ ملک عرب سے پورب کے ملک سے د جال ہوگا۔ جس کومرزا خود بھی مانتا ہے تو اب ثابت ہوگیا کہ مرزا خود ہی د جال ہے۔ اگر چہ بڑا د جال نہ ہو۔ گر خلیفہ د جال تو ہد مرزانے رسالہ انجام آتھم کھا تو اس وقت ۱۸۹۱ء تھا ور د کھنے کے وقت اللہ جال ''کے اعدادا بجدی سے بھی ۱۸۹۱ء پورے نگلتے ہیں۔ پس انجام آتھم کے لکھنے کے وقت ہی سے خلیفہ د جال ہوا۔ کیونکہ رسالہ انجام آتھم ای سنہ میں لکھا گیا۔

ہی سے خلیفہ د جال ہوا۔ کیونکہ رسالہ انجام آتھم ای سنہ میں لکھا گیا۔

ہی سے خلیفہ د جال ہوا۔ کیونکہ رسالہ انجام آتھم ای سنہ میں لکھا گیا۔

ہی سے خلیفہ د جال ہوا۔ کیونکہ رسالہ انجام آتھم ای سنہ میں لکھا گیا۔

آ نکه اصلا برو برخناخته درچتین جابا سپر انداشته

خیال کرنا چاہے کہ مرزا جو (ضیمہ انجام آتھم ص ۱۳، نزائن ج ۱۱ ص ۱۳ میں بگا ہے۔

"فدا اس مہدی کی تقد بی کرے گا۔" اقول، کیا مرزا کے ہاتھ پر بکہ معظمہ کے لوگوں نے رکن کمانی پر بیعت کر لی ہے۔ جیسا کہ امام مہدی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا آچکا ہے۔ بلکہ مکہ معظمہ تو خواب یا البہام بیں بھی و یکھنا نصیب نہ ہوا۔ کیا ایدال شامی مرزا کے پاس حاضر ہوگئے ہیں۔ جیسے کہ امام مہدی صاحب کی فدمت میں حاضر ہوں گے۔ بلکہ ایدال سے مرزا ہزاروں کو بی اس معلوا لیہ ہوا گئی ہوا گئی تھا۔ کیا غیب سے آواز آئی ہے کہ:"ھذا خلیفة الله المهدی فیاسمعوا لیه والمیعوا" بیخلیفہ سے آواز آئی ہے کہ:"ھذا خلیفة الله المهدی فیاسمعوا کی میات سنواور تابعداری کرو۔ بلک غیب سے تو بہی ارشاد ہور ہاہے کہ:"ھذا خلیفة الشیاح ان فلا تسمعواله ولا تطبعوا" بیخلیفہ سے ارشاد ہور ہاہے کہ:"ھذا خلیفة الشیاح کی تابعداری کرو۔ بہی آواز ہرطرف سے آرہی ہے۔ ہر طرف سے آرہی ہے۔ ہر طرف سے آرہی ہے۔ ہر طرف سے آرہی کے میات مورد ہی کے لوگوں نے صاف تھم کفر کا مرزا پر کردیا تواب اور کس چگہ کا اعتبار ہوگا۔ دیکھومرزا خود کھتا ہے" کہ کہ اسلام کا مرکز ہے اور لاکھوں صلح اور اعلیاء اور ادلیاء اس میں جمع ہوتے ہیں اور ایک کھتا ہے" کہ کہ اسلام کا مرکز ہے اور لاکھوں صلح اور اعلیاء اور ادلیاء اس میں جمع ہوتے ہیں اور ایک کھتا ہے" کہ کہ اسلام کا مرکز ہے اور لاکھوں صلح اور اعلیاء اور ادلیاء اس میں جمع ہوتے ہیں اور ایک

ادنیٰ امر بھی جومکہ میں واقع ہونی الفوراسلامی دنیا میں مشہور ہوجا تاہے۔''

(ست بجن ص ۲۳، فزائن ج ۱ اص ۱۳۵)

جب مرزا ہدے گھر سے نکالے جا بھے اور مکے سے دھکے لگے تواب دنیا بھر میں کیوں نہ مشہور ہوکہ مرز اغلام احمد قادیانی کذاب اور د چال ہے۔افسوس مہدی بنتا جا ہتا ہے اور ایک بات بھی مہدی کی اس میں نہیں یائی جاتی۔ از کتاب کلم فضل رحمانی!

مرزا كاالهام دروع هوا

(ضمیرانجام آتھم ص ۲۱ ، خزائن ج ۱۱ص ۳۲۵) میں بکا ہے۔'' دور دور سے اس کے دوست جمع کرے گا۔جن کا شار اہل بدر کے شار کے برابر ہوگا۔ یعن ۱۳۳ تین سوتیرہ ہول گے اور ان کے نام بقید مسکن وخصلت چینی ہوئی کتاب میں درج ہول گے۔ یہ پیش گوئی میرے حق میں پوری

اقول، مرزا کے وہی تین سوتیرہ دوست ہیں جن میں انہوں نے سترہ آ دمی مدتوں کے فوت شدہ کولکھ کر تعداد بوری کی ہے۔ کیا عمدہ فخر کی بات ہے کہ چورانوے کروڑ مسلمانوں مقبولہ ہے مرزا کے صرف تین سوتیرہ ہی دوست ہیں۔ وہ بھی بعض تنخواہ لینے والے، آپ صاحبوں کو معلوم ہوگا کہ مسلمہ کذاب جس نے حضرت علیہ کے زمانے میں پیغمبری کا کاذب دعویٰ کیا تھا۔ اس کے ساتھ لاکھ آ دمی سے زیادہ معتقد تھے اور مہدی سوڈ اٹی کے پاس بھی جومرز اکے یوم ولا دت میں برابر تھا تین لا کھونوح جاں نثار محض مفت سردینے والی موجودتھی۔ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا کہ ملک ایران میں ایک شخص جس کا نام باب تھا۔ بیٹار معتقداس کے پاس موجود تھے۔ پھر ذرارام سنگھ کو دیکھو کہ ایک لاکھ تو اس کے ساتھ بھی مفت بلاتنخواہ ہی ہوگیا تھا۔ اب بھی ہزاروں اس کی عدم موجود کی میں موجود ہیں۔ پھر مرزا کوئین سوتیرہ معتقد پر کیافخر ہونا جا ہے۔

مرزاغلام احمدقادياني كي محمد احد سوڈ ائی ہے مطابقت

چونکہ مہدی سوڈانی محمد احمد نامی کا تذکرہ درمیان میں آچکا ہے۔جس کی مطابقت مرزا کی تاریخ پیدائش وظہور و دعویٰ وغیرہ امورات میں ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے۔اس لئے جناب مولوی محمد فضل الدین صاحب ما لک مطبع اخبار وفادار کی مرتبه کتاب سے ہدبیٹا ظرین کرتا ہوں۔'' و ہے ہے۔ ذا ''ان کے بیغی مہدی سوڈ انی کے عالم وجود میں آئے کا زمانہ سن ججری ۱۲۵ اور س عیسوی ۱۸۴۲ اوران کے ظہورمہدویت کی تاریخ اگست مطابق رمضان ۱۸۸۱ء سے محسوب ہوتی ہے اور ان کے اعلان مہدویت کا خلاصہ بیر تفاکہ میں ہی وہ مہدی موعود ہول جس کا تنہیں دس گذشتہ صدیوں سے انتظار تھا اور میں ہی وہ آخر الزمان ہوں جواس مشکل مسئلہ کوطل کروں گا کہ مسلمانوں کے پیشکل نفاق کو دور کروں اور ان کو آیک ہی تی تی راہ شریعت پر چلاؤں اور حشر ونشر کی سہولتوں کے لئے تیار کروں اور خالفان اسلام کا دخمن اور مجان اسلام کا دوست اور حامی بنار ہوں'' اور اس نے اپنا نام محمد احمد لکھا جو غالبًا زیادہ اعتبار کے لائق ہے۔ بہر حال وہ بھی تمام قرائن کی روسے کاذب تھا۔ مگر پھر بھی ایک نہایت درجہ کامختاط، پر بیزگار، عالم فاضل اسلام پرست تھا۔ جس کی علمی اور تھی نہایت ورجہ کامختاط، پر بیزگار، عالم فاضل اسلام پرست تھا۔ جس کی علمی اور تھی مہدی کہلاتے ہیں۔ خداد اسطار نے کوموجود ہیں۔ ان کے تین جمع صراور بھی مہدی کہلاتے ہیں۔

كتاب كلم فضل رحاني ميں ہےكہ "راقم آثم كے دل ميں پروردگار نے فتنة بيدائش قاويانى كايون القاكيا بي كدالله تعالى تبارك اسمه يارة واعلموا من فرماتا يكد: والا في الفتنة سقطوا ''لعنی آگاہ ہوجاؤوہ فتنے میں گرے۔ گویاعوام کوان کے فتنہ ہے آگاہی دی گئی ہے۔ اس آیت شریفہ سے بحساب ابجد ۱۲۵۹ سن پیدائش مرزا کا لکلا اور یمی ۱۲۵۹ مهدی سود انی کی پیدائش کاس بھی ہے۔مرزاخودائی کتاب آئیند کمالات اسلام میں لکھتا ہے کہ سویبی سن ۱۲۷۵ھ جوآيت واخرين منهم لما لم يلحقوا بهم "كروف كاعداد عظام موتاب-اس عاجز کے بلوغ اور پیدائش ٹانی اور تولدروحانی کی تاریخ ہے۔ لیعن ۵ ۱۲۵ ھومرز اجوان اور بالغ بوااوریمی 'شباب ظلم' کا بھی ہے۔اس کے اعداد بھی ۱۲۵ ہیں۔ جب پندرہ سال بلوغت کے اس سے نکال دیئے جائیں تو ۱۲۵۹ بارہ سوانسٹھ پیدائش سال مرزا کا رہتا ہے۔جس کی خبر باری تعالى الا فى الفتنة سقطوا "مى دى جاور كى تاريخ مهدى كاذب ودانى كى بھى ج مہدی سوڈ انی کی تاریخ ظہور ۱۸۸۴ ہے۔ وہی تاریخ مرزا کی مجددیت اور مثیل مسیح وغیرہ کی ہے۔ عبیااس نے خود (برابین احدیہ حسومُ ص۱) پر لکھاہے۔ مرز اکہتا ہے کہ 'میں تیرھویں صدی پر ہوا۔ میرےنام کے اعداد بھی پورے تیرہ سو ہیں۔''غلام احدقادیانی''ای واسطے میں مجدداور سے موعود ہوں۔''مرزااس کواییے دعویٰ پر بڑی توی دلیل جانتا ہے۔ (براہین احدید میں ۱۹۰ بخزائن جسس) حضرات! ذراخیال کرناچاہئے۔ کیاا گرادر کئی کے نام کے بھی اعداد پورے تیرہ سونکل آئیں تو کیا وہ بھی تیرھویں صدی کامجد د ہوگا۔ ہم نہ مانیں گے۔ تگر مرز ااور مرز انیوں کوضرور ماننا عاع على اليجة سنة \_ چند آ دميول كے يور يوس اعداد مين فكال ديتا مول \_ان كوبھى مجدد كهنا ہوگا۔ حالانکہ مرزاان میں ہے بعض کو بخت گالیاں دے چکا ہے۔

..... مهدى كاذب محداحد برم (عاجز) سودانى ـ ١٣٠٠

مرزا کا بھائی جو خا کروبوں کا پیغیبرموجود ہے۔ یعنی

۳..... مرزاامام الدين ابواوتار لال بيكيان قاديا في اس كے نام كے اعداد بھى مات مرمون

تقريباً تيره سوييں۔

مرزا کا فاصل حواری نورالدین موجود ہے۔ یعنی

مرزاكايك دوست بهي آپ كساتھ بيں يعني

سر مولوی کامل سیدند رحسین د بلوی ـ ۱۳۰۰

11-++

علی بذا القیاس اورجس قدرنام چاہول نکالوں۔ ان کے عدد تیرہ سو پورے کرتا چلا چاک ۔ لیکن کیا اس سے بیٹا بت ہوجائے گا کہ فلال کس مجدد یا سے موعود اور مہدی مسعود ہے۔ ہرگز نہیں۔ مرزا کا اپنے نام کے اعداد نکال کر دعویٰ پیغیبری کرنا محض بیہودہ اور آجے و پوچ بازیج کے طفلان ہے۔ ' (کلم نفشل رحمانی) اقول، سب سے لطیف تر بلکہ قرآنی معجزہ بیہ کہ اللہ عز وجل فرما تاہے۔ ' تسفول علیٰ کل افعالی اثیم ' شیطان اتر تے ہیں۔ ہر بڑے بہتا نہائے گئمگار پر بیہ پوری آیت کر بہہے اور اس کے عدد پورے تیرہ سو، بلا شبر مرزا پر شیطان اتراکرتے تھے اور اس کے عدد پورے تیرہ سو، بلا شبر مرزا پر شیطان اتراکرتے تھے اور انہیں کے وسوسوں کومرزا وی جانا تھا۔

## مرزا کی نحوست کابیان

جب سے مرزاپیدا ہوااس کی موت تک ملک پڑتی اور قط اور بلایا اور فتن ہی جوش زن ہے۔ کیا مہدی موعودالیا ہی ہوگا۔ جوتمام عالم کے لئے زحمت اور محنت ہوگا۔ سنے ! مرزا کی تاریخ بلوغ سا ۱۲۷ مطابق ۱۸۵۵ء زمانہ فدر گزرا ہے اور لوگوں کو یاد ہے کہ کیا کیا حالتیں محلوقات کی ہوئیں۔ جونا گفتہ بہ ہیں۔ جتی کہ سلطنت اسلامی کی رہی سہی رونق کا بھی ستیاناس ہوگیا۔ بہادر شاہ کو جلاوطن کر کے دبلی ہے رفگون میں پہنچایا اور ان کے دو بیٹے اور ایک پوتا وہ بلی کے فتح ہوتے ہی کو جلاوطن کر کے دبلی ہے فتح ہوتے ہی شہدی معود ہونے کا کیا تو تمام جہان کو قطاحت واساک باران ووبائے طاعون اور زلزلوں نے برباد کر دیا۔ بیاثر مرزا کی نحوست کا اب تک باقی ہے۔ نعوذ باللہ ایسے مہدی مردود سے۔ مرزا نے ایس جو جو غلط اور چھوٹ بالگر ایسے مہدی مردود سے۔ مرزا نے ایس جو جو غلط اور چھوٹ بالگر ایسے مہدی مردود سے۔ مرزا نے ایس جو جو غلط اور چھوٹ بالگر ایسے مہدی مردود سے۔ مرزا نے ایسے ایس جو جو غلط اور چھوٹ بالگر ایسے مہدی مردود سے۔ مرزا نے ایسے ایس جو جو غلط اور چھوٹ بالگر ایسے مہدی مردود سے۔ مرزا نے ایسے ایس جو جو غلط اور چھوٹ بالگر ایسے مہدی مردود سے۔ مرزا نے ایسے ایس جو جو غلط اور چھوٹ بالگر ایسے مہدی مردود سے۔ مرزا نے ایسے ایس جو جو غلط اور چھوٹ بالگر ایسے مہدی مردود سے۔ مرزا نے ایسے ایس جو جو غلط اور چھوٹ بالگر ایسے مہدی مردود سے۔ مرزا نے ایسے ایس جو جو غلط اور چھوٹ بالگر ایسے مہدی مردود سے۔ مرزا نے ایسے ایس جو جو غلط اور چھوٹ بیا ہوں۔

الف ..... ''سنت جماعت کا فدہب ہے کہ امام مہدی فوت ہو گئے۔ آخری زمانے میں انہیں کے نام پر ایک اور امام پیدا ہوگا۔ لیکن محققین کے نزدیک مہدی کا آنا کوئی ام تقین نہیں۔

ے۔''
ب امام مہدی کا آتا بالکل صحیح نہیں ہے۔ جب سے بن مریم آوے گاتوامام
بدی کی کیا ضرورت ہے۔''
مہدی کی کیا ضرورت ہے۔''
مہدی کی کیا ضرورت ہے۔''

انجام آئتم میں توعینی علیہ السلام کے آنے سے بھی منکر ہو گیا تھا۔

(انجام آتھم ص ۱۸ ، فزائن جاام ۱۸ ) مرزاکی تصنیف میں بکتا ہے کہ ''من بآ مدن ہے ۔ مسیح خونی ومہدی خونی قائل نی باشم۔''

فقیر کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کا دعوی کہ میں مہدی موعود ہوں علاوہ اس بحث اور دلائل کے جو پیچھے گذر بچکے ہیں۔ ان کی اپنی ہی تحریرات البامی سے باطل ہوگیا اور باطل بھی ایسا کہ تاویل بھی مخبائش نہیں رکھتی ۔ مرزا کیوں کے لئے شرم کرنے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مرزا خود ہی گھتا ہے کہ مہدی کا آئا بالکل محج نہیں ہے۔ ابن مریم کے آنے سے مہدی کی کوئی خرورت نہیں۔ پھراسی مہدی کا ادعائی بنتا ہے کہ حدیث کے مطابق میں ہی مہدی ہوں اور کیسی جمہور کی مخالفت کر کے سید ھے مسلمانوں کو دعوکا دیا کہ اہل سنت و جماعت مذہب نہیں۔ گریج ہے کہ جب کسی کے دماغ میں فتو رآجا تا ہے تو اس کو اگلی پچھی یا تمیں یا ذہیں رہا کر تیں۔ اشرف الانہیاء اور دو جہاں کے سردار رسول اللہ اللہ اللہ عملی اللہ علی اللہ علی المنام مہدی علیما السلام دونوں کا آتا ورجہاں کے سردار رسول اللہ اللہ عنہ ہوں و چرا کر ناسخت گتا تی اور بے ادبی ہے۔ جس کا نتیجہ خراب ہے۔ حضرت علیلی علیہ السلام اور امام مہدی علیما السلام دونوں کا آتا قیامت کی طلاح تا ہی کہ اللہ عزوج کی کاموں کے لئے ضرورت قیامت کی طلاح تا ہی کے کہ موں کے کہ امام مہدی طرورت ہے۔ مسلمانوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ عزوج کی کہا موں کے لئے ضرورت ہو اور مرزا کہتا ہے کہ کیا مورت ہو اور مرزا کہتا ہے کہ امام مہدی اللہ علی کی اور جان مہدی کی عام اور امام مہدی کی میں گئو اب مسلمان کو ضرورت اور علت تلاش کرنے کی کیا جاجت ہے۔ دل اور جان سے مانا چا ہے۔ بہتا بلہ روشن میں جلی دانی کا فی کے اپنے قیاس اور عقل کو خل دینا شیطانی کا م ہے۔ آئیں گانا چا ہے۔ بہتا بلہ روشن میں جلی دانی کافی کے اپنے قیاس اور عقل کو خل دینا شیطانی کام ہے۔ آئیں گانا چا ہے۔ بہتا بلہ روشن میں جلی دانی کافی کے اپنے قیاس اور عقل کو خل دینا شیطانی کام ہے۔

(ﷺ ١٩٠٨ ) من إلى المسلم التسليم للشارع في امور الدين وحسن الاتباع فيمالم يكشف من معانيها وقال الخطابي فيه تسليم الحكمة وترك طلب العلل وحسن الاتباع فيمالم يكشف لنا عنه من المعنى وامور الشريعة على ضربين ماكشف عن علته ومالم يكشف وهذا ليس فيه الاتسليم انتهى "

"قوله" ملى ايك ملمان بول-"امنت بالله وملتكته وكتبه ورسله

(ازالهاو بام ص ۲ تأمل فرزائن جساص ۱۰۲)

والبعث بعد الموت"

وابعلی بعد اهوت اعقاد بل اس سے وضیح المرام کی عبارت میں مرزانے بکا تھا کفرشتے کوئی چیزئیں۔ ارواح کواکب اور تا ثیرات کواکب سے عبارت ہے اور اب ملائکہ پر ایمان لایا۔ اس کا باعث بھی وہی مافظ کا فتور ہے۔ ورنداگر یا دہوتا کہ میں پہلے فرشتوں کا انکار کرچکا ہوں تو اب بھی اقرار نہ کرتا میراس میں دو با تیں اور مرزاکی قباحت اعتقاد پر پائی گئیں کہ وہ قیامت اور قدر پر ایمان نہیں رکھتا۔ ''والیوم لآخر والقدر خیرہ وشرہ من لله تعالیٰ ''پر ایمان ضروری ہے۔ اس کامکر کا فرہے اور اس کامکر گراہ بدوین فاجر۔

اعتقاد:'' پایر شبوت کو پینی گیا ہے کہ سے دجال جس کے آنے کی اعظاری تھی۔ یہی پادر یوں کا گروہ جونڈی کی طرح دنیا میں پھیل گیا ہے۔''

(ازالداد بام ص ۹۵،۲۹۸، فزائن جس ۲۲۳)

اقول، مرزا کے اعتقادیں دجال پادری ہیں اورکوئی دجال نہیں آئے گا اوراہل اسلام کا عقیدہ ہے ہے کہ نکلنا دجال اور یا جوج ما جوج کا اور نکلنا سورج کا مغرب سے اورا ترنا حصرت عیسیٰ کا آسان سے اور باقی تمام نشانیوں قیامت کاحق ہے۔ فقد اکبر!

اعتقاد:''وہ گدھاد جال کا پناہی بنایا ہوا ہوگا۔ پھراگروہ ریل نہیں ہےتو اور کیا ہے۔'' (ازالہاد ہام ۱۸۵ بنزائن جسم ۴۷۰)

مرزامہدی ہوکر دجال کے گدھے پرسوار ہوتا ہے۔ کیا بی بھی اس کو البہام ہوا ہوگا کہ مہدی دجال کے گدھے پرسوار ہوگا۔

اعتقاد:''یا جوج ماجوج ہے دوقو میں انگریز اور روس مراد ہیں اور پچھنیں۔''

(ازالداوبام ١٠٥٠٨،٥٠٥ فزائن جسم ٢٧٩،٣٤٣)

اقول، مطلب سیہوا کہ یاجوج ماجوج کوئی نہیں ہوں گے۔اس اعتقاد کے سب سے آپرے اورقوموں کو کیوں تک اورقوموں کو کیوں ترک آپرے اور مقادندر ہااورا نکار پایا گیا جو کفر ہے۔معلوم نہیں کہ اورقوموں کو کیوں ترک کیا جو فقط دوہی قوم کفارانگریز اور روس کو یا جوج ماجوج بنایا۔

اعتقاد: ''دابۃ الارض وہ علماء اور داعظین ہیں جو آسانی قوت اپنے میں نہیں رکھتے آخری زبانہ میں ان کی کثرت ہوگی۔'' (ازالدادہام ص۵۰، فزائن جسم ۵۷۳) اقول،مطلب میہوا کہ دابۃ الارض علماء ہیں اور پھینیں ہے۔ پس دابۃ الارض ہے بھی

ا نكار بوا\_

اعتقاد:'' دخان سے مراد قحط عظیم وشدید ہے۔''(ازالہ ادہام ص۵۳۸ ہزائن جسم ۳۷۵) اقول،مطلب مرزا کا رہے کہ دخان جوشح حدیث میں وار دہے۔ وہ پکھنہ ہوگا۔ یسیح حدیث سے افکار ہوا۔

اعتقاد: "مغرب کی طرف سے آ فآب کا چڑھنا بیمعنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی آ فآب سے منور کئے جا ئیں گے اوران کو اسلام سے حصہ ملے گا۔"

(ازالدادهام ١٥٥٥ فزائن جسم ٢٧٧)

اقول، یہ میں میں حدیثوں سے انکارہ اور جب آفاب مغرب سے طلوع کرے گا۔
تو بہ کا دروازہ بند ہوگا۔ کا فراسلام لائے تو قبول نہیں۔ فاس تو بہ کرے تو قبول نہیں۔ "قسال الله تعمالیٰ یوم یا تنی بعض ایت ربك لا ینفع نفسا ایمانها لم تكن المنت من قبل "اسلام تصلیٰ کی اچھی برکت ہوئی کہ اسلام ہی قبول نہیں۔ پھر مرزا ہدایت عبث کرتا اور اپنی دعوت میں قرآن عظیم کا مخالف تھا۔ جب ایمان قبول ہی نہیں تو دعوت کس لئے۔ مرزا کا نبی بنانے والا بھی عجب احمق تھا کہ مردود چیز ما تکنے کے لئے مرزا کومقرد کیا۔

اعتقاد: 'دکسی قبر میں سانپ اور پچھود کھاؤ۔'' (ازالہ اوہام میں ۴۱۵، خزائن جے سم ۳۱۷)
اقول، اب عذاب قبر ہے بھی انکار کردیا۔ جب ندد کیھے تصاب تو ہر وقت آئییں سے
پالا پڑتا ہوگا۔ جو چیز نظر ند آئے اس پرایمان ندلا ناہی الحدد ہر میکا شبہ ہے کہ خدا ہے تو دکھاؤ۔
اعتقاد:

مفتد وبفتاد قالب دیده ام باربا چون سبزه باروئیده ام

(ست بچن ص۱۸، خزائن ج ۱۹س ۲۰۸)

اب تناتخ کا بھی اعتقاد کرلیا جو ہنود اور کفار کا اعتقاد ہے اور کیوں نہ ہو کہ مرزا جی مہاراج کرشنی او تاریھی تو ہیں۔

اعتقاد: (الهام)'' ہم نےتم کو بخش چھوڑا ہے جو بی چاہے سوکر۔''

(צומטוצת בשידב הציוש שוש אדר)

اصل عبارت عربی میہ ہے۔''ما شدنت فانی قد غفرت لك'' اعتقاد:''(الہام) ہم نے تیجے کھلی کھلی فتح دی ہے۔ یعنی کھلی کھلی فتح دیں گے تا کہ تیرا خدا(عالی) تیرے اگلے پیچھلے گناہ پخش دے۔'' (انجام آئن ۵۵ ہزائن ج ااس ۳۲۱) فقیرکہتا ہے کہ چونکہ مرزاکوشب دلخواہ مل کرنے کا تھم خداہے ہو چکا ہے۔ای واسطے پیغیروں کو گالیاں دیتا ہے اور آیات اور احادیث اور ضروریات دین سے انکارکرتا ہے۔ جب کہ پیغیروں کو گالیاں دیتا ہے اور آیات اور احادیث اور ضروریات دین سے انکارکرتا ہے۔ جب کہ پہلے ہی سے معافی کی دستاویز ال چکی ہے تو اب کس بات کا خوف رہا۔ البتہ بیدوستاویز دینے والا عالی خدا ہوگا۔ ماجی خدا ہوگا۔ باتھی دانت کایا گو برکا۔

اعتقاد: قوله ومن دخله كان المنا "بهم نے تیرے بین میں کھولا۔ ہم نے ہر اعتقاد: قوله ومن دخله كان المنا "بهم نے تیرے بین بیس کھولا۔ ہم نے ہر الك بات میں تیرے لئے آسانی نہیں كی كہ تھھو ہیت الفكر اور بیت الفكر سے مادہ مراد ہے جس میں بیعاج کتاب كی تالیف كے لئے مشغول رہا ہے اور دہتا ہے اور بیت الذكر سے مرادہ وہ سجد ہے جواس چوبارہ كے پہلو میں بنائی گئ ہے اور "و من دخله كان اور بیت الذكر سے مرادہ وہ سجد ہے جواس چوبارہ كے پہلو میں بنائی گئ ہے اور "و من دخله كان امنیا" اس مجد كی صفت میں بیان فرمایا ہے۔ " (براہین احمد یہ موہ ۵۵۹ خودائن جاس ۲۹۲۷)

امدا الم جدو المدان و على اعتقاد ذلك المهدى الضال المضل ابول "بيآيت شريف القيال المضل ابول" بيآيت شريف مجد حرم بيت الله شريف كون مين وارد هوئى ہے۔ يهال تك كه مجد نبوى الفيال اور مجد بيت المحدس كے بارہ ميں ايسافر مان نه آيا۔ محرم زاكى مجد قاديان ميں اس كون ميں بيفر مان وارد هوا۔ مرزاكے خداعا جى نے اس كے سارے گناه بھى بخش ديے جواس كا جى چاہے وہى كرے اور پھراس كى مجد ميں جوكوئى واقل ہواوہ پروردگار كے عذاب سے امن ميں ہوا۔ قاديان كو مكه بنايا اور پخراس كى مجد حرم اور بيت الله بنايا۔ پس اسى واسطے جى كونيس گيا۔ اب عرب كے ملك كه مشقت كر اپنى مبحد كوم جرم اور بيت الله بنايا۔ پس اسى واسطے جى كونيس گيا۔ اب عرب كے ملك كه مشقت كر يخ كى كيا ضرورت رہى۔ مرزاكے بھائى مرزاامام الدين اوتار الال بيكيان نے بھى قاديان ميں جو بڑوں كا جى مقرر كيا تھا۔ ويھوكتاب ويدين مؤلفه مرزاامام الدين اوتار الال بيكيان نے بھى قاديان ميں ويو بڑوں كا جى مقرر كيا تھا۔ ويھوكتاب ويدين مؤلفه مرزاامام الدين -

ید، روی کی در اسلمانوں کے دشمن جانی ہیں۔ قولہ''جوشریر بدیاطن نالائق نام کے مسلمان جعد کی نمازند پڑھیں گے وہ گورنمنٹ برلش انڈیا کے باغی ہیں۔ان کوسزاملنی جاہئے۔'' مسلمان جعد کی نفطیل کا مورند کیم جنوری ۱۹۹۱ء، مجموعہ اشتہارات جسم ۲۲۳، پس دیہاتی مسلمان جہاں نماز جمعتہیں پڑھی جاتی سب باغی ہوئے نعوذ باللہ!

، عقاد: مرزاا پی کتابوں میں تصوریں بھی بنا تا تھا۔ دنصوریسوع کی شکل پنجسم بیٹا۔ اعتقاد: مرزاا پی کتابوں میں تصوریں بھی بنا تا تھا۔ دنصوریسوع کی شکل پنجسم بیٹا۔

تصور کبوتری شکل پرمجسم روح القدس تصویر آ دم کی شکل پرمجسم باپ '' (انوام آئتم ج

(انعجام آئتم ص ٣٥ فرائن ج الس٣٥)

(تین تصورین کبوتر، آدم، یسوع کی بنائی ہیں) پس مرزا کاعمل احادیث سیحہ کے

خلاف پر پایا گیا۔ کیا بھی مہدی ہے نہیں نہیں بلکہ صاف ضال مضل کا ذب ہے اور یہ تمن لیئے تو نصاری کے ، باپ کیوں بدل لیاوہ ی اپنے گو ہروالے کی تصویر دی ہوتی۔

اعتقاد: مرزا کا کوئی پیرومرشدنییں ہے۔ تولہ 'میرا کوئی والدروحانی نہیں ہے۔ کیا تم ثبوت دے سکتے ہوکہ تمہارے سلاسل اربعہ نقشبندی، قادری، چشتی، سپروردی میں سے کسی سلسلہ میں داخل ہے؟۔'' (ازالہ اوہ میں ۲۵۸ تا ۲۹۰۰ بخزائن جساص ۲۵۸)

تی ہے۔ "من لم یکن له شیخ فشیخه الشیطان" بہیرے کا پرشیطان۔ مرزاای مریدول سے چندہ یک مشت اور ماہ واروصول کر کے اپ آرام کا مکان اور سامان تیار کرتا ہے۔ تولد "ہم کو مکان فراخ کرنے کا دوبارہ الہام ہواہے۔ جماعت مخلصین دو ہزار روپیہ جلد ہم پنچا کیں اور پہلے سے ثابت قدم ہو جا کیں۔" (دیکھواشتہار مورند مارفروری ۱۸۹۵ء، مجموعہ اشتہارات ۲۳س ۳۲۷) اللہ کے سے رسولوں کوتو ہمیشہ بیالہام ہوا کہ:" مااست کے کما علیہ من اجر "کرشیطانی رسول کا بھی الہام جا ہے کہ لاتے جاؤدھرتے جاؤ۔

مرزايكاطالب دنيااورعبدالدينار والدراجم قفا

قوله'' مالی فتوجات آج تک پندره ہزار کے قریب فقح غیب کاروپیہ آیا۔ جس کوشک ہو۔ ڈاک خانہ کی کتابیں دیکھ ہے۔'' (ضمیمانجام آتھم س ۲۸ ہزائن جااس ۳۱) ''حاجی سیٹھ عبدالرحمٰن اللّٰدر کھا تاج مدراس نے کئی ہزار روپیدیا۔''

(ضميمانجام أعقم ص ٢٨ فزائن ج ااص ١١٨)

مررائے برای اور سرام می ممالی ہے مال سے سے ورمواست می می مرزاکو معلوم ہوا کہ اللہ دیانام ایک نظار چی گانے بجانے والا برے کاموں اور ناجائز پیٹے سے تائب ہوکر موحد مسلمان ہوگیا اور اس کے پاس چند ہزار روپیچرام کی کمائی کاموجود تھا۔ جس کو وہ بیجہ پر ہیزگاری کے صرف نہ کرتا تھا۔ مرزانے بیخبر فرحت اثرین کرفوراً کہلا بھیجا کہ وہ وہ بیم اشتہارات وغیرہ میں صرف کردیں گے۔ جب اس نے علاء سے روپیہ میرے پاس بھیج دو۔ ہم اشتہارات وغیرہ میں صرف کردیں گے۔ جب اس نے علاء سے

فوى يوچها توعلاء في منع كرديا\_اسبب عدر اكايد شكار بهي خالى كيا-"

(رسالہ تائید آسانی تھنیف فتی مجم جعفر تھا غیری مطبوعا فتر ہند پر یس امر تر ۲۲ ( بولا انی ۱۸۹۲) محضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسان پر تشریف لے جاتا اور اس کا جُوت اور پھر امر تا محل روز قیامت کے تغییر ابن کیٹر کی عبارت عربی کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر اٹھانے کا ارادہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں جو چشمہ تھا اس سے باہر نگل کر اس حال میں کہ آپ کے مرمبارک سے پائی کے قطرے فیک رہے و چشمہ تھا اس سے باہر نگل کر اس حال میں کہ آپ کے ہوئے اور فرمایا کہ بے شک تم میں سے ایک شخص مجھ پر ایمان لانے کے بعد بارہ مرتبہ کا فر ہوگا۔ بعد از ان فرمایا کہ و شخص ہے میں سے جس پر میری شباجت ڈالی جائے اور وہ میری جگہ مقتول بعد از ان فرمایا کہ کون شخص ہے تم میں سے جس پر میری شباجت ڈالی جائے اور وہ میری جگہ مقتول بھوان میں ایک جوان شخص نے گھڑ ہے ہوکرعرض کی کہ میں بھوا ور میر ایمان لائد و حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کوفر مایا کہ تو حض میں کہ میں ایک جوان شخص میں ایک ہو بھی جا اور آپ نے دوبارہ پھرائی ہوں۔ یارسول اللہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میں میں تبیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بھی میں جان کو میں میں ہوئی مرتبیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہی و قص کھڑ ابوا غرض چوشی مرتبیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایا کہ تو تا ہوں وہ قسل میں ہوئی وہ شخص کھڑ ابوا خرض چوشی مرتبیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو تا کہ دو تا کہ خوان کو تا کہ دوران کی وہ شخص کھڑ ابوا خرض چوشی مرتبیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو تالی کہ تو تک کو تا کہ کہ دوران کی وہ شخص کھڑ ابوا خرض چوشی مرتبیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو تا کہ کو تا کہ کہ کہ کہ کہ کیں کے تا کہ کو تا کی کو تا کہ کو تا کی کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کی کو تا کہ کو تا

بعدازاں یہود کے جاسوں اُ نے اوراس شبیہ کو پکڑا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہجھ کر مقتول اور مصلوب کیا۔ پھر بعض لوگ بارہ مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پھر گئے۔ بعد ایمان کے اوراس کے بعد تین فرقے ہوگئے۔

طرف اٹھائے تھئے۔

ہے۔ پھر حصرت عیسیٰ علیہ السلام کی شاہت اس پر ڈالی گئی۔ یعنی بعینہ مثل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہرایک چیز میں ہوگیا۔ باذن پر دردگار! اورعیسیٰ علیہ السلام مکان کے روشندان سے آسان کی

ا کیفرقہ اس امر کا قائل ہوا کیسٹی علیہ السلام ہمارے درمیان میں خدا ہوکر رہا۔ جب تک اس نے چاہا پھرآ سان کی طرف چڑھ گیا۔ اس فرقے کو لیعقوبیہ کہتے ہیں۔

دوسرے فرقے نے کہا کہ خدا کا بیٹا تھا۔ جب تک اس نے چاہا ہم میں رہا۔ خدا وند کریم نے اپنی طرف اس کواٹھالیا۔اس گروہ کا نام نسطور بیہے۔

ا حوار یوں میں اختلاف ہے کہ بیکون لوگ تھے۔بعض نے کہا مچھلی پکڑنے والے تھے۔بعض نے کہارنگ ساز ،بعض نے کہاا وّل میں اور قوم تھی بعد کووہ لوگ کیڑے دھونے والے ہوگئے۔بعض نے کہا بادشاہ تھے اور بیبھی جائز ہے کہ بعض رگریز ہوں۔بعض کپڑے دھونے والے ،بعض ماہی گیر بعض بادشاہ۔سب بارہ تھے یا تیرہ یا زائد۔

تیسرے لے فرقے کابید نہ ہے تھا کہ خدا کابندہ اوراس کارسول ہمارے گروہ میں رہا۔ جب تک خداوند کریم نے جا ہا پھراللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا۔ اس گروہ کومسلمان کہتے ہیں۔ پھردونوں فرقے کا فروں کےمسلمانوں کے فرقے برغالب آئے اور قُل کرڈ الا پھر اسلام معدوم رہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محم مصطف الصلی کومبعوث فرمایا اور پیراسناد سیح ہے ابن عباس کی طرف اور روایت کیا اس اثر کونسائی نے ابی کریب سے انہوں نے ابی معاویہ ہے مثل طریق مذکور کے اور ای طرح ذکر کیا بہت علا ہے متفقہ مین نے ، اور روایت کیا عبدین حمید اورابن مردوبیاورابن جرمیاورابن المنذر نے حضرت مجاہد سے کہ یہود نے دار پرچڑ ھایاعیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کو، اس حال میں که گمان کرتے تھے اس شبیہ کوحضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حالا تکہ سیح علیہ السلام کو پروردگار نے زندہ آسان پراٹھالیا اور قمادہ تابعی شاگردانس سے بھی ایساہی روایت ب كالله تعالى كر تمن يهود حفرت عيني عليه السلام كفل كرني پرفخر كرتے تھے مكران كا كمان غلط ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پر اٹھائے گئے اور ان کی شبیہ ایک شخص پر ڈ الی گی اور وہ ی قبل کیا گیا، اور روایت کیااین جریر نے سدی تابعی شاگر دابن عباس سے کفر مایا سدی نے کہ محاصرہ کیا یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا مع ان کے مددگاروں کے ایک مکان میں۔ پس فرمایا عسى عليه السلام في اسي اصحاب كوكم ميس سےكون قبول كرتا مصورت ميرى تا كول كيا جائے اور واسطے اس کے جنت ہو پس قبول کیا ایک نے ان میں سے اور اٹھائے مجھے عیسیٰ علیہ السلام طرف آسان ك، يهى معضمون پروردگار كولكا "ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين • واخرج ابن جرير عن ابي مالك ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته وقال ذالك عند نزول عيسى ابن مريم لا يبقى احد من اهل الكتاب الا المن به " اوراخراج كياابن جرير في الى ما لك سے جي تغير قول باري تعالى "وان من اهل الكتاب "كفرمايانهول في بيات بزدكي مزول عيلى ابن مريم كي موكى ليعنى اس زمانے میں جواہل کتاب ہوگا۔حصرت عیسیٰ علیہ السلام پرائیان لائے گا۔ قبل موت حصرت عیسیٰ عليه السلام كي، اوراخراج كيا عبد بن حميد اورابن المنذر نهر بن حوشب سے كرروايت ہے محمد ین علیٰ بن ابی طالب ہے آیت مذکورہ کی تفسیر میں کہ ہرا یک اہل کتاب کوملا تکہ منداور چوتڑ پر ماریں ،

<sup>(</sup>السبعيات الامام الى تفرحمه بن عبد الرطن الهمد اني ص ١٩٩)

مے اور کہیں گے کہتم جھوٹ بولے تھے کہ سے خدا ہے۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو روح اللہ اور کلمت اللہ ہے۔ وہ فوت نہیں ہوئے اور اٹھائے گئے ہیں۔ آسانوں پر پھر نازل ہوں گے۔ قیامت سے آ کے پس کل اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ساتھ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے قبل موت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور انہیں محمد بن حنفیہ یعنی محمد بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ قوم یہود ملعون باوجود کید حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے مجزے دیکھے چکے تھے اور پھران کی تکذیب اور مخالفت اورایذارسانی میں اس فذر کوشش کرتے تھے کئیسی علیدالسلام کسی بہتی میں یہود کے ہمراہ رہ نہیں سکتے تھے اوراپنی والدہ ماجدہ کوہمراہ لے کرسیر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔پس بہودملعون نے وہاں کے کافرستارہ پرست بادشاہ سے جاکر کہا کہ بیت المقدس میں ایک شخص فتنہ گرلوگوں کو تمراہ کرتا ہے۔ پس بادشاہ نے غصہ ہوکراپیے نائب کو قدس میں لکھا کہ کوشش کر کے اس محض کو پکڑ کر ، دار پر چ<sup>ش</sup>ھا دے اور اس کے سریر کا نٹار کھ دے اور لوگوں کواس کے ضرر سے بچالے لیں والئی بیت المقدس بہود کی جماعت ہمراہ لے کر حضرت عیسلی علیہ السلام جس مكان ميں مصے كيا اور عيسى عليه السلام كومع ان كے اصحاب كے جو تعداد ميں بارہ تھے يا تیرہ پاسترہ بند کردیا۔ بعدعصر کے جعہ کے روز سنیجر کی رات میں ۔ پس عیسیٰ علیہ السلام جان چکے کہ يبودآ كر مجھكو پكڑيں گے اور باہر نكاليں كے بس اينے حواريوں سے فرمايا كدكون شخص تم ميں سے قبول کرتا ہے کہ وہ میری صورت بن جائے اور میرے شیعے میں قتل کیا جائے اور جنت میں میرا رفیق ہو۔ پس قبول کیااس بات کوایک جوان نے مگر عیسیٰ علیدالسلام نے اس پراعتبار نہ کیا۔ یہاں تك كدتين بارعيسى عليه السلام نے وہى بات لوٹائى \_ پس وہى جوان قبول كرتا كيا \_ پس عيسى عليه السلام نے فر مایا کہ بے شک تم ہی ہو۔ پس پروردگار نے عیسیٰ علیدالسلام کی شباہت اس پر ڈال وى جيسا كەبعىنى علىدالىلام بى بوكيا اورايك روشندان چيت سے كل كيا اورعيسى عليه السلام کواؤگھ آئی۔ لیعنی مقدمہ نوم جو پوری نیندآنے سے پہلے آئکھیں نیم بندی ہوکر بدن میں ستی آ جایا کرتی ہے۔ پس اٹھائے گئے طرف آسان کی اور یہی معنے ہیں باری تعالیٰ کے قول کے۔ ''يعيسى أنى متوفيك ورافعك الى ''احيلى مِن جَهَكُونيندلاكرا بِي طرف اللهائے والا موں۔ پھر بعد کووہ بندشدہ اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کے نگلے۔ پس جب کہ یمبود نے اس جوان کو و یکھا عینیٰ گمان کر کے پکڑ کررات کوسولی دے دی۔ یعنی دار پرچڑ ھادیا اور یہود نے مشہور کردیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کوکوشش کر کے قبل کرا دیا اور نصاریٰ کے چند گروہ نے بسبب بے وقو فی

اور کم عقلی کے اس کوسند پکڑلیا۔سوان چند آ دمیول کے جومکان میں بند تھے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام كاچر هجانا مشاهره كياتفاليكن باقى كےلوگ سب يهود كى طرف ظن اور كمان ميں رہے كه ہم فيسلى عليه السلام كوفل كرديا- يهال تك مشهور كرديا كهاس وقت عيسى عليه السلام كى والده في في مریم صاحبہ دار کے ینچ بیٹی رور ای محلیں اور مصلوب نے بی بی مریم صاحبہ کو پکار ابھی تھا اور میکل بارى تعالى كامتحان تحاــ ' ومنا قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اى راؤشبهه فظنو انه اياه ولهذا قال وان الذين انه قتله من اليهود ومن سلمه اليهم من جهال الخصاري كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر ولهذا قال وما قتلوه يقينا أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا اى منبع الجناب لا يلام جنابه ولا يضام من لاذببابه حكيما اى فى جميع ما يقدره ويقضيه "ابن جرية كها كمديث يَيْل جَمُوابن بشمار سے دہ لیتے ہیں عبدالرحمٰن سے دہ سفیان سے دہ الی حقین سے دہ سعید بن جبیر سے وہ ابن عباس ے۔اس بات کی کہوئی اہل کتاب باتی ندرے گا۔ مرعیسیٰ علیدالسلام پرایمان لائے گا۔ قبل موت عیسیٰ علیدالسلام کے، اور عوفی نے بھی ایسا ہی ابن عباس سے بیان کیا اور ایسا ہی بیان کیا ابو مالک نے۔ابن جریر نے جوحدیث سے روایت کی بواسط ابور جاء اور ابن علیہ اور ایعقوب کے اس أس اتنازياده ٢- والله انه لحى الان عندالله ولكن اذا نزل أمنوا به اجمعون " یعن قتم ہے روردگاری کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اب اس وقت زندہ ہیں۔ باری تعالیٰ کے پاس اور جب اتریں گے ان پرسب لوگ ایمان لائیں گے بدکار اور نیک ، اور ایساہی ابن ابی حاتم نے اپنے باپ سے وہ علی بن عثان لاحقی ہے وہ جو پر بید بن بشیر ہے روایت کرتے ہیں۔ بیہ جملہ حضرات اور سواان کے جس قدر ثقات مفسرین اور محققین ہیں۔سب کے سب مثقق ہیں کہ مرجع ضمیر مضاف اليه كاجول مونة ميں ہے عيسى عليه السلام ہيں۔الامن شدہ۔ (منمس الهدابيہ) متواتر احاديث ہے ٹابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ سان ہے زمین پر نزول فرمائیں گے۔ آخر زمانے میں قیامت ہے آ گے ادرلوگوں کو پروردگار دحدہ لاشریک لہ کی عبادت کی طرف بلائیں گے۔اہام بخاری نے کتاب ذکر الانبیاء میں اپنی سیح میں حضرت الی ہریرہ سے روایت کی کدفر مایا رسول النعطی نے قتم ہاس پروردگار کی جھ کوجس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔البتہ قریب ہے کہ نازل ہوگا تہارے اندرعیسی ابن مریم حاکم اور عادل یکسر الصلیب (صلیب کو توڑے گا)

"ويقتل الخنزير "(خنازيركول كركا)" ويضع ل الجزية "(جزير موقوف كردكاك - كي سيروات اسلام كرير يوفيره كي قبول ندكركا)

"ويىفيض المال حتى لا يقبله احد" (اتنامال لوگوں كودي كيعن انك زمانے میں اس قدرتر قی برکت اور دولت کی ہوگی کہ بہسبب استغناء کے کوئی قبول نہ کرے گا۔ یہاں تک عبادت کا شوق ہوگا کہ ایک بحدہ کرنا اس دفت دنیا اور دنیا کے اسباب سے بہتر جانیں گے اور ہرایک اہل کتا ہے عیسیٰ علیہ السلام برقبل ان کی موت کے ان پر ایمان لائے گا اور عینی علیدالسلام ان برروز قیامت کے گواہی دیں گے، اور ایباہی روایت کیا ہے۔ امام سلم نے مجى اورامام احدٌ نع بھى \_انى مررية سے روايت كيا كفر مايارسول التعليقي نے البت عيسى ابن مريم علیجالسلام حج اور عمرہ کا احرام با ندھیں گے۔روحا کے وادی میں، وکذار واہ مسلم اور امام احد نے چندطریقوں سے بھی اس حدیث کو بیان کیا اور ایبا ہی امام مسلم اور ابوداؤد وغیرہ نے متعد دطریق ے اخراج کیا ہے اور امام سلم نے ایک اور طریق سے الی ہریرہؓ سے روایت کی حدیث کمبی ہے۔ اس کے آخر میں بیہ ہے کہ لوگ نماز کی تیاری کرتے ہوں گے کہ پسٹی علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کوامام کریں گے۔ جب ان کوالٹد تعالیٰ کا وتمن دیکھیےگا۔نمک کی طرح پلیل جائے گا۔ یعنی اگر اں کوچھوڑیں گے تو نمک کی طرح پکھل جائے گا۔ گراس کواپنے ہاتھ سے تل کر کےاپنے نیزہ میں اس كاخون لوگول كودكها ميس كي تفير كبيريس ب- ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن المصالحين " كم تعلق امام حسين بن فضل بكل نے كہا كہل ہوگا بعد اتر نے كة سان سے اور اس وفت لوگوں سے کلام کرے گا اور د جال کو مارے گا اور اس آیت میں نص ہے۔ اس بات پر کہ عسى عليه السلام قريب ہے كه نازل موں كے ـطرف زمين كى ـ

اب صرف دوتين مديثي عربي زبان ين بهى واسط تسكين ناظرين كفل كنه ديتا هول- "قال الامام احمد اخبرنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الزهرى عن عبدالله بن ثعلبة الانصارى عن مجمع بن

ل "فان قلت وضع الجزية مشروع فى هذا الامة فلم لا يكون المعنى تقرر الجزية على الكفار من غير محاباة فلذلك يكثر المال قلنا مشروعية الجزية مقيدة بنزول عيسى وقد قلنا ان عيسى لا يقبل الا الاسلام وقال ابن بطال وانما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة الى المال وفى زمانه بكثر المال حتى لا يقبله احد (عينى بخارى ج ٧ ص٢٥٤)"

جارية قال سمعت رسول الله عُنائل يقول يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد اوالي جانب لد"

اورابو ہریرہ کی صدیث میں ہے کہ جب وجال احدیہاڑ کے پیچھے آئے گا تو فرشتے اس کا مند ملک شام کی طرف لوٹا ویں کے اور وہاں جا کر ہلاک ہوگا۔ چونکہ باب لدیھی ملک شام ہی من بـ البدادوتون روايتون من مطابقت موكل ـ "ورواه احمد اينضاعن سفيان بن عينية من حديث الليث والاوزاعي ثلاثتهم عن الزهري عن عبدالله بن عبيد الله بن ثعلبة عن عبدالرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية عن رسول الله عَنِي الله عَن مريم الدجال بباب لد وكذارواه الترمذي عن قتببة عن ليث به وقال هذا حديث صحيح قال وفي الباب عن عمر أن بن حصين ونافع بن عيينة وابي برزة وحذيفة بن اسيد وابي هريرة وكيسان وعثمان بن ابي العاص وجابر وابي امامة وابن مسعود وعبدالله ابن عمر وسمرة ابن جندب والنواس بن سمعان وعمروبن عوف وحذيفة بن اليمانَّ ومراده براوية هولاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسي بن مريم عليه السلام له • فياما اجاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة وهي اكثر من أن تحصى لا نتشارها وكثرة روايتها في الصحاح والحسان والمسانيد وغير ذلك حديث اخر قال الامام احمد حدثنا سفيان عن فرات عن ابي الطفيل عن حذيفة بن اسيد الغفاري قال اشرف علينا رسول اللهُ عَلَيْهُم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى ترواعشرايات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج ياوج وماجوج ونزول عيسي بن مريم والدجال وثلثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق اوتحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقبل معهم حيث قالوا ، وهكذار واه مسلم واهل السنن من حديث القزارب ورواه مسلم ايضا من رواية عبدالعزيز بن رفيع عن ابي الطفيل عن ابي شريحة عن حديفة بن اسيد الغفاري موقوفا والله اعلم''

''فهذه احاديث متواتره عن رسول الله عليه من رواية ابي هريرة وابن مسعود عثمان بن ابي العاص وابي امامة والنواس بن سمعان

وعبدالله بن عمروبن العاص ومجمع بن جارية وابي شريحة وحذيفة بن اسيدٌ وفيها بيان صفة نزوله ومكانه انه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية وان ذلك يكون عند اقامة صلاة الصبح وقد بنيت في هذه الاعصار في سنة احدى واربعين وسبعمائة منارة للجامع الاموى بيضاء من حجارة منحوتة عوضاعن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب الي صنيع النصاري وكان اكثرعماراتها من اموالهم وقويت الظنون انها هي التي ينزل عليها المسيح ابن مريم عليهما السلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل الا الاسلام كما تقدم في الصحيحين وغيرهما وهذا من اخبار النبي عَلَيْهُ بذلك وتشريع وتسويغ له على ذلك في هذا الزمان حيث تسنزاح عللهم وترتفع شبهتهم من انفسهم ولهذا كلهم يدخلون في دين الاسلام متابعين بعيسي عليه السلام وعلى يديه ولهذا قال تعالى وان من اهل الكتباب الاليومنين به قبل موته وهذه الاية كقوله تعالى وانه لعلم للساعة وقرئ لعلم بالتحريك اي امارة ودليل على اقتراب الساعة وذلك لانه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه كما ثبت في الصحيح ان الله لم يخلق داء الا انـزل له شفاء ويبعث الله في ايامه ياجوج وماجوج فيهلكهم الله تعالى ببركة دعائه وقد قال تعالى حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الو عدالحق الأية " ﴿ بياماديث متواترہ ہیں۔رسول اللھ کا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تعریف اور صفت میں اور اس بات پر کھیسیٰ علیہ السلام کے اتر نے کی جگہ ملک شام ہے۔ بلکہ دمشق شہر میں مشرقی منارہ ہے بوقت قائم ہونے نماز صبح کے، اور اب جومنارہ ہے بیاس وقت کانبیں ہے۔ بلکہ اس وقت کےموجودہ منارہ کونصاریٰ نے جلادیا تھا۔ بسبب آگ نگادینے کے کہاس منارہ سے عیسیٰ علیہالسلام نازل ہوکرخنز بریکولل کریں گے اورصلیب کوتو ڑیں گے اور کفارنصار کی اور یہود وغیرہم ہے جزیبے نہ قبول کریں گے۔سوائے اسلام کے پس اس منارہ کے عوض میں جامع اموی میں اسے ` میں سفید پھر چھیل کرایک اور منارہ قائم کیا گیا۔﴾

حاصل اس عبارت عربی کا بطریق آخضار اور نیز بہلے مضمون احادیث کا جوار دومیں بیان ہوا یہ ہے کہ قل کرنا اور سولی دیناعیسیٰ علیہ السلام کا ہر گزنہیں ہوا۔ جبیبا کہ زعم یہود اور اکثر نصاریٰ کا قفا۔ بلکہ اس حواری نو جوان کا جس پر شباہت سے علیہ السلام کی ڈالی گئ تھی اورعیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پر اٹھائے گئے اور دونو ن میریں بداور موجد کی عیسی علیدالسلام کی طرف ہیں۔ ' وان حب اهل السكتساب ''مين كيونكرماقبل مين ذكرعيسي عليه السلام بى كاسبياورة خارصحابيه وتا بعین مثل ابن عباس وابی ہریرہ دعبداللہ بن مسعود ومجاہد وقتادہ وغیر ہم کے اسی پر دال با کمال ہیں اور ضمير به كي محفظ الله المعلى عليه السلام كي طرف چيرني اورمونه كي الل كتاب كي طرف اگر چه بيد احمّال واقع میں درست ہے۔ کیونکہ اس وقت یعنی نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت جو کا فرموجود موگا۔اہل کتاب وغیرہ قبل اپنی موت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا اور ان بر ایمان لا نا بعینہ ایمان لا نا ہے محصف پر الیکن آیت مذکورہ سے اس مقام میں بیرمراز نہیں اورعیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آسان ہے قبل قیامت کے ، حاکم عادل توڑیں مجے صلیب کو یعنی دین اسلام کے سوااور دینوں کو باطل کریں گے۔قتل کریں گے خناز پر کو یعن حکم قتل کا دیں گے تا کہ کوئی اہل کتاب بعدایمان کے بوجہ میلان اور عادت قدیمہ کے ان خناز بر کی طرف دل میں رغبت تک بھی نہ کر سکے لقمع مادة الفتلة ، صبح كى نمازكى اقامت بوتى بوكى كد دشق كے مناره مشرقى سے اتریں كے اور نصاریٰ نے اس منارہ کوگرادیا تھا۔ پھر ۴۷ میں دوسراسفید منارہ اس جگہ بنایا گیا ہے۔ الل کتاب ہے سوائے دین اسلام کے اور پچھ تبول نہ کریں گے۔ مال اس قدر ہوگا کہ کوئی تبول نہ کرے گا۔ لذت عبادت كى الى موكى كدايك بجده كل دنياسے زياده لذيذ موكا \_حسد، بغض،عدادت اور بواقى صفات ذمیمدندر ہیں مے۔شیر، اونث، چیتا، گائے، بھیڑیا، بکری، سانپ،اڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ چریں گے اور تھیلیں گے اور ایک دوسرے کو ضرر نہ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام حج وعمرہ ادا کریں گے۔حضرت سے بل د جال کے زمانے میں سخت قحط سالی ہوگی۔اس زمانے میں طعام كى جگراليل ، كبير ، تبيع سے ديات بسركريں گے۔ جب آسان سے نازل ہوں گے لل كريں گے د جال کو جو ایک شخص معین ہے اور ہلاک ہوگی قوم یا جوج ما جوج ان کی برکت ہے۔حیوۃ الحیوان میں بھی ابوداؤد سے اس مضمون کی حدیث کوفقل کیا ہے اور اس میں تصریح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بطرف زمین کے نازل ہوں گے۔ پس اس سے لزوماً معلوم ہوگیا کہ آسان سے بطرف زمین کے نازل ہوں گے۔ورندالیٰ الارض کالفظ بے معنی ہوجا تا ہے۔

"ونصه هذا وفى سنن ابى داؤد من حديث عبدالرحمن بن آدم وليس له عنده سواه عن ابى هريرة ان النبى على الله قال ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الى الارض وكأن رأسه يقطر ولم يصبه بلل (الى ان

قال) ثم يبقى فى الارض اربعين سنة ثم يموت ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه، ج١ ص٢"

"واخرج البخارى فى تاريخه والطبرانى عن عبدالله بن سلام قال يدفن عيسى بن مريم عليه السلام مع رسول الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلْمُ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلْمُ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَل

"عن عائشة قالت قالت يا رسول الله انى ارى انى اعيش بعدك فتاذن لى ان ادفن الى جنبك قال وانى لى بذلك الموضع ما فيه الا موضع قبرى وقبرابى بكر وعمر وعيسى بن مريم "فرايا حفرت عائش نه كميس في مريم "فرايا حفرت عائش كم يحصمعلوم بوتا ہے كميس آپ كے بعد زنده ويول كى دمت مبارك ميں عرض كى كم يحصمعلوم بوتا ہے كميس آپ كے بعد زنده ديول كى اگراجازت بوتو ميں آپ كے پاس مدفون بول فرايا آنخضرت علي في نے كم يسے ديسكا بول ميں ، يجگه مير عبال توابو بكر اور عمر اور عيلى عليه السلام كى قبر كے سوااور جگر نيس مها اور دوروايت كيا ابن جوزى نے اپنى كتاب وفاء كے اندر عبد الله بن عربی انہوں نے كه فرمايا مول كريم الله في تاريس كے بيلى بن مريم آسان ہے ۔ پس نكاح كريس كے اور صاحب ولد مول كريم الله في تاريس كے بدون بول كريم الله في مدفول كريم الله في مدفول كي حدب فوت بول كے مدفون بول كے درميان ابو بكر اور عمر كے سوال كيا حكمت ہے بيلى عليه السلام كيا ترين بين بر۔

جواب:

ا ...... یہود کار د کرنامنظور ہے کہ وہ پیگمان کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور سولی دیا ہے۔ قتل کیا اور سولی دیا ہے۔ لیس جب خود آ کریہود کو قتل کریں گے تو ان کی تکذیب ہوگ۔

ان کی موت کا زمانه قریب ہوگا تا که زمین پر فوت ہو کر زمین میں دفن

موں گے۔ کیونکہ مٹی کی پیدائش کومٹی میں فن ہوتا جا ہے۔

سسسس جب رسول الثقافية كى صفّت غيسىٰ عليه السلام نے ديھى تو دعاء كى تھى كه موددگاران كوحفرت الله كامت سے كرے يہ موردگاران كوحفرت الله كى امت سے كرے يہ دعاءان كى الله تعالىٰ نے قبول كى اوران كو باق ركھا۔ يہاں تك كه آخرز مانے ميں نازل ہوں گے اور اسلام كوتاز و كريں گے۔ جو كهست ہوچکا ہوگا اور وہ وفت خروج د جال کا بھی ہوگا ۔ پس اس کوتل کریں گے۔

٣ ..... عيسى عليه السلام كي خصوصيت إن چند با تول سے كيونكه حضرت علي

ئرایا ہے کہ: ''انا اولیٰ الناس بابن مریم لیس بینی وبینه نبی وهو اقرب الیه من غیره (عینی بخاری ج۷) ''

اورروايت كياامام ترقذى في المعنى الماديث كان وقد بقى فى البيت موضع قبر ''لعنی قبرمبارک کے پاس جگہ خالی ہے۔واسطے عیٹی علیہ السلام کے بختق ابن جزری فرماتے ہیں کہ پاس عمر کے دفن ہوں گے۔ کیونکہ خبر دی ہم کو بہتیروں نے حجرہ شریف کے اندر جانے والول میں سے کہ خالی جگہ عرائے جب (پہلو) میں ہے۔روایات دربارہ مرفوع ہونے جسم سیح کے اور احادیث نزول عیسیٰ علیہ السلام سواان کے جو بیان کر چکا ہوں اور بھی بکثرت موجود ہیں۔ جس کا جی جاہے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر درمنثو راور تفسیر ابن جربر کو ملاحظہ فرمائے۔اگر ان ہے بھی اطمینان نه جوتو کنز العمال ومندامام احمد وغیره کتب احادیث کومطالعه کرے \_مگرموّمن منصف کے لئے تواس قدربس ہیں۔ان روایات محکاثرہ اور احادیث متواترہ سے مزول مسے کا جوستگرم ہے رفع کوسب میں اتفاقی ہے۔ زیادہ بیان ہونا افعال اور صفات کا بعض حدیثوں میں زیادہ اور بعضوں میں کم وجداس کی ہے ہے کہ جس قدر اوصاف بذریعہ دحی نجی ایک کے کومعلوم ہوئے۔ان کو بيان فرماياسامع في ان كويا در كها پر جب اور معلوم جوئ ان كو پيريان فرمايا: "عالى هذا القياس وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى "يكي وجب كيعض روايات بعض سے صفات اور افعال کے بیان میں کم وبیش ہوا کرتی ہیں۔اب میں ایک حدیث ی آگری بیان کرتا ہوں ۔جن کی جلالت شان اور تبحر فی الکشف اورغوشیت اور صدت کوخود مرز ابھی مانتا ہے اوران ہے بعض مواضع میں نقل بھی کیا ہے۔مرزا انہیں کی عبارت پر ایمان لائے۔اس حدیث مين بهي تاويل بمثيل عيسي مكن نهيس جبيها كه گذشته احاديث وروايات ميس خودحضرت عيسي عليه السلام بى مراد يقد مثيل ان كان قسال الشيخ الاكبر قدس سره الاطهر في الباب السادس والثلثين من الفتوحات بعد سوق الاسناد مرفوعا عن ابن عمر قـال كتـب عمر بن الخطاب الى سعد بن ابى وقاص وهو بالقادسية ان وجه ننضلة بن معاوية الانصارئ الى حلوان العراق فليغر على نواجها فوجه مع جماعة فاصابوا غنيمة وسبيا وانقلبوا يسوقون الغنيمة والسبي حتى زهقت بهم العصر وقادت الشمس تغرب فالجاء نضلة السبي والغنيمة الى

صفح الجبل ثم قال فاذن فقال الله اكبر الله اكبر فقال مجيب من الجبل كبرت كبيرا يا نضلة ثم قال اشهد أن لا أله ألا الله فقال هي كلمة الأخلاص يا نضلة ثم قال اشهدان محمد ارسول الله فقال هذا هو الذي بشر نابه عيسي بن مريم وانه على رأس امته تقوم الساعة ثم قال حي على الصلاة فقال طوبي لمن مشي اليها وواظب عليها ثم قال حي على الفلاح قال قد افلح من اجاب محمد عُنَانُالًا، وهو البقاء لامته ثم قال الله اكبر الله اكبر قال كبرت كبير اثم قال لا اله الا الله قال لله اخلصت الاخلاص يا نضلة حرم الله جسدك على النار قال فلما فرغ من اذا نه قمنا فقلنا من انت يرحمك الله ملك انت ام ساكن من الجن ام من عباد الله اسمعتنا صوتك فارنا شخصك فانا وفد الله ووفد رسول الله مُليناله ووفد عمر بن الخطاب قال فأنفلق الجبل عن شخص هامته كالرحى ابيض الراس واللحية عليه طمران من صوف فقال السلام عليكم رحمة الله وبركاته فقلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من انت يرحمك الله فقال انازريب بن برتملا وصى العبد الصالح عيسي بن مريم اسكنني بهذا الجبل ودعالي بطول البقاء الي نزوله من السماء فيقتل الخنزيير ويكسر الصليب ويتبرأ مما تحلته النصارئ ثم قال ما فعل نبي اللَّهُ عَبُولًا قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ فمن قام فيكم بعده قلنا ابوبكر قال مافعل به قلنا قبض قال فمن قام فيكم بعده قلنا عمر قال اذن فاتني لقاء محمد عَبُرُاكُ فاقرء واعمر مني السلام وقولو اله يا عمر سددوقارب فقد نا الأمر واخبروه بهذه الخصال التي اخبركم بها وقوا لوابا عمر .... هذه الخصال في امة محمد عُليُّ الله فالهرب الهرب اذا اسمنم، الرجال بالرجال والنساء بالنساء وانتسبوا في غيرمنا سبهم وانتهوا اني غير مواليهم ولم يرحم كبيرهم صغيرهم ولم يؤقر صغيرهم كبيرهم وترك الامر بالمعروف فلم يؤمربه وترك النهى عن المنكر فلم ينه عنه وتعلم عالمهم العلم لينجلب به الدنا نير والدراهم وكان المطرقيظا وطولوا المنابرو فضضوا المصاحف وزخرفوا المساجد واظهر والرشي وشيد والبناء واتبعوا الهبوى وباعواالدين بالدنيا واستسقحوا الدماء وانقطعت الأرهام

وبيع الحكم واكل الرباوصار التسلط فخراوالغنى غراوخرج الرجل من بيته وقام اليه من هو خير منه وركبت النساء السروج قال ثم غاب عنافكتب بذلك نضلة الى سعد وكتب سعد الى عمر فكتب عمر اليه انهب انت ومن معك من المهاجرين والانصار حتى تنزل بهذا الجبل فاذا لقيتة فاقرأه منى السلام فان رسول الله عني قال ان بعض اوصياء عيسى بن مريم نزل بهذا الجبل بنا حية العراق فنزل سعد فى اربعة الاف من المهاجرين والانصار حتى نزل بالجبل وبقى اربعين يوما ينادى بالاذان فى وقت كل صلاة فلم يجده"

فرمایا ابن عمرٌ نے کہ میرے والدعمر بن الخطابؓ نے سعد بن ابی وقاصؓ کو کھھا کہ نصلہ انصاری کوحلوان عراق کی جانب رواند کروتا کہاس کے گردونواح میں۔پس روانہ کیا سعدنے نصلہ انصاری کو جماعت مجاہدین کے ساتھ ہے ہیں ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر بہت سامال غنیمت کا حاصل کیا اور آ دمیوں کو قید کیا اور ان سب کو لے کرواپس ہوئے تو آ فاب غروب ہونے کے قریب تھا۔ پس نصلہ انصاری نے تھبرا کر ان سب کو پہاڑے کنارے تھبرایا اور خود کھڑے ہوکر ا ذان دین شروع کی جب الله اکبرالله اکبرکها تو پهاڑ کے اندر سے ایک مجیب نے جواب دیا کہ اے نصله تونعظمت والى كى بدائى كى پيرنصله في الشهد أن لا الله الاالله "كماتواس مجيب نے جواب میں کہا کہ اے نصلہ بیا خلاص کا کلمہ ہے اور جس وقت نصلہ نے 'اشھید ان محمد رسول الله "كهاتوال فخص في جواب دياك بينام پاك اس ذات كام جس كى بشارت عيلى بن مریم نے ہم کودی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا کہاس نبی کی امت کے اخیر میں قیامت قائم ہوگ \_ پھر نصله في معلى الصلاة "كهاتواس في جواب ديا كه خوشخرى بالمخف كے لئے جس نے ہمیشہ نماز اداکی۔ پھرجس وقت مصلہ نے 'حسی علی الفلاح ''کہاتو مجیب نے جواب دیا كَ جِنْ فَحْصَ نِهِ مِيلِينَةٍ كِي اطاعت كَي الشَّحْصَ نَهَاتٍ مِا كَي \_ بِكِرِ جِبِ بِهِلْمِ فِي ْ اللهُ الدبر الله اكبر "كماتووى بهلاجواب مجيب في دياجب المله في الله الا الله "يراذان حتم كى تو مجیب نے فرمایا تم نے اخلاص کو بورا کیا۔ تمہارے بدن کوخداوند کریم نے آگ پرحرام کیا۔ جب ا ذان سے نعبلہ فارغ ہوئے تو صحابہ کرامؓ نے کھڑے ہو کر دریافت کرنا شروع کیا کہا ہے صاحب اً پ كون بيں فرشته يا جن يا انسان - جيئے آواز اپني ہم كو آپ نے سنا كى ہے اس طرح اينے آپ كودكھائے۔اس واسطے كہ ہم خدا ياك اور رسول اللہ اور عمر بن الخطاب كى جماعت ہيں۔ پس پہاڑ پھٹاا درا یک شخص باہر لکلا۔جس کا سرمبارک بہت بڑا چکی کے برابر تھااورسرادر داڑھی کے بال سفید تھاوران پردوپرانے کپڑے صوف کے تھے اور السلام علیم ورحمتہ اللہ و بر کا تہ کہا۔ صحابہ نے وعلیک السلام ورحمتدالله كهدكروريافت كياكم آپكون بين فرمايا كديس زريب بن برتملا وصى عيسى بن مریم ہوں۔ مجھ کوعیسیٰ علیدالسلام نے اس پہاڑ میں تھہرایا ہے اورائے نزول من السماء تک میری درازی عمر کے لئے دعا فرمائی۔ جب وہ اتریں گے تو خزیر کوتل کریں گے اورصلیب کوتوڑیں گے اور بیزار موں کے نصاریٰ کے اخر اع سے، پھر دریافت کیا کہ وہ نبی صادق محقظہ بالفعل کس حال میں ہیں۔ہم نے عرض کی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔اس وقت بہت روئے۔ یہاں تک کہ آ نسوؤل سے تمام داڑھی بھیگ عی۔ پھر بوچھا کدان کے بعدتم میں کون خلیفہ مواہم نے جواب دیا کہ ابو بکرصدیت ۔ پھر فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ہم نے کہا کہ ان کا انتقال ہوگیا۔فرمایا کدان کے بعدتم میں کون خلیفہ ہے۔ہم نے عرض کیا کہ عرف چرفرمایا کہ محتقاق کی زيارت تو مجھےنفيب نه بهوئی ۔ پس تم لوگ مير اسلام عمر کو پنچا ئيواور کهيو كه اے عمر انصاف يجيح اور عدل کیجئے کہ قیامت قریب آگئی ہے اور بیدوا قعات جو میں تم سے بیان کروں گا ان سے عمر کوخبردار كرنااوركهنا كهاع عمرجس وقت بخصلتين مجمقالينة كيامت مين طاهر بهوجا ئمين تو كناره كثي كيسوا مفرنہیں ۔جس وقت مردشہوت رانی میں مردوں پر قانع ہوں اورعور تیں عورتوں پراورلوگ اپنانسب بدل کراورنسب بنا کیں۔مثلاً کوئی سیدین جائے اورسید نہ ہوقریشی بن جائے اور قریشی نہ ہواور آ زادشدہ غلام اینے آ زادکنندہ کے سوا اور قوم کی طرف اینے آپ کومنسوب کرے اور بڑے چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور چھوٹے بروں کی تو قیر وعزت نہ کریں اور امر بالمعروف متروک ہوجائے کہ کوئی بھلائی کا تھم نہ کرے اور نہی عن المئکر چھوڑ دیں کہ کوئی برائی سے ندرو کے اور عالم بغرض حصول دنیا کے علم سیکھے اور مہینہ کا موسم گرم وخشک ہو۔ لینی بارش کا قحط ہوا در بڑے بڑے منبر بنا ئیں اور قرآن مجید کونفزی وطلائی کریں اور مسجدوں کی از حدزینت کریں۔ لینی قرآن عظیم ومساجد کی عظمت دلوں سے گھٹ جائے۔ یہاں تک کہ ظاہری زینت سے ان کی تگاہوں میں وقعت پیدا کرنے کی حاجت ہواور رشوت علانیہ لیں اور پختہ پختہ مکا نات بنا کیں اورخواہشات کا ا تباع كريں اور دين كو دنيا كے بدلے بيجيں اور خونريزياں كريں اور صله رحم منقطع ہوجائے اور حكم وام لے كر مواور بياج كھايا جائے اور حكومت فخر موجائے اور مالدارى عزت بن جائے اور اونى . محض کی تعظیم اعلیٰ کرے اورعورتیں گھوڑ وں پر سوار ہوں \_ پھر ہم سے غائب ہوگئے \_ پس اس قصہ كونعله نے سعد كى طرف لكھا اور سعد نے حضرت عمر كى طرف بھر حضرت عمر نے سعد كولكھا كہتم

اپ ہمراہیوں کوساتھ لے کراس پہاڑ کے پاس اترو۔جس وقت ان سے ملوتو میراسلام ان کو پہنچاؤ۔اس واسطے کہ رسول خدا تلفیلے نے فرمایا کوسی علیہ السلام کے بعض وصی عراق کی طرف کے قریب اس پہاڑ میں جا اترے ہوئے ہیں۔ پس چار ہزار مہا جرین اور انصار کے ہمراہ اس پہاڑ کے قریب جا اترے اور چالیس روز تک ہرنماز کے وقت اذان کہتے رہے۔ مگر ملا قات نہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر چاہن از ہر کی وجہ سے اساو حدیث میں محدثین کے نزو یک پی حدیث میں محدثین کے نزو یک پی حدیث میں محدثین میں صدیث نواس بن سمعان کی ذکر فرمائی ہے۔جس میں 'نسندل عیسیٰ بن مریم بالمنارة میں صدیث نواس بن سمعان کی ذکر فرمائی ہے۔جس میں 'نسندل عیسیٰ بن مریم بالمنارة البیہ ضاء شدر قبی دمشق ''ہاور جا بجا شیخ قدس سرہ فوجات میں شن ول عیسیٰ بن مریم کا دکر فرمائے ہیں اور گھراسی نوجات میں فرمائے ہیں کہ میں ان مضامین کی تحریر میں بالکل خالی اور در الله عَنْ الله عَن

افقد الناس ابن عباس في معنى ميت كرائيس الناس ابن عباس في الناس ابن عباس في معنى ميت ك لئے بين " بندا عليه يعدس انى متوفيك " كمعنى يه وئ كرائيس في مار في والا بول اى طرح " فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم " مين بي سار فع سرفع روحانى مراد ليزا پر حكاور عابت به و كل الناس الله اليه " مين رفع سرفع روحانى مراد ليزا پر حكاور احاد بي نزول من واجب الآويل بول ك كونك مرفى كر بعدارواح مقريان بشهاوت " قيل ادخل الجنة " اور "فاد خلى في عبادى واد خلى جنتى " اور بشهادت احاد عق ميح لد كر جنت مين دافل بوتى بين بين مركم بعدار جائى مي بعدار جائى كر دوباره دنيا من مركز نيين آ كناس الناس مركز نيين آ كناس الناس مركز بين مركم بعدار جائى كر دوباره دنيا من مركز نيين آ كناس الناس مركز نيين آ كناس الناس مركز نيين آ كناس من الناس مركز نيين آ كناس الناس مركز نيين مركم بعدار جائى الناس الناس مركز نيين آ كناس الناس من الناس ا

جواب ..... افقہ الناس ابن عباس کا فیصلہ ہم کو بسر وچٹم منظور ہے۔گر پہلے مرز ااور مرز اور مرز اور مرز ان کے۔انسان مرز ان علی رؤس الاشہاد اقر ادکرلیں کہ ہم بھی افقہ الناس کے قول مے منحرف نہ ہوں گے۔انسان معاملہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ناظرین باانساف مرز اکی کتاب از الداوہام اور ایام اسلح سے معلوم کرسکتے ہیں۔کیامرز انے عود المبایاسے جو کتاب سلاطین میں فدکور ہے اپنے دعویٰ پرتمسک نہیں پکڑ ا

ل ابن عباس كوافقدالناس كهنا مرزا كااخر اع ب\_افقدالناس خلفائ اربعه بين چر عبدالله بن مسعودً - كما في مرقاة على القارى!

اورای کتاب میں صعود ایلیا بجسد ہ العنصری جو مذکور ہے۔ پھراس سے منحرف نہیں ہوا۔ یا سیج کے معملوب ہونے میں پہلےانا جیل اربعہ ہے کام لے کر بعدازاں رفع جسمانی ہے جو کتاب اعمال میں صراحة ندکور ہے ۔منحرف نہیں ہوا۔ یا تو فی کے معنی موت کینے میں ابن عباس کو اعلم بالقرآ ن مجهر كرمقتذاء بناكراوران كے اتباع كادم بحركر بعدازال آيت "بل رفعه الله اليه "اورايمائي "ولكن شبه لهم "اورايااى"فلما توفيتنى "اورايااى"قبل موته "كمحى مين جو "وان من اهل الكتاب "م*ين مُركور بهاورايياتي"* وانه لعلم للساعة "ان *سب مين قو*ل افقهالناس ابن عباس كوسلام نهبيس كيااوراحاديث نزول اورظهور دجال كويهيلي بعض كوضعيف اوربعض کومضطرب اوربعض کومخالف تو حید تشهرا کر بعدازاں کیا۔انہیں کا مصداق خود ہی نہیں بن گیا۔ بعد اس كے مرزاكوا كرعقل مے مس موتا ـ كوچ علم كى بھى مواكى موتى تو بھى ايسے يادر موااستدلال ند لاتا \_ تمام علاء والل زبان كالقال بي كدوا وعاطفه تقتفي قريب تبيس - "جاء نبي زيد و عمرو" صرف اتنامفہوم ہوگا کہ آتاز بدوعمر ودونوں کے لئے ثابت ہے۔خوداس پر ہرگز دلالت نہ ہوگی کہ دونوں ایک ساتھ نہ آئے۔آگے چھے آئے ان میں ایک کا بالعیمین آگے آٹا تو دوسری بات ہے اورآیت 'فسلما تو فیتنی ''توروز قیامت کابیان ہے۔اس سے پہلے تو موت واقع ہونا ضرور ہے۔اس کا کے افکار ہے۔ کلام تواس میں ہے کدر قع سے پہلے موت واقع ہوئی۔ آیت میں اس کا كياذكر بيتومرزائى استنادنر يجنون وخرط القتاد پربهى زيادت اعلام كے لئے معروض اولا ابن عباسٌ سے خود مروی کھیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام قریب قیامت بزول فرمائیں گے۔ قوم شعیب علیہ السلوة والسلام بن جدام مِس ثكاح كري ك\_ان كاولادم وكي-'دوى ابونعيم في كتاب الفتن من حديث ابن عباس أن أذ ذاك يتزوج في الأرض فيقيم بها تسع عشرة ..... الى أن قال وعن ابن عباس يتزوج الى قوم شعيب وختن موسى عليه السلام وهم جذام فيولدله فيهم ويقيم تسع عشرة سنة لا يكون امير اولا شرطيا ولا ملكا وعن يزيد بن ابي حبيب يتزوج امرأة من الازدليعلم الناس انه ليس باله وقيل يتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ويد فن مع النبي سُلِيِّكُ في قبره وليس في ايامه امام ولا قاض ولا مفت وقد قبض الله العلم وخلا الناس عنه فينزل وقد علم بامر الله في السماء ما يحتاج اليه من علم هذه الشريعة للحكم بين الناس والعمل فيه في نفسه فيجتمع المؤمنين ويحكمونه على انفسهم اذلا يصلح لذلك غيره (عيني بخاري ج٧) " اب يا تو اماتت بمعنى انامت ليس ياتشليم كريس كه بعدموت مزول وتزوج وولادت سب کچھ ہوگا۔ بیمرزا کی ساری ممارت ڈھادےگا۔ باالجملے تمام احادیث نزول مرویہ ابن عباس اوران كيَّ الصِّحة ومعتر ومتعلق آيت كريمه بل رفعه الله اليه وآيت كريمه وإن من اهل الكتب وآيت كريمه وانسا لعلم للساعة ضلالات مرزاكم مطل بين ان سير كوبندكرك ا یک محتمل لفظ پرسرمنڈ انا کیا ایما نداری ہے۔ ٹانیا اگر ابن عباس کا ندہب بھی مانا جاد ہے تا ہم عقید ہُ اجهاعیداسلامیہ کومفزنہیں۔ کیونکداین عباس بلی ظانص بل رقع الله الیہ جس میں موت طبعی کے معنی لِيمَامَكُنْ بِين رجيها كرآ تا ہے۔' يعيسىٰ انبى متوفيك ورافعك الیّ ''ميں بحدارادهُ معنی ممتك كة كل برتقديم وتا خري \_"اخرج اسمحق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر عن النصحاك عن ابن عباس في قوله اني متوفيك ورافعك "التين "رافعك ثم متوفيك في الخر الزمان (درمنثور)" اوراياني تغيرعاس من بهى ب-اورظا ہر ہے کہ کوئی باعث قول تقذیم ونا خیر کا آیت مذکورہ میں سوائے تطبیق کے مابین نصوص كنيس ما والمنقديم وتاخيرك آيات قرآنييس يين قول بارى تعالى 'فقالوا ادنا الله جهدة "ميريحى ابن عباس سے تقديم وتا خرمروى بے يعنى انبول في يول تفيرك" فقالوا جهرة ارنا الله "اورحفرت مجامد عمروى ب- عج قول بارى تعالى كـ انزل على عبده الكتب ولم يجعل له عوجاً قيما "العن" انزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا "اورابن الى عاتم في قاده سروايت كى مدي قول بارى تعالى كـ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم في الحيوة الدنيا انما يريد الله ليعذبهم بها في الأخرة "اورقاده بروايت ب- ﴿ قُولُ بِارِي تَعَالُ كَ ' يُعِيسيٰ انِّي متوفيك ورافعك اليّ "الطورير"اني رافعك اليّ ومتوفيك "اورعرمهـ باري تعالى كُوُّلُ لُهُم عَذَابِ شَدِيد بِما نسوا يوم الحساب "شِنْ لُهم عذاب يوم الحساب بما نسوا "مروى باوزاكراس يزياده روايات صحابكرام وتابعين عظام كى دربارة تقديم وتاخيرد يكينامنظور بوتو بالنفصيل تغييرا نقان سے ملاحظ فرما ئيں۔

اورج كرقول بارى تعالى "فكان قاب قوسين اوادنى" كالمقصوديي بـ - "فكان كقابى قوس اوادنى" كالمقصوديي بـ - "فكان كقابى قوس اوادنى" "تفير بيوطى اور قول بارى تعالى كا" فاطر السموات والارض خلقكم والذين من قبلكم كذلك يوحى اليك والدن الذين من قبلك "مين معطوف باعتبار تحقق عارجى كمعطوف عليه سيم تقدم اليك والدن الذين من قبلك "مين معطوف باعتبار تحقق عارجى كمعطوف عليه سيم تقدم

بـ يونى برارول متاليس موجود بير جن بين معطوف معطوف عليه يضخفن بين مقدم مهـ الغرض مرزا كوقول ابن عبال كامتوفيك كمعنى بين مميتك برگر مفيرتيس اب بم قول ابن عبال كامتوفيك كمعنى بين مميتك برگر مفيرتيس اب بم قول ابن عباس كامتوفيك عن ابن عباس ان تعذبهم فانهم عبادك يقول عبيدك قد استوجبوا العذاب بمقالتهم وان تغفرلهم اى من تركت منهم ومد فى عمره (يعنى عيسى عليه السلام) حتى اهبط من السماء الى الارض يقتل الدجال ف نزلوا عن مقالتهم وو حدوك واقروا انا عبيد وان تغفرلهم حيث رجعوا عن مقالتهم فانك انت العزيز الحكيم "(جال الدين يبولى ،درمنور)

اورابیائی تفیر عباس مین 'فلما توفیتنی ''کمعن' دفعتنی ''نکورہ۔اگر آپ کوائن عباس کا مسلک اور طریقہ لینا ضروری ہے تو قبول کریں۔ یہ نہ ہو کہ جبیبا کسی تارک الصلاق نے آیہ' ولا تقربوا الصلوف ''سے سند پکڑی۔ دوسرے نے کہا میاں ابھی مضمون پورا نہیں ہوا۔' وانت مسکاری'' کو بھی ساتھ ملاحظہ کرو۔جس کا مضمون پی تھہرا کہ حالت نشر میں نمازمت پڑھوتو تارک الصلاق نے کہا کہ سارے قرآن شریف پرتمہارابا پی مل کرتا ہوگا۔ہم سے اگرایک آیت پہھی مل ہوسکے تو ہڑی بات ہے۔

قول ابن عباس اگر قابل احتجاج ہے تواس کواؤل ہے آخرتک ملاحظہ کرو۔ پھر دیکھو کہ رفع جسمانی کس طرح بھہا دت تفییر ابن عباس کھلے کھلے کھلے طور پر فابت ہوتا ہے۔ اب ناظرین با انساف سمجھ چکے ہوں گے کہ تفییر ابن عباس کا تتبع کون ہے۔ ہم لوگ یا مرز ااور اس کے اذناب، این عباس کا امنام بخاری کے اوپر کہ ابن عباس کا امنام بخاری کے اوپر کہ وہ بھی حدیث نزول ابن مریم میں مثیل ابن مریم مراد لیتے ہیں۔ بلکہ کہا کہ سب ائمہ سلف کا یہی وہ بھی حدیث نزول ابن مریم میں مثیل ابن مریم مراد لیتے ہیں۔ بلکہ کہا کہ سب ائمہ سلف کا یہی اعتقاد تھا۔

سوال ..... مرزانے ازالہ اوہام میں علمائے اہل سنت وجماعت پر پڑے ذوروشور سے
اعتراض کیا ہے کہ بخاری کی حدیث 'والذی نفسی بیدہ ''میں مولوی صاحبان فقرہ''یکسر
الصلیب ''اور''یقتل المخنزیر ''میں تو تاویل کرتے ہیں اوراصلی معنی مراذبیں لیتے یعنی قبل
کرے گا۔نصار کی کو جواسلام قبول نہ کریں مجے اور خزیر کی حرمت کا تھم دیں مجے اور خزیروں کو بھی
مارڈ الیس کے تاکہ بوجہ پہلے محبت اور رغبت کے ان کی طرف میلان پیدا نہ ہو تھمع مادة الفساد،
اور ابن مریم میں مثیل ان کا مراذبیں لیتے اور تاویل کرنے والے کو کا فراور طحد قرار دیتے ہیں۔

جواب ..... جب کے علاء نصوص قرآنہ اور تفسیر ابن عبال وغیرہ احادیث وآثار کے قتفاء کے ہموجب رفع جسی اور نزول سے صاحب انجیل پرایمان لا چکے ہیں اور پیشین گوئیاں صلی اور تاکیدی طور پرائی سے بارہ میں آنحضرت اللی ہے۔ بطریق تواتر معنوی من چکے۔ جس میں امکان تاویل بر مشیل گنجائش نہیں رکھا تو اب مرزا کے خانہ زاداصولوں پر کیسے ایمان لاویں ۔ تفسیر خازن اور درمنثوراورابن کیٹر اور مندامام احمد میں ہے کہ شب معراج میں جب کہ حضرت اللی کی خازن اور درمنثوراورابن کیٹر اور مندامام احمد میں ہے کہ شب معراج میں جب کہ حضرت اللی کی مقرروقت خاندن اور درمنٹوراورابن کیٹر اور مندامام احمد میں ہے کہ شب معراج میں جب کہ حضرت اللی کے مقرروقت تو میں کہ نہیں سکا۔ مگر میرے ساتھ میرے دب نے عہد کیا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگ ۔ جب تک تو میں کہ نہیں سکا۔ مگر میرے ساتھ میرے درب نے عہد کیا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگ ۔ جب تک تو زمین پراتر کرقوم یا جوج ماجوج اور د جال کو ہلاک نہ کرے گا اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ دوسری اساد سے یہ وعدہ کا بیان اور حضرت اللی ہے ہوت شب معراج میں شاید کہ مرزابی نے کیا ہوگا ۔ پس مولوی صاحبوں کو کیاغرض ہے کہ ابن مریم مثیل اس کا مراد لے کرشاد یہ یہ دکریں اور مرزا کا اتا تو قائدہ ہوا کہ دنیا میں چند سادہ لوحوں ۔ کے آگے شان عیسویت اور مہدویت تو دکھائی ۔ گوایمان گیا تو گیا۔

فقرہ 'یکسر الصلیب ''اور' یقتل الخنزیر ''میں اس واسط تاویل کی گئی کہ معنی حقیقی معتدر ہے اور تعذر حقیقت دلیل ہے ارادہ مجازی شاید کہ مرزا کے زویک کلام کے ایک فقرہ میں مجاز کا واقع ہونا دلیل ہے کلام کے سب فقرات مجاز لینے کی۔ واہ واہ! ایسے خانہ زاد اصولوں کے ایسے ہی نتائج ہواکرتے ہیں۔

سوال ..... آیت ' یعیسی انی متوفیك و رافعك الی ' ' میں تقدیم تا خیر كهنا اور ترسیقر آنی كابگاژ نا اور ایبائی ' فیل میا توفیدنی ' ' ہے مغی رفع کے مراد لینا یہ لیاداور تر یف ہے۔ قرآن شریف میں اقل ہے آخرتک بلکہ صحاح ستہ میں بھی انہیں معی موت كا الترام ہے۔ قرآن شریف میں اقل ہے آخرتک بلکہ صحاح ستہ میں بھی انہیں معی موت كا الترام ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۲۰۲، موائن جسم صحاح ۱۰۰، موائن جسم سے موادر (ازالہ اوہام ص ۳۰۳، موائن جسم سے ساتھ آتھ مان پر چڑھ گیا اور اس جسم کے ساتھ آتھ ان پر چڑھ گیا اور اس جسم کے ساتھ اتر ہے گا۔ نہایت لغو اور بے اصل بات ہے۔ صحابہ کا ہر گرزاس پر اجماع نہیں۔ بھلا اگر ہے تو کم از کم تین سویا چارسو صحابہ کا نام لیجئے جو اس بارہ میں اپنی شہادت ادا کر گئے ہوں۔ ورنہ ایک یا دوآ دی کے بیان کا نام اجماع رکھنا تخت بددیا تی ہے۔''

جواب ..... جس ابن عباسٌ كو افقه الناس جانا تھا۔ اس كواب مع ديگرمفسرين اہل

اسلام کے محرف اور ملحد کہد دیا۔ میمرزا کا ایمان اور میده داور اسلام ہے۔ آیات قرآنید میں جس جس جگہ میں تقذیم وتاخیر مذکور ہے۔ وہ سب واجب انسلیم ہے۔ بوجہ سیاق معنی کے اور لفظ تو فی مع معنی رفع اور قبض کالینابشهادت قرآن کریم جب ثابت ہے تو چھر بے اصل اور لغویات کس طرح ہوئی۔قرآن یاک اوراحادیث صححہ متواترہ اوراجهاع امت تو خبردے رہے ہیں۔مگرجس کے نصیب میں از لی مدایت نہ ہو۔ان کو وعظ اور ہدایت کچھ کارگر نہیں ہوتی ۔مرز ااور مرز ا کی پہلے تحسى مسئلها جماعيه ميس روايات صحابه بإسانيد وقيداسا مي تين حيار سوتك بيان كرير \_ بعدازال ہم تین چار ہزارتک بیان کردیں گے۔ارے مکارغدارتم نے ایسے مغالطے اور دھو کے دیئے سے اردو خوانوں کواورعوام کو گمراہ کرناسمجھاہے۔ صحابہ کرام کے نام فارسی رسالہ ایسدیہ الرسول "میس تم خود دل بجر کے دیکھ چکے ہواور اس میں بھی دیکھ لو گے۔ پھر جب تکتم آٹھ دس کا انکار ثابت نہ کرو گے تواجماع منقوض نہ ہوگا اور بہت صحابہ کرامؓ ہے جور فعجسمی کی تصریح نہ ہوئی۔اس کی وجہ بہت ظاہرادر باہر ہے۔ وہ یہ کہ صحابۂ کرام کوقر آن کریم کے واقعات منصوصہ پرایمان تھا۔ پختہ طریق پراوروہ حضرات اہل لسان تھے۔اس مضمون کوآیت مذکورہ سے بلاتکلف اور بلااخمال غیر رفع جسمی کے سمجھ نیکے تھے تو پھر کیا ضرورت تھی جواختلا فیات کی طرح ذکر رفع جسمی کا مابین صحابہ کے ہوتا۔ بلکہ ذکر نہ کرنا یہی بڑی دلیل ہے۔اس کے مجمع علیہ ہونے پر مرز ااور مرز الَی ہی کسی قصہ میں جوفقص قرآ نیے ہےصری طور پر سمجھا گیا ہو۔مثلاً قصہ اصحاب کہف میں اقوال سحابہ کے دیں تک بھی ذکر کریں۔ پانچ سو کی بات تو بڑی ہے۔ای لئے آج تک ذکر نزول سے نص محکم قرآنی ہے علائے کرام تلاش کرتے آئے۔ بخلاف صعودجسمی کے کہ وہ تو صراحة مذکور تھا اور بیام بہت ظاہر ہے۔جس کسی کوادنی مہارت علمیہ ہووہ بھی واقف ہوسکتا ہے۔مگر ہدایت باری تعالیٰ کے قبضهٔ قدرت میں ہے۔

سوال ..... ہم نے مانا کہ ابن عباس آیہ 'یے عیسیٰ انی متوفیك ورافعك الی'' میں تقدیم اور تأخیر کے قائل ہیں۔ مگر وجہ تقدیم ماحقہ التاخیر کی کیا ہے۔ یعنی مقدم ذکر کرنا متوفی كا جن كا وقوع بعد مزدول كے اور نزول بعد ہے۔ رفع كے پس متوفی فی الواقع رفع اور نزول دونوں كے بعد سر

جواب ..... وجداس کی میہ ہے کہ یہود مردود نے جب کہ باہم مشورت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کولل کردیں اور قتل کے سامان مہیا کئے اور دن رات ای کی فکر میں رہتے تھے۔ یہاں تک کھیں علیہ السلام کومع چند مسلمانوں کے ایک مکان میں بند کردیا تو عیسی علیہ السلام کومعلوم ہوا کہ میری موت یہودیوں ہی کے ہاتھ ہے ہوگی اور میری رسوائی اور ذلت یہودی ہی کریں گو اللہ تعالیٰ نے اس وہم عیسیٰ علیہ السلام کودور کرنے کے لئے ان ہے محقق کر کے ضمیر متکلم کومندالیہ اور لفظامتو فی کومند بنا کرفر مایا: ''یہ عیسسیٰ انسی متو فیل ''اے عیسیٰ میں ہی جھے کووفات دیئے والا ہول نہ کوئی غیر اور پھر''د افسے علی'' سے لی بخش باغت کا یہی مقتضی ہے کہ موافق حال مخاطب کے ملا ہوتا ۔ اللہ وال نہ کوئی فیر اور پھر''د افسے علی'' سے لی بخش باغت کا یہی مقتضی ہے کہ موافق حال مخاطب کے نہ ہوتا۔ کوئل مضارع فقط صدوث فعل تو ٹی سے خبر دیتا ہے ۔ بخلاف صیفہ اسم فاعل متو فی کے کہ مزید برال صفت مختصہ پر حسب مجاورہ دلالت کرتا ہے ۔ یعنی تمہارا وفات دینا میرا ہی کام اور صفت ہے ۔ مثلاً بی قول کہ میں ہی جھے کو دول گا اور بی قول کہ میں ہی تیراد سے والا ہوں ۔ دونوں میں فرق ہے ۔ کیونکہ قول اول فقط وعدہ دینے پر مشمل ہے اور دوسرا مزید براں افادہ اس مضمون پر مشمل ہے کہ دینا تمہارامیر ابنی کام ہے۔

الغرض انی متوفیك " بے جواطمینان اور سلی مستفاد ہوتی ہے۔ وہ اور صیخوں ہے نہیں ہوتی اور ایسائی یہود کا کہنا انسا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم رسول الله " یعنی شخص ہم نے ہی تل کیا ہے۔ ہے کو جو کے سیٰ ہے بیٹام یم کا اور وہ جور سول ہے اللہ تعالیٰ کا جھو کہ انسا قتلنا " مفید حصہ ہے جوان کے زعم کے مطابق ان کے فخر اور تجرکا باعث ہے۔ یعنی اتنا بڑا کا مقبل ہے۔ یہ ہی ہوا ہے نہ کی دوسرے سے والہ ذافی فول " قتلنا" پر اس نہ کی اور کا مقبل ہے۔ یہ ہی ہوا ہے نہ کی دوسرے سے والہ ذافی فول " قتلنا ایس کی سے ہوا ہے نہ کی دوسرے سے والہ ذافی فول " قتلنا ایس کی سے ہوا ہے نہ کی دوسرے بھر اس کی تو اللہ انسانہ کی مناطر افتر اء اور موجب خوثی ان کو فقط صدور فضل یعنی آتی ہی نہیں بلکہ قبل ہو سے سے اس بات پر کہ مناطر افتر اء اور موجب خوثی ان کو فقط صدور فضل یعنی آتی ہی تر دید اور تکذیب کے لئے فرمادیا۔ " و ما قتلوہ و ما صلبوہ و لکن شبہ لھم " ناہر ذبین پر پوشیدہ نہر ہے کہ اس آ بیت فی کی مناطر بھی اس نسبت وقوع پر ہے۔ یعنی سے کو انہوں نے قبل نہیں کیا نہیت محدور کی پر یعنی صدور فی تر ہے۔ یونکہ اس نے مناطر تر دید کا نسبت صدور کی کو تجھا ہے اور نیز آ یا سے نہوں کی تعدور کی تعدور کی تعدور کی اس میں دوایات ان لوگوں سے لے لی ہیں۔ جن کی تکذیب اور تعدیل قرآن شریف انہیں کی تنسیر میں روایات ان لوگوں سے لے لی ہیں۔ جن کی تکذیب اور تعدیل قرآن شریف انہیں کی تیک سے فرمارہ ہے۔

سوال ..... بیضاوی، تفییر کبیر، تفییر این کثیر، معالم التزیل، کشاف وغیره نے توفی اسمعنی موت کے لئے ہیں۔جبیبا کدمرزانے (ازالداوہام ۳۸۱) میں استشہاداً ذکر کیا ہے۔

جواب ..... مشتے نمونۂ خروارے بیاستشہاد مرزا کا وبیا ہی ہے۔جبیا کہ حضرت ابن

**مبان کی تغییرے کیا تھا اور آخر کاراس سے فرار در فرار کیا۔اس دھوکے کا بیان بھی عرض کیا جاتا** آ**ہے کدان سب تفاسیر کے م**لاحظہ کرنے سے بیچالا کی **مرزا کی بھی معلوم ہوجائے گ**ے۔

مطلب بیہ ہوااس مسلک پراے عیسیٰ میں تجھے بافعل اٹھانے والا ہوں اور بعد نزول مجھے مارنے والا ہوں۔

ابعض ہے کدر فع جسمی کا چونکہ قولہ تعالیٰ بل رفعہ الله الیہ علیہ سے صراحة اور "وان من اهل الكتاب "اور" وانه لعلم للساعة "اوراحایث سیحیم تواتره سے انتزاماً ثابت اور مومن براہل اسلام کاسلف سے خلف تک ہو چکا اور بظاہر آیت ' یعیسے انسی مقوفیك ورافعك اللی مذافی ''اس مے معلوم ہوتی تھی۔ کیونکہ مفاداس آیت کا یہ نکاتا ہے کہائے سیک میں تجھ کو مار کر بعد از ال اٹھانے والا ہول۔ لہذا ابن عباس فنے دفع منافات بول فرمائی كرآیت میں تقدیم وتا خیر کا قول كیا بعنی اے عیسی میں تجھ کو اوّل اٹھانے والا ہوں آسان کی طرف اور بعد از ال نازل كر كے زمين بر تجھ كو مارنے والا ہوں۔

اور باقی مفسرین سی نے تو تو فی سے معنی قبض کے لئے اور کسی نے نیند کے ،سب کا مقصود یہی تھا کہ بیآ یت مخالف نہ ہواس نص ' بل رف ع مله الله الد ، ' کے جس کا مدلول استحضرت الله کے بیافتہ سے بوضاحت تامه اسلاما آبیان ہوچکا ہے۔

صاحب کشاف نے ان سب مسالک کو ضعیف مجھ کرحتیٰ کر 'مصیتك' کو بھی جسیا كن قيل مميتك في وقتك "عقريض اورتضعيف اس كى ظامر إيك اورراستدليا اوركها "انسى متوفيك" كناييم -عاصمك سيعنى مين تبهارا يجاني والا بول شريبود سي كونك استیفاءا جل اورعصمت لازم ہیں۔ تو فی کو بعد ملاحظہ حصر کے جو ستفاد ہے ضمیر متکلم کی مسندالیہ اور مشتق کے مند بنانے سے لینی جب اللہ ہی ان کا مارنے والا ہے۔ بغیر مداخلت بہوداوران کی ایذا کے تو ضرور معنی استیفا اجل اور عصمت کے خقق ہوں گے۔ اس معنی کنائی کی تشریح میں صاحب كشاف ني ومعناه انى عاصمك " ذكركيا - اب قول اس كا" ومميتك حتف انفف "بيمغى كنائي كي من مين وافل موانه بيكم رادمتوفيك ميميتك ب-اس كى توخود صاحب كشاف' وقيل مميتك في وقتك "عقفعيف كرربام اوروجة تفعيف كي يهك استیغاء اجل بسبب مشتمل ہونے۔اس کے تاخیر اجل پر منافی حیات اور سے کے آسان پر زندگی کرنے کانہیں ہے۔ بخلاف ممیتک کے، کہ بغیرانضام قیود خارجہ عن المدلول کے بیعنی الآن اور بعد النزول دفع منافاة میںمفیدنہ ہوگا۔ پس معنی اس بناء پر بھی بیہ ہوئے کہ اے عیسیٰ میں ہی تجھ کو بچانے والا ہوں۔ کفار کے ہاتھ سے تا تمام ہونے تیری عمر کے اور بعدازاں میں جھے کو تیری طبعی موت سے مارنے والا ہوں۔ بعد نزول کے آسان سے اور بعد قل کرنے د جال کے متوفیک کالفظ تجهاس بات کی خواهش نهیں کرتا کہ جس وقت متوفیک فرمایا گیااسی وقت میں عیسیٰ علیه السلام کو وفات دے دیتا۔ بلکہ اگر بعد دو ہزار چار ہزار دی ہزار لاکھ برس کے ہوتو بھی متوفیک کے معنی صادقآتے ہیں۔اللہ تعالی نے بیونیس فرمایا کہ:" یعیسی انسی متوفیك الان اوبعد

سنة وغير ذلك "الله تعالى في ية تنيس فرمايا كيسى من بخوكومارف والااب يادس دن يابرس سويرس كے بعد بلكه مطلق فرمايا - پس جب الله تعالى ان كوماركا - "انسى متوفيك" صادق مو جائه كا اوريد بات تو خوب ظاہر ہے - ہم خص جان سكتا ہے - اگر چه منصف كواس تقرير سے كفايت ہے - اگر چه منصف كواس تقرير سے كفايت ہے - اگر تائيداورتا كيداورتجد يوفوائد كے لئے ايك اورتفير سے بھى بيان كيا جاتا ہے -

"والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم و نقل از تفسير كبير الامام الرازي قال الله تعالى يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا"

"المسئلة الاولى اعترافوا بان الله تعالى شرف عيسى في هذه الآية بـصفات (الصفة الاولى) اني متوفيكم ونظيره قوله تعالىٰ حكاية عنه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم واختلف أهل التاويل في هاتين الآبتين على طريقين (احدهما) اجراء الآبة على ظاهره من غير تقديم ولاتاخير فيها (والثاني) فرض التقديم والتاخير فيها ما الطريق الاول فبيانه من وجوه الأوّل معنى قوله تعالىٰ انى متوفيك أي انى متم عمرك فصنيتذا توفاك فلا اتركهم حتى يقتلوك بل انا رافعك الى سمائ ومقربك بملائكتي واهونك عن ان يتمكنوا من قتلك وهذا تاويل حسن اقول لا نه ليس فيه دلالة على الوفاة بمعنى الموت واتمام العمر وقت الرفع بل فيه اظهاران الرفع قبل اتمام العمر وهذا لا يخفى على اولى النهى الوجه الثاني متوفيك اى مميتك وهو مروى عن ابن عباس ومحمد بن اسحاق قالوا والمقصود أن لا يصل عداً ومن اليهود والى قتله ثم أنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه الي السماء ثم اختلفوا في هذا الوجه على وجهين احدهما قال وهب توفى ثلاث ساعات من النهار ثم رفع اى بعد احيائه وثاينها قال محمد بن اسحق توفي سبع ساعات من النهار ثم احياه الله تعالى ورفعه اليه ومن الوجوه في تاويل الآية ان الواوفي قوله متوفيك ورافعك اليُّ لاتفيد الترتيب فالآية تبدل على انه تعالىٰ يفعل به هذاه الافعال فاما كيف يفعل ومتى ينفعل فالا مرفيه موقوف على الدليل وقد ثبت بالدليل انه حى

ووردالخبر عن النبي الله الله سينزل ويقتل الدجال ثم انه تعالى يتوفاه بعد ذلك"

غرضيكنفس واقعه حفزت عيسى عليه السلام كاسجاب كه ايها موكاب باقي ميركه كيها موگا اور کب، یہ بطرف میروردگار کےاس روایت کے بموجب میرد کیا جائے اوراس کی تفصیل ہے بحث نه کی جائے۔ بہت الینی باتیں ہیں کہ ان کا ہوناحق ہوتا ہے اور وجوہ کیفیت اور تعیین زمان ومکان واسم میں احمال اور اختلاف ہوجایا کرتا ہے۔ جیسے کہ بینی جلد ساتویں ص سام میں ہے کہ ہا بیل کا قاتل آ دم علیہ السلام کا بیٹا تو ہے۔ مگر اس کے نام میں اختلاف ہے کہ قاتیل ہے یا کہ قین بن آ دم علیہ السلام یا کہ قائن بن آ دم اور ایہا ہی قتل کرنے کے سبب میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ قابیل کے ساتھ کے بطن کی ہمشیرہ جس کا نام اقلیمیا یا اقلیما تھاوہ ہائیل کوشادی ہوگی اور ہائیل کے ساتهه کیطن والی بمشیره اس کی جس کا نام لیوایاد بمایالبورا قفانه وه قابیل کوشادی بهوگی اوراس وقت اس قدر جائز تھا۔ بسبب ضرورت کے ایک بطن کی لڑکی دوسر سے بطن کے لڑ کے کوشادی ہو جاتی تقی ۔ کیونکہ دنیا میں اور کوئی عورت اور مردنہ تھا اور لعض نے کہا کہ بیہ بمہن اور بھائی کا نکاح ہونا آ دم علیدالسلام کی اولا دمیں غلط بات ہے۔ بلکداصل سیہ کے حبیبا کد حکایت کیا تعلی نے معاویہ بن عمارے کہ میں نے سوال کیا۔ صادق سے اس بات کا کہ کیا حضرت آ دم علیہ السلام اپنی بیٹی کا زکاح ایے بیٹے سے کیا کرتے تھے۔اس نے کہا کہ پناہ ہے۔اللہ تعالیٰ کی اس بات سے وہ بلکہ ایہا ہوا کہ جب آ دم علیہ السلام اتر ے طرف زمین کی تو امال حوا کے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام رکھا عناق ادراس نے سب سے اوّل زمین پر بغادت اور بدکاری اور گناه شروع کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس پراییا کوئی مقرر کردیا۔جس نے اس کو آل کرڈالا۔ پھراس کے بعد قابیل پیدا ہوا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی۔ ایک عورت جدیہ قوم جن میں ہے اس کا نام حامد تقاريس آ دم عليه السلام من بحكم يرور وكار قابيل باس كا تكاح كرديا اور جب إبيل جوان مواتواس کے لئے جنت سے حورآ کی۔ نام اس کا بدلہ تھا۔ پین مجلم پروردگاراس کا نکاح ہابل ہے كرديا\_ پس قايل خفا موا- أوم عليه السلام يراوركها كمين ابيل عمريس برامول اوريس اس ے بہتر ہوں۔پس میرا نکاح بدلہ کے ساتھ کول ندکیا جو کہ جنت کی حور ہے۔کہا آ دم علیه السلام ئے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم ایسا ہی تھا۔ پس تم دونوں قربانی کروکہ س کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دیکنا چاہئے۔پس بعض نے کہا کہ قابیل کے تل کرنے کا سبب ہائیل کو پیھا کہ اس کی ہمشیرہ اقلیما

سے جوخوبصورت تھی ہا پیل کا نکاح ہوگیا تھا۔ پس آسان سے سفید آگ نے آکر ہا پیل کی قربانی کو جلادیا اور می بالی اور می بالی کی نشانی تھی اور قابیل کی قربانی کو نہ جلایا اور نہ کھایا۔ پس قابیل نے ہا بیل کو قبلے نے ہا بیل کو قبلے نے ہا بیل کو جنت کی حول گئی تھی اور اس کو جدید عورت ملی تھی اور ایساہی اختلاف ہے۔ اس میں کدوہ قربانی ان دونوں کی کس جگہ میں ہوئی تھی۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہوئی۔ بعض کہنے ہیں۔ منی کے بہاڑ میں ہوئی تھی اور بعض اور جگہ بتاتے ہیں اور ایساہی اختلاف ہے۔ اس میں کہ کس طریقہ سے ہا بیل کو ماراداس کی کس اور ایساہی اختلاف ہے۔ اس میں کہ کس طریقہ سے ہا بیل کو ماراداس جرت نے کہا کہ اس کا اور ایس عبان کر آیا اور اس کے مارک کر ایل اور ایس کا اور ایس عبان کے مارک کر ایل اور ایس کا اور ایس عبان کے دوایت سے کہ پھر ہر اس کو گلا کہ اور اور بیا ہی کے دوایت سے کہ پھر مار کر مارڈ الا اور بجا ہم سے دوایت سے کہ پھر کا اور ایسا کے دوایت سے کہ پھر کہا کہ اس کا گلا گھونٹ ڈ الا اور بیض نے کہا کہ اس کا گلا گھونٹ ڈ الا اور بیض نے کہا کہ اس کا گلا گھونٹ ڈ الا اور بیض نے کہا کہ اس کا گلا گھونٹ ڈ الا اور بیض نے کہا کہ اس کا گلا گھونٹ ڈ الا اور بیض نے کہا کہ اس کو کہا کہ اس کو گل کے الا اور ایسا کہا کہ اس کا گلا گھونٹ ڈ الا اور بیض نے کہا کہ اس کا گلا گھونٹ ڈ الا اور بیض نے کہا کہ اس کا گلا گھونٹ ڈ الا اور بیض نے کہا کہ اس کو گلے ہیں۔ کہا کہ اس کو گلے کہا کہ اس کو گل کیا۔

پس این عباس سے روایت ہے کہ جبل تور پر قل کیا اور جعفر صادق سے روایت ہے کہ بھروکی جائے مہجد میں اور امام طبری سے روایت ہے کہ جراء کے وادی میں اور مسعودی سے روایت ہے کہ وحق میں اور ایسائی کہا ہے ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں جس میں وحق کا بیان ہے ۔ پس کہا کہ قابیل باہر رہا کرتا تھا۔ باب جابیہ سے اور اس نے قل کیا اپنے برادر کو جبل قاسیون پر نزدیک مغارة الدم کے اور کہا حضرت کعب نے کہ جوخون کہ قاسیون کے پہاڑ پر ہے وہ خون آ دم علیہ السلام کے بیٹے ہا بیل کا ہے اور کہا ابن جوزی کے پوتے نے کہ عجب ہے ان اقوال سے اور علیہ السلام کے بیٹے ہا بیل کا ہے اور کہا ابن جوزی کے پوتے نے کہ عجب ہے ان اقوال سے اور بات پر کہ یہ قبل کا واقعہ ہندوستان میں ہوا ہے اور قابیل نے غنیمت جانا کہ میر ابا پ مکہ میں جی اور بات پر کہ یہ میں اور بات بابیا وقت بنیاد تک بھی نہ تھی اور کہا تھا ہند اور دحق اور باب جابیا ہے کہ قل کیا پر وردگار میں ایک باتوں سے بناہ ما نگر ہوں اور میں گہتا ہوں کہ روایت ہے ابن عباس سے کہ قل کیا ہوں اور میں گہتا ہوں کہ روایت ہے ابن عباس سے کہ قل کیا ہوں اور میں گوتا ہوں کہ وقت ہیں جات کے کہ تل کیا ہوں اور میں گہتا ہوں کہ روایت ہے ابن عباس سے کہ قل کیا ہوں اور میں گوتا ہوں کہ واسے ہا ہیں عباس نے بائیل کو جبل نو فر باپر ہند میں اور یہی قول صحیح ہے۔

(انتهى ما في العيني للامام بدر الدين على البخاري ج٧)

خیال کروکہ واقعہ بچا گراس کے اسباب ووجوہ میں کس قدرخلاف ہے۔ پس ایہائی عسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ضرور نازل ہوں گے زمین پراور مریں گے گرکس طور پراور کب اس کی بحث ضروری نہیں ہے۔ یہ بیان اس وجہ تاویل میں تھا کہ آیت کریمہ میں ترتیب مفید نہ مانی جاوے۔

"ومنها في التاويل ماقاله ابوبكر الواسطى وهو ان المراد انى متوفيك عن شهواتك وحظوظ نفسك ثم قال ورافعك الى وذلك لان من لم يصرفانيا عما سوى الله لا يكون له وصول الى مقام معرفة الله تعالى وايضاً فعيسى لما رفع الى السماء صار حاله كحال الملئكة في زوال الشهوة والغضب والاخلاق النميمة ومنها ان التوفى اخذ الشئى وافيا ولما علم الله ان من الناس من يخطر بباله ان الذي رفعه الله هو روحه لا جسده كما زعمت السنصاري ان المسيح رفع لاهو ته يعنى روحه وبقى في الارض ناسوته يعنى جسده فرد الله عليهم بقوله انى متوفيك ورافعك الى"

وساكر (تغربرن عن المراد منه وفاة الرفع الى السماء من قوله انى متوفيك ورافعك الى "اورجيماكر (تغير خان الارفع الى السماء من قوله انى متوفيك ورافعك الى "اورجيماكر (تغير خان الاربالالالالالالالي السماء فالمراد به وفاة الرفع لاالموت فذكر هذا الكلام ليدل على انه عليه الصلوة والسلام رفع بتمامه الى السماء بروحه وجسده ويدل على صحة هذا التاويل وما يضرونك من شئ ومنها انى متوفيك اى اجعلك كالمتوفى لانه اذا رفع الى السماء وانقطع خبره واثره عن الارض كان كالمتوفى واطلاق اسم الشئ على ما يشابهه فى اكثر خواصه وصفاته جائز حسن ومنها ان التوفى هوالقبض يقال وفانى فلان دراهمى واوفانى وتوفيتها منه كما يقال سلم فلان دراهمى الى وتسليمتها منه وقد يكون ايضا توفى بمعنى استو فى وعلى كلاالا حتمالين كان اخراجه من الارض واصعاده الى السماء توفياله وفان قيل فعلى هذا الوجه كان التوفى عين الرفع اليه فيصير قوله ورافعك الى تكرار قلنا انى متوفيك يدل على حصول التوفى وهو جنس تحته انواع بعضها بالموت وبعضها بالاصعاد الى السماء الها الواع بعضها بالموت وبعضها بالاصعاد الى السماء الما الواع بعضها بالموت وبعضها بالاصعاد الى السماء الى السماء الواع بعضها بالموت وبعضها بالاصعاد الى السماء الى السماء الى السماء الى السماء الى السماء الموت وبعضها بالاصعاد الى السماء الى السماء الى السماء الى السماء الموت وبعضها بالاصعاد الى الموت و بعضها بالاصعاد الى الموتون بالموت و بعضها بالاصعاد الى الموتون بالموت و بعضها بالورون بوتون بوتون بوتون بالموت

فلما قال بعد ورافعك الى كان هذا تعيينا للنوع ولم يكن تكرارا ومنها ان يقد رفيها حذف المضاف والتقدير متوفى عملك بمعنى مستوفى عملك ورافعك الى اى ورافع عملك الى وهو كقوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والمراد من هذه الآية انه تعالى بشره بقبول طاعته واعماله وعرفه ان ما يصل اليه من المتاعب والمشاق فيه تمشية دينه واظهار شريعته من الاعداء فهو لا يضيع اجره ولا يهدم ثوابه"

"ومنها المراد من التوفي النوم ومنه قوله عزوجل الله بتوفي الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فجعل النوم وفاة وكان عيسي عليه السلام قد نام فرفعه الله وهو نائم لئلا يلحقه خوف فمعنى الآية انى منيمك ورافعك الم فهذه الوجوه المذكورة على قول من يجرى الآية على ظاهرها الطريق الثاني وهو قول من قال لا بدفي الآية من تقديم وتاخير تقديره انم رافعك اليُّ ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد انزالك اليُّ الارض وقيل لبعضهم هل تجد نزول عيسىٰ الىٰ الارض في القرآن قال نعم قوله تعالى وكهلا وذلك لا نه لم يكتهل في الدنيا وانما معناه وكهلا بعد نزوله من السماء ومثله من التقديم والتاخير كثير في القرآن، واعلم ان الوجوه الكثيرة التي قدمناها تغني عن التزم مخالفة الظاهر والله اعلم اصفة الثانية من الصفات التي ذكرها الله تعالى بعيسي عليه السلام قوله ورافعك اليُّ والمشبهة يتمسكون بهذه الآية في اثبات المكان للهتعالي وانه تعالىٰ في السماء وقدد للنافي المواضع الكثيرة من هذا الكتاب بالدلائل القاطعة على انه يمتنع كونه تعالى في المكان فوجب حمل اللفظ على التاويل وهو من

الاول ..... "ان المراد الى محل كرامتى وجعل ذلك رفعا اليه للتفخيم والتعظيم ومثله قوله انى ذاهب الى ربى وانما ذهب ابراهيم عليه السلام من العراق الى الشام وقد يقول السلطان ارفعوا هذا الامر الى القاضى وقديسمى الحاج زوار الله تعالى ويسمى المجاورون جيران الله والمراد من كل ذلك التفخيم والتعظيم فكذاههنا"

الوجه الثانى "فى التاويل ان يكون قوله ورافعك الى معناه انه يرفع الى معناه انه يرفع الى مكان لا يملك الحكم عليه فيه غير الله لان فى الارض قد يتولى الخلق انواع الاحكام فاما السموات فلا حاكم هناك فى الحقيقة وفى الظاهر الا الله تعالى"

الوحه الثالث ..... ''ان بتقدير القول بان الله في مكان لم بكن ارتفاع عيسى الى ذلك سبباله لانتفاعه وفرحه بل انما ينتفع بذلك لووجد هناك مطلوبه من الثواب والروح والراحة والريحان فعلى كلا القولين لا بد من حمل اللفظ على أن المراد ورافعك الى محل ثوابك ومجاز أتك وأذا كان لا بـد مـن اضمار ماذكرناه لم يبق في الآية دلالة على اثبات المكان لله تعالى وبقى من مباحث هذه الآية موضع مشكل وهو أن نص القرآن دل على أنه تعالىٰ حين رفعه القي شبهه علىٰ غيره على ماقال (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) والإخبار ايضاً واردة بذلك الاان الروايات اختلف فتارة يروى أن الله تعالى القي شبه على بعض الأعداء الذين دلوا اليهود على مكانه حتئ قتلوه وصلبوه وتارة يروى انه عليه الصلوة والسلام رغب بعض خواص اصحابه في أن يلقى شبه عليه حتى يقتل مكانه وباالجملة فكيفما كان ففي القاء شبهه على الغيرا شكالات الاشكال الاول انا لوجوزنا القارشيه انسان على انسان آخر لزم السفسطة فاني اذا رأيت ولدى ثم رأيته ثانيا حينتذا جوزان يكون هذا الذي رأيته ثانيا ليس بولدي بل هوانسان القي شبهه عليه وحينئذ يرتفع الامان عن المحسوسات وايضا فالصحابة الندي رأوا محمدالله المرهم وينهاهم وجب أن لا يعرفوا أنه محمد لاحتمال انه القي شبهه على غيره ذلك يفضي الي سقوط الشرائع وابيضاً فمدار الامر في الاخبار المتواترة على ان يكون المخبر الاوّل انما اخبير عن المحسوس فاذا جازوقوع الغلط في المبصرات كأن سقوط خبر المتواترة أولئ وباالجملة ففتح هذا الباب أوله سفسطة وآخره أبطال النبوات بالكلية والاشكال الثاني وهوان الله تعالى كان قد امر جبرائيل عليه السلام بان يكون معه في اكثر الاحوال هكذا قاله المفسرون في تفسير

قوله تعالى (اذا يدتك بروح القدوس) ثم أن طرف جناح وأحد من أجنته جبريل عليه السلام كان يكفي العالم من البشر كيف لم يكف في منع اولئك اليهود عنه واينضاً أنه عليه السلام لماكان قادراً على احياء الموتى وابرا الاكمه والابرص فكيف لم يقدر على اماتة اولئك اليهود الذبن قصدوه بالسوء وعلى اسقامهم والقاء الزمانة والفلح عليهم حتى يصير واعاجزين عن التعرض له والاشكال الثالث انه تعالىٰ كان قادرا علىٰ تخليصه من اولئك الاعداء بأن يرفعه إلى السماء فما الفائدة في القاء شبه على غيره وهل فيه الاالقاء مسكين في القتل من غير فائدة اليه والاشكال الرابع انه اذا القي شبهه على غيره ثم أنه رفع بعد ذلك إلى السماء فالقوم اعتقدوافيه أنه هو عيسي مع أنه ماكان عيسي هذا كان القاء لهم في الجهل والتلبيس وهذا لايليق بحكمة الله تعالى والاشكال الخامس أن النصاري على كثرتهم في مشارق الأرض ومغاربها وشدة محبتهم المسيح عليه السلام وفلوهم في: امره اخبروا انهم شاهدوه مقتولا مصلوبا فلوا نكرنا ذلك كان طعنا فيمأ ثبت بالتواتر والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوة محمد عُلالله ونبوة عيسم; عليه السلام، بل في وجودهما ووجود سائر الأنبياء عليهم الصلوة والسلام وكل ذلك باطل والاشكال السادس ثبت بالتواتر أن المصلوب بقي حياز مانا طويلا فلولم يكن ذلك عيسي بل كان غيره لا ظهر الخبر ولقال اني لست بعيسي بل انما انا غيره ولبالغ في تعريف هذا المعنم ولو ذكر ذلك لا شهتر عن الخلق هذا المعنى فلما لم يوجد شيّ من هذا لمنا أن ليس ألامر على ماذكرتم فهذا جملة ما في الموضع من السوالات والجواب عن الاول ان كل من أثبت القادر المختار سلم أنه تعالىٰ قادر على أن يخلق أنسانا آخر على صورة زيد مثلاثم ان هذا التصوير لا يوجب الشك المذكور فكذا القول فيمانكرتم والجواب عن الثاني ان جبريل عليه السلام لودفع الاعداء عنه اواقدر الله تعالى عيسي عليه السلام على دفع الاعداء عن نفسه ليلغت معجزته الئ حدالالجاء وذلك غير جائز وهذا هو الجواب عن الاشكال الثالث فيانيه تبعالي لورفعه إلى السماء وما القي شبهه على الغير لبلغت تلك

المعجزة الي حدالالجاء والجواب عن الرابع أن تلامذة عيسي كانوا حاضرين وكانوا عالمين بكيفية الواقعة وهم كانوا يزيلون ذلك التلبيس والجواب عن الخامس أن الحاضرين في ذلك الوقت كانوا قليلين ودخول الشبهة على الجمع القليل جائز والتواتر اذا انتهى في آخر الامر الى الجمع الـقـليـل لم يكن مفيد اللعلم والجواب عن السادس ان بتقديران يكون الذي القي شبه عيسي عليه السلام كان مسلما وقبل ذلك عن عيسي عليه السلام جائز ان يكست عن تعريف حقيقت الحال في تلك الواقعة (بشبت العزم والصبر على البلاء وكذلك العزم على الصبر والكف عن اظهار المحن من طريقة الكبراء من محبى الله تعالى وبعيد بل ابعد عن شكاية الله لدى العباد وليس فيه نفع للشاكي) وبالجملة فالاسئلة التي نكروها امور تتطرق الاحتمالات اليهامن بعض الوجوه ولما ثبت بالمعجز القاطع صدق محمد غلوالله في كل ما اخبر عنه امتنع ضيرورة هذه الاسئلة المتحملة معارضته للنص القاطع والله ولي الهداية انتهى مافي التفسير مفاتيح الغيب للامام الرازي مخلوطا معاني بعض المواضع وانا الفقير الحقيرا قول في تتمة الجواب عن الاشكال الخامس أن أدعاء هم قتل عيسي عليه السلام وصلبهم أياه وأثباته بالتواتر وأنتهاء التواتر الئ أمر محسوس وهو القتل والصلب في حق عيسي عليه السلام ادعاء مجرده اشتباه وهمي ناش من الاجتماع على حمية قومية ونصرة دينية وتحفظ مسلكي كما ادعى الشيعية تواتر نص جلي من حضرة الرسالة علىٰ خلافة امير المؤمنين سيدنا على ابن ابي طالب يوم غدير خم مع انه لم يثبت باخبار الآحاد ايضاً فضلاً عن الشاهير فضلا عن المتواتر على ان التجربة والتواتر من قوم لا يكون حجة ملزمة على قوم آخر ما لم يصل اليهم عنى ذلك النمط كما تقرر في موضعه ولمنع هذا التواتر وجوه الادل أن من شرائط التواتر وجود هذا المبلغ المحيل لكذب في كل طبقة ولذاقا لواله اوله كاخره واوسط كطفريه ووقت حدوث تلك الواقعة لم يتجاوز عدد المخبرين سبعة انظار الذين دخلوا عليه وزعموا انهم صلوة كانوا ستة اوسبعة والغالب في هذا العدد عدم

بلوغهم حدالعلم والقطع بخبرهم (والثاني) ان دعوى اهل الاسلام ليس نغى مطلق المصلوبية والمقتولية بل مدعاهم أن المصلوب هومن صور على صورة عيسى عليه السلام في اللون والشكل والوجه لا نفس حبثة المقدسة بل رفعه الله اليه والتابت بالتواتر لو سلم مصلوبية من هو على صورة وهوكل يبصدق عليه وعلى غيره فهو غير مضرلنا، لأن الدليل اعم من دعواهم فلايتم التقريب فمبنه الامرعلي غلط الحس اوعلي عدم تميزه اوعلىٰ عجزه وكلاله عن ادراك التشخص الواقعي وهذا واقع كثيرة في المتشابهات كما يورده اهل المعقول في نقض الكلية ببدلية البيضات (والثالث) انه قد انقطع عرض اليهود في عهد بخت نصرفانه قتلهم واعدم عن الأرض بذرهم وكسرا ضامهم فلم يبق الأواحد بعد واحد غير بالغ حدالتواتر وكان ملكا قبل البغتة قابضا المشارق الارض ومغاربها فانقطعت الطبقة الوسطى فلا يصدق حدالتواتر على قولهم انا قتلنا المسيح (والرابع) ان من شرائط التواتر ان لا يكون معارضاً لا مرقطعي وهو قول الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم بذلك من علم الاتباع الظن انتخبت هذا من كلام الفاضل محمد الحسن السنبهلي من تعليقاته على العقائد للسعد التفتاز اني مزيد امنا بمواضع للايضاح

تفیر فازن میں سورہ کیسین شریف کاس قول پاک پر ہے۔ 'واضوب لهم مثلاً اصخب القویة اذجاء ها المرسلون ''اخرآیت تک ایک قصطول طویل اس آیت کریمہ کے متعلق ذکر کیا اور آخر میں کہا کھل گئے دروازے آسانوں کے اور دیکھا میں نے ایک جوان فویصورت ان مینوں شمعوں اور دوقا صدول کے لئے۔ اللہ تعالی کی جناب میں دعاء کر رہا ہے۔ اس جواب سے مراد عیسی علیہ السلام ہی کا ذکر ہے۔ پورا قصد کھنے سے اشعا فہیں دہتا۔

ولیل جانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسان پر حضرت شیخ امام اجل ابونصر محمد بن عبد الرحمٰن ہمدائی نے اپنی کتاب متطاب سبعیات میں فرمایا ہے کہ یوم السبت یعنی سنچر کے روز سات شخصوں نے ساتھ مکر کیا ہے۔نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کا کر، صالح

علیہ السلام سے ان کی قوم کا کر، یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کا مکر، موئی علیہ السلام سے ان کی قوم کا مکر، یوسف علیہ السلام سے ان کی قوم کا مکر ان سے قریش کے سرداروں کا مکر دسول التھا ہے ، بنی اسرائیل کا مکر، پروردگار کے منع کرنے کے ساتھ شکار کرنے سے بروز سنچر کے لیمی شنبہ کے روز اور بیان کیا کہ عیسی علیہ السلام کو ان کی قوم کے مکر کے سبب سے پروردگار نے بواسط حضرت جرائیل علیہ السلام کے آسان پر بلالیا اور عبارت اس امام اجل کی ہیہ۔

"اعلم ان صاحب البراق وسيد يوم الميثاق ورسول الملك الخلاق لم يسم يوم السبت يوم مكرو خديعة وانما سماه يوم المكر والخديعة لان سبعة نفر مكروا في هذا اليوم بسبعة نفر الاول قوم نوح عليه السلام مكرا بنوح عليه السلام قوله تعالى ومكروا مكراكبار الآية فاستحقوا الطوفان والمحنة قوله تعالى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر الآية الثاني قوم صالح عليه السلام مكروا بصالح عليه السلام قوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكراوهم لا يشعرون الثالث اخوة يوسف عليه السلام مكروا بيوسف مكراهم لا يشعرون الثالث اخوة يوسف عليه السلام مكروا بيوسف عليه السلام قوله تعالى فيكيدوا لك كيدا الرابع قوم موسى عليه السلام مكروا بعيسى ومكروا ومكرالله والله خير الخامس قوم عيسى عليه السلام مكروا بعيسى ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين السادس صناديد قريش مكروا برسول الله شيرالية قوله تعالى واذ الماكرين النين كفروا الآية السابع بنو اسرائيل مكروا بنهي الله تعالى قوله تعالى والشعرائي واسالهم عن القرية وهي ايلة التي كانت حاضرة اي مجاورة البحر بحرالقلزم (اذيعدون) اي يعتدون في السبت فاستحقوا المسخ واللعنة "

يُعردوورق كي بعد برايك قوم كم كركو جوتفيلا بيان كرنا شروع كياتو قوم يهودكا بوكر شيئ عليه اللام عبواس كاقصميان فرمايا: "(وقصصت) ان اليهود قالوا عيسى ساحر واحياء الموتى وغير ذلك كله من السحر فسمع عيسى عليه السلام ذلك فاغتم وقال الهي انك اعلم بافترائهم فآتهم المسخ فجعلهم الله القردة والخنازير فبلغ الخبر ملك اليهود فخاف ان يدعو عليه ايضاً فامر بقتل عيسى عليه السلام فاجتمع اليهود وجاؤا الى عيسى وكان في البيت عليه واحدا منهم ليقتله فنزل جبرئيل عليه السلام فصعد بعيسى فادخلوا عليه واحدا منهم ليقتله فنزل جبرئيل عليه السلام فصعد بعيسى

الى السماء من سقف البيت وحول الله صورة الرجل الذى دخل عليه على صورة عيسى عليه السلام فاخذ اليهود ذلك الرجل وقتلوه فظنوا انهم قتلوا عيسى عليه السلام وما قتلوه كما قال الله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه الآية ويقال ان اسم الرجل الذى شبه بعيسى عليه السلام الشد ع"

مطلب بیہ کہ یہودی قوم نے جو کیسی علیہ السلام کو آل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اس کی وجہ بیتی کہ جب کہ یہودی قوم نے جو کہ یسی علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرتا اور بحت بیاروں کو شفاء دینا وغیرہ ۔ پوے بڑے مجودے دیکھے تو یہودیوں نے کہا کہ یسی علیہ السلام جاددگر ہے ۔ پس عیسی علیہ السلام کی بددعا ہے وہ یہودی شزیر اور بندر بن گئے۔ جب بی خبران کے پادشاہ کو پینی تو وہ ڈرا کہ شاید میرے او پر بھی عیسی علیہ السلام بددعا کریں گے۔ جب بی تبران کے پادشاہ کو پینی تو وہ ڈرا کہ شاید میرے او پر بھی عیسی علیہ السلام بددعا کریں گے۔ پس اس نے تس کا کا تھا وہ السلام کے مکان کے اندر مان میں ان کو بند کیا ۔ پس جب ایک شخص کو واسطے تس کی صورت ڈائی تی اور یہود نے اس کو عیسی میان کے اندر جان کر تی اور یہود نے اس کو عیسی علیہ السلام کو پر وردگار نے آسان پر طلب کرلیا۔ ولیل (ہونے عیسی علیہ السلام کو پر وردگار نے آسان پر طلب کرلیا۔ ولیل (ہونے عیسی علیہ السلام کی ساتھ السماء فید کے بشدیعة المحمدیة "کینی و جال کی باتوں سے ایک بیہ بات ہے کہ اس کو مخرت عیسی علیہ السلام قبل کریں گے۔ آسان سے نازل ہونے کے بعد پس علم کریں گے ساتھ مخرت عیسی علیہ السلام قبل کریں گے۔ آسان سے نازل ہونے کے بعد پس علم کریں گے ساتھ مخرت عیسی علیہ السلام قبل کریں گے۔ آسان سے نازل ہونے کے بعد پس علم کریں گے ساتھ مخرت عیسی علیہ السلام قبل کریں گے۔ آسان سے نازل ہونے کے بعد پس علم کریں گے ساتھ مخرت عیسی علیہ السلام قبل کریں گے۔ آسان سے نازل ہونے کے بعد پس علم کریں گے ساتھ مخرت عیشی علیہ السلام قبل کریں گے۔ آسان سے نازل ہونے کے بعد پس علم کریں گے۔ آسان سے نازل ہونے کے بعد پس علم کریں گے۔

(عین شرح بخاری جہم ۵۹۸) میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ' آن النبی عَلَیْ الله قال یہ خوب السکھ دو السو بقتین سن الحبشة '' کے متعلق فر مایا کہ تعبہ کتراب ہونے کے ذکر میں جو جواحادیث وارد ہیں ان میں ہے ایک یہ ہے کہ ابودا وَدطیالی نے میج سند کے ماتھ فر مایا کہ حبتی لوگ آکر خانہ کعبہ کواپیا خراب کریں گے کہ بعداس کے پھراس مکان متبرک کی مقیر نہ ہوگی اور وہ ہی لوگ آکر خانہ کعبہ کواپیا خراب کریں گے کہ بعداس کے پھراس مکان متبرک کی تقیر نہ ہوگی اور وہ ہی لوگ آکر خانہ اس کا اور ذکر کیا جلی نے کہ یہ بات عیمی علیدالسلام کے زمانہ میں ہوگی اور ایک حبثی و والسویقتین آئے گا اور بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ پس اس کے آئے کے بعد آٹھویں برس سے نویں برس کے در میان میں عیمی علیدالسلام ہیسے گا اس کی طرف آئے جماعت کو ذوالسویقتین کے معنی صاحب دو چھوٹی پیڈلیوں کا بیداشارہ بطرف باریک ہونے پیڈلیوں کا بیداشارہ بطرف باریک ہونے پیڈلیوں کا بیداشارہ بطرف باریک ہونے پیڈلیوں کا بیداشارہ بھوا کہ خانہ کعبہ و خراب

كرے كا-ايااكي مخص جوكة م حبشرى ضعيف بادروه عبارت عربى يه بينى كن و منهاما رواه ابوداؤد الطيالسي بسند صحيح في يبايع لرجل بين الركن والمقام واوّل من يستحل هذا البيت اهليه فاذا استحلواه فلا تسئال عن هلكة العرب ثم نجيئي الحبشة فينذربونه ذرابا لا يعمر بعده وهم الذين يستخرجون كنزه وذكر الحليمي ان ذلك في زمن عيسي عليه السلام وان الصريح ياتيه بان ذاالسويقتين قد سار الى البيت يهدمه فيبعث اليه عيسى عليه السالم طائفة بين الثمان الى التسع "أوراى ينى كدوس صفح من بكرامام غزالی سے مذکور ہے کہ ہرروزمغرب کے وقت طواف کرتا ہے۔ ایک بخض ابدال میں سے خانہ کعب کا اور ہرمیج کوطواف کرتا ہے۔اس کا ایک مخص اوتار سے جب یہ بات تمام ہوجائے گی تو بیسب ہوگا۔خانہ کعبہ کے اٹھ جانے کا زمین سے پس ایک روز ایک ایسا ہوگا کہ جب مجنح کولوگ آتھیں گے تو خانہ کعبہ کا کوئی نام ونشان اس جگِدا پنی پر نہ ہوگا اور بیامراس کے غائب ہوجانے کا اس وقت ہوگا کہ پہلے سے سات برس تک کوئی مخص کج اس کا نہ کرےگا۔ پھر قر آن شریف اٹھ جائے گا۔ اپنی تختیوں سے ( یعنی لوگوں کواس کے لکھنے اور خرید نے کا شوق ندر ہے گا) چرقر آن شریف ولوں سے اٹھ جائے گا۔ (لینی نہ کوئی عمل کرے گا اور نہ کوئی پڑھے گا) چر لوگ متوجہ ہو جائیں گے بطرف شعراشعار اورغزل خوانی اور مرثیه خوانه اور گانے بجانے اور جاہلیت کے قصوں کے۔ پھر نکلے گا دجال اور نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام قرطبیؓ نے فرمایا کہ اٹھ جانا قرآ ن شریف کاسینوں سے اول ہوگا اور خراب ہونا خانہ کعبہ کا بعد اس کے ہوگا اور یہ بعد موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوگا اور یہی بات سمجھ ہے۔من العینی غرضیکہ عیسیٰ علیہ السلام کا آ نا اس وقت ضرورہے۔خراب ہوناخانہ کعبہ کابعد ہور فع قرآن شریف کے یا قبل ہواور پہلی روایتوں میں مطلق جمع مراد ہے۔سوائے تر تیب ندکور کے لیخی سیسارے امور ہوں گے۔قطع نظر نقذیم وتاُ خیر مذکور فی العبارة ہے پس ان روایات میں تطبیق بھی ہوگئی اور بالتبع گانے بحانے کی برائی اوراس کا موجب النهی ہونا بھی یا یا گیا۔

(عینی شرح بخاری ج فانی ص ۲۱) میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام جنت سے رسول التفاقیقی شرح بخاری جائی ہوا ہے التفاقیقی ہے کہ التفاقیقی کے واسطے براق لائے اور حضرت فاقیقی براق پر سوار ہونے گئے تو گھوڑے ہے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے گھوڑے سے کہا کہ کیا تو محفظیقی ہی سے حتی کرتا ہے۔ بید صرے کلمہ کے ساتھ اس واسطے کہا کہ پہلے انہاء علیم السلام بھی اس براق پر سوار ہو چکے ہیں۔ حضرت قادہ ً

نے فرمایا کہ وجہ بیتھی کہ پہلے انبیاء علیہم السلام سے لے کررسول التعقیقی تک زمانہ بہت گزر چکا تعلیات کر رسول التعقیقی تک زمانہ بہت گزر چکا تعلیات کی سے لئے کررسول التعقیقی تک تو خود زمانہ دواز تھا۔ پس اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول کر پم اللہ سے پہلے عیسی علیہ السلام نے بھی اس گھوڑ سے پہلے عیسی علیہ السلام نے بھی اس گھوڑ سے پہلے عیسی علیہ السلام نے بھی اس گورڈ سے پہلے تک زمانہ چونکہ بہت گررسول التعقیقی تک زمانہ چونکہ بہت گررسول التعقیقی تھی۔ کہ نیا کے گھوڑ سے گزر چکا تھا۔ لہذا وہ گھوڑ اموافق و نیا کے گھوڑ وں کے ذرا تیزی کرتا تھا۔ جیسے کہ دنیا کے گھوڑ سے اگر زمانہ دراز تک ان پرسواری نہ کی جائے تو ذرا تیزی دکھاتے ہیں اور سوار کے آگے سوار ہونے کے وقت اچھلتے کودتے ہیں۔ و ھذا ظاھی جدا!

(مینی شرح بخاری جلد دوم ص ۲۰۷) میں ہے۔ بطور سوال وجواب کے ، سوال میہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ رسول کریم میں سنگھ نے فقط پانچے انبیاء آ دم، ادریس، ابراہیم، مویٰ بیسیٰ علیہم اِلسلام یا آٹھ انبیاء یعنی اور یچی، بوسف، بارون علیه انسلام بی کا نام لیا که ان سے میری ملاقات جو کی اور حالاتک بقیرانیا علیم السلام ہے بھی ملاقات ہوئی تھی۔شب معراج میں پس جواب میں سب کے نام لینے اور فاص کرنے کے دجوہ بیان کئے کہ ان حضرات کو نبی کریم اللہ کے سے مناسبت زیادہ تھی بانسیت دیگر انبیاعلیہم انسلام کے اور حضرت ادر لیس علیہ انسلام کے بیان میں فرمایا کہ ادر لیس علیہ انسلام آسان چہارم پراٹھائے گئے۔جب کدان کی عمر٣٩٥ برس کی تھی اورعیسیٰ علیدالسلام جب کدارادہ کیاان کے قل کا یہود نے پس پروردگار نے ان کواپی طرف اٹھالیا۔ ایسا ہی نجھ اللہ کو جب کہ یمودنے بکری میں زہر ملا کرقتل کرنے کا ارادہ کیا تو پروردگار نے حضرت کونجات دے دی۔ اس عینی کے ای جلدا کی صفحہ میں ہے۔ سوال انبیاء کمیم السلام کی جائے قر ارز مین میں ہے۔ پس کس طور پر رسول التعليقة في ان كوآسان مين ويكارس في جواب اس كاس طرح ديا ب كدان انبياء كى ارواح كويروروگارني جسم كى شكل پرمتشكل كيا تھا۔ ذكرہ ابن عقيل وكذا ذكرہ ابن التين اورابن التین نے کہاہے کہ ارواح بدن کی طرف بروز قیامت اوٹیں گی۔ گر حصرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ زندہ ہیں اور نہیں مرے اور وہ حضرت تازل ہوں گے بطرف زمین کے۔ چونکہ ابن التین کے کلام سے فقط عیسیٰ علیہ السلام ہی کی حقیقی حیات معلوم ہوتی تھی اور باتی انبیاء علیهم السلام کی حیات اس طور پر که ان کی ارواح طیبه متشکل بشکل اجسام ہوگئ تھی اوران کر اسلی حقیقی حیات اور جم د نیوی اس روز ہوگا کہ جب بروز قیامت ان میں روح ڈالی جائے گے ۔ پس علام عَنْی نے رو كرديا كرسارے انبياء كورسول التُعَلِيقة في حقيقة ويكھا ہے۔ چنانچيدموں عليه السلام كے ياس تشریف لے گئے اور موکی علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور دیکھاان کوششم آسان

میں ۔ غرضکہ مثل دیگر اہل اسلام کے این النین بھی اس کا قائل ہے کے پیٹی علیہ السلام فوت ہی نہیں ہوئے۔ بلکہ زندہ تشریف لے مجھے ہیں۔

قادیانی دجال اور بطال نے جس جلیل الشان پنجبر اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کلمت اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو گالیاں دی ہیں اور طرح طرح کے عیب اور طعن ان پر اور ان کی والدہ ماجدہ عابدہ متھیہ نبی بی مریم علیجا السلام پر لگائے ہیں میں تھوڑا قدر ان کے اوصاف جمیدہ سے ہدیہ الل اسلام کرتا ہوں تا کہ جان لیس کرقا دیانی مسلمان تھایا کیا؟ اور ان اوصاف کے ذکر کواپی تیک بختی کا وریعی شاہر کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علید السلام کی والدہ حضرت مریم صاحبہ حضرت سلیمان پنج برعلید السلام کی اول کہ حضرت عیسیٰ علید السلام کی والدہ حضرت مریم صاحبہ حضرت سلیمان پنج برعلید السلام کی اول دیس سے ہدور میان حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ حسرت سلیمان علیہ السلام کی اولا دسے ہاور عمران بن ما ٹان اور بعض نے کہا ابن اشیم ہے۔ سلیمان بن وا کو دعلیہ السلام کی اولا و سے ہاور حضرت موٹی علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے۔ مگروہ بن قابت بن لا دی بن یعقوب علیہ السلام ہواور ہر دوعمران کے درمیان مدت ایک ہزار آئم میصوبرس کی تھی۔

السلام ہاور ہر دوعمران کے درمیان مدت ایک ہزار آئم میصوبرس کی تھی۔

(خان ص ۲۲۹)

عديث شريف ميں ہے كه لى لى مريم جب پيدا موكى توان كى والده حد في مجد بيت الممقدس كى خدمت كے لئے معجد ميں ان كو دے ديا اور ايك ساعت بھى اپنى والدہ نے ان كو خوراک نہیں دی۔ بلکہ مجد کے چوبارہ میں جنت سے بےموسم میوہ ان کے پاس آیا کرتا تھا اور اکثر علاء نے کہا ہے کہ حضرت زکر یا علیہ السلام ان کی پرورش کا انتظام کیا کرتے تھے۔خوروسالی میں بی بی مریم صاحبے نے پروردگارے سوال کیا ایسے گوشت کھلانے کا جس میں خون ندہو۔ پس الله تعالیٰ نے ان کو طعام کھلایا۔ ٹڈی، ملخ، بی بی مریم کی صفات میں سے بی بھی ہے کہ ان کو پروردگار نے اپنی عبادت کے لئے خاص کرلیا۔ دن رات بیت المقدس میں مجد کی خدمت کرتی تھیں اور روبرواس کوفرشتوں نے کلام سنایا۔ بیہ بات اور سی عورت کونہیں حاصل ہوئی اور باوجود کہ مردوں سے بیت المقدس میں اختلاط ندتھا۔ مگر باجماعت نماز ہروقت ادا کرتی تھیں۔ یہ بات بھی کسی دوسری عورت کونبیں ہاتھ آئی اور جماعت کی نماز کوان کوامرتھا۔اس آیت کریمہ کے ساتھ "واستجدى واركعى مع الراكعين" بب يكمات فرشتول سے بى بى مريم نے سے دوبرو موکرتو کھڑی ہوئیں۔نماز میں یہاں تک کدورم کر گئے۔قدم ان کے اور خون اور پیپ ان ہے جاری ہوگیا اور بی بی مریم ہرروز اتنی بڑھا کرتی تھیں۔جس قدر کہ برس روز میں اورلڑ کے بڑھتے ہیں اور جب کہ حفزت ذکر یا علیہ السلام نے بےموسم میوہ مریم کے پاس دیکھ کر کہا کہ اے مریم

کہاں سے بیمیوہ آتا ہے تواس وقت بی بی مریم توصغیرہ تھیں۔مہدیش کہا'' ہو من عندالله ''

میموہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس مریم صاحب نے بھی عیدیٰ علیہ السلام کی طرح مہد میں

معالت طفلی کلام کیا اور اس وقت قابل بات کے نہھیں اور بے خاوند کے ان کو پروردگار نے بیٹاویا

اور کمی عورت کو یہ بات حاصل نہیں ہوئی۔

(تغیر خاذن جس)

عرائش میں ذکر کیا ہے کہ لی بی مریم صاحبہ ادرا یک شخض پوسف نام تقااور مریم کا چھازاد **بمائی تھا۔** دونوں مبحد میں جو کہ جبل صہون کے پاس تھی نوبت بنوبت پانی ڈالا کرتے تھے اور پیر پسف مریم کا پیچاز او بھائی ہے۔ بعد ضعیف ہوجانے زکریا پیغیبر کے مریم اس کی پرورش میں رہی۔ پوج قط سالی کے کوئی شخص بنی اسرائیل سے مریم کوئیس لیتا تھا اور قرعہ ڈالا تو یوسف کا قرعہ انکلاب پس مریم کی دعاء سے اس کورز ق کافی ملتا گیا۔خازن ،ایک روز بی بی مریم صاحب نے پانی تکا لئے مے لتے اپنا کرتاا تارکر رکھا اور آئے جبرائیل علیہ السلام آ دمی کی صورت بن کر پیس اس کرتے مے کریان میں وہ منی چھونک دی جو کہ آ دم علیدالسلام کے قالب سے بچی تھی ۔ پس جب بی بی صاحب نے بعد یانی لانے کے وہ کرتا گلے میں پہنا تواس مٹی کے لگنے کے سبب سے پیٹ میں بچہ م این این این او این این از این این این این این این این در در این بیدائش اولا د کا در د جب شروع موا تو کئیں جامع معجد میں اپنی ہمشیرہ کے پاس اور براجا نااس بات کواس یوسف نجار نے اور کہا کہ اے مريم كيا يعيق بغيرة كي موقى ب-فرمايالي بل صاحب في مال موقى ب-جسون الله تعالى في **کیتی ک**و پیدا کیا تھا تو بغیر بنج کے پیدا کیا تھا اوران کی ہمشیرہ زوجیتھی حضرت زکریا علیہ السلام کی اور وہ بھی اس وقت عاملتھی۔ ساتھ حضرت کی علیہ السلام کے جن کو بوحنا بھی کہتے ہیں۔اس نے کہا كماے مريم ميرے بيٹ ميں جوم تيرے بيٹ والے كوسجدہ كرتا ہے۔ مجھے ايسا معلوم ہوتا ہے۔ ابن عباس نے کہاہے کہ نی بی صاحبہ کوشل اور وضع عیسیٰ علیدالسلام کا ایک ہی ساعت میں ہوا **بھا۔ گر**تفیر کبیر میں ابن عباس کا قول ۹ ماہ کا ذکر کیا گیاہے اور ایک ساعت کا بھی ذکر کیا ہے۔ دوسرا قول عیسیٰ علیہ السلام کے حمل میں ۸ ماہ ہے۔ تیسرا قول عطا اور ابوالعالیہ اور ضحاک کا کے ماہ کا ہے۔ چہارم ۲ ماہ کا یانچواں قول تین ساعتوں کا ہے۔ایک ساعت میں حمل ہوا اور دوسری ساعت میں (تفيركبيرج٥ص٥٣٢) صورت بنی اور تیسری ساعت میں پیدا ہوئے۔

عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں بعد زوال کے ایما کہا ہے علامہ نیٹ اپوری نے اور بی بی صاحبہ حیض ونفاس سے پاک رہیں۔ کمانی الکبیر افخر الرازی وغیرہ اور بی بی مریم کے ساتھ فرشتوں نے روبروہ ہوکر باتیں کی ہیں۔ یہ برزگ کی دوسری عورت کونہیں دی گئی اور پروردگار نے بی بی کو

برگزیده کیااینے زماندی ساری عورتوں پر کوئیسی علیہ السلام ان کوعنایت کیا بغیر باپ کے حدیث شریف میں ہے کہ چارعورتیں بڑے مرتبدوالی ہیں۔ مریم اور فرعون کا فرکی عورت آسیہ جوموی علیہ السلام پرایمان لائی تھی اور حضرت تالیک کی بی بی خدیجة الکبری اور حضرت فاطمہ ہے۔

فرمایاام رازی نے کر آن شریف کی آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی مریم صاحبہ سب عورتوں سے افعنل ہیں۔ امام بر مادی نے سی بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمل کے وقت بی بی مریم کی عمر تیرہ برس کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر چلے جانے کے بعد ۲ سال تک زندہ رہیں اورا پی موت کے وقت عمر بی بی صاحبہ کی ایک سوبارہ برس کی تھی ۔ گریدروایت تفصیل چاہتی ہے ۔ حضرت کی علیہ السلام کی ماں کا نام الیشاء اور خالہ کا نام حضرت بینی علیہ السلام کی ماں کا نام الیشاء اور خالہ کا نام حضرت بنت فاقو ذاہے اور بی بی مریم روزہ کی حالت میں تجدہ میں گری پڑی تھیں کہ انتقال ہوا۔ بعد کو عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں والدہ کود یکھا کہ جنت وار السلام میں اگرام اور عزت کے تخت پر عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں والدہ کود یکھا کہ جنت میں آگر پروردگار کے انعام کی شراب پر میں بیٹی ہوئی ہے۔ پس کہا کہ اے میرے بیٹے جنت میں آگر پروردگار کے انعام کی شراب پر میں نے افطار کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کودرد وہنچانے لگا تو وہ الگلول ہے والدہ کی ناف مبارک سے پیدا ہوئے ہیں اور خب عیسیٰ علیہ السلام کودرد وہنچانے نے لگا تو وہ الگلول ہیں شیطان دوا گلیوں ہے وہا کہ دردد یتا ہے اور جب عیسیٰ علیہ السلام کودرد وہنچانے نے لگا تو وہ الگلول ہے وہائی میں شیطان دوا گلیوں ہے وہائی میں آگیا۔

امام علاقی نے اپنی تفیر میں کہا ہے کھیٹی علیہ السلام تو لدہوئے۔ بیت ہم میں اور بعض نے فرمایا کہ پیدا ہوئے۔ بات ہم میں جو قریبہ ہے سہون کے تو یوں میں سے اور چونکہ حضرت ذکریا علیہ السلام فی فی مریم کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ لہذا تو م یہود نے ان کوزنا کی تہمت دی اور کہا علیہ السلام فی فی مریم کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ لہذا تو م یہود نے ان کوزنا کی تہمت دی اور کہا تہ ہارا ہے اور یہود نے ذکریا علیہ السلام کو جب پکڑنا چاہا تو ذکریا علیہ السلام ہے ایس کے اندر گھس گئے۔ پس شیطان نے قوم یہود کو بتایا کہ وہ درخت میں ہے۔ پس یہود مردود نے آرار کھ کر چیرنا شروع کیا۔ شیطان نے قوم یہود کو بتایا کہ وہ درخت میں ہے۔ پس یہود مردود نے آرار کھ کر چیرنا شروع کیا۔ اس درخت کو یہاں تک کہ ذکریا علیہ السلام کے جسم تک چیرتے چیرتے جا پہنچ تو وتی کی اللہ تعالیٰ اس درخت کی طرف دوڑا ہے۔ پس یہود نے ذکریا علیہ السلام کے دوگڑ ہے نے ان کی طرف دوڑا ہے۔ پس یہود نے ذکریا علیہ السلام کے دوگڑ ہے کہا تھا۔ بعد اس کے پروردگار کے تھم کر کے چیرڈالا۔ جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ بعد اس کے پروردگار کے تھم کے جیرڈالا۔ جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ بعد اس کے پروردگار کے تھم کے جیرڈالا۔ جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ بعد اس کے پروردگار کے تھم کے جیرڈالا۔ جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ بعد اس کے پروردگار کے تھم کیا تھا۔ بعد اس کے پروردگار کے تھم کیا تھا۔ بعد اس کے پروردگار کے تھم کیا تھا۔ بعد اس کی پروردگار کے تھم کیا تھا۔ بعد اس کی تعالیہ کیا تھا۔ بعد اس کی پروردگار کے تھم کیا تھا۔ بعد اس کی تعالیہ کیا تھا۔

امام قرطبی نے اپنی تغییر میں لکھا ہے کہ بعد پیدا ہونے عیسیٰ علیہ السلام کے یہود نے جب کہ بی بی مریم کوآ خرطعی وشنع کرنا شروع کیا توبی بی صاحب نے کہا کہ اس لڑ کے سے سارا حال دریافت کرو کفارنے کہا کیا ہم اس سے دریافت کریں جو کہ مہدمیں بچہ پڑا ہوا ہے۔ پس حغرت عیسیٰ علیہ السلام نے دورہ بینا ترک کر کے بائیں کردٹ پر تکبیر کے ان کی طرف ہوکر این و بنے ہاتھ کی نرانگلی سے اشارہ کیا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ پس پہلا کلام ان کا بیہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔اللہ تعالیٰ نے جھے کو کتاب دی ہے انجیل اور جھے کو نبی کیا ہے۔ لیعنی روز ازل میں مجھ کو نبی کردیا ہے اور بعض نے فرمایا کھیٹی علیہ السلام کولڑ کین ہی میں اسی ساعت میں كراب برهائي كى اور نبوت دى كى تفيرحيني مين فلبي محمقول ہے كه والده ك شكم مين الله تعالى في عيسى عليه السلام كوانجيل كي تعليم و يدى اور نيز فرمايا كه الله تعالى في مجه كونماز اور ذكوة كاتكم ديا ہے۔ جب كەمكلف لائق نماز اورز كو ق كے ہوجاؤں اورائے كلام كے بعد پير اوركوئي كلام نيس كيا۔ جب تك كداتى عمركو پنتي بيل كدار كے جاتى عمر ميں باتيں كرنا شروع كرتے ہيں۔ ِ ابوالمعود في قوله تعالى اني عبدالله تفسير خازن اوراس كوابن عباسٌ سے روايت كيا ہے اوراسي خازن میں اس کے متصل سی بھی ہے کہ کہا مریم صاحب نے کہ جب میں اورعیسی تنہا ہوتے تو مجھ سے باتیں وہ کرتے اور میں ان سے کرتی تھی اور جب کسی اور سے میں مشغول ہوتی تو اس وقت عیسیٰ علیہ الملام شیج كرتے تھے اور جب كەنوماہ كے ہوئے تولى لى صاحبے نے ان كو كمتب ميں داخل كيا واسطے تعلیم کے (فائدہ) مہدمیں سات اور کوں نے باتیں کی ہیں عیسی اور پوسف علیہم السلام کا شاہد جو لڑ کا تھا اور وہ لڑ کا جس نے اپنی والدہ بیٹی فرعون ہے کہا تھا کہ آگ پرصبر کر جب کے فرعون نے اس کوڈالنا جاہا اور اصحاب اخدود کے قصہ میں ایک لڑکا اور نیجیٰ علیہ السلام اور ایک عورت نے ایک چرواہے سے زنا کیا تھااور کہا کہ پاڑ کا جرج کا ہے اور وہ عابدتھا۔ مگر والدہ اپنی کونماز پڑھتے جواب نہیں دیا تھا۔اس واسطے مال کی بددعا ہے تہمت زنا کی اس پرلگائی گئی تھی۔اس لڑ کے نے کہا میں چے واہے کا بیٹا ہوں۔ جرت کے کانہیں ہوں اور ساتو اں وہ کہ بنی اسرائیل کی عورت اڑ کے کو دودھ دے ر ہی تھی اور ایک سوار گزرا، عورت نے کہا یا اللہ میرے لڑے کو ایسا کردے۔ لڑے نے منہ سے پتان نکال کرکہا کہ یااللہ جھے کوالیانہ کر پھرایک باندی کنیزگزری عورت نے کہایااللہ میرالز کااس کی مثل نه کراڑے نے کہایا اللہ مجھ کواس کی مثل کر۔ پس ماں نے سبب در میافت کیا تو کہا کہ وہ سوار ظالم تھااوراس كنيركو چورى اورزناكى تهمت ديتے ہيں - حالانكدىياس سے ياك ہے-(عینی بخاری ج مرسم ۱۳۳۲ مقری)

امام زخشری نے کہا کے عیسیٰ علیہ السلام سب الوکوں سے زیادہ دانا اور عاقل تھے۔ معلم نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کہ وہم اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے کہا کہ اور معلم نے کہا کہ بیس جا نتا ہوں۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے معنی جانتے ہو۔ معلم نے کہا کہ بیس جا نتا ہوں۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ الف سے مراد اللہ ہے۔ ب سے مراد بہجت اللہ کی جسے مراد جلالت اور بزرگ اللہ کی دسے مراد دین اللہ کا ہوز ہا سے مراد ہا دیہ جہنم ، واؤسے مراد ویل اور افسوس اہل دوز خ کا مزسے مراد زفیر اور آ واز جہنم کی ، طبی حلت الحظایا عن المستعفر بین دور کے گئے۔ گناہ تو یہ کرنے والوں سے (کلمن) کلام اللہ کی قدیم غیر مخلوق ہے۔ (سعقص) صاع بدلہ صاع کا یعنی زیادہ سود ہے۔ (قرشت) ای تحشر ہم جمیعا الھائے گا اے پروردگارتو سب لوگوں کو پس معلم نے زیادہ سود ہے۔ (قرشت) ای تحشر ہم جمیعا الھائے گا اے پروردگارتو سب لوگوں کو پس معلم نے کہا کہ اے بی بی صاحب اسے لڑ کے کولے جا اس کو استادہ علی کی ضرورت نہیں۔

حدیث شریف بین ہے کہ جب بی بی صاحب نے عینی علیہ السلام کو معلم کے پاس روانہ کیا تو معلم نے کہا کہ کہ جب اللہ کے اللہ کہا کہ کہ جسم اللہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ بین نہیں جانتا کہا عینی علیہ السلام نے ''المباء بھاء الله والسین سناء الله والمیم ملك الله ''

حکایت حضرت عینی علیہ السلام چھوٹی عمر میں اپی والدہ کے ساتھ ایک شہر کے پاس
پہنچے۔ وہاں کے لوگ بادشاہ کے دروازہ پر جمع تھے۔ انہوں نے سب پوچھا کی نے کہا کہ بادشاہ کی
عورت پرلڑکا پیدا ہونے کی تخی ہے۔ اپنے بتوں سے بیلوگ آسانی کے لئے سوال کررہے ہیں۔
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھوں تو لڑکا جلدی فکلے گا۔ پس
لوگ بادشاہ کے پاس ان کو لے گئے۔ بادشاہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے فرما یا کہ اگر میں خبردوں کہ
عورت کے پیٹ میں کیا ہے تو تو ایمان لائے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں فرما یا کہا گہ السلام نے کہا
اس کے شکم میں لڑکا ہے۔ جس کے دخمار پر سیاہ واغ ہے اور اس کی پشت پر سفید نشان ہے۔ پھر
فرمایا کہ الے لڑکے میں تم کو پروردگار کی تشم دیتا ہوں کہ جلدی فکل آ۔ پس پیدا ہوالڑکا اور و یہا ہی
فرمایا کہ الے لڑکے میں تم کو پروردگار کی تشم دیتا ہوں کہ جلدی فکل آ۔ پس پیدا ہوالڑکا اور و یہا ہی
کردیا اور کہا کہ مربم جادوگر عورت ہے۔ اس کو بیت المقدس سے لوگوں نے فکال دیا ہے۔ یعنی اس
کے بیٹے کو خبر دینا تا خیر ہے۔ جادو کی حضرت و جب نے فرمایا کہ عینی علیہ السلام کا اقل مجر و میہ ہے کہ میر میں ایک محض مالدار مسکینوں سے حبت کرتا تھا اور غریب لوگ اس کے پاس آیا کرتے
تھے۔ پس اس کا مال چوری ہوگیا اور اس نے مسکینوں کو طلامت کیا۔ عینی علیہ السلام نے واپی والدہ
تھے۔ پس اس کا مال چوری ہوگیا اور اس نے مسکینوں کو طلامت کیا۔ عینی علیہ السلام نے واپی والدہ

سے کہا کہ اس کو کہو کہ سارے مکین کو جمع کرے اپنے مکان میں ۔ پس جب اس نے سب کو جمع کی وقع کیا تو علی علیہ السلام نے ایک شخص بدست و پا بیخی نگڑ ہے لو لے شل کو ایک مردا ندھے کی گردن پر بخصا دیا اور اندھے ہے کہا کہ اس کو اٹھا۔ اس نے کہا کہ میں ضعیف کمزور ہوں ۔ پس عیسی علیہ السلام نے کہا کہ گزشتہ رات میں اس پر کیسے توی ہوگیا تھا۔ یعنی اے اندھے اس شل کو رات کے وقت کیسے اٹھا کراپنے ہمراہ کر کے چوری کرئی اور حالا نکہ ان وونول نے اس کر چوری کی تھی۔ بعد از اس اس صاحب خانہ نے لڑے کی فوقی اور شادی شروع کی ۔ مگر پینے کی کوئی چیز نقی ۔ اس وجہ ہے وہ علماک تھا۔ پس عیسی علیہ السلام اس کے مکان میں جا کہ جس برتن پر ہا تھو لگاتے وہ بی ہوت شربت میں اس کے جوری کی علیہ السلام کے ۔ تھیر سینی وقت میسی علیہ السلام کی عمر بارہ برس کی تھی۔ باری تحالی نے فر مایا قرآن الملام کے ۔ تھیر سینی وقت میں مادر وقت تو بین اور ہم نے سینی علیہ السلام کے ۔ تھیر سینی وقت قرین اور وفق عیسی علیہ السلام کے ہوتے تھے۔ فیاں ساتھ جرائیل علیہ جرائیل علیہ السلام سے ایک دم بھی جدائیل علیہ السلام کے ہوتے تھے۔ قیاں ساتھ کہ ان سے ساتھ بی ساتھ ہیں علیہ السلام سے ایک دم بھی جدائیل عبین علیہ السلام سے ایک کہ ان سے ساتھ ہی ساتھ کی کہ ان کے ساتھ ہی کہ اس کو گئے۔

آسان کو گئے۔

دکایت حضرت کلابانی نے ذکر کیا کہ ایک باریسی ملایہ السام کے سامنے شیطان آیا۔

مرستہ میں افیق وادی میں قریب بیت المقدس کے پس المیس نے کہا کہ ان بون فرمایا کہ میں بندہ
اللہ کا بوں اور اللہ تو باری زمین کا غدا ہے۔ کونکہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مریضوں کو اچھا کرتا
ہے اور کو دھی وار زاد کو اچھا کرتا ہے۔ عیسی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے
ہے اور کو دھی اور اندھے مادرزاد کو اچھا کرتا ہے۔ عیسی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے
لئے سب فخر اور شان اور بروائی ہے جس نے جھے کو پیدا کیا۔ میں اس کے اون اور تھم سے بیاروں کو
اچھا کرتا ہوں۔ میرا کوئی اختیار تبیں وہ اگر چاہے تو جھے کو مریض کر دے۔ شیطان نے کہا کہ مبر کر
میں شیطانوں کو تیرے آگے بحدہ کرواتا ہوں۔ اپس بنی آدم بھی دیکھ کرتم کو سجدہ کریں گے اور تو
میں کو مدا ہوجائے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفت کرتا شروع کردی اور شیطان کی
مات کورد کر دیا۔ بعد از ال حضرت جرائیل علیہ السلام اور میکا کیل اور اسرافیل علیہ السلام تیوں
مارکر ایسا مشرق کی طرف اڑا یا کہ مورج سے جالگا اور اس کی گری اور تا بش سے جال گیا۔
بعد از اں اسرافیل علیہ السلام نے شیطان کو مغرب کی طرف بھونک مارکر ایسا اڑا یا کہ جس چشمہ بعد کی سے میں گیا۔

میں سورج جا گرتا ہے وہاں جا پڑا جب لکاتا تھا جرائیل علیہ السلام اس کو پھراس میں دھیل دیتے تھے۔اس طور پرسات روزاس میں رہا۔ پس بعداس کے عیسیٰ علیہ السلام سے بہت خوف کرتا تھا۔ حکایت اڑکین کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام اڑکوں کو خبردیا کرتے تھے کہ ان کے مال باپ نے ان کے لئے کیا کیا رکھا ہے۔ پس اڑے آ کر مکان میں وہ چیزیں طلب کیا کرتے تھے۔ مال باپ دریافت کرتے تھے کہتم ہے کس نے یہ کہا ہے تو وہ کہتے کہ میسیٰ علیہ السلام نے۔ پس لوگوں نے اپنے لڑکوں کوعیسٹی علیہ السلام ہے الگ کر کے ایک مکان کشادہ میں کردیا تا کہ انکی ملا قات لڑکوں سے نہ ہوا کر ہے اور لڑ کے ان سے حال اپنے گھر کی چیزوں کا سن کر ماں باپ کو تنگ نہ کیا كريں \_ پس عيسىٰ عليه السلام نے ان سے كہا كرتم لوگوں كے لڑ كے كيا اس مكان ميں ہيں ۔ ان لوگوں نے عذر کیا اور کہا کہ اس میں تو بندراور سؤر ہیں اور پھینمیں تو فرمایاعیٹی علیہ السلام نے کہ ایسے ہی ہوں گے۔ پس جب لوگوں نے دروازہ کھولاتو بیشک بنداورسوئر ہی تھے۔ بیروابوالسعود وخازن نے کہا کہ ایک خبریں دیناعیسیٰ علیہ السلام کا اس سبب سے تھا کہ پروردگارنے ان کو اپنا برگزیده نبی کر کے بعض امور کاعلم غیب عطاء فرمادیا فقا۔ جبیبا که انبیا علیهم السلام واولیاءاللہ کوساتھ بتانے پروردگار کے ہوا کرتا ہے۔ کما صرح بہ غیر واحد نداس سبب سے کہ جیسا کہ بعض نصاریٰ کا اعتقاد بكده واقنوم تفا- اقنوم تلتي عنارى جلدادل مده على ين بارى لا يقولون في عيسى انه بني ياتيه جبرائيل عليه السلام وانما يقولون ان اقنوما من الاقانيم الثلثة الاهوتية حل بناسوت السميح على اختلاف بينهم في ذلك الجلول وهو اقنوم الكلمة والكلمة عندهم عبارة عن العلم فلذلك كان المسيح في زعمهم يعلم الغيب ويحبر بما في الغد في زعمهم الكاذب آه لفظ زعم كاذب "كاتعلق اعتقاد عدم اتيان جرئيل اورحلول اقليم سے بے نداخبار بالغيب سے۔ فانه صحيح!

امام رازی نے سور کا آل عمران میں کہا کہ سب سے اقال عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے حصرت میلی علیہ السلام ، اوروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ، عیسیٰ علیہ السلام ، اوروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چید ماہ بڑے تھے۔

عیسی علیہ السلام کے میں تام ہونے کی وجداق ل تو یہ کہ جب پیدا ہوئے تصفو بدن پران کے تیل ملا ہوا تھا وہ بن مبارک ہے، جس تیل کے ساتھ انبیاء لوگ ملے جاتے تھے خاص، اور یہ تیل علامت ہوگا اس بات کی کہ ملائکہ جان لیس کہ جو تین ملا ہوا پیدا ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ پس میں بمعنی ممسوح ہوا فعیل جمعنی مفعول بقیر کبیر، دوم تیبیوں کے سریر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور یا ہی کہ وقت پیدا ہونے کے جرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے ان کو ملا تھا شیطان سے بیخے کے لئے، اور یا بیر کہ زمین کی سیاحی کیا کرتے تھے اور تقیم نہ ہوتے تھے اور فقیر کو بعض دوسری کتابوں میں یاد ہے کہ بیاروں پر تندرتی کے لئے ہاتھ پھیرنا بھی ایک وجہ ہے۔

تفسر كبير رازي ميں ہے كەلفظ سے اسم شتق ہے ياموضوع \_ پس اس ميں دوتول ہيں -ابوعبیدہ اورلیٹ نے کہا کہ اصل اس کامشیجا ہے۔ عبر انی زبان میں اور عرب والوں نے سے بنالیا اور عیسی کااصل یشوع ہے۔جیسا کہ موٹی کااصل موثنی اور میشا ہے۔عبرانی میں فیصلی هذا القول لا يكون له الشتقاق اوردوسراتول الشقال كاب\_ يائي وجوه توييجو كذرك بين \_(٢) يدكه: "ان مسیح من الاوزاروالآثام "لین گناہوں سے پاک تھا۔ (۷) بیکہ بعجہ نگے یاؤں عِلْنِے کے ان کے قدم ملے گئے تھے۔ چہارم عنی پرمیم زائد ہے ت<sup>ہے بمع</sup>نی سیاح ہے۔''وعلیٰ هذا المعنى يجوزان يقال يعيسي مسيح بالتشديد على المبالغة كما يقال للرجل فسيق وشريب "اوردوس من برميح بمعنى ماح ب فعيل بمعنى فاعل ب عيديم بمعنى راحم تفسیر کبیر ،اوراللہ تعالیٰ نے ان کووجیہ فر مایا ہے۔جیسا کہ سور وُ احزاب میں مویٰ علیہ السلام کو وجیہ فرمایا اور وجیہہ کے معنی صاحب جاہ کے اور د جال کو بھی سیج کہتے ہیں۔ مگر اس معنی سے کہ وہ مموح العین ہے۔ یعنی ایک آئکھاس کی بیٹھی ہوئی ہے یا پیرکہاس کی ناکنہیں ہے۔ پس وہ اُسے العجه والانف ہے اور سوائے اس کے بزاروں معجزات ان کے کتابوں میں مذکور ہیں اور پھراس سے بڑھ کر کیا فخر ہوگا کہ جن کے بارہ میں رسول اکر میں فغرماتے ہیں۔ کیسے ہلاک ہوگی وہ امت کہ جس کے اوّل میں میں ہوں اور آخر میں مسے ہوں گے قوت القلوب لا بی طالب المکی اور امام یافعی کے روض الریاجین میں ہے۔ کس طرح خوف کروں میں اس امت پر کہ اوّل اس کے میں بون اورة خراس كيسي عليه السلام بون ك\_" هذا الكل من الكتاب المستطاب نزهة المجالس ومنتخب النفائس للشيخ عبدالرحمن الصفوريُّ ''خُوْخَرَى امت محری اللہ کو کہ دونوں جلیل الشان پیغیبروں کے درمیان میں ہے اور دونوں کو برحق نبی مانتی ہے۔ سجان الله باوجودات بڑے مرتبہ کے پھر بھی میں اللہ کے تابعی اور پیروہی ہوں گے۔و صلے الله عليه وعلى سائر النبيين وآلهم واصحابهم اجمعين!

سے سی وسی مسال مہدی مسلمانوں کو واضح ہوکرکا ذب مکارمہدی بہت گزر بھے ہیں۔ این ماجہ کے حاشیہ میں تکھا ہے کہ ۸۲ یا ۸۴ شخصوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور بعض بعض کو لوگوں نے خوب مانا اور لا کھوں خلقت تالع ہوگئ ۔ گرآ خرامر میں پر دہ کھل گیا اور جب کہ بچامہدی آئے گا تو روز بروز اسلام کا چرچا اور کفر کی تابی ہوتی جائے گی۔ جمیع روئے زمین کی بادشاہی کرے گا اور ہرکس وناکس اس سے خبردار ہوگا۔ نہ ایسا کہ قادیانی غلام احمد مرز اچندروز کے بعد قبر میں حیب جا پ جا گھسااورکوئی کام مہدی کا نہ کیا۔

پن فقیر کتب اسلام ہے ان کے اوصاف اور علامات ذکر کرتا ہے۔ امام مہدی صاحب خوبصورت، جوان، عمدہ بال والا، بال ان کے لٹکتے ہوں گے دونوں شانوں پر، قد ان کا میانہ ہوگا، ناک ان کی دراز اور بلند، کشادہ بیشانی، دہنے رخسار پرسیاہ خال ہوگا۔ ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول الٹھلیکے نے فر مایا کہ مہدی کی پیشانی فراخ اور بینی بلند اور دراز ہوگ۔ برکردے گاز مین کوعدل اور انصاف سے جیساقبل اس سے ظلم کے ساتھ برہوگا۔ (ترندی)

حضرت ابوعبداللہ نے روایت کیا ہے۔ اپنی کتاب میں علیؓ سے مرفوع کر کے کہ اگر زمانہ کا ایک روز باتی رہے گا اور زمین کوعدل میں ایک روز باتی رہے گا اور زمین کوعدل سے ایک جیسا کے ظلم سے ہوگئ تھی۔ (ابوداؤد) سات برس تک بادشاہی کرے گا اور (نظم الفرائد برشرے عقائد میں ۲۵ میں ہے کہیں برس تک بادشاہی کرے گا۔

ابوقیم نے روایت کی کرفر مایارسول التعلقی نے کہ جم وقت تم دیکھوکہ ملک خراسان سے کالے جھنڈے اور نشان ظاہر ہوئے ہیں تو تم آؤان نشانوں میں آگر چہ گھٹوں کے زور پر،
کونکہ وہ نشان اللہ تعالیٰ کے فلیفہ امام مہدی کے ہوں گے حضرت حذیفہ سے دیلی نے روایت کی ہے کہ فر مایارسول التعلقی نے کہ امام مہدی میر نے قبیلہ سے فاطمہ کی اولا دہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ امام مہدی جس قریب سے ظاہر ہوں گے اس کا نام کر بھہ ہے۔ رواہ ابوقیم اور امام مہدی اس وقت موجو و نہیں ہیں۔ بلکہ اس زمانہ میں پیدا ہوں گے۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی و ابوالقاسم محمد ججہ بن حسن عسکری ہے۔ 201 ھیلی پیدا ہوں گے۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی و ابوالقاسم محمد ججہ بن حسن عسکری ہے۔ 201 ھیلی پیدا ہوں گے۔ شیعہ لوگ کہتے میں اور ان کے باپ کے دو سراسوا ان کے بیٹائیس تھا۔ جب ان کا باپ فوت ہوا تو عمرامام مہدی کی پانچ برس کی تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے۔ جیسے کہ حضرت کی اور عیسیٰ علیماالسلام کو اور وہ میں میں وہ میں ہوگ ہو وجہ اور وہ میں جو کہ شریعت کی اور عبدی ایک موجوبہ میں سات امام ہوتے ہیں جو کہ شریعت کی ہر زمانہ مہدی علیم السلام اور ہر دو نطقاء کے درمیان میں سات امام ہوتے ہیں جو کہشر بعت کی ہر زمانہ مہدی علیم مرتے ہیں اور اس اعتقاد والے فرتے کو اصاعیلیہ اور سبعیہ اور قرامطہ کہتے ہیں۔ آ ہ اشر حسم میں کہ کی مرک نے ہیں اور اس اعتقاد والے فرتے کو اصاعیلیہ اور سبعیہ اور قرامطہ کہتے ہیں۔ آ ہو اشر کے میں اور اس اعتقاد والے فرتے کی صفح کی اور قبی سے کہ وک کہ کی مرک کے بیں اور اس اعتقاد والے فرتے کی صفح کی اور قبی سے کونکہ میں کہ کی مرک کی مرک کی مرک کی مرک کے بیں اور اس اعتقاد والے فرتے کی صفح کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو دو کہ مرک کی کہ کی کونکہ کی دو کھی کی کی کہ کی کونکہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کی کی کونکہ کی کونک کی کونکہ کی کونکہ کی کونک کی کونکہ کی کونک کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونک کی کونکہ کی کونکہ کی کونک کونک کی کونک کی کونکہ کی کونک کی کونک

علامہ بنگی نے جمہور شیعہ ہے ُقل کیا ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حسن عسکری کا کوئی ولد نہیں ر ہا۔فقط تعصب کر کے اس کی اولا د ثابت کر د ہے ہیں۔حاصل یہ کہ شیعہ لوگوں نے ہیں قول ہیں۔ اس میں کہ بعد حس عسکری کے کس کا انتظار ہے اور کون کون امام ہے اور شیعہ غیرامامیاس بات کے قائل ہیں کہ جس کوامام حجت کے لقب ہے مشہور کیا ہوا ہے۔ وہ مہدی نہیں سوائے مہدی کے کوئی اور ہے اور ہم اہل سنت والجماعت سے شیعہ لوگوں کا چند باتواں میں اختلاف ہے۔ اوّل ہے ہے کہ جارے نز دیک امام مہدی امام حسن کی اولا دیے ہیں اور امام حسن عسکری کی اولا دیے کہنا ب**ردی داہیدردایت ہے۔ دوسرایہ کدوہ ابھی تک پیدانہیں ہوا۔ تیسرایہ کہام مسکری کے اولا دہی نہ** تھی۔ کیونکدان کے بھائی جعفر نے ان کے ترکدے میراٹ لی ہے۔'' وامسا نسفسس وجسود الأسام المهدى الخليفة الحق فمتفق عليه تواترت به الاخبار اخرجها احمد والخمسة والحاكم ونصير بن حماد وابونعيم والرؤياني والطبراني وابن حبان وغيرهم عن جماعة من الصحابة بطرق كثيرة امام لطبراني ''اورروَياكي وغیر ہمانے کہا کہ فرمایا رسول التعلیط نے کہ مہدی میری اولادے ہوگا۔اس کا مندروش ہوگا۔ مثل ستارہ روش کے رنگ اس کا عر نی ہوگا اور بدن اس کا اسرائیلی ہوگا۔ اس کی بادشاہی اور خلافت پرز مین اور آسان اور ہوا کی چیزیں راضی ہوں گی اور ابن عسا کرنے علیؓ ہے روایت کیا ہے کہ جب مقیم ہوگا لوگوں میں دہ تحض جس کا لقب قائم ہے۔ (مہدی) آل محملی اللہ سے تو الله تعالی مشرق اورمغرب کے لوگ سارے جمع کردے گا۔ رفقاء ہوں گے اہل کوفہ سے اور ابدال لوك الراشام سه " قال الطبراني مرفوعا قالوا لفاطمة نبينا خير الانبياء وهو ابوك وشهيدنا خير الشهداء وهو عم ابيك حمزة ومنا من له جنادان يطيربهما في الجنة حيث شاء وهوا بن عم ابيك جعفر ومنا سبطا هذه الامة الحسن والحسين وهما ابناك ومنا المهدى وفيه اخبار كثيرة متواترة المعنى واما كونه من العباسيين اوخبر لا مهدى الاعيسيٰ بن مريم فضعيف لا يسمع، نظم الفرائد''

بغض لوگ بے علم کہتے ہیں کہ امام مہدی کوئی نہیں بلکہ عیسیٰ ہی ہوں گے۔حدیث میں ہے اور مضطرب ہے۔ اور مضطرب ہے۔ اور مضطرب ہے۔ دوسرا یہ کو محتمل الناویل ہے۔ بلکہ بعد صحت اخبار مہدی کے یقیناً ما ول ہے۔ کیونکہ امام مہدی اور عیسیٰ علیجا السلام کے اوصاف میں تغائر ظاہر ہے تو معنی حقیقی اس کا متعذر ہے۔ یعنی نفی

وجودامام مبدئ كى اورونت تعذر معنى حقيقى كسى لفظ كے معنى مجازى لئے جاتے ہيں۔ پس يهال مجاز متعین ہوااوروہ معنی ما ول ہیں \_ پس بعض تاویل کرنے والوں نے مہدی کومعنی منسوب الی المہد رچمول کیا ہے اور بیحصر بنسبت انبیا علیم السلام کے ہے اور ابن جری کی حدیث سے،اب میمعنی مخدوش نہوں کے اور بعض علماء نے مہدی سے مہدی لغوی مرادلیا ہے۔ چونکہ طلق مہدی کا ذکر ب- لبذااس سفر وكامل مراوم وكار ولان المطلق اذا اطلق يرادبه الفود الكامل "اور مبدی ہونے میں فرد کامل نبی اور پیفیر ہی ہوتا ہے۔ لہذامعنی بیہوئے نبی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد پورااور کامل مہدی اور ہدایت یا فتہ نہ ہوگا۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ توضیح اس کی بیہے کہ حضرت مالی نے فرمایالانی بعدی۔اس عموم سے متوجم ہوتا تھا کہ حضرت مالی کے بعد کوئی نی ندآئے گا تو مرادیہ ہے کہ اب جدید نبوت کی کونیدی جائے گی۔ ندمستقلہ نہ تابعہ ال انبیائے سابقین میں سے ایک نی ماری شریعت کا تابع موکر آئے گا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آية كريمه بإاحاديث متواتره يااجماع امت يامئله ضرورية دينيه كه حضورا لذس بالطيقة فتم نبوت ان عاروں وجوہ سے آفاب کی طرح بلکداس سے ہزار ہاورجہ زائد واضح وروش ہے۔اس سے اس قدر ثابت ہے کہ اب کسی کونبوت عطاء کئے جانے کا دروازہ بندفر مادیا گیا۔اصلاَ مطلقا ہرگز اب کوئی نیا نبی نبیس ہوسکتا۔ اگرچہ وہ کیسا ہی تابع وغیرمستقل تھہرایا جائے۔ ہم یو چھتے ہیں۔ وہ نبی کہ شریعت جدید نه رکھتا ہو۔شرائع میں دوسرے نبی کا تالع ہو۔ جیسے حضرات حاملان تورات تھے۔ عليهم الصلوّة والسلام وه نبي مين يانهيں - اگر نبي نهيں تو جهارا مطلب حاصل كه اب كوئي نبي نهيں ہوسکتانے نہ تالع نہ متعقل اوراب اسے نبی کہنا غیر نبی کو نبی کہنا اوراللہ عز وجل پر افتر اہوگا اورا گرنبی ہے تو قرآن مجیدنے جملیمین کائی خاتم فرمایا ہے۔استقلال کی قیدند قران میں ہے نہ حدیث میں، نداجماع میں، ندضروریات دین میں ۔ تو جدید نبی تالع کا آنا ان سب کے خلاف ہوا۔ ہاں سمى سابق كاتشريف لاناوه ختم نبوت كے منافی نہيں ہوسكتا كه س كونبوت پہلے مل چكی نه كه جديد اور فباوے کا ملیہ میں لکھا ہے اگر چہ حضرت علیہ کی امت میں سے ہوں گے۔ مگر درجہ ان کا اوّل سے زیادہ ہوگا۔ بعبہ زندہ کرنے کے دین محمد کا اللہ کو کہ اس وقت دین میں بہت کمزوری اور ضعف ہوگا اور یا تو آسان سے احکام شریعت کے سکھ آئے گا۔ بایہاں آ کر قرآن شریف اور حدیث کومعائنه کرے گا اور پوری مراد شریعت پر واقف ہو جائے گا اور ججابات علمیہ دور ہو جائیں گے اور یا اپنے اجتہاد سے حکم کرے گایا بواسط وی کے جوجو نی اللہ کی شریعت سے جانتے ہیں اس بر بھم کریں گے اور یا رسول النہ اللہ سے علم شریعت کا حاصل کریں گے اور بیہ جو بعض ۔ جا الوں نے مشہور کیا ہے غلط ہے کہ حکم کریں گے۔ امام اعظم کے مذہب پر اور خواجہ خضر نے اما ک<sup>ہ</sup> ے علم سیکھا ہے۔ بارہ برس میں اور ان سے امام ابوالقاسم قشری نے سارے علوم تین برس میں جان کر بہت ی کتابیں تصنیف کر کےصندوق میں رکھ کرایے کسی مرید سے دریا ہے جیجون میں واوری ہیں۔ تا کیسٹی علیہ السلام جبآ سان سے نازل ہوں گے توان کتابوں کو تکال کران کے مسائل رعمل كريس ك\_يس بيكلام بالكل باطل باور باصل بداس كانقل كرنا بهى ورست مہیں۔ سوائے رد کرنے کے اوّل تو اس میں علامہ قبت انی صاحب جامع الرموز نے سخت غلطی کی اور بعد کے لوگ اس کی متابعت کرتے گئے۔ بیکوئی مانے کی بات ہے کھیلی علیہ السلام نبی ہوکر مجہتد غیرنبی کی تقلید کریں گے اور خواجہ خصر علیہ السلام جن کا مرتبہ امام اعظمُ سے چند مرتبہ زیادہ ہے۔ یقینا اور وہ استادموی علیہ السلام کے ہیں۔ انہوں نے کیسے بارہ برس امام سے پڑھا اور پھر اس علم كوخواجه خصر عليه السلام سے امام ابوالقاسم نے تين برس ميس حاصل كرايا۔ يس شا كر واستاد ے زیادہ ذہین ہے اور اس بناء برتوعیسیٰ علیہ السلام امامؒ کے شاگرد کے شاگر دیے شاگر دہوئے۔ ببت اوگوں نے اس بات کو خت رو کیا ہے۔ قاوے کا ملیدیں ہے۔ 'عن السید عیسی علیه السلام ابن مريم اذا نزل آخر الزمان هل يكون كو احد من هذه الامة واذا قلتم انه يكون كو احد من هذه الامة هل يتنزل عن مرتبة الرسالة الجواب مافي حواشي شيخ مقديش على وسطى الشيخ السنوسي وهذا نصه قوله كو احد من امته يعني يكون كو احد منهم في الشي على شريعة عنياله واما نزوله عن مرتبة الرسالة فلابل يزيده الله تعالى رفع درجات وعلومقامات حيث احيى الله تعالى به هذا الدين وكاد يضمحل لما يقع في هذا الدين من محى آثار الحق وتفاقم المحن وزلازل الضلال فيكون عيسى عليه السلام حاكما بنصوص الكتاب والسنة ويكشف الله له الغطاء عن المراد من احكام كتاب الله وسنة رسول الله عُنال وبهذا تعلم بطلان ماتقوله بعض الجهلة من الاحتناف المتلخرين من ان عيسى عليه السلام اذا نزل يحكم بمذهب الامام الاعظم ابى حنيفةٌ وقد رد ذلك القول محققوا المتاخرين من الحنفية كالسيد احمد الطحطاى والسيد محمد امين في حواشيها على الدر المختار وشنعوا على القائل بذلك اقول قال الشامي على قول الدر المختار في مدح

زمنه الي هذه الايام الي أن يحكم بمذهبه عيسي عليه السلام) تبع فيه القهستاني ، لكن لادليل في ذلك على أن نبي الله عيسي على نبينا وعليه التصليفة والسلام يحكم بمذهب ابي حنيفةً وان كان العلماء موجودين في زمنه فلا بدله من دليل ولهذا قال الحافظ السيوطي في رسالته سماها الاعلام ماحاصله أن مايقال أنه يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة بأطل لا اصل له وكيف يظن بـنبـي انـه يقلد مجتهدا مع ان المجتهد من آحاد هذه الامة لا يجوزله التقليد وانما بحكم بالاجتهاد اوبماكان بعلمه قبل من شير يبعتنا بالوجي اوبما تسلمه منها وهو في السماء او انه ينظر في القرآن-فيفهم منه كماكان يفهم نبينا عليه الصلؤة والسلام واقتصر السبكي علئ الأخير وذكر ملاً على القاري أن الحافظ أبن حجر العسقلاني سئل هل يخزل عيسى عليه السلام حافظا للقرآن والسنة اويتلقا هما عن علماء ذلك النرمان فاجاب لم ينقل في ذلك شيّ صريح والذي يليق بمقامه عليه السلام انه يتلقى ذلك عن رسول الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الحقيقة خليفة عنه ما يقال أن الأمام المهدى يقلد أبا حنيفة رده بلاً على القاري في رسالة المشرب الوردي في مذهب المهدى وقرر فيها انه مجتهد مطلق ورد فيها ماوضعه بعض الكذابين من قصة طويلة حاصلها أن الخضر عليه السلام تعلم من ابي حنيفة الاحكام الشريعة ثم علمها للامام ابي القاسم القشيرى وأن القشيرى صنف فيها كتبا وضعها في صندوق وأمر بعض مريديه بالقائه في جيمون وان عيسي عليه السلام بعد نزوله يخرجه من جيحون ويحكم بما فيه وهذا كلام باطل لا اصل له ولا يجوز حكاية الالرده كما اوضحه الطحطاوي واطال في رده وأبطاله فراجعه (شامي جلداوّل)''

چونکہ متعقل نی میں ہادی ہونے کی شان عالب ہادر تابع نی میں مہدی ہونے کی شان عالب ہادر تابع نی میں مہدی ہونے کی شان عالب ہے۔ حتیٰ کہ اس کا ہادی ہونا خود تاشی ہوگا۔ مہدی ہونے کی شان سے، اس واسطے بعنوان مہدی تعبیر فر مایا۔ پس معنی ہے ہوئے کہ میرے بعد میرے تابع ہوکر حضرت عیسی علیہ السلام تشریف لائیں کے۔ تیسرے تاویل اس حدیث کی ہے ہے کہ ایسی ترکیب دو چیز ول کے کمال اتحاد پر مشعر ہوتی ہے۔ گویا معنی ہے ہوئے کہ مہدی اور عیسی علیہ السلام ایک ہیں۔ پس مہدی موضوع اور

عينى عليه السلام محمول علم ااورموضوع ومحمول على اتحادكاتهم بهى باعتبار حقيقت ك بوتا بهاور بهى باعتبار مجاز ك مثلا وو چيز ول كازبان آپس على بهت متقارب بوا اورا يك چيز ك واقع بون بون ي ورمرى چيز كا واقع بونا سمجها جاتا بوتو اس لحاظ سه ان دونول كوموضوع ومحمول بنا كرهم اتحادكا كيا جاتا بهدا به وقاتر بحريد على موجود بيل اورخود معرت معاذ بن جبل كى حديث على موجود بيل جوابودا و دوغيره على وارد ب-"عن معاذ بن جبل قال وسول الله منها عمران بيت المقدس خراب يثرب و خراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطنيه وفتح قسطنطنية خروج الدجال ثم ضرب بيده على فخذالذى حدثه او منكبه ثم قال ان هذا الحق كما انك ههنا اوكما انك الله قاعد يعنى معاذ بن جبل"

غور کروکہ اس صدیث میں ای صورت کے چار قضایا ایسے ہیں کہ جن میں جوت المحمول للموضوع اس معنی سے ہے۔ فتح الودود حاشیہ ابوداؤد میں ہے۔ اس صدیث کے متعلق 'و والمد عنی ان کیل واحد من هذه الامور امارة لوقوع مابعده وان وقع هذاك مهلة ''پس ماندت فیه کامطلب ہیہ کہ امام مہدی کے آتے ہوئے تھوڑ از ماندگر رےگا کہ حضرت عیسی علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ ایشاح امام مہدی کے ظہور کی خبر پر اجماع جمہور اور خلاف علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ ایشاح امام مہدی کے ظہور کی خبر پر اجماع جمہور اور خلاف جمہور کے قابل جمہور کے تابل احتی ہوتا۔ چنا نچہ ابتداء سے لے کر آخ تک برابر بڑے برے بڑے علی ہے متندین وائم معتبرین فقہا و محدثین وقعسرین آئی پر متحد ہیں اور کسی نے مخالفت ندگی۔ ابو ہر بر او وائی مائی معتبر کے الفت ندگی۔ ابو ہر بر او وائی مائی دوائی معید معتبرین فقہا و محدثین و مسلمہ دام حبیبہ وابن عباس وابن مسعود وابن عمر و حضرت طلحہ امام بر ار وابن ماجہ و حاکم وابو یعلی الموسلی و طبر انی نے بطریق مختلف آئی ہیا۔

سوال سیح مسلم اور سیح بخاری میں امام مہدی کے ظہور کی حدیث نہیں۔ پس بینہ ہونا صححین میں موجب ضعف ہے اور قادح اجماع ہے۔

جواب سبخاری اور سلم میں مذکور نہ ہونا اس خبر کا اجماع کو معزنیں ہے۔ دو دجہ سے اوّل تو یہ کہ ہم نہیں مانے کہ بخاری اور سلم دونوں میں یہ خبر مذکور نہیں بلکہ سلم میں یہ خبر موجود ہے۔ اگر چہ ہم طور پر" فید نہ زل عیسی بن مریم فیقول امیر هم تعال صل لفا" مم مہم کو جب کہ قسر رجمول کیا جاتا ہے تو وہ اس کا عین ہوجا تا ہے۔ اس صحیحین خبر مہدی سے فالی نہ رہیں۔ دوسری دجہ یہ کسی امرے اجماع کے لئے ہرایک کا تول جدا جدا فیل ہوتا شرط نہیں۔ بلکہ

کسی قول کامشہور ہوجانا اور اس میں کسی کا انکار منقول نہ ہوتا اس کے مجمع علیہ کے لئے کافی ہے۔ جیسا کہ محد ثین اور اصلیین نے اس پر نفرز کی کردی ہے۔ پس جب تک کہ امام سلم اور امام بخاری اور سے اس خبر مہدی کا انکار نقل نہ ہوا جماع میں کوئی خرابی نہیں آتی ۔ علاوہ بید کہ بیخبر امام بخاری اور امام سلم سے پیشتر متقد مین میں مشہور بلکہ اشریقی اور کسی نے اس کا انکار نہ کیا۔ پس اجماع منعقد ہوگیا اور بیمسکہ کتب فقد شامی ، بح حموی وعلم اصول میں مبر بن ہے کہ خلاف متا خررافع اجماع متقدم کانہیں ہوتا۔

الینا اگر چاہل اصول علم حدیث نے حدیث متواتر کے تعین ہونے میں کلام کیا ہے بعض نے تعین ہونے میں کلام کیا ہے بعض نے تین حدیث متواتر کے تعین ہونے میں کلام کیا ہدا گر کتب احادیث کے بین اور بعض علاء نے چاروعالی ہدا گر اس المان کیا جائے اوراحادیث کے طرق اور اسانید مختلفہ متعددہ کودیکھا جائے تو بہت احادیث الی نظر آئیں گی جومتواتر ہوں گی۔ کما حقق بہ المحقق وصرحوا بدیں اگرای خبر مہدی علیہ السلام کودیکھا جائے کہ اس کی طرق مختلفہ اور اسانید متحددہ اور دورہ قامتو فرہ ہیں آگر ای خبر مہدی علیہ السلام کودیکھا جائے کہ اس کی طرق مختلفہ اور اسانید متواتر کی مصدات ہوار کی حدیث کے متواتر ہونے میں ہیں متر کر ایس کے عادل ہی ہوں۔ کما ہو مسلم عندالقوم پس اگر چیا بعض راویوں کی دوسے بعض طریقوں میں ضعف معلوم ہوتا ہے۔ گر ریضعف اختلا فی ہاور محدثین نے تصری کر دی ہوجاتا ہے۔ پس ضعف مختلف فیہ کا انجار بطریق دی ہوگا۔ باخضوص الی کثر ت کے حدثواتر تک ہو۔

سوال..... امام مهدی کی خبر میں جورادی ہیں۔ان میں سے بعض راویوں کو بعض نقاد ریہ ہیں نرضعفی مرمح ورح کرا ہیں

حدیث نے ضعیف ومجروح کہاہے۔

جواب ..... اگرچ بعض علاء سے ان کی تضعیف نقل ہے۔ گمردوسر سے انکہ سنے ان کی تو ثیق بھی کردی ۔ پس میچرح ضعیف مختلف فیہ ہوئی اور حالا تکہ متواتر میں رواۃ کا ثقة وعادل ہوتا بھی شرط نہیں ۔ اگرچہ میچرح قوی ہو۔ پس جس جگہ میں کہ جرح قوی بھی مصرفہ ہو۔ وہاں پر جرح ضعیف مختلف فیدکیا ضرد دے گی۔

سوال ..... کیوں ضرر نہ دے گی حالا تکہ جرح مقدم ہے۔ تعدیل پر، پس مو تقین کی توثیق اور تعدیل کاکوئی اعتبار نہ رہا۔

جواب ..... جرح کامقدم ہونا تعدیل پریتاعدہ خودظنی ہے۔ دوسرایہ کہاس میں کلام طویل ہے۔ تیسرایہ کہمسلمان میں اصل عدالت ہے اور بھینی امر ہے اور جب کہ اختلاف ہوکسی

فخص میں کہ عادل ہے یا غیر عادل، تو بقاعدہ الیقین لا یزول بالشک تعدیل کومقدم کرنا مسوغ ہے۔دوسراجواب بیر کہ خبرمہدی میں جو کہ بنش راویوں پر جرح کی گئی ہےوہ جرح مصر نہیں۔ کیونکہ اس جرح کا انجار ہوچکا ہے تو اتر اوراجہاع ہے۔

سوال ..... امام مهدى كى ايك حديث مين ايك راوى سليمان بن عبيد بھى ہے اوراس محال سته مين كى نے روایت نبين كى ۔

جواب ..... بیاتخراج ند کرناعلت قاده نہیں ہے۔ کیونکہ کی راوی کے مجروح ہونے کی علت کسی نے آج کی نیکس کی اس کی حدیث فلال محدث نے نہیں کی۔ بلکہ سلیمان بن عبید تقد ہے۔ اس کو ذکر کیا ہے ابن حبان نے ثقات میں ، اور کہیں مذکور نہیں کہ اس میں کسی ثقتہ فلام کے اب

سوال ..... بعض اخبارمبدى مين عمارة بي جاوراس مين تشيع كاشبه ب

جواب ..... بیامام سلم کاراوی ہے اور بیات مسلم ہے کہ امام سلم کی روایات صحیح ہیں اور امام سلم اعلیٰ درجہ کے منقد ہیں۔ علم حدیث کے مجروح لوگوں سے روایت نہیں کر تے ۔ پس جب کہ امام سلم نے عمار ذہبی سے روایت کی تو معلوم ہوا کہ وہ اس کی جرح کوصحت حدیث کا فادح ہیں سمجھے تھے۔ ایسے لوگ جب کی سے حدیث نقل کرتے ہیں تو اس کے صدق اور حفظ پر پورا اظمینان کر کے نقل کرتے ہیں اور بڑا مداراس باب میں صدق اور حفظ ہی پر ہے ۔ پس عمار ذہبی کے سبب سے صحت حدیث میں کوئی قدح نہ ہوا۔ بشر بن مروان نے فقط تشیع کا قول اس میں کیا ہے۔ ور نہ احمد اور ابن عین اور ابوحاتم اور نسائی نے اس کو ثقد کہا ہے اور امام حبان نے اس کو ثقات ہیں ورنہ احمد اور ابن صالح ہی کہتے ہیں اور اس سے بڑے دیر دست فاضلوں نے ابن ابی معاویہ اور ابن صالح ہی کہتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے زبر دست فاضلوں نے روایت کیا ہے۔

(تہذیب البتذیب صحت کیا ہے۔

موال الممهدى كے بارے ميں امام طرانی نے حدیث نقل كی اور آخراس كے كہا ہے۔ "رواہ جماعة عن ابى الصديق ولم يدخل احد منهم بينه وبين ابى سعيد احد الا ابا الواصل فانه رواہ عن الحسن بن يزيد عن ابى سعيد "اور اين طادون مؤرخ نے اپنے مقدم ميں امام ذہبى ناقد حدیث سے نقل كيا ہے كہ حسن بن يزيد مجول ہے۔ اس سبب سے اس حدیث میں ضعف ہوا۔

جواب .... يه جرح مبهم بهاور جرح مبهم پرتعديل مقدم ب اور و معد في اس جرح

كمتفل م - خودمور ث ندكور كالم من ندكور م "لكن ذكره ابن حبان فى الشقات "عيد كره مورث ندكوره ابن حبان فى الشقات "عيد كره مرت الم المعظم في حديث تم بالرطب من فرايا تقاكد يدين عياش مجبول عن تمام محدثين اور نقاد فديث في جواب من كهاكد" زيد بن عياش كذا وكذا فان لم يعرفه ابو حفيفة فقد عرفه غيره "اورابوالواصل ساكر چصحاح ستم من روايت نهوتا اى مقدمه من ندكور م - مراس كا جواب يه م كدادل تو يوجه جرح نهيس موسكا - دوسرايد كدده انتقات فى الثقات فى الثقات فى المطبقة الثانية"

ثم اتول .... بڑے بڑے محققین علماء اور مرتقین فضلانے ثابت کیا ہے کہ کو کی محف مجتهدا كركسي حديث ساستدلال كري توبياس حديث ك صحت كاحكم ب. "كما قال الشامي فى غيىر موضع "اورا گرمجتركى بات كاامركرے يانس اخباركى شے سے دے تو وہ بھى مانى جاتی ہے۔ چہ جائیکہ حدیث سے سند پکڑٹا۔ وجہ یہ ہے کہ جمتہد کا امراورا خبار شارع کے امراورا خبار ے تاشی ہوتا ہے۔ (شای ج اص ۲ سافعل و بجبر الامام) میں ہے۔ 'ولا یہ خصف ان امر المجتهد ناش عن امر الشارع فكذا اخباره الى آخره ''اورآ فرزمانه مِن الرَّسي وج ے اس حدیث میں ضعف لاحق ہو گیا ہوتو وہ ضعف استدلال متفذم کومفزنہیں ہے۔ پس جب کہ متقدمین نے ان روا ق مجروهین سے اس حدیث کونقل کیا اور اس کے مضمون کے کہ امام مبدی کا آتا فلان فلال صفت کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے حدیث الباب کی صحت کا تھم کردیا اور میضعف سند میں بعداس کے عارض ہوا اور بیضعف احتجاج متقدم کومفزنہیں ہوسکتا۔ اب علائے متأخرین کے لئے اس حدیث کا قابل استدلال ہوناوہ اس طور پر ہے کہ متقد مین کا اس حدیث کو بناء برقاعدہ میج کہددینااوراس تھیج کی ان کی طرف نسبت متواتر ہونامثل تعلیقات امام بخاری کے جمت ہوگیا کہ بخاری بعض احادیث کو بلاسند ذکر کرتے ہیں۔ مگر بعجداس کے کدانہوں نے التزام صحت کا کرلیا ہے۔لہذالوگ ان کی سندنہیں ڈھونڈت اور بخاری کی اس تھے ضمنی پراکتفاء کرتے ہیں۔ فسکندا فيما نحن فيه!

دوسرایہ کہ متأخرین کو متقدمین کی اتباع ضروری وواجب ہے۔ کیونکہ ہر دورہ والوں پر اپنے ماقبل کا اتباع ضروری ہے۔ ابلاغ احکام وتفصیل اجمال میں اور ہر دورہ کے علاء کے کلام میں جو جو اجمال ہوگا۔ ان کے بعد والے اس اجمال کی تفصیل اور اس مبہم کی تفییر کردیں گے۔ پس لوگوں کو ان کی تفصیل اور تفییر پڑمل کرنا ہوگا۔ جبیبا کہ اس مطلب کو کتاب انو ارساط عدمیں معتبر

كابول كے حوالے دے كرواضح طور يرمع عبارات كے كھا ہے اور حضرت على سے روايت ہے كد من فعرض كى يارسول التعليقية امام مهدى جم الل بيت سے مول كے يا غيركس سے فرمايا حفرت الله في كد بم سے بول كے اور الله تعالى ان كے ساتھ اس دين كوختم كرد كا۔ رواالطمر انی، ورواہ ابونعیم فی الحلیہ فتاویٰ حدیثیہ میں ہے کہ مہدیؓ جب ظاہر ہوں گےان کے سر پر وستار ہوگی اور ان کے ساتھ منادی ہوگا اور بیآ واز دے گا کہ بیمہدی ہیں۔اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یں ۔ ان کی تابعداری کرواور بیمنادی فرشتہ ہوگا۔خطیب وابونیم اور طبرانی نے روایت کیا کہ معرت الله في المان الماني كالماته بكر كرفر مايا كهاس كى بشت سے ايها جوان پيدا موكا جوزين كو عدل اور انصاف سے پر کر دے گا۔ پس جب تم اس کو دیکھو تابعد اری کرواور تحقیق میر کہ دو مشرق ے آئے گااور یہی مہدی ہوگا۔رواہ الطیر انی اور فرمایارسول التفائل نے کہ جس وقت تم دیکھوکہ ماہ نشان خراسان کے ملک سے ظاہر ہوئے ہیں تو تم بھی ان لوگول میں آ ملواگر چیم کو برف پر چلنام سے ہاتھ اور شکم سے۔ کیونکہ ان نشانوں میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ روایت کیا ہے اس کوابوقیم اور حاکم اور امام احمد اور سیم بن داؤد نے اور جب امام مبدی کی شہرت ہوگی اس وقت مغیانی کافر بہت نشکر جمع کر کے ان کے مقابلہ کے لئے لائے گا اور نشکراس کا خشک زمین میں دھنس جائے گااور بیخوشخری امام صاحب کو پہنچے گی۔ ماہ شعبان کے نصف میں سورج سیاہ ہوجائے گااور آخرمبينيس حاندساه موجائ گا- برخلاف ائى عادت كادرحالانكه نجوميون كاحساب بيه ك و المساونيل موتا مرترهوي يا چودهوي يا بندرهوي من وقت تقابل نير ين ك بيت مخصوصه بر ، اورسورج سیاه نہیں ہوتا۔ مگر مہینہ کی ۲۷ یا ۲۸ یا ۲۹ تاریخ میں۔ یمانی کا خروج اور مغربی کا ظہور مقر مرق سے ایساستارہ نکلے گا جس کی روشنی جاند کی طرح ہوگی اور دو ہرا ہو جائے گا۔ ایسے کہ وونول طرفین اس کی قریب ملنے کی ہوجا کیں گی۔ آسمان میں سرخی ظاہر ہوکر دیر تک رہے گ۔ ا اس کے اطراف میں اور پورب سے ایک آگ ظاہر ہوگی۔ کبی اور باقی رہے گی۔ درمیان **ا بین اور آ** سان کے تین روزیا سات روز تک عرب کے لوگ خروج کریں گے۔ عجم کی یا دشاہی ے اور مالک ہوجائیں گے۔عرب کے لوگ ان ش<sub>یر</sub>وں کے قبل کرنا اہل مصر کا اینے امیر کو قبیں اور مرب کے نشان چلیں گے۔ بطرف مصر کے اور ساٹھ کذاب تکلیں گے۔ جو پیٹیمبری کا دعویٰ أ مري محاور ذريع كى موت ، ملك شام كويهات ميس عقرية جابيكا فشك زمين ميس غرق ، موجانا۔روایت کیا ابونصرنے ابوعبداللہ سے کہ خارج ہوگا۔ امام مبدی طاق برسوں بر۔مثلاً بہلا، . تعمراه یا نجوان ، ساتوان ، نوان ، شاید که صدی کے طاق برس مراد بیں اور رمضان کی تیسویں رات

میں نداکرےگا۔ ساتھاہم قائم کے اور محرم کی دسویں تاریخ عاشورا کے روز مکہ شریف میں فانہ کعبہ میں درمیان رکن اور مقام اہراہیم کے کھڑا ہوگا اور ندا کرے گا۔ ایک محف کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس وقت زمین کی رکیں تھینی جا کیں گی اور زمین تنگ ہوکر لیٹ جائے گی۔ پس ہر ملک سے مددگار مسلمان آکر اقرار کریں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور مکہ سے کوفہ تک کے میں اور وہاں سے لشکر کو تقسیم کرے ملکوں کی طرف روانہ کردے گا اور کوفہ کی معبوں کو کشادہ کرے گا اور وور کرے گا ہو کوفہ کی معبوں کو کشادہ کرے گا اور وور کرے گا ہر گناہ کو اور نیز ای ابولھر نے ابوعبداللہ سے روایت کیا کہ مہدی قیام کرے گا۔ سات برک اور جب فارج ہوگا۔ اس وقت فانہ کعبہ کے ساتھ تکیدلگا کر بیٹھے گا اور جج ہوں گے گا۔ سات برک اور جب فارج ہوگا۔ اس وقت فانہ کعبہ کے ساتھ تکیدلگا کر بیٹھے گا اور جج ہوں گا۔ اس وقت ان کے پاس تین سوتیرہ آ دمی ۔ ان کے تالج اور اوّل کلام ان کا بیآ یت ہوگا۔ ''بھیتے اللہ خید لکم ان کنتم مؤمنین ''لینی میں خلیفہ پروردگاراور ججت اس کی ہوں اور بہتر ہوں تہمارے لئے اگرتم لوگ ایمانیوں ہوں اور جوکوئی امام مہدی کو سلام وے گا تو اس طور پر کے گا تو اس طور پر کے گا تو اس طور پر کے گا اللہ خید رادم سلمان جمع ہوں گے۔ اس وقت 'السلام علیکم بھیّة اللہ فی الارض ''جب کہ وہ ہزار مسلمان جمع ہوں گے۔ اس وقت کوئی بہودی اور نھرانی سوائے گا۔ انہی !

ورواز وُدشت برجول کے کہا حضرت حدیفہ "نے کہاس وقت آسان سے آواز آئے گی کہاے لوگو! فالموں اور منافقوں کاظلمتم سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہے اور تمہارا مددگارا یہ صحف کو کیا ہے کہ اس وقت امت محدی میں سے بہتر ہے۔ جاؤ مکہ میں اور اس سے ال جاؤ کہ وہ مہدی ہے اور نام اس كاحدين عبدالله ب- عذيفه في كمها كهمران بيناحسين كا كهر اجوكر كين لكا كه بمكسى طوريراس کوشاخت کریں گے۔ فرمایا رسول التعالی نے کہ وہ ایک مرد ہے میری اولاد میں سے بی امرائیل کے لوگوں سے مشابہ ہے۔اس پر دوجا دریں صوف کی ہوں گی۔منداس کا ستارہ کی طرح چکتا ہوگا۔اس کے منہ پر دائیں رخسار پر کالاتل ہوگا اوراس کی جالیس برس کی عمر ہوگا۔شام کے ملک سے ابدال اور مصر سے نجباء وغیرہ اس فتم کی بزرگی اورغوشیت کے مرتبے دالے لوگ اورمشرق وغیرہ ملکوں ہےلوگ اس کے بیاس ہ کر بیعت کریں گے۔مکہ شریف میں درمیان رکن اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے بعدہ شام کی طرف جائے گا اور حصرت خواجہ خصر علیہ السلام ان کے تشکر کے سپرسالار ہوں گے اور میکائیل علیہ السلام اس نشکر کے ساتی ہوں گے۔ پس خوش ہوں گے اس سے اہل آ سان وز مین اور برند ہے اور جنگلی وحثی جانور اور دریا میں محچیلیاں اور ان کی حکومت میں یانی بہت ہوگا اور زمین سے خزانے خارج کرے گا بعدہ ملک شام میں جا کرسفیان کا فرکو ذ نح کرےگا۔اس درخت کے پنچے جس کی شاخیں بحیر ہ طبریہ کی طرف کو ہیں اور قبل کرے گا قبیلہ کلب كواورروايت كيا ابونيم نے كەفرمايا نى الله في كى جب عيسى عليدالسلام نازل مول كوتوامام مہدی لوگوں کے سر دار کہیں گے کہ آ ہیئے اور امامت سیجئے توعیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ خبر دار ہو جاؤكمتم بى آپس ميں ايك دوسرے كے سردار ہو۔اس امت كى كرامت كےسبب سے ليمن تمہارے اوپر دوسرا آ دمی سر داری اور پیشوائی نہیں کرسکتا۔ ابوعمر والدارانی نے رسول النہ اللہ سے روایت کی ہے کہ میری امت سے ایک قوم حق پراس قدرال فی رہے گی کھیٹی علیہ السلام اتریں کے وقت طلوع فجر کے (ایک روایت میں عصر کا وقت مذکور ہے۔جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا اور یہی قوی ہے) بیت المقدس میں امام مہدیؓ کے پاس ۔ پس اس سے کہا جائے گا کدا سے نبی اللہ کے آ مے ہو کرنماز پڑھائے۔ پس فرمائیں گے کہ اس امت کے بعض لوگ امیر ہیں بعض کے اویر۔ اورامام نماز کی جگہ سیدھے پیچھے کو بغیر منہ پھیرے رجعت قبقری کریں گے۔مگرعیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امام مہدی کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھ کرکہ آپ ہی نماز پڑھائے۔آپ کے لئے اقامت کہی گئی ہے۔ پس امام مممازیر ھائیں گے اور بعض روایت میں ہے کہ اس وقت کی نماز عیلی علیہ السلام ان کے اذن سے پڑھائیں گے اور پھرا مام مہدی امامت کیا کریں گے اورغیسی

علیہ السلام حضرت علیقہ کی امت میں ہونے کا فخر کریں گے۔ابیا کتب سیروحدیث میں ہے اور بعض کتابوں میں ہے کہ میسیٰ علیہ السلام پیاس وفت کی نماز پڑھا کریں گے۔ مگر اصح یہی ہے کہ یا پنج وقت نماز پڑھیں گے اور شریعت محدیہ کی تابعداری کریں گے۔ کیونکہ ان کی اپنی شریعت منوخ بوكي به شرح عقا كديل ب-" لكنه يتابع محمد عليالله لان شريعته قد نسخت فلا يكون اليه وحي ونصب الاحكام بل يكون خليفة رسول الله ﷺ ثم الاصح انه يصلى بالناس ويؤمهم ويقتدى به المهدى لا نه افضل فامامته اولىٰ "ميں كہتا ہوں كەبے شك عيسىٰ عليه السلام كى طرف كسى حكم جديد خارج از شريعت مصطفويه كى وحی نہ ہوگی اورمستفل طور پر بطریقیز نبوت جدیدہ کوئی تھم نہ دیں گے رنگر عیسیٰ علیہ السلام کا امامت كرنابوجان كافضل مونے كے يقول ضعيف ب- كيونكديد قياس باورنص كے موتے موئ قياس بكار ع- "كما قاله صاحب نظم الفرائد قوله ثم الاصح ، هذا تصحيح من طريق القياس لكنه يترك اذالاح الاشرفا لاحاديث كلها على خلافه منها حدیث ابی سعید رفعه منا الذی یصلی عیسیٰ بن مریم خلفه اذرجه نعیم في سنده ومنها حديث جابر رفعه مطولافي آخره فينزل عيسي بن مريم فيقول اميرهم صل لنا فيقول لا ان بعضكم علىٰ بعض امير اخرجه ابونعيم ومنها حديثه مختصر اكيف انتم اذا نزل عيسى ابن مريم وامامكم منكم اخرجه احمد ومسلم وابن جرير وابن حبان ومنها حديث ابى امامة الباهلى مطولا مرفوعافي آخره امامهم المهدى رجل صالح اخرجه ابن ماجة والرؤياني وابن خزيمة وابوعوانة والحاكم في صحاحهم وابونعيم في الحلية ومنها حديث حذيفة مرفوعا ومنها حديث جابر مرفوعا اخرجه ابوعمر الدائي في سننه ومنها اثر عبدالله بن عمر ومنها اثر ابن سير بن اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وفي كلها تصريح بامامة المهدي في التصلؤة وانكار عيسي بن مريم ومنها اثر كعب مطولا لاوفيه فتقام الصلؤة فيبرجع امام المسلمين المهدى فيقول عيسي تقدم لك اقيمت الصلوة فيصلي بهم تلك الصلوة ثم يكون عيسى امامابعده وبهذا وفق على القارى بين قول الشارح والاثاروفيه اولا انه لا يعارض المرفوعات وليس هذا باثر صحابي ايـضـاً وثـانيا ان المتقد للتقدمة مة اخبار صحيحة الا سانيد وثالثا ان كعبا

مشهور بالاخذ عن الاسرائيليات فلا تقوم به حَجة كاملة ورابعا ان ضمير بعده في قوله اما بعده يرجع الى المهدى اى بعد موته لا الى الصلوة ويؤيده تعليلات المسيح بقوله لك اقيمت وبعضكم على بعض امير وخامسا انه لو مسلم فالكلام في الصلوة عند نزوله لا فيما بعده انتهى بتغيريسير"

ایک روایت میں آیا ہے کہ امام مہدی گی ایک علامت ہے ہے کہ منی بازار کے حاجی لوگ شخت اولے جا کیں گا ورقبائل جنگ آپس میں زور ہے ہوگا اوراس قدرخون جاری ہوگا کہ جمرات پر پڑے گا۔ پس امام مہدی گولوگ خلیفۃ وقت اور بادشاہ بنا کیں گے۔ درمیان رکن اور مقام اہرائیم کے اور وہ انکار کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک مناوی غیب سے ندا کرے گا کہ بیالتٰد کا خلیفہ مہدی ہے۔ اس کی اجباع کرو۔ اس وقت آپ بیعت لیس گے اور ابوا مامٹے نے روایت کی ہے کہ نی کریم اللہ ہوئے ہے کہ نی کا کہ بیالتٰد کا حلیفہ کرو۔ اس وقت آپ بیعت لیس گے اور ابوا مامٹے نے روایت کی ہے کہ نی کی جائے گا۔ اس کی اجباع کے اور اس روز کوروز خلاص کہا جاتا ہے اور اس روز کوروز خلاص کہا جو مہدی ہے۔ آ ہ اِشخص این جوزی نے کہا کہ رسول النعقی ہے نے فرمایا کہ سارے روئے نومیدی ہوگا۔ جو مہدی ہے۔ آ ہ اوشخص ہوئے ہیں۔ دومؤمن اور دوکا فریس مؤمن سکندر ذو القر تین اور حضر تنا ماری زمین کا پانچواں سلیمان علیما السلام اور کا فرنم و داور بخت تھر اور قریب ہے کہ مالک ہوگا ساری زمین کا پانچواں سلیمان علیمان علیمان اللہ ماور کا فرنم و داور بخت تھر اور قریب ہے کہ مالک ہوگا ساری زمین کا پانچواں سلیمان علیمان اللہ ماور کا فرنم و داور بخت تھر اور قریب ہے کہ مالک ہوگا ساری زمین کا پانچواں سلیمان علیمان علیمان

ترندی اور ابوداؤد نے رسول التعلیق سے روایت کی کہ فرمایا نبی تعلیق نے دنیاختم نہ ہوگا۔ جب تک کہ ما لک نہ ہوغرب کا ایک مردمیر سے اہل بیت سے اس کا نام میرانام ہوگا اور اس کے باپ کا میر سے باپ کا نام ہوگا۔ زمین کوعدل سے پر کرد سے گا۔ جیسے کے ظلم سے پر تھی قبل اس کے جب مہدی کا ظلم ور ہوگا تو اس پر ایک خض اپنالشکر جنگ کے لئے روانہ کر سے گا اور اس خض کے ماموں نانا قبیلہ بنی کلب سے ہوں گے اور امام مہدی بھی اس پر لشکر روانہ کریں گے اور ان کے وقت مہدی اس پر شکر روانہ کریں گے اور ان کے وقت مہدی اس پر غالب ہوں گے اور مہدی رسول التعلق کی سنت پڑ کمل کریں گے اور ان کے وقت میں اسلام غلبہ پائے گا اور جب وفات پائیں گے تو مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے اور ذن کریں گے اور ان کے دونون میں گے اور ذن کے دونوں ہاتھ سے تقسیم کریں گے اور ان کے زمانہ میں مال بہت ہوگا۔ سب لوگ دولت مند ہوں گے۔ الدارز کو قاکا ال دے گا اور فقیر قبول کرنے والا نہ سے گا۔

صحیح مسلم د بخاری وغیرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات رسالہ میں جا بجا ذکر ہو چکے ہیں اور یہاں پر چنداں بیان کی ضرورت نہیں کہ ان کا آنا موقوف ہے۔ بعد آنے امام مہدی کے۔

مؤلف رسالہ کی طرف ہے آخری عرض مسلمانوں کی خدمت میں بیہ ہے کہ امام مہدی گا زمانہ خروج بیشک قریب ہے۔ مگر یہ بات کہ مرزاغلام احمد قادیانی یا اور کوئی آج کل کے موجودہ لوگوں سے امام مہدی ہو چکا ہے۔ بیسب غلط اور خبط ہوں سے امام مہدی ہو چکا ہے۔ بیسب غلط اور خبط ہوا در بیا عقاد غلاف شرع ہے۔ صاحب جمع بحار الانوار قرماتے ہیں کہ بڑے بیوقوف اور نادان اور نقصان کار ہیں وہ لوگ جو کہ اپنے دین اسلام کومزاح سجھتے ہیں اور ہا علموں کو پیٹوا بناتے ہیں اور جب کوئی مسافر غریب الوطن مثلاً وعوی کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں تو اس کو بلاتا مل تسلیم کر لیتے ہیں اور امام مہدی کے اوصاف اور خواص اور علامات اس میں نہیں ہوا کرتے۔ بلکہ بعض ایسے لیتے ہیں اور امام مہدی گا ور بعض کومہا جرین اور بعض اولوں کے ایک کا مام ابو برصد بی اور حضرت عمر وحضرت عثمان اور حضرت علی اور بعض کومہا جرین اور بعض کو انسار اور عائش قاطر کی گوشش سے بعض جلاوطن کئے گئے اور بعض کا ذب غدار کوعیئی مقرر کرکے ایس کو بیک کو شش سے بعض جلاوطن کئے گئے اور بعض کا ذب غدار کوعیئی مقرر کرکے ایس کو بہر کی اور بعض کو اور بعض کا ذب غدار کوعیئی مقرر کرکے ایس کو بہر کی اور بعض کو اور بعض کا ذب غدار کوعیئی مقرر کرکے ایس کو بہر کی اور بعضوں نے اس کھی و بہر کی اور بعض کو النوار کی ہیں۔ ۔

"ومنه مهدى اخر الزمان هزارى الذى فى زمن عيسى عليه السلام ويصلى مع ويقتلان الدجال ويفتح القسطنطنيه ويملك العرب والعجم ويملا، الارض عدلا وقسطا ويولد بالمدينة ويكون بيعته بين الركن والمقام كرها عليه ويقاتل السفيانى ويلجاء اليه ملوك الهند مغلغلين الى غير ذلك وما اقل حياء واسخف عقلا واجهل دينا وديانة قوما اتخذوا دينهم لهوا والعبا كلعب الصبيان باالتخذف والحصا فيجعل بعضها امير اوبعضها سلطانا ومنها فيلا وافراساد جنود فهكذا هؤلا المجانين جعلوا واعدا من غرباء الهي أفرين مهديا بدعواه الكانبة بلا سند وشبه جاهلا متجهلا بلا خفاء لم يشم نفتحه من علوم الدين والحقيقة فضلا من فنول الادب يفسرلهم معانى الكلام الربانى ويتبواء به مقاعد فى النارو يسفهم بالاحتجاج بايات المثانى بحسب مايا ولها لهم فيما شرع لهم عن عقائك طهرت فسادها عند الصبيان واذا اقيم الحجج النبوية الدالة على شروط

المهدوى يقول هي غير صحيح ويعلل بان كل حديث يوافق اوصافه فهو صحيح وما يخالفه فغير صحيح ويقول ان مفتاح الايمان بيدى فكل من يصدقنى بالمهد وية فهو مؤمن ومن ينكرها فهو كافر ويفضل ولايته على نبوة سيد الانبياء مَنَّ الله وينسبه الى الله عزوجل ويستحل قتل العلماء واخذ الجزية وغير ذلك من خرافاتهم ويسمون واحد ابابكر الصديق وأخر بآخر وبعضهم المهاجرين والانصار وعائشة وفاطمة وغير ذلك وبعض اغبيائهم جعلوا شخصا من السند عيسى فهل هذا الالعب الشيطان وكانوا على ذلك ومدوا كثيرة وقتلوا في ذلك من العلماء عديدة الى ان سلط الله عليهم جنود الم يردها فاجلى اكثرها وقتل كثير وتوب أخرين توبة وفيراولعل ذلك بسعى هذا المذنب الحقير واستجابة لدعوة الفقير والله الموفق بكل خير فلاحد دلله الذي بنعمة تتم الصالحات انتهى (تكلمه مجمع بحارالانوار

## حفرت عیسی علیه السلام کے آسان پرجانے کے ادّلہ

"قوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه منجمله اقسام قصر المعوصوف على الصفة "كايك مم - يعن قصرقلب بكم بل كامفرديس اضراب يعن المواض كي لئ بوتا ب- الربعدام يا اثبات كواقع بوتو اثبات عم كا مابعد كي كركا اورمعطوف عليه كو كالمسكوت عند كرد كا اور بعد في يا نبى حصم اقل يعن منفى يامنى كو برحال خود ركع كا اورصنداس حم كى مابعد كي خابت كركا وقام زيد بل عمر وليتم بكر بل خالد

"لم اكن فى مربع بل بها لا تضرب زيد ابل عمروا "اورصورت يل المعدول " ورصورت يل المعديل كم جمله بوتو ابطال هملة اولى اورا ثبات جمله ثانيه كلة بوكا- "قوله تعالى بل عبد مكرمون يا انتقال من غرض الى غرض آخر " پردال بوكا- "قوله تعالى بل بل تقرون الحيوة الدنيا " فيزيه معلوم بوكه بل دونول صورتول يعنى مفرداور جمله بل عطف ك لئة بوتا ب بنا برخقيق اور شهورعندالنى ة عاطفه بونا اس كامختص بالمفردي ب يعنى مفرد واقع بواور جمله بي حرف ابتداء كا بوكا بنابر مشبور بل مشترك شهراعطف اورا بتداء بيس اور ظاهر ب ذكى ما بر پركه عدم اشتراك صحيح ب بنسبت اشتراك مشترك شهراعطف اورا بتداء بيسبت اشتراك عند واقع بواور جمله عني اوراس كافراو مين نهيل كرسكة جب

استعال لفظ كاافراد ميس بهي معني وضعي مطلق كي طرح يات بين يتوان كودهوكا اشتراك اللفظ بين المطلق والافراد كالگ جاتا ہے۔ بلکہ فرد معین ہی کو بلجاظ کثرت استعال کے موضوع اسمجھ لیتے ہیں۔جبیسا کہ آج کل اردوخوانوں کولفظ تو فی میں دھوکا لگا ہوا ہے۔ بیان اس کاعنقریب آئے گا۔ كلمه بل كاموضوع له فقط اعراض ہے۔ پہلے كامسكوت عنه كرنا يا تقريراس كى على بذا القياس\_ابطال ذات پہلے کی یا انقال غرض ہے، بیرسب انواع ہیں اعراض کے لئے جومعنی وضعی ہیں، بحرالعلوم مسلم الثّبوت، الغرض كلمه بل كابنا برّحقيق بذا آيت مذكوره مين حرف عطف مشهرا \_ ابطال جمله اوليّ لین قلّوہ کے لئے اور مجملہ طریق قصر کے قصر بالعطف بھی ہے۔جس میں متکلم پر واجب ہے کہ نص علیٰ المثبت والمنفی کرے۔ کیونکہ مطلق کلام قصری کوشکلم تمیز ابین الخطاء والصواب کے بولتا ہے۔ تا كه مخاطب كے اعتقاد میں جوخلط بین الصواب والخطاء ہی نكل جاوے اور بالحضوص قصر بالعطف میں کسی طرح ترک کرنا تصریح کا جائز نہیں مانحن فیہ میں یہود کا افتر اء دو وجہ سے تھا۔ ایک مسیح کا بذر بعيصليب كممققول كهناد وسرااس مقتوليت كوحقق بولنا يعنى اناقتلنا يتعبيرتا كيدي كرني وجيد اوّل کومتکلم بلیغ نے وماقتوہ وماصلیوہ سے رد کیا۔ وجہدوسری کو وماقتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ ہے۔ اب الربل رفعه الله اليه كوكنا بداعز از واكرام ي كهاجائ جيرا كدمرز اقادياني و دافعك التي میں کہتا ہے تو بمقتصائے قصر قلب کے جاہئے کہ مابعد بل یعنی اعز از اور ماقبل یعنی مقتولیت مجتمع نہ ہوں۔مع آئکہ مقتول مؤمنین میں سے ظلما اعلیٰ درجہ کامعزز اور مکرم عنداللہ ہوتا ہے۔قصر قلب میں اگرچە تنافی بین الوصفین بنا برخفیق ضروری نہیں۔گر احد الوصفین کا ملزوم نہ ہونا دوسرے وصف کے گئے نہایت ضروری ہے تا کہ مخاطب کا اعتقاد برعکس مایذ کرہ المتعکم کے متصور ہواور اگر رفع ے مرادموت طبعی بعد واقعه صلیب بعرصهٔ درازمثل مزعوم مرزائے لے جاوے تو بحسب مضمون بالا کے تصریح بہ بل بھی حیاثم تو فداللہ ورفعہالیہ کے ضروری ہے۔ ورنہ فصاحت اور بلاغت قر آن کریم میں جواعلی وجوہ اعجاز اس کے سے ہی خلل واقع ہوگا۔ متکلم بلیغ کی شان سے بالکل بعید ہے کہ مقتضائے مقام لینی تمیز ضروری کوچھوڑ کر مزید برال ایسے کلام بولے۔جس کامعنی بحسب التبادر خالف مول معنی مراد ہے۔ کیونکہ بل رفعہ اللہ الیہ سے تحقق رفع درواقعہ صلیب یا قبل اس کے بحسب محاورة قرآ نيروغيره مفهوم بوتا ب- ويكوز بل جاء هم بالحق "جو" بعدام يقولون افتراه "ك باوراراده رفع روح كاموت طبعي كيطور يرسرم جمع بين الحقيقت والجازب "كما هو مزعوم القادياني "كونكمرزابصورت بون كلمدالي كصلدفع كاسر كيبكو عاز في القرب همرا تأب يس بداراده مرزاكا قول بارى تعالى "بل دفعه الله اليه "عص

زعم تحق اس کے قبل از واقع صلیب مستلزم ہے۔ وقوع کذب کو کلام الٰہی میں والعیاذ باللہ لانتفاء المحکی عنه بعد ملاحظه ماضويت اضافيد كيعنى بنسبت ماتبل بل كاورظامركر ماضويت بالإضافة الى زمان النزول " ب مخل فعاحت مين بعدار قطع اخمالات مذكوره آيت" بل رفعه الله اليه "كى محكم تشهرى \_رفع جسمى سيح ميس ، البذا الل لسان اورمحاوره دال صحابه اورسلف سے رضوان الله تعالی علیهم اجعین رفع جسی کوآیت ہذاہے ایسے سمجھے ہوئے تھے کہسی ہے اس آیت کے معنی میں اختلاف مروی نہیں اور اس وجہ سے یعنی چونکہ محکم ہے۔ رفع جسمی میں تو مخصص ہوگی۔ واسطے ان آیات اوراحادیث کے جو باعتبار عموم اینے کوال ہیں وفات سے پرمثل 'قد خات من قبله الرسل "اور"مامن نفس منفوسة "وغيره وغيره اوريهي آيت قريد صارفه بـــــاراده كرنے معنى موت كے توقيتنى سے اور متوفيك سے بر تقديم ما قديم وتا خير كے اور يہى آيت بآواز بلند كهدرى ميك شهيد امسادمت فيهم "مين حيام فظنيس ماوريمي آيت قرنيم-وريث ُ فاقول كما قال العبد الصالح "ميل ُ فلما توفيتني "سمعي غيرموت كالين كاوريكي آيت قريد م- "حديث لوكان موسى وعيسى حيين "ير بالقري صحت کے حیات ، حیات فی الارض مراد لینے کے اور یہی آیت بعد از قطع اختالات مذکورہ کے استبعاد عقل انسانی کوجودرباره مرفوع مونے جسم سے کے بجسد والعصری آسان پر تھا۔ زائل کررہی ہے۔ 'هذا الآية تكفى جوابا بجميع السوالات وان اجبنا عن كل سوال تبرعا من بعد اور پیزمعلوم ہوکہ مرزا جو بڑے زورو شورے کہتا ہے کہ: ''انسی متوفیك سے معنی مميتك '' كابشهاوت عاوره قرآ نيلياجائ گااوراياسى فلما توفيتنى "مي بحى معنى موت كاتحق يعنى انی متوفیک سے وعد ہ موت اور فلما توفیتنی سے تحقق موت کا اور بل رفعه الله الیہ سے رفع روحانی مراد ہوگا۔ جبیا کہ از الداو ہام میں کہتا ہے۔ لفظ توفی میں مرز ااور اس کے اذ ناب کو تخت دھوکا لگا ہوا ہے۔ البذااس میں قدرے بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تا کدمرزائی جان لیں کہ تونی کے معنی سوائے موت کے قرآن اور لغت سے ثابت ہے اور ای سے تطبیق بین الآیات بھی ہاتھ آئے گا۔ توفی ماخوذ ہے وفا ہے ، وفا کے معنی پورا مونا کہتے ہیں ۔ فلانی چیز وافی وکافی ہے۔ ایفا کے معنی بورا كرنااورتوفى تفعل ب\_ بمعنى استفعال كيعنى استيفاء جس كالرجمه يورالينا لفت كى كتابين مثل صحاح ،صراح ، قاموس وغيره اورايها بي تفاسيرسب اس معنى پرمفتق بين اور بي بھي واضح ہو كەلغت اور تفاسیر میں معنی مستعمل فیہ کو بیان کرتے ہیں۔اگر چیہ موضوع لہ نہ بھی ہو بلکہ فرد ہی اس موضوع له كابو ياكسي نوع كاعلاقه معني موضوع له يء ركهتا مو جبيها كه لفظ اله جس كامعني معبود مطلق بين - واجب جو مامکن اورالہة بمعنی معبودات مطلقہ کوا کب جول یابت یا آ دی۔ حالانکہ بہت جگہ اہل لغت اورمفسرین لفظ الهد کی تغییراصنام کے ساتھ کردیا کرتے ہیں۔جیسا کہ کتب لغت میں ظاہر ہے اورتفسیر ابن عباس میں متعلق اموات فیراحیاء کے لکھا ہے۔اموت اصنام و ہیں پر ظاہر ہے کہ اصنام مین بت لفظ آله کے معنی وصعی نہیں ہیں۔ بلکه اس معنی موضوع لد کا ایک فرد ہے جو کہ معبودات مطلقہ ہیں۔ بے علم مولوی ارد دخواں زعمی مولوی ایسے الفاظ کودیکچیر دھو کا کھا جاتے ہیں۔ لینی سیجھ لیتے ہیں کہ یہ بیان معنی وضعی کا ہے۔ بلکداسی کوحصر کے طور پر بانسبت اس مطلق کے موضوع لة قراردية بي بوجاس كے كمطلق كوفرد سے متازنبيں كر سكتے الغرض الفاظ مشتقد ين معنی حقیقی مجھی اور ہوتے ہیں اور معنی مستعمل فیہ اور ہوتے ہیں ۔ پس مائحن فیہ میں بھی مرز ااور اس کے اذ ناب کو یہی دھوکا لگا ہوا ہے۔ لغت کی کتابوں میں جود یکھا کہتو فی کے معنی موت کے بھی ہیں اور سیح بخاری میں متوفیک کی تفییر میتک کے ساتھ کی ہے تواس اشتباہ فدکور میں پڑ گئے ہیں۔ جانتا ہوں کد بیلوگ المداور اموات کے معنی اصام ہی خیال کرتے ہوں گے۔ ورنہ تو فی سے معنی موت ہی کے لینے میں ایسے مفتحکم ندہوتے ۔ تفصیل یہ ہے کہ توفی نے جس سے تعلق پکڑا ہے وہ شے کیا ہے یاروح ہوگی یاغیرروح۔اگرروح ہےتو بکڑناروح کا پھر منقسم ہے۔ دوقسموں پرایک تواس کا بكرنامع الامساك يعنى بكرنے كے بعدنہ جيمور نا۔اس كانام توموت ب\_بيسموت كمفهوم میں دوامرتو فی کےمفہوم سے زیادہ اعتبار کئے گئے۔ایک روح دوسراامساک اور دوسری قتم پکڑنے کی نیند ہے۔جس کے مفہوم میں قیدروح اور ارسال یعنی چھوڑ دینا ماخوذ ہے۔الحاصل موت اور نیند دونوں فرد ہیں توفی کے بتفسیر کبیر تفسیرا ہن کثیر ،شرح کر مانی صحیح بخاری اورمتعلق توفی کا اگر غیر روح بهوتو وه بھی یاجسم مع الروح بوگا۔ جیسا کہ: 'انسی متو فیك ''یااور چیز بوگی۔ جیسا کہ تو فیت مالی، قاموں بیان اس امر کا جو خدکور ہو چکاہے۔ یعنی تونی کامعنی فقار کسی شے کا پورالے لیٹا ہے۔ عام ہے اس سے کہ وہ شے روح ہو یا غیر روح اور بتقدیر روح ہونے کے مقید بارسال ہو یا بامساکنص سے بھی ثابت ہے۔ یعنی قرآن کریم کی آیت سے برورد گلدایی قدرت کا تصرف اظہار فرما تا ہے۔اس طور پر کہ ارواح کو بعد القبض کہیں تو ہند کرر کھتا ہے اور بھی چھوڑ دیتا ہے۔ "الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها"الشُّتَّعالُ قَبْضُ فرماتاً ع ارواح کوحالت موت اور نیندمیں فقط فرق ا تناہے کہموت میں امساک اور نیندمیں ارسال ماخوذ ہے۔اس آیت میں تو استعال لفظ تونی کامشترک میں ظاہر ہے۔ یعنی فقط قبض اور ارواح مدلول ب-لفظ الفس كااورآيت وهي الذي يتوفاكم بالليل "مين مستعل ب-نيندين جوفرو ہم منہوم توفی کا یعی قبض کا اور آیت 'والذین یتوفون منکم ''وغیرہ آیات میں مراول اس کا موت ہے۔ جو مخملہ افرادای تونی کے ہے۔

كِن يعيسىٰ انى متوفيك ورافعك الى "مين اور فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم "يين بحي معنى موت كم طابق بعض نظائرة آنيده غيره قرآني جيهاك: "توفى الله زيدا ، توفى الله بكرا "وغيره وغيره لياجاتا بشرطيك" نص بل رفعه الله اليه "كرفعجسى عليه السلام برشهادت ندوي يا آيت وان من اهل الكتاب "اور وانه لعلم للساعة "اوراحاديث صحور فعجسي راتلزاماً واردنه بوتس -اى واسطمعن موت كنيس لتے جاسکتے۔ کیونکہ جب ایک شخص کا بخصوصہ کی نص سے تھم معلوم موجائے تو جو آیات کہ برخلاف اس کے عام ہوتی ہیں۔ان میں داخل نہیں ہوتا اور نداس لفظ کو پھراہے نظائر برمحمول کیا جاتا ہے۔مثال اس کی سنوحفرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش کا حال جب کرفص" خلقہ من تراب "عصمعلوم موچكاتو چر"الم نخلقكم من ماء مهين "اورايا اى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب "عمشين جاورقول قائل كافلق الله ومحمول نه وكاليِّ كرور بإنظار ربطل الله زيداخل الله كراخل الله خالداوغير باريعي بينه كهاجات كاك كيفيت خلقت آدم وغيره بني نوع كيسال ب- ايك معنى كالبشرت مستعمل فيه مونابيد ليل نهيل <u> ہوسکتا کہ برونت قائم ہونے قرینہ مانعہ اس معنی کے بھی وہ معنی ستعمل فیہ مراد ہو۔جیسا کہ متوفی اور </u> ظما تُوقِيْتَى مِين معنى موت كِنبيس لے سكتے ہيں۔ بوجاس كے كمآيت''بـل رفعه الله اليه '' بعجدافاوہ دینے اس کے رقع جسمی کومعنی موت سے روک رہی ہے۔ پس اب منصف ایما ندار پر ظاہر ہوگیا ہوگا کہ: ''یعیسیٰ انی متوفیك ''اور''فلما توفیتنی ''میں معنی موت كے لے كر اس پربطورشہادت کے'' والسذیسن یستسوفسون مسلکم ''وغیرہ وغیرہ کوپیش کرنامحض عنادوضدیا جہالت ہے۔مرزا اپنے ازالہ میں اوراپی کتاب ایام اصلح میں لفظ توفی بحسب محاورہُ قر آ ن شریف کے موت ہی کے معنی میں منحصر کہتا ہے اور کسی جگہ وجدا طلاق توفی کے نیند پر النوم اخ الموت کو قرار دیتے ہیں۔ایک توبید هو کا کھایا کہ موضوع لہے فر دکومین موضوع لہ بچھ گیا اور دوسرا بید هو کا كهايا كهاطلاق المطلق على بعض افراده كوازقبيل اطلاق الفردغلى الفرذنهم كرليا اور پير يعددعوائي حصر ندكور كے قائل بھى ہوا كەتونى كے معنى باستعال محاور ەقر آن شريف نيند ہے۔ واه داه!

بس معاف معلوم ہوا کہ اگر کسی لفظ کا ایک معنی میں استعال زیادہ ہوتو ہوتت قیام قرینہ مانعہ وصارفہ استعمال اس کا دوسرے معنی میں بھی کیا جائے گا۔ اگر چہدوہ قرینہ صارفہ حدیث ہے۔ اخباراحادیس سے یاکوئی اور خیال کرو۔ قرآن شریف میں ہر جگداسف کے معنی غم ہیں۔ گرغضب کے معنی بھی آئے ہیں۔ 'نفلما اسفونا '' بین۔ انہوں نے غضب ولا یا ہم کو، اور ہر جگد قرآن کریم میں 'نہ علی '' کے معنی زوج ہیں۔ گرباری تعالی کے قول اسد عبون بعلا میں بت ہاور ہر جگد قرآن پاک میں مصباح کے معنی کو کب ہیں۔ گرسورہ نور میں مصباح سے مراد چراغ ہے، اور ہر جگد قرآن پاک میں مصباح سے مراد اطاعت ہے۔ گرقولہ میں مصباح سے مراد چراغ ہے، اور ہر جگد قرآن شریف میں قنوت سے مراد اطاعت ہے۔ گرقولہ تعالیٰ 'نکل له قانتون '' میں مراد قرار کرنے والے ہیں اور ہر جگد بروج سے مراد کوا کب ہیں۔ گرقولہ تعالیٰ فی بروج مشیدة میں مراد کل پختہ ہے۔ ہر جگد قرآن شریف میں صلوۃ سے مراد رحمت یا عبادت ہیں۔ ہر جگد قرآن شریف میں کنز عبادت ہیں۔ ہر جگد قرآن شریف میں کنز سے مراد مال ہے۔ گرسورہ کہف میں جولفظ کنز ہے۔ اس سے مراد محیف علم کا ہے۔ نظائر ان کے اور سے مراد مال ہے۔ گرسورہ کہف میں ملاحظہ کرو۔

علی ہذاالقیاس اکثر عباقر آن شریف میں تونی کے معنی موت یا نیند ہیں۔ گرفلما توقیتی میں قبطتنی یا وطنتی یا اخذتی وافیا مراد ہے۔ بقرینہ بل رفعہ اللہ الیہ کاور ایسا ہی متوفیک سے برتقدیم وتا خیر کے مش البدایہ الغرض آیے ''یعیسی انی متوفیک ''میں بعد نقذیم وتا خیر کے معنی ابن عباس کی طرح پر لینا وتا خیر کے معنی ابن عباس کی طرح پر لینا پڑے گا اور یا ہر دو عبار میں معنی قبض کے لیویں گے سوائے موت کے ، اور اس دوسری صورت پر تقدیم وتا خیر کی ضرورت نہ پڑے گی اور واضح ہوکہ یہ مطلب عام فہم کرنے کے لئے گئی بار صراحة اور ضمنا بیان ہو چکا۔

اب مرزااور مرزا کے بڑے مددگار فاضل حکیم نورالدین کے معنی بھی اس آیت کے متعلق سادوں۔فاضل نورالدین اپنی کتاب تصدیق براہین احمد بیش لکھتا ہے۔''ان قسال الله یعیسی انسی متوفیك ورافعك التی ''جب الله تعالی نے فرمایا الے عیسی میں لینے والا ہوں اپنی طرف ( کتاب تقدیق براہین احمدیش ۸) اور خود مرز الکھتا ہے۔ تحص کو اور بلند كرنے والا ہوں اپنی طرف ( كتاب تقدیق براہین احمدیش ۸۵۷) اور خود مرز الکھتا ہے۔ انسی متوفیك ورافعك التى الے عیسی میں تجھے کامل اجر بخشوں گایا وفات دوں گا اورا بنی طرف اشھادی گائی۔''

اورای کتاب کے صفحہ ۵۱۹ ، فرنائن جاص ۱۲۰ میں لکھتا ہے۔ 'انسسی مقسو فیك ورافعك الى ''میں تھوكو پوری نعت دول گا اورا پی طرف الله اورا گا۔''اب خیال كرنا چاہئے كه مرزانے دود فعد بير جمدالهام كذريعه سے كھاہے كون سے ترجمہ كوچے كہا جائے گا۔ پس خودہی

اس نے فیصلہ تو کیا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیدالسلام کی موت پر ، تو خوداس کو جزم اور یقین نہیں ہے۔ گر چھارہ ایک بار جو کہد چکا ہے۔ ای کوشرم کے مارے چھوڑ نہیں سکتا اور برا بین احمد یوس ۱۱ ۳ ہزائن حاص ۱۳ میں خودا قرار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسانوں میں ہیں۔ ''میرے بعدا یک دوسرا آنے والا ہے۔ وہ سب با تیں کھول دے گا اور علم دین کو بمر تبہ کمال پہنچا وے گا۔ سو حضرت میں تو انجیل کو ناقص بی چھوڑ کر آسانوں پر جا بیٹھے۔''

اور (براہین احمدی ۱۹۹۰، ۴۹۹۰، فرائن جام ۵۹۳) میں لکھتا ہے۔ ' هو الذی ارسل رسول در براہین احمدی و دین الحق لیظھرہ علیٰ الدین کله یہ آیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر حضرت میں کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملد دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ کی کے ذریعہ سے ظہور میں آور جب حضرت میں علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لاویں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں جھیل جاوے گا۔''

خیال کرد کداب عیسی علیہ السلام کا دوبارہ آنا دنیا میں اظہر من اشتہ سیبیان کردیا۔ پس
کون می بات اس کی مانی جادے۔ موافق دین واسلام کے یہی بات ہے۔ ہم یہی جانتے ہیں۔
الحمد لللہ کہ حق بات اس کی زبان پر جاری ہوگئ ۔ پس مرزائیوں کو بدل وجان یہ فیصلہ مرزائی کا ماننا
چاہئے۔ غرض کدا یہ تناقض ہزاروں اس مجنون اور بے علم کے کلام میں موجود ہیں۔ عوام کا خیال
کرکے چندور ق اس کے رد میں لکھے گئے۔ ورنہ اہل علم کے خاطبہ کے قابل تبیں ہے۔ وبس مسلمان اس کی ہرا کہ بات کوالیائی بیقرار جانیں۔ فقط او فیدہ کے فالیة لذوی الدرایة ولله مستقیم!
مسلمان اس کی ہرا کہ بات کوالیائی بیقرار جانیں۔ فقط او فیدہ کے فالیة لذوی الدرایة ولله احوال قیامت اور اس کی نشائیاں

قیامت کے علامات دوقتم ہیں۔ چھوٹے اور بڑے۔ پس چھوٹے علامات یہ ہیں کہ علم اللہ ہوئے کا امات یہ ہیں کہ علم اللہ ہوئے کا اور جہالت زیادہ ہوجائے گی اور علم کے ہوتے ہوئے علاءاس پر عمل نہ کریں گے۔ زنا اور شراب بہت ہوگا۔ عور تیں بہت ہول گی اور مرد کم۔ یہاں تک کہ ایک مرد ہیں عورتوں کی برورش کرے گا۔ حقود مرد کا صحیح بخاری وضح مسلم میں ہے کہ جانل لوگ سردار ہول گے اور حکم کریں گے۔ خود مرد اس کی اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ امام احمد وغیرہ انکہ حدیث نے زیادہ بن لبید سے مرایت کی کہ دہ کہتے ہیں کہ کہا میں نے یارسول اکٹو علم کیسے نہ ہوگا۔ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور وہ پھر اپنی جیوں کو پڑھا کیں گے۔ پس قیامت تک ایہا بی اور اس کے ایس میں دوبات تھا۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ یہود رہے کہا۔ کی حضرت کی کہا ہوں کہ یہود

اورنصاریٰ تورات اورانجیل کو پڑھتے ہیں اوراس پڑل نہیں کرتے لیتی ایبا ہی میری امت میں ہوگا کہ لوگ علم پڑھیں گے۔ مگراس پڑمل نہ کریں گے۔ نالائق لوگوں کے ذمہ لیافت کے کام سپر د کئے جائیں گے اور بوجنی اور مصیبت کے لوگ موت کی آرز وکریں گے۔ تر ندی شریف میں ہے کے فرمایا رسول اللھ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ کے مال کو بیٹی غنیمت کے مال کو جو غازیوں اور فقیروں کا حصہ ہے سردار اور امیرلوگ اپنا مال سمجھیں گے۔ امانت میں خیانت کریں گے۔ ز کو ۃ دینے کو تاوان اورنقصان جانیں گے علم دنیا کمانے کے لئے سکھیں مے مردا پی عورت کی تابعداری ہر بات میں کریں گے۔دوست اور یارکونز دیک اور مال باب کودور کریں گے۔مجدول میں زورے آ دازبلند کریں گے۔ بدمعاش فاس لوگ سرداری کریں گے۔ مذیل اور کمینے لوگ بوے مرتبے میں جا کیں سے اور بدمعاش لوگول کی عزت کریں ہے۔ بیجہ خوف کے وصول ،طبلہ، باجا، دوتارا، سارتکی،ستار، رباب، چنگ وغیرہ اسباب گانے بجانے کے ظاہر استعمال کریں مے۔اس امت کے لوگ پچیلے اسکلے لوگوں کو ملامت اور طعن کریں گے۔ لواظت بہت ہوگی۔ بے حیائی بہت ہوگی ۔ سود، حرام خوری بہت ہوگی ۔ مسجد یں بہت ہول گی اور پیختہ خوبصور نے مگر لوگ ان کوعبادت ك ساتهدآ بادنه كريس مع اورجهوف بولنا بنرسجها جائع كا غرضيكماس فتم كى علامات قيامت كي بہت ہیں۔ رسول الشفائل نے فرمایا کہ ایسے وقت میں ایسے ایسے عذا بوں کے منتظر رہو کہ سرخ آندهی آئے اور بعضے لوگ زمین میں هنس جائیں اور آسان سے پھر پرسیں اور صور تیں آ دمی کی وركتے كى موجاكيں اور بہت ى آفتيں بورب جلدى آن لكيس جيسے كه بہت سے دانے كى تا كاور دور على پرور كھ مول اور وہ تا كا توث جائے اور سب دانے او پر تلے كرنے كيس \_ کفار کاسب طرف زور ہوجائے گا اور جھوٹے جھوٹے طریقے نکلنے کیس مے۔ان نثانیوں کے بعد اس وقت میں سب ملکوں میں نصار کی لوگوں کی عملداری ہوجائے گی اور اسی زمانے میں ابوسفیان کی اولا دے ایسا ایک شخص پیدا ہوگا کہ بہت سیدوں کا خون کرے گا۔ ملک شام اور ملک مصریس اس کے احکام چلنے لگیں گے۔اس عرصہ میں روم کے مسلمان باوشاہ کی نصاریٰ کی ایک جماعت ہے لڑائی ہوجائے گی اور نصار کی کی ایک جماعت سے سلم بھی ہوجائے گی ۔ پس دشمن کی جماعت شہر تسطنطنیہ پر چڑھائی کر کے اپنا دخل کر لے گی اور وہ روم کامسلمان بادشاہ اپنا ملک چھوڑ کرشام کے ملک میں چلا جائے گا اور نصار کی کی جس جماعت سے سلح اور محبت ہوگی اس جماعت کو ہمراہ کر کے اس وشمن کی جماعت سے بھاری لڑائی ہوگی ۔ گراسلام کے نشکر کو فتح ہوگی ۔

ایک دن بیٹھے بٹھائے جونصاریٰ کی جماعت موافق ہوگی اس میں سے ایک نصرانی الك فخص معلمان كرسامن كهن كلي كاكه جارى صليب يعني وين عيسوى كى بركت سے فتح ہوكى ہادر سلمان اس کے جواب میں کہا کہ اسلام کی برکت سے فتے ہوئی ہے۔ای میں بات بردھ جائے گی۔ یہاں تک کے دونوں آ دی اینے اینے طرفداروں اور مذہب والوں کوجمع کرلیں گے اور آپی میں لڑائی شروع ہوجائے گی ۔اس میں اسلام کا بادشاہ شہید ہوجائے گا اور شام کے ملک میں مجی نصاریٰ کاعمل ہوجائے گا اور نصاریٰ اس دشمن کی جماعت سے صلح کرلیں گے اور باتی رہے سے معلمان مدینه منورہ کو چلے جائیں گے اور خیبر کے قریب تک نصاری کی عملداری ہوجائے گی۔ اس دفت مسلمانوں کوفکر ہوگی کہ امام مہدیؓ کی حلاش کریں تا کہ ان مصیبتوں ہے امن یا نمیں۔اس . وقت حضرت امام مہدیؓ مدینہ منورہ میں ہوں گے اور اس ڈر سے کہ کہیں مجھ کو حاکم اور بادشاہ نہ ہادیں۔ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو چلے جائیں گے اوراس زمانے کے بزرگ، ولی لوگ، جوابدال کا ورجہ رکھتے ہیں سب اہام مہدیؓ کی تلاش کریں گے اور بعضے لوگ اس وقت جھوٹے مہدی بنتا **شروع ہوں گے۔غرضیکہ امام مبدیؓ خانۂ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے اور رکن اور مقام ابراہیم** کے درمیان میں ہوں گے کہ بعضے ٹیک لوگ ان کی شنا خت کرلیں گے اور ان کوز بردئی گھیر گھار کر حاتم بنادیں گے اوران کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اوراسی بیعت میں ایک آواز آسان سے الیمی آئے گی جس کوسب لوگ جتنے وہاں موجود ہول گے سنیں گے۔وہ آ واز پیہوگی کہ پیخف اللہ تعالیٰ کا خلیفداور حاکم بنایا ہوا امام مہدیؓ ہے اور اس وقت سے بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی ظاہر ہوں گی اور جب امام مهرئ کی بیعت کا قصه مشهور ہوگا تو مسلمانوں کے لشکر کی جوفو جیس مدینہ منورہ میں **هول گی وه مکه معظمه کو چلی آ**ئیس گی اور ملک شام اوریمن اورعراق والے ابدال نجباءغوث لوگ سب امام مہدی کی خدمت میں حاضر ہول کے اور ملک عرب کی فوجیس اور جگد سے بھی بہت **آ جائمیں گے۔ جب پیخبرمسلمانوں میںخوبمشہور ہوگئ تو ملک خراسان یعنی افغانستان جس میں** کابل سوات بنیر غزنی قندهار وغیره میں ایک بڑی فوج لے کرامام مہدی کی مدد کے لئے روانہ ہوگا اوراس کے شکر کے آ گے چلنے والے کا نام منصور ہوگا اور وہ راہ میں چلتے چلتے بہت بددینوں کی **مغانی کرتا جائے گا اور وہ ظالم جوابوسفیان کی اولا دمیں سے ہوگا اورسیدلوگوں کا قاتل ہوگا چونکہ** ا مام مبدی بھی سید ہول کے رسول التعلیق کی اولا دے ،ان کے لڑنے کے لئے ایک فوج روانہ كريں كے بيون كداور مدينہ كے درميان جنگل ميں مينچے كى اور ايك پہاڑ كے تلے ڈيرا لگائے

گ ۔ پس سب قوج اس ز میں میں دھنس جائے گی ۔ صرف دوآ دمی بھیں گے۔ ان میں سے ایک تو ا مام مہدی گوخوشخبری جا کر سنادے گا اور دوسرا اس ظالم سفیانی کو جا کرخبر دیگا۔ پھر نصار کی لوگ ہر ملک سے لٹکر جمع کر کے مسلمانوں سے لڑنا جا ہیں گے۔اس لٹکر میں اس روز تعدادی اس جھنڈے موں گے اور ہرجینڈے کے ساتھ بارہ ہزارآ دی ہوں گے۔پس کل آ دی لشکر کا نولا کہ ساتھ ہزار ہوگا۔امام مہدی مکہ سے چل کر مدینہ منورہ تشریف لائیں گے اور وہاں رسول النھافیہ کے مزار مبارک کی زیارت کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہوں مے اور شہر دمشق تک پہنچنے یا ئیں سے کہ دوسرى طرف سے نصارىٰ كى فوج مقابلہ ميں آ جائے گى۔ پس امام مبدىؓ كى فوج تين حصہ ميں ہو جائے گی۔ایک حصہ تو بھاگ جائے گی اورایک حصہ لڑ کرشہید ہوجائے گی اورایک یہاں تک لڑے گی کہاس کونصاریٰ پر فتح ملے گی اوراس فتح کا قصہ یہ ہوگا کہ جب حضرت امام مہدیؓ نصاریٰ ہے النے کے لئے للکر تیار کریں گے تو بہت ہے سلمان آپس میں قتمیں کھائیں کے کہ بے فتح کے ہوئے ہرگزنہ میں گے۔ بس سارے آ دی شہید ہوجائیں گے۔ صرف تھوڑے سے رہیں گےان کولے کرا مام مہدی اسپے لشکر میں چلی آئیں مے۔ دوسرے دن پھراسی طرح سے قتم کھا کراڑ ائی شروع کریں گے۔اکثر آ دی شہید ہوجا ئیں گے اور تھوڑے آ دی نکی جائیں گے اور تیسرے روز پھراییا ہی ہوگا۔ آخر چو تھے روز بیقوڑے ہے آ دمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالی فتح دے گا اور بعداس ككافرول كرماغ مين حكومت كاشوق ندرب كاليس اب امام مهدي ملك كابندوبست كرنا شروع كريس محاورسب طرف كوسلمانوس كى فوجيس رواندكريس كاورخود امام مهدى ان سب کاموں سے فراغت یا کر قسطنطنیہ کے فتح کرنے کو چلے جائیں سے۔ جب کددریائے روم ك كنار ب يرجيني ك\_اس وقت بنواسحال قبيله كستر بزارة دميول كوكشتول كاو پرسواركر کے اس شہر کے فتح کرنے کے واسطے روانہ فر مائیں گے۔ جب بیلوگ تسطنطنیہ کی حد کے قریب پر ا پنجیں مے۔اللہ اکبراللہ اکبر۔بلندآ وازے کہنا شروع کریں گے۔اس نام کی برکت سے شہر پناہ كسائف كى ديوار بهث جائے كى اوركر يزے كى اورمسلمان لوگ جمله كر كے شهر كے اندر كھس پڑیں کے اور لڑ کر کفار کو آل کریں گے اور عمدہ طور ہے ملک کا انتظام کریں گے اور ابتدائے بیعت ت سے لے کراس شیر کی فتح تک چھ یا سات سال کی مت گزری ہوگی کدامام مبدی اس طرف انظام كرت مول مح كه يكا يك ايك باصل اورجهوني خرمشبور موجائ كى كه يهال كيا بين مور وہاں شام کے ملک میں تو دجال آ گیا ہے اور فتنہ وفسادتمہارے خاندان میں کر رکھا ہے۔اس خبر

کے سننے سے امام مہدی شام کی طرف جا کراس حال کے معلوم کرنے کے لئے پانچ یا کہ نوسواروں کو اپنے آ گے روانہ کردیں گے۔ ان میں سے ایک شخص واپس آ کر خبر و سے گا کہ وہ بات د جال کے آن کی غلط ہے امام مہدی کوئ کرتنل ہوجائے گی اور پھر خوب بندوبست کے ساتھ ورمیان کے آنے کی غلط ہے امام مہدی کوئ کوئ کرتنل ہوجائے گی اور پھر خوب بندوبست کے ساتھ ورمیان کے ملکوں اور شہروں کا حال و کیھتے بھالتے تسلی کے ساتھ ملک شام کو جا پہنچیں گے۔ بعد پہنچنے کے معلوں اور شہروں کا حال و کیھتے بھالتے تسلی کے ساتھ ملک شام کو جا پہنچیں گے۔ بعد پہنچنے کے محلوں اس کے کہ وجال ظام ہوجائے گا اور وجال بیود یوں کی قوم میں سے ہوگا۔

وجال سے پہلے تین برس بخت قحط ہوگا۔اوّل برس میں تیسرا حصہ بارش کا آ سان کم کر وے گا اور زمین تیسرا حصہ زراعت کا کم کر دے گی۔ دوسرے برس سے زمین وآسان دو جھے کم کردیں گے اور تیسرے برس میں آسان سے ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا اور زمین سے کوئی سبزی " بہوگی۔ مال مولیثی ہلاک ہوں گے اور مسلمان لوگوں کے لئے طعام کے بدلہ اللہ کی شہیج تہلیل حمدوثناء ہوگی اور د جال کی صورت مثل عبدالعزیے بن قطن کے ہوگی اور د جال کے ماں باپ کے محمر میں قبل پیدا ہونے دجال کے تمیں برس تک اولا دینہ ہوگی۔شرح السنۃ وغیرہ کتب حدیث اور صحیح مسلم میں تمیم داری کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ د جال موجود ہے۔ تگر دریائے شام یا دریائے یمن کے جزیرے میں بند ہے۔ باذن پروردگاراقال شام اورعراق کے درمیان میں سے نکلے گااور پغیری کا دعویٰ کرے گا۔ جب شہراصفہان میں جا پینچے گا وہاں کےستر ہزار یہودی مردادرعورت اس کے ساتھ ہو جائیں گے اورمسلمان طرف وادی انیق کے چلے جائیں گے۔ پھرخدائی کا دعویٰ **شروع کردے گا۔حلیہ اس کا یہ ہے کہ اس کی دائیں آ کھھاندھی ہے اور بعض روایت میں بائیں** آ کھ کا ذکر ہے۔ دونوں آ تھوں کے درمیان میں کا فرکھا ہوگا۔ اس کو ہرمسلمان پڑھ لے گا۔ منثی **ہو یاغیر**منٹی اور د جال جوان ہوگا۔ پریشاں بال ہول گے۔ جالیس روز زمین پررہے گا ایک روز برس کے مثل ، ایک روزمہیند کے مثل ، اور ایک روز ہفتہ کی مثل اور سوائے ان تین ونوں کے باقی دن ہمارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ان دنوں میں جوسال اور ماہ اور ہفتہ کے برابر ہوں گے۔ نمازوں کا حساب کر کے پیڑھنا ہوگا۔ فقط پانچے ہی نمازیں کافی نہ ہوں گی۔ آسان سے کہے گا یانی برساتوبرسائےگا۔ جب زمین سے کہ گا کہ سبزی نکال تو زمین سبزی نکالے گی۔ جولوگ اس کے تابع ہوں گےان کا مال کیتی خوب ہوگا اور بیل گائے موٹے ہوں کے اور جواس کے خالف ہوگا اس کامال اسباب خراب ہوگا۔غیر آبادز مین سے خزانہ نکا لے گا۔ جنت اور دوزخ کی صورت اس کے پاس ہوگی۔ فی الواقع اس کی جنت دوزخ ،اور دوزخ جنت ہے۔ایک شخص سے کہے گا جھے کو

خداجان وہ انکار کرے گا۔ پس آ رہ کے ساتھ دو کھڑے کردے گا۔ پھر دونوں بارے کے درمیان ے گزرے گا اور اس سے کہا کرندہ ہوجا اور اٹھ پس وہ زندہ ہوگا۔ اس سے وہی بات کہے گا وہ کے گا کہ تو د حال ہے۔اب جھے کوخوب یقین ہو گیا۔ پس اس کوذیح کرنا جا ہے گا مگراس کی گردن تا نبی کی ہوجائے گی۔ تلوار اس پر اثر نہ کرے گی۔ پس اس کو یاؤں سے پکڑ کر سے بیکے گا لوگ جانیں گے کہ دوزخ میں بھینک دیا۔ تکروہ جنت میں چلا جائے گا۔ رسول الٹھانے نے فرمایا کہوہ محض شہادت کے درجہ میں مزد یک اللہ تعالیٰ کے بہت بزرگ ہوگا۔ صحاباوگ سمجھتے تھے کہ میخفی عمر بن خطاب مول کے گر جب وہ فوت ہو گئے تو وہ گمان جا تار ہااور بعض حضرت خصر علیہ السلام کو کہتے تھے۔اس طرح بہت ملکوں سے پھرتا ہوا ملک یمن کے کنارے پر جا پہنچے گا اور ہر جگہ سے بددین بدنصیب بدمعاش شیطانی کام کرنے والے ساتھ ہوتے جائیں گے اور تند باد کی طرح تیز چلے گا۔آتے آتے مکمعظمہ سے باہر قریب جا تھبرے گا۔لیکن فرشتوں کی چوکیداری کے سبب سے شہر مکہ معظمہ کے اندر نہ جاسکے گا۔ فرشتے تکوار لے کر آ گے ہو جایا کریں گے۔ پھر وہاں سے مدینه منوره کا اراده کرےگا۔ وہال پر فرشتوں کی حفاظت کی وجد سے اندرون شہر مدینه منوره کے جانے نہ پائے گا۔ بلکہ کوہ احد کے بعد قیام کرے گا۔ مگر پروردگار کی بیآ زمائش ہوگی کہ مدینہ منورہ کوتین زلز لے ہوں گے۔ جتنے آ دی کمزوراورست دین میں ہوں گےوہ زلزلہ کے سبب ہے ڈر کر باہر مدینہ سے جا کھڑے ہوں گے اور دجال کے جال اور کمر میں گرفتار ہوجا کیں گے۔اس وقت مدیند منورہ میں کوئی بزرگ نیک محض ہوں گے۔ وہ دجال سے خوب بحث کریں گے۔ دجال زبردتی آ کران گوتل کر دےگا اور پھرزندہ کر کے پوچھے گا کہاب بھی میرے خدا ہونے پر قائل ہوتے ہو یانہیں وہ ہزرگ صاحب جواب میں کہیں گے کہ اب اور زیادہ میرالیقین ہوگیا ہے کہ تو وجال تعین ہے۔ پھراس بزرگ صاحب کو مارنا چاہے گا۔ مگراس کی ہمت نہ ہوگی اوراس بزرگ پر كحهة ثيرندكر سكة كاليس وبال سه و جال ملك شام كوروانه موكار جب ومثق شهر ك قريب جاينيج گا اور اہام مبدی تو آ کے ہی سے وہاں بھن چکے ہوں کے اور جنگ وجدال کا سامان کرتے ہوں گے کے عصر کی نماز کے لئے مؤذن اذان کہے گااور نماز کی تیاری میں لوگ ہوں گے کہ اچا تک حضرت عیسی علیه السلام دو فرشتول کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آ سان سے اترتے دکھائی دیں گے۔ جب سرنیچ کریں گے تو اس سے قطرے بیکیں گے اور جب سرکو بلند کریں گے تو مروار بدموتی کی طرح دانے گریں گے اور صورت ان کی مثل صورت عروہ بن مسعود صحابی کے ے 0 مریں ہے۔

لدوہاں ایک جگہ کا نام ہے۔ ایک گاؤں ہے قریب بیت المقدی کے اور بعض علاء نے کہا کہ ملک شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے اور بعض نے کہا کہ موضع فلسطین ہے۔ فقیرمؤلف الکتاب عرض کرتا ہے کہ بہر صورت وہ لد مخفف لدھیا نہ کا نہیں ہے۔ بنجاب ہیں جیسا کہ مرزا قادیانی نے کہا ہے۔ بعد قل ہونے وجال کے مسلمان لوگ اس اے لئکر کوفل کریں گے اور حضرت شہر بشہر تقریف لے جائیں گے اور مسلمانوں کو تسلی دیں گے اور درجات بہشت کے خوشخری منائیں گے۔ پس اس وقت کا فرکوئی باتی نہ رہےگا۔ پھر حضرت امام مہدی گا انقال ہوجائے گا اور مب بندویست حضرت عیسی علیہ السلام کریں گے۔ پس پروردگار حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف بینام روانہ کرے چیں کہ کی کواڑ ائی کرنے کی طاقت بہنام روانہ کرے گا کہ الب میں نے اپنے ایسے بندے طاہر کئے چیں کہ کی کواڑ ائی کرنے کی طاقت

لے جس درخت یا دیوار پھر یا اور جس چیز کے پیچھے کا فر ہوگا وہ چیز کیے گی کہ آؤمؤمن کافریہاں پر ہے۔اس کولل کر گرغرفدہ جوالک قتم کا درخت ہے۔ یہود کے درختوں میں سے وہ نہ بولےگا۔

ان کے ساتھ خیس ۔ اے عیسیٰ میرے بندوں کوتو کوہ طور میں لے جا۔ پس خارج ہوں گے یا جوئ و ماجوج اوران کے رہنے کی جگد شال کی طرف کی آبادی ختم ہونے ہے بھی آ گے سات ولایت سے باہر ہے اور بوجہ زیادہ سردی کے اس طرف کا دریائے سمندراییا جماہوا ہے کہ شتی جہاز بھی اس پر نہیں چل سکتا۔ یا جوج ماجوج میں سے بچھ لوگ جو آ گے ملک شام میں طبر یا بستی کے دریا پر گزریں گے۔ اس کا سارا پانی پی جا ئیس گے۔ بعد والے جب آئیں گے تو کہیں گے کہ جیسا کہ بھی اس دریا میں پانی نہیں ہوتا تھا۔ ایسا خشک ہوگا۔ پس وہ کچڑ چا ٹیس گے اوران کی موت کی صورت یہ ہے کہ جرایک کی اولا دجب ایک ہزار پوری ہوتی ہے۔ جب مرنا شروع ہوتے ہیں۔ بعضے کا قد بقد ترکی یا لاحق بائد شش آسان کے کان ان کے اسے بڑے ہوں گے کہ دینا وربیت المقدر یک بالشت کے اور بعض بائد شش آسان کے کہ دینا وربیت المقدس۔

پس سركرتے ہوئے بيت المقدى كقريب جبل خمرايك پہاڑ ہے۔اس كے پاس جا پینچیں کے اور کہیں مے کہ اہل زمین کولل کر بچے۔اب اہل آسان کولل کریں گے۔ پس آسان کی طرف تیر پھینکیں گے۔اللہ تعالیٰ ان کے تیرول کوخون ہے آلودہ کر کے پنچے ڈال دے گا۔وہ اس ے خوش ہوں گے کہ واقعی آسان کے رہنے والوں کوہم نے قتل کر دیا ہے اور اس حال میں عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کرطور پہاڑ پر بند ہوں گے۔ایک سرتیل گائے کا آن لوگوں کو بعجہ بھوک کے سو اشرفی سے بہتر ہوگا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام سے التماس کریں گے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ والوں کو لے کر دعاء کریں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا اس سبب سے سب مرجا کیں عے۔ بعدہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر پہاڑ سے نیچ اڑی سے مگر یاجوج ماجوج کی بد بواور مردار کےسبب سے ایک بالشت زمین بھی خاتی نہ ہوگی۔ پس عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے باردعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جانور پرندے بیسیج گا جن کی گرونیں بختی خراسانی اوٹوں کی طرح بڑی بڑی ہوں گی۔ وہ جانوران مزواروں کو اٹھا کر کوہ قاف کے پیچھے ڈالیں گے اور ان کے تیرو کمان اس قدر باقی رہیں گے کہ سلمان لوگ سات برس تک چلاتے رہیں گے۔ پس پروردگار بارش برسائے گا کوئی جگدز مین، پھر، جامد، لباس اس بارش سے خالی نہ رہےگا۔ پس تمام زمین کودھوکرصاف کر کے مثل آئینہ کے صاف کردےگا۔ پس پروردگارزمین کو اليي بركت و عاكما كدميوه غله بكثرت بوكا - ايك ايك انارا تنابزا بوكاكرة دميول كي ايك جماعت اس سے پیٹ جر کر کھائے گی اور اس کی پوست کے سامیہ میں بیٹھ سکے گی اور جاریا یوں میں ایک مرکت ہوگا کہ ایک اوٹٹی لیتن شتر مادہ کا دودھ ایک چند جماعت کو کا فی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ ایک بڑے دوھ ایک بڑے کا دودھ ایک بڑے تا دوسے کی اور ایک گائے کا دودھ جھوٹے قبیلہ کو کفایت کرے گالے اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب پیغمبر کے خاندان میں تکار کریں گے اور ان کی اولا دہمی ہوگی ہے بعد چالیس برس کے انتقال فرما ئیس گے اور مدینہ منورہ میں رسول الٹھ بھٹے کے روضۂ پاک میں دہن مول گے۔

تفیر درمنوری ہے کہ کی علیہ السلام کی قرصرت محالیہ کے مقرہ میں ہوگا اور عبداللہ بن سلام عن ابیبه عن جدہ قال مکتوب فی التوارة صفة محمد عبداللہ بن سلام عن ابیبه عن جدہ قال مکتوب فی التوارة صفة محمد وعیسیٰ بن مریم علیهم السلام یدفن معه وقال ابوداؤد وقدبقی فی البیت موضع قبر ''اورمرقات میں ہے' قال عَلَیٰ الله بن مریم الیٰ الارض میں عبد ویولد ویمکٹ خمسا واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فیتزوج ویولد ویمکٹ خمسا واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری ای مقبرتی و عبر عنها بالقبر لقرب قبرہ بقبرہ فکا نما فی قبر واحد ''اورائن کی مقبرتی و عبر عنها بالقبر لقرب قبرہ بقبرہ فکا نما فی قبر واحد ''اورائن کی مقبرتی و عبر عنها بالقبر لقرب قبرہ بقبرہ وکی کابوں میں ہے۔ طرائی اورامام میدوایت کی تاریخ کیر میں اور جلال الدین سیوطی نے تفیر درمنو رمیں عبر اللہ میں اس میں وابدہ کی میں میں میں میں میں میں میں میں دور میں اور چوشی قبری عبی ۔ مفرت میں اور حضرت میں اور حضرت ابو یکڑ اور حضرت ابو یکٹ ابور میں اور چوشی قبری جگر ابور عبر ابور کوشرت کوشرت

لے عمدہ گھوڑ اقتورے روپیہ کے ساتھ ملے گا۔ بعبد نہ ہوئے لڑائی کے گھوڑ ابہت ستا ہوگا اور بتل کی قیمت زیادہ ہوگی۔ بعبہ کشت کاری کی محبت کے ایک من تخم سے سات سومن غلہ ہوگا۔

اور مھنگو ہ شریف وغیرہ میں ہے کہ علیہ السلام پینتالیس سال زمیں میں زندگانی کریں گے۔ مرقات میں ہے کہ جب آسان پر گئے تو عمر چالیس برس کی تھی اور بعد اتر نے کے سات برس کا ذکر صحیح مسلم میں ہے۔ اگر چہ اس حساب سے چالیس برس زندگانی کریں گے۔ سات برس کا ذکر صحیح مسلم میں ہے۔ اگر چہ اس حساب نے چالیس برس زمین پر پورے ہوں گے اور جس نے چالیس برس کو بیان کیا ہے اس نے کسر کو بیان نہیں کیا۔ جو کہ پانچ برس ہیں۔ کیونکہ عینی اور ابوقیم نے ذکر کیا ہے کہ بعد مزول کے ابرس میں گیا۔ جیسا کہ مرزا کے جواب وسوال میں بیام گزرا ما

عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوں مے تو فن ہوں کے اوران کی جگہ پرایک فخص جواہ نام ملک یمن کا رہنے والا بیٹے گا اور وہ قبیلہ فخطان کا ہوگا اور بہت انساف اورعدل کے ساتھ حکومت کرے گا اور ان کے بعد دیگرے کی اور بادشاہ ہوں گے۔ پھر رفتہ رفتہ نیک با تیں کم ہونا شروغ ہوں گا ور بری با تیں زیادہ ہوتی جائیں گی۔

بیان قیامت کی بری بری نشانیون کا

ا ہام مسلم نے حضرت حذیفہ بن اسدغفار کا ہے روایت کیا ہے کے فرمایا رسول النطاطی نے کہ قیامت بریا نہ ہوگی۔ جب تک کروس نشانیاں ظہور میں ندآ جا کیں۔ وغان، وجال، وابت الارض بطلوع آفآب كامغرب سے،اتر تاحضرت عيسلى عليه السلام كا، لكانا ياجوج ماجوج كا اورتين بار حسف لعنی دب جانا زمین میں \_ ایک بار مشرق میں، دوسری بار مغرب میں، تیسری بار جزیرہ عرب میں، اور آخرسب سے ایک آگ ملک یمن سے فکلے گی جو کہ او گول کو بطرف محشر کے ملک شام کی زمین میں لے جائے گی اور ایک روایت میں وسویں نشانی باویخت کا ذکر آیا ہے۔ جو کہ لوگوں کو دریا میں مچینک دے گی، اور ابوذر نے رسول النوالی سے روایت کیا ہے کہ بعد ظاہر مونے دجال اور دابتدالا رض اور طلوع آفآب کے مغرب سے ، کافر کا ایمان اور کسی کی توبہ قبول ند موگی، اور امام بغوی وغیرہ نے حصرت حذیفہ سے روایت کیا ہے کہ جوآ گ کہ لوگوں کو چلا کر بطرف محشر کے لے جائے گی وہ عدن شہر کے غار سے تکلے گی۔ حذیفہ نے رسول الشفائل سے سوال كيا كردخان كيابي؟ فرمايا حفرت محمل في في اس آيت كو فيار تقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم "نتظر مواس روزكا كرلائكا آسان ايك دھواں ظاہر جو كدة ها تك كے كالوكوں كو يعذاب درددينے والا بے اور فرمايا كدوه دھوال مشرق معمرب تك موجائ كااور جاليس دن رات تك ربي المسلمانون كوزكام كى طرح ميني كااور کافروں کو بیہوشی دےگا اوران کی تاک اور کان اور پاخاند کے رستہ سے نکلے گا اور حضرت ابن مسعود فی کہا ہے کہ دخان ہو چکا ہے۔اس وقت میں جب کہ کفار قریش نے حضرت محقق اللہ کے ساتھ کمال برائی اور ہےاد بی کی تو حضرت نے بددعا کی پس ایسا قحط ہوا کہ لوگ بڈیاں کھاتے تھے اور بھوک کےسبب سے ان کوز مین سے آسان تک دھوال نظر آتا تھا۔ ابن مسعود کا مطلب میہ كدفى الواقع وهوال نبيل بي ليكن حضرت حذيفة وغيره حضرات معلوم موتاب كدجو دخان ب فی الواقع وه علامات كبرى قيامت ب باوريسى بنزويك عبدالله بن عباس اورعبدالله بن

عمر اورامام حسن بصري كاوروه قحط كاواقعه دوسرا ہے۔ بعد جاليس روز كة سان صاف ہوجائے گااورای زماند کے قریب بقرعید کے مہینے میں دسویں تاریخ کے بعد دفعۃ ایک رات الیی کمبی ہوگی كدنوگوں كا دل كھبرا جائے گا اور يجے سوتے سوتے دق ہوجائيں كے اور چار پائے جانور جنگل میں جانے کے واسطے شور محیا کیں گے اور کسی طرح صبح ہی نہ ہوگی اور تمام آ دمی ہیبت اور پریشانی ہے بیقرار ہو جائیں گے۔ جب بفذر تین راتوں کے وہ ایک رات ہو چکے گی اس وقت سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا اور روشی اس کی تھوڑی کی ہوگی۔ جیسے سوف یعنی گر ہن کلنے کے وقت روشن تھوڑی ہوتی ہے۔اس ونت جولوگ موجود دنیا پر ہوں گئے کسی کا فر کا ایمان لانا قبول نہ ہوگا اورمسلمان جوکوئی گناہ ہے تو بہ کرے گااس کی تو بہ قبول نہ ہوگی۔پس سورج اتنااو نیجا آئے گا جیسا كدد پېرے ذرہ قدر پہلے بلند ہوتا ہے۔ پھراللہ تعالی کے حكم سے مغرب كی طرف لوث جائے گا اہر دستور کے موافق غروب ہوگا۔ پھر ہمیشہ پہلے کی طرح روثن اورصاف لوٹ جائے گا اور دستور کے موافق غروب ہوگا۔ پھر ہمیشہ پہلے کی طرح روش اور صاف اپنے قدیمی دستور کے موافق ٹکاٹا رہے گا۔ اس کے بعد بہت تھوڑے دنوں میں قریب دابتدالارض نکلے گا۔ جیسا کہ پروردگار نے فرمايك-" واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون "يعىجس وتت واقع بوكا يهم الله تعالى كاساته قائم مونے تیامت کے یعنی تیامت نزد کیک پہنچے گا تو خارج کریں گے۔ہم لوگوں کے لئے جار پاید زمین سے کہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔اس امریس کہ ہماری آیوں کے ساتھ وہ لوگ یقین نہیں ركع تعاورايك متوار قرآت ين 'تسكسلمهم "ساته سكون كانساور تخفيف لام يرجعي آچكا ہے۔ لین لوگوں کوزخی کرے گا۔اس بات کے لئے کہ ہماری آیات کا وپریقین ندر کھتے تھے۔ حضرت این عباس نے فرمایا کہ دونوں بانیں ہوسکتی ہیں۔ یعنی مسلمانوں سے کلام کرے گا اور كافرون كوزخم كبيجيائ كااوراحاديث كى روايات ميس اختلاف بي بعض ميس ذكر ہے كمه منداس كا میش انسان کے منہ کے ہوگا اور داڑھی اس کی ہوگی اور باقی سارابدن اس کا پرندے کے بدن کی طرح ہوگا اور اکثر روایات میں آیا ہے کہ چہار پایہ ہوگا کہ صفا کے پہاڑ سے نکلے گا۔حفرت ابن عباس فے اپناعصا مج کے موسم میں صفا کے پہاڑ پر مارا اور کہا کہ دابۃ الارض اس میرے عصا مارنے كى آوازسنتا ہے۔ پس مكه شريف ميں زلزله پيدا موكا اور صفا پہاڑ بھٹ جائے گا اوراس جگهوه وابتدالارض جانورنهايت عجيب صورت كالنظر كالمقداس كابهت بزاموكا

عبدالله بن عرف كهاب كرسراس كاابر كے ساتھ كے كااور ياؤل اس كے ابھى زمين میں ہوں کے اور امام بغویؓ نے ابوشری انصاری سے روایت کی ہے کہ وابتدالارض تین بارخارج موكا ـ اوّل باريمن مين خارج موكا اور بات چيت اس كى فقط جنگل مين بينيچ كى اور مكه شريف مين ذكراس كاند ينچے گار دوسرى بار مكه شريف كے قريب ايك جنگل ميں نظے گا اور چرچا اس كا مكه شریف میں جا پنچے گا۔ تیسری بارخاص مکمشریف سے فکلے گا اور سراینے کو جماڑے گا اور بہت جلدی سے لوگوں برگزرے گا اوراس سے کوئی بھاگ نہ سکے گا اور بات کرے گا۔ مسلمانوں کو کے گایا مؤمن اور کا فرکو کیے گایا کا فر، اور ایک روایت بین آیا ہے کداس کے پاس حضرت مولیٰ علیہ السلام كاعصا موگا اور حضرت سليمان عليه السلام كي إنگوشي موگى \_ ايمان والوں كي پيشاني يراس عصا كراتهدسفيد نقط ركائ كا-اس سے لفظ مؤمن كا لكھا جائے كا اور ساراچرہ اس كاروش موجائے گا۔ مثل ستارہ جیکنے والے کے اور بے ایمان کا فرکی پیشانی پراس انگوشی سے سیاہ نقطہ لگائے گا۔ جس سے لفظ کافر لکھا جائے گا اور منہ اس کا کالا ہو جائے گا۔ بعد اس کے لوگ ایک و دسرے کو شناخت کرلیا کریں گے۔ یہاں تک کہ بازار میں کہیں گے۔مؤمن سے کہاہے مؤمن اپنی فلانی چیر کتنی قیمت پر بیتا ہے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ وابتدالارش حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانديس خارج موكا كرزين كانب جائ كى اورصفا يهاز يهد جائ كا اوروابتدالارض فكلے كا۔ لیکن قوی بات میں ہے کہ بعد عیسیٰ علید السلام کے نکلےگا۔

جلال الدین سیوطی نے کہا کہ بعد دابتہ الارض کے نیک کام کا امر کرتا اور برے کام کا امر کرتا اور برے کام کے کئی کرنا باتی ندرہے گا اور بعداس کے کوئی کا فرائیان ندلائے گا۔ پس دابتہ الارض بیکام کرکے عائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنوب کی طرف سے ایک ہوا نہا ہے فرحت دینے والی چلے گی۔ اس ہواسے سب ایمان والوں کی بغل میں کچھ لکل آئے گا۔ جس سے وہ سب مرجا کیں گے۔ جب سب مسلمان مرجا کیں گے اس وقت کا فرصونیوں کا ساری زمین میں عمل دخل ہوجائے گا اور حرا گا ور فرا کی ندہ کو جائے گا اور قرآن شریف ولوں سے اور کا غذوں وہ لوگ خانہ کے والانہ سے اٹھ جائے گا اور فرا کا فروں سے اور کا غذوں سے اٹھ جائے گا اور فرا کا فرون اللہ اللہ کہنے والانہ سے اٹھ جائے گا اور فرا کا فرون پر اور پاپیادہ سے اٹھ جائے گا اور فرا کوئی اللہ اللہ کہنے ہو لاگ اس طرف کوروانہ ہوجا کی سے اور جورہ جا کیں گے ایک آگ پیدا ہوگی۔ جس کا ذکر پہلے ہو چکا اس طرف کوروانہ ہوجا کی سب لوگوں کو ہائتی ہوئی شام کے ملک میں گئی وہ گی۔ اس واسطے کہ قیامت کے دن ساری مخلوقات کوائی جکہ ملک شام میں کھڑا ہونا ہوگا۔ پھروہ آگ گا نش ہوجائے گی اور اس

مئله تعلق رساله رد قادیانی از جانب مولوی غلام ربانی

برادر حقيقي مصنف رساليهٔ هذا

در شوت این امر که عیسی علیه السلام زنده بآسان رفته اندوتا حال برآسان اند\_این آیت زیرین درحی عیسی علیه السلام وارد شد\_

"قوله تعالى (وجيها في الدنيا والأخرة ومن المقربين اي عندربه بارتفاعه الي السماء وصحبة الملائكة فيها، روح البيان جلد اوّل (٣٢٣/٣٥) وهمدران جلد تفسير روح البيان ص٢٢٨ فرموده ولمارفع الي السماء وجد عنده ابرة كان يرقع بها ثوبه فاقتضت الحكمة الاليته نزوله في السماء الرابعة. انقال الله يا عيسيٰ اني متوفيك اي مستوفي اجلك ومعناه اني عاصمك من ان يقتلك الكفار ومؤخرك الي اجل كتبته لك ومميتك حتف انفك لا قتلا بايديهم (ورافعك) الآن (الي) اي الي محل كرامتي ومقر النفك لا قتلا بايديهم (ورافعك) الآن (الي) اي مبعدك ومنحيك (من ملائكتي وجعل ذلك رفعا اليه للتعظيم (ومطهرك) اي مبعدك ومنحيك (من الذين كفروا) اي من سوء جوارهم وخبث صحبتهم ودنس معاشرتهم قيل سينزل عيسيٰ عليه السلام من السماء على عهد الدجال حكما عدلا يكسر

ويهلك في زمانه الملل كلها الا الاسلام يقتل الدجال ويتزوج بعد قتله امرأة من العرب وتلدمنه ثم يموت هو بعد ما يعيش اربعين سنة من نزوله فيصلى وعليه المسلمون لا نه سال ربه ان يجعله من هذه الامة فاستجاب الله دعائه (جاول ص٣١٠)"

"قوله تعالى (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) فاجتمعت اليهود على قتل عيسى عليه السلام فبعث الله تعالى جبرئيل فاخبره بانه يرفعه الى السماء (ج ازّل ص١٣٥)"

"قوله تعالى (بل رفعه الله اليه) ردوانكار لقتله واثبات لرفعه قال الحسن البصري اي الے السماء التي هي محل كرامة الله تعالىٰ رفع الىٰ السماء لما لم يكن خوله الى الوجود الدنيوي من باب الشهوة وخر وجه لم يكن من باب المنية بل دخل من باب القدرة وخرج من باب العزة (وكان الله عزيزا) لا يخالب فيما يريده فعزة الله تعالى عبارة عن كمال قدرته فان رفع عيسى عليه السلام الى السموات وان كان متعذرا بالنسبة الى قدرة البشر لكنه سهل بالنسبة الي قدرة الله تعالى لا يغلبه عليه احد (حكيما) في جميع افعاله ولمارفع الله عيسى عليه السلام كساه الريش والبسه النور وقطعه عن شهوات المطعم والمشرب وطارمع الملتكة فهو معهم حول العرش فكان انسيا ملكيا سماويا ارضياً وقال وهب بن منبه بعث عيسي على رأس ثلثين سنة ورفعه الله وهو ابن ثلث وثلاثين سنة وكانت نبوة ثلاث سنين فان قيل لم يردالله تعالى عيسى الى الدنيا بعد رفعه الى السماء قيل اخررده ليكون علما للساعة وخاتما للولاية العامة لا نه ليس بعده ولى يختم الله به الدورة المحمديه تشريفالها بختم بني مرسل يكون على شريعة محمدية يـؤمن بهـا اليهـود والـنصاري ويجدد الله به عهد النبوة على الامة ويخدمه المهدى واصحاب الكهف ويتزوج ويولد له ويكون في امة محمد عليه السلام وخاتم اولياء ووارثيه من جهة الولاية واجمع السيوطي في تفسير الدر المنثور في سورة الكهف عن ابن شاهين اربعة من الانبياء احياء اثنان في السماء عيسيٰ وادريس عليهما السلام اثنان في الارض الخضر والياس فاما

الخضر فانه في البحر واما صاحبه فانه في البرع وأعلم أن الأرواح المهيمة التي من العقل الأول كلها صف واحد حصل من الله ليس بعضها بواسطة بعض وان كانت الصفوف الباقية من الارواح بواسطة العقل الاول كما اشها عَلَيْهِ الله الدواح وانا من نور الله والمؤمنون فيض نورى فاقرب الارواح في البصف الأول الي البروح الأول والعقل الأول روح عيسوي لهذا السير شاركه بالمعراج الجسماني الي السماء وقرب عهده بعهده فالروح العيسوى مظهر الاسم الاعظم وفائض من الحضرة الالهية في مقام الجمع بلاواسطة اسم من الاسماء وروح من الارواح فهو مظهر الاسم الجامع الا الهي وراثة اولية ونبينا عليه السلام اصالة كذافي شرح الفصوص، روح البيان ج اوّل ص١٤٥ (وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته) اين هر دو ضمير برائے عيسيٰ عليه السلام اندوالمعنى وما من اهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسي عليه السلام من السماء احد الا ليؤمنن به قبل موته • وفي الحديث أن المسيح جائ فمن لقيه فليقرئه منى السلام • (تكلم الناس في المهد وكهلا) مراد بتكلم دركهل اينست كه كلام خواهد كردد آخر زمان بعد نازل شدن اواز آسمان قبل زمانه کهولت''

"درمذهب مالكيه حنفيه شافعيه وغيره جميع مذاهب حقه مشهور بلكه متواترست كه حضرت عيسى عليه السلام بهميں جسم عنصرى اى خاكى برآسمان رفته اندروقبل از قيامت بهميں جسم از آسمان فرودآيند وكارهائ كه بايشان متعلق باشند خواهد كرد از مذهب شافعيه نيز عبارت يك كتاب فقط برائے نمونه حاضر ميكنم درنهاية الامل لمن رغب فى صحة العقيدة والعمل للشيخ محمد ابى حضير الدمياطى ص١٠٨ (نوشته دجال يك شخص ست از بنى آدم كوتاه قدو هورجل قصير كهل براق الثنايا عريض الصدر مطموس العين، واكنون موجودست نام اوصاف بن صياد وكنيت آن ابو يوسف ست وگفة شدكه نام اوعبدالله است وآن از قوم يهودست يهوديان انتظار اوميكنند چنان كه مسلمانان انتظار اماج مهدى ميكنند خارج باشددر آخر زمانه بندگان راپروردگار مبتلا۔ خواهد كرد

که زمین و آسمان و همه چیز دراذن و قدرت او کرده شو دو طعام و آب و میو ه وزروسیم وهر اسپاب آرام دردست اوباشد (درآن وقت معاش اهل اسلام تسبيح وتهليل وتقديس پروردگار قوت روحاني باشد) ومردگان بادجال كلام كنند هرقسم فتنه وفساد درزمانه اوبرياشود كسي كه سعادتمند ازلي ست ازودور ماند وشقي ازلى تابع اوباشد واوخارج خواهد شدازجانب مشرق از قریه سرابادین باازعوازن بااز اصبهان با از مدینهٔ خراسان وابوبكر صديقٌ فرموده درميان عراق وخراسان وآن اكنون موجودست ومحبوس ست دردير عظيم زير زمين بهفتاد هزار زنجير مقيدست وبراومروی زور آور عظیم قد مقررست درد ست آواز آهن گرفته است وقتيكه دجال ارادهٔ حركت كندآن مرد عظيم البدن آنرايآن گرز آهني ميزند پس قرارمي كند وپيش دجال يك اردهائ عظيم ست وقتيكه دجال نفس میگیرد اژدهای عظیم ارادهٔ خوردن اومی کند پس بوجه خوف آن مارعظيم دم زدن هم نتواندوقتيكه دجال خواجه خضر عليه السلام راقتل كرده دوقطعه بكندد درميان هر دو قطعه برخرخود سوار شده بگذر درباز زنده كند ويرسدكه مرا خدا ميگوئي يانه خواجه خضر عليه السلام انکار فرماید همچنیس سه بار قتل کرده زنده گرداند (بعده برقتل اوقدرت نیاید) همه بلا دوامصار در حکومت آرد مگر مکه معظمه و مدینه منوره وبيت المقدس وكوه طور، وقتيكه بارى تعالى ارادة هلاك آن دجال وهلاك تابعين دجال كندناگاه فرود آيداز آسمان حضرت عيسي ابن مريم عليهما السلام (از مناره مسجد دمشق بوقت عصر ونماز خواند همراه امام مهدی در روایتی امام مهدی امام شودو دردیگر روایت آمده که عیسی علیه السلام امام باشد بعد ازادائ نماز برائ قتل دجال برودبر خرخود سوار شده با بربراق نبوی عَنْوَالله که درمعراج آمده بودیا براسپ که بقد مثل استر (خمچر) باشد وبه نیزه دجال راقتل کند وخون اومردمان رانماید وهمه يهود از رسيدن بادنفس عيسي عليه السلام مثل گداختن قلعي گداخته شوند وباددم عيسي عليه السلام تابدوازده كرده خواهد رفت هر

کافر راکه رسید آپ خواهد شد) روایت ست که هر کافر که در پس سنگ ودرخت پوشیده شود آن سنگ ودرخت آواز کندکه ای مؤمن قتل کن بهودي رااسنك زير من مستتر و يوشيده است بعد هلاك دجال عيسي عليه السلام حكم كنند برزمين ونكباح كندوحج بيت الله كندوهرقسم غله ودرختان از زمین رویند و بسیار برکت باشد تابچهل سال واین مدت مقام عيسي عليه السلام برزمين باشد وحضرت عبدالله بن عمر روايت كرده از حيضرت پيغمبر عليه السلام كه حضرت عيسيٰ بعد فروآمدن از آسمان چهل وینج سال برزمین هدایت وحکومت کند بازبمیر دودفن شود بقرب قبر من ومن وعيسي عليه السلام ازيك قبرستان برخيزيم از درميان ابویکر ونکام کند برنے از عرب و دختر آن پیدا شدہ وفات یا بدو بعض گفته اند که دو پسران اوپیدا شوند نام یکی محمد ونام دیگری موسی وبعد وفات عيسي عليه السلام مردمان بركفر رجوع كنند وضلال وكفر طغیان از حدد رگز رد تابه این که آفتاب طلوع کند برایشان از مغرب پس توبية كسي مقبول نخواهد شدوهو معنى قوله تعالى عزوجل يوم ياتي بعض أيت ربك لا ينفع نفسا ايمانها الايه انتهى على شرح الخطيب ببعض تنصرف انتهى ما في نهاية الامل بزيادة منى بين القوسين ملتقاطمن كتب اخرى اينهمه روايات وصدها روايات كه درديگر كتب مذكور اندهمه باعلى ندامنادي اندكه عيسي عليه السلام شخص خاص كه مشهورست برآسمان بهمین جسم رفته وبهمان جسم از آسمان نزول فرماید برزمین وبرانيكه مهدى نيز شخصے معين ستكه ازاولاد رسول الله عَامِاللهِ باشد بقرب قيامت بيدا باشد ووزارت كندييش عيسي عليه السلام وروحانيت حضرت على كرم الله تعالى وجهه ازوزرائي مهديٌ خواهد شدد تفسير روح البيان جلد چهارم ص٢٥٢ فرموده٠ نعم ان روحانية عليٌّ من وزراء المهديُّ في آخرالزمان لان الارواح تعين الارواح والاجسام في كل زمان • برحاشیه طحطاوی که بردر مختار ست فرموده که امام مهدی قیاس راخواهده انست برائ پرهيز كردن ازونه برائے حكم كردن برقياس پس

درهر حكم يك فرشته آنرا از جانب رب العلمين تعليم خواهد دادو مطابق آن تعليم حكم ضواهد كرد آنچنان كه اگر رسول الله ﷺ زنده دردنيا بودے همچناں حکم کردے۔ یعنی خاص یقیناً شرع محمدی بیان خواهد كردد قياس كردن بروحرام باشد باوجود آمدن نصوص ازپروردگاريس مهدى متبع باشدنه مشرع درباره او رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ يخطى • فعلى هذا المهدي ليس بمجتهد اذا المجتهد يحكم بالقياس وهو يحرم عليه الحكم بالقياس ولان المجتهد يخطى ويصيب والمهدى لا نخطي قط فانه معصوم في احكام لشهادة النبي عَلَيْ الله وهو مبنى علىٰ عدم جواز الاجتهاد في حق الانبياء عليهم السلام وهو التحقيق انتهى • يس هر كسي داند که ایس صفات درمرزا قادیانی کجا بلکه بوی این صفات بدماغ اوهم نرسيده ودجال نيز علم شخصي امت وانكاراين محض جنون باجهل يا ضلال باكفرست نه اينكه مراد از دجال كفاراند ومراد از مهدى وعيسي عليه السلام مرديست كه صفت مهدويت وعيسويت دروباشد يا روح هردودران حلول کرده باشد چنانکه قادیانی خود رامصداق این می ساخت وافعال واقوال وعقائد قادياني خود شاهد عدل اند براينكه صادق امام مهدی بودن برکنار بادامام مهدی نیز براو نگذشته غرض که همه اهل اسلام از شرقاً غربا برهمیں ایمان آوردہ اندکه ضرور مهدی وعیسی علیه السلام ظلهر باشند قبل از قيامت وكسي كه همه امت مرحومه محمديه وديگر امم سابقه رابرضلال داند اوخود ضال مضل ست''

## ہمہ شیران جہاں سن ایں سلسلہ اند

"روبه از حيله چسان بگسلداين سلسله را والله تعالى يهدى من يشاء الى صراط مستقيم العبد المفتقر الى الفيض السبحانى غلام ربانى الحنفى مذهباً والچشتى مشرباً الفنجابى ثم الجهاچهى ثم الشمس آبادى مسقطاو مسكناكان الله له ولوالديه ولمشايخه ولاساتذته ولا قربائه ولا حبائه ولجميع المؤمنين الى يوم الدين بجاه حبيبه الامين وصحبه المكرمين الميامين عنداهل السماوات والارضين آمين "



## بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد الله حمد الشاكرين كحمد اهل السموات والارضين من الجنة والناس اجمعين والصلوة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين اللهم اغفرلنا ولوالدينا ولا ستاذينا ولا حبائنا ولا ساتذتنا ولتلامذنا ولا قاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمومنات والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا خالق الارضين والسموات آمين ثم آمين ثم آمين الى يوم الدين بجاه سيد المرسلين اما بعد!

بخدمت الل اسلام عموماً، والل بركال ضلع بتره مقام برامن بريضوصاً، عرض بيك ملک پنجاب موضع قادیان صلع گورداسپوریس مسی غلام احد پیشه کاشت کاری قوم مغل نے پہلے بزرگی کا دعویٰ کیا\_رفته رفته مهدی مطلق موا\_ بعد کويد کها که پيل وه مهدي موعود مول جس کاتم لوگ انظار کررہے ہواور حضرت عیلی بن مریم مرکبا۔اب وہ ونیامیں نہ آئے گا۔ بلکہ اس کی روح میرے اندر آئی ہے۔ غرض کہ بھی کچھ ایکا اور بھی کچھ۔ جیسا موقع اور لوگ دیکھے بکتا رہا اور اپنی زبان اورتحرير من ايس كفريات بكتار ماكه شيطان يرجعي سبقت في عليه السلام كوكاليال دیں۔حضرت مریم علیماالسلام وغیرہ پروردگار کے محبوبوں کوگالیاں دیں۔عجب بیکہ جس کامٹیل بنیا عابتا ہے۔اس مس طرح طرح کے ناشائستہ گناہ کے کام اپنے مراہ اعتقاد کے موافق ابت کرنا ہے۔علاء نے ہرطرف سے مجھایا بجھایا۔ مگروہ باز ندآیا۔ آخرالامرعلاء ربادیین نے مجبورا ایسے الفاظون يركفر كانتكم ديا خودتو وه مركيا ممر ليعض جكداس كتعليم يافتة ممراه بررين خليفي اور جيليره مجئة بين جوكه مسلمانول كوكا فركرنا جاجة بين اوردن رات رسول التعليقة كردين متين حرفراب كرنے كے دريے ہيں محرالحمد للذك نتيجه برعكس موتاجاتا ہے۔ چنانچه الل اسلام كے علماء كے وعظ نصیحت کی تا میر سے صدیا قادیانی مسلمان ہو گے، اور اب بھی ہمیشہ توبد کر کے مسلمان ہوتے جاتے ہیں اور قادیانی چونکہ اینے دعویٰ کو ثابت نہیں کر سکتے اور قیامت تک بھی ثابت نہ كرسكيس مع \_ كونك بأطل چيز كا جوت بى كيا موكا لبذا علاء في ان كولا جواب جان كران سے خطاب وعمّاب ترك كرديا تعاب

بحاب جاہلال باشد خموثی

لیکن ملک بنگال ضلع پتر ہ مقام برہمن باڑیہ میں ایک ملاعبدالواحد نامی مبجد کا خطیب قدر بے اردو فاری لکھا پڑھا ہوا۔ نصیب کی شامتوں سے قادیانی ہوکر دائر ہ اسلام سے خرج ہوکر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے آ مادہ ہوا اور مرز اغلام احمد قادیانی کو نبی کینے لگا اور جن باتوں کے سبب سے اس پر علماء نے کفر کا حکم دیا تھا۔ انہی باتوں کو برحق کہنے لگا اور اسی اپنے پیٹیمبر کی کتابوں سبب سے اس پر علماء نے کفر کا حکم دیا تھا۔ انہی باتوں کو برحق کہنے لگا اور اسی اپنے پیٹیمبر کی کتابوں سبب چند باتیں پر انی نکال کرا یک رسالہ بنایا اور اس کا نام ہدایۃ المہدی رکھا۔

رجس نہند نامی زقی کافور
اس رسالہ کا نام صلالۃ المتہدی ہونا چاہئے اور جابل نے اتنا نہ سوچا کہ ان باتوں کا جواب دندان شکن بار ہا دیا گیا ہے۔ جس کے سبب سے قادیانی بخرخوتی اور چاہ مرگ میں غرق ہو چکے ہیں۔ مگر برہمن باڑیہ اور اطراف کے بعض جابل بے وقوف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے بظاہرایک صورت نکالی کہ کتاب کا نام من کرعوام الناس وام فریب میں آئیس گے اور اہل اسلام کی مقاء اس کی کتاب کو قابل جواب نہ بھی کراپنے دین واسلام کی اشاعت میں سرگرم رہتے ہیں۔ اس طرف قادیا نیوں کو بے علم لوگوں کے ورغلانے کا خوب موقع ہاتھ آیا۔ گا دُل بگا وَل بگا وَل بُحتے ہیں کہ اگراس رسالے کی باتوں کا کوئی جواب ہوتا تو مسلمان علاء جواب کیوں نہ دیتے معلوم ہوا کہ قادیا نیوں کا اعتقاد باطل چونکہ اس میں بعض کا این اور کی باتوں کا کوئی جواب ہوتا تو مسلمان علاء جواب کیوں نہ دیتے معلوم ہوا کہ سید ھے سادے مسلمانوں کا اعتقاد باطل چونکہ اس میں بعض سید ھے سادے مسلمانوں کا گراپنافضل کر نے تو لوگ اس کے کرک سید ھے سادے مسلمانوں کا موقع اس کے کر کے سید میں اور میں اور مور کی مسلمان عالم ذبین دام میں نہ آئیں اور وہ ملاخود اور اس کے ہم غرب لوگ آگر بغور اس کتاب کو اور میری دوسری دوسری کتاب کو جس کا نام' ' تین غلام گیلانی برگرون قادیانی'' ہے مطالعہ کریں اور کی مسلمان عالم ذبین کے مسلمان عالم ذبین کو جس کا نام' ' تین غلام گیلانی برگرون قادیانی'' ہے مطالعہ کریں اور کم ان تا تو ہو کہ اپنی ہے علی اور جہالت پرخبر دار ہو ویں۔

بلفظ'' قولہ'' کے بعد عبد الواحد برہمن بریہ کے خطیب کی عبارت ہے اور لفظ الجواب کے بعد اس فقیر کا جواب ہوگا۔

قوله ایک لاکه چوبین بزار پیغبردنیامین آئے۔

الجواب ..... انبیاعلیم السلام کی تعداد میں مشہور ہے کدروایات مختلفہ وارد ہیں۔ایک روایت میں ایک لا کھ چوہیں ہزار، دوسری روایت میں دو لا کھ چوہیں ہزار، تیسری روایت میں بائیس لا کھ رواہ کعب الاحبار، چوتھی روایت میں دس لا کھ چوہیں ہزار ہیں۔ رواہ مقاتل ؓ۔ پس درست بات یہی ہے کہوئی تعدادمقرر نہ کرنی جائے۔ بلکہ پروردگار کے علم پرسپر د کرے اور کیے کہ سب انبیاء پرمیراایمان ہے جس قدر بھی ہوں۔ کیونکہ اگر خاص ایک عدداور ایک مقدار کو لے لیا تو بیٹرالی لازم آئے گی کہ سے غیرنی کوئی کہنا ہوگا۔ یا نی کوغیرنی کہنا ہوگا۔ واقعی مقدارے اگر تھوڑے کہتے تو بعض انبیاء کونہ مانا اوراگر واقعی عدد سے زائد کہدد پیٹو جو ٹبی نہ تھے ان کو ٹبی کہا اور يدونوں بانتيں كه نى كوغيرنى كے ياغير ني كونى كے \_كفرى ميں - "بناء على ان اسم العدد اسم خاص في مدلوله لا يحتمل الزيادة والنقصان" (ديكموثر عقائد في وغيره) مر مرزائيوں کے لئے بيدونوں باتيں بهل معلوم ہوتی بيں كدا كر كسي موقع بيں كسي جي الله کودرجهٔ نبوت سے نکال کرعد دکو درست کرتا ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومٹلاً طرح طرح کے طعن کذب اورز نا اور مکاری و دغابازی وشراب خواری کے اس میں ثابت کر کے نکال دیں گے اور کسی غیرنبی کونبی بنانا ہواور پورا کرنے کی خاص عدد کے، تو مرزاغلام احمد قادیانی یااس کے کسی خلیفہ کوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کامثل کر کے پیغیر کردیں گے اور قرآن شریف کی آیات اس کے حق میں فورا نازل کرلیں گے اور جونہ مانے اس کو کا فر اور مردود اور مرتد کہددیں گے۔ کیونکہ مرزا خود ا بني كتاب ( نوضيح المرام ص ١٨ ، فزائن ج ٣ ص ٦٠ ) مين لكصتاب كه باب نبوت كامن كل الوجوه مسدود نَبِين اورته برايك طور \_ وى يرمبركاني كى ج - " ( تَخْفل مُيلا في ٢٠) " نعوذ بالله من ذلك القول كالبول"

قولد ..... اور کتب آسانی بھی بہت نازل ہوئیں کہ سب ہے اکمل قرآن کریم ہے۔
الجواب ..... ارے ملاجی کیا کہتے ہوئے تو اپنے بیٹیم رقادیانی سے خالف ہو گئے اور
تمہار سے نزدیک قادیانی کا مخالف اسلام سے خاری ہے۔ تم قرآن کریم کواکمل کہتے ہو تمہارا ہی
تو اپنی کتاب (ازالداد ہام ۱۵۰ بخزائن جسم ۱۵۱) میں لکھتا ہے کہ قرآن شریف میں گندی گالیاں
بھری ہیں اور قرآن شریف بخت زبانی کے طریق کو استعال کر رہا ہے۔ قرآن شریف کے مجزات
مسمرین م اور شعید سے ہیں اور اس (ازالداد ہام سے ۵۰ بخزائن جسم ۲۰۰۱) میں ہی حضرت ابراہیم
علیہ السلام کا چار پرندوں کے مجز سے کا ذکر جوقرآن شریف میں ہے۔ وہ بھی ان کا مسمرین م کا ممل میں ان کا مسمرین م کا ملی کہ اس سے بھی زیادہ کما ہوا۔ معاذ اللہ! دیکھو تیخ غلام گیلائی کہ
قادیانی نے کیسے کیسے اعتراض اور نقص بلکہ اس سے بھی زیادہ کما ہوا۔ معاذ اللہ! دیکھو تیخ غلام گیلائی کہ
قادیانی نے کیسے کیسے اعتراض اور نقصان قرآن شریف میں نکالے ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اکمل کا مقابل انقص ہے۔ یعنی سوائے قرآن کریم کے سب آسانی کتابیں انقص ہیں۔مرزانے اپنی کتاب (وافع البلاء تاکل جیع ص، بزنائن ج ۱۸ص ۲۱۹) میں لکھا ہے۔ ''عینی کوئی کامل شریعت نہ لایا تھا۔'' اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرشریعت کی کمآب انجیل تھی۔ بلکہ ناقص تھی اور فقہ کا بیمسلد ہے کہ جوکوئی پروردگار کی مقاب انجیل تھی۔ بلکہ ناقص تھی اور فقہ کا بیاعتقاد ہے جو کہ اس کے پیٹیسر کا ہے تو شریعت کو ناتمام اور ناقص کے گا۔ وہ کا فرہے۔ اگر ملاجی کا بیاعتقاد ہے جو کہ اس کے پیٹیسر کا ہے تو مساف کفر ہے اور اگروہ کتب آسانی اور انبیاع بیسم السلام کی شریعتوں کو کامل اور اکمل جا نتا ہے۔ کو تکہ وہ اپنے نبی قادیانی سے مرتد ہوا۔

دوگونہ رنج وعذاب است جان مجنون بلائے صحبت کیلی وفرنت کیلی

قولہ..... کیونکہ موعود کے صفات من قبیل پیشین گوئیوں کے ہیں اور پیشین گوئیوں کے ہیں اور پیشین گوئیوں کی حقیقت قبل ہے۔
کی حقیقت قبل وقوع کے کھل جانا ضروری نہیں ہے۔ اکثر وقت وقوع کے ان کی حقیقت کھلتی ہے۔
المجواب ..... جومہدی موعود ہوگا۔ اس میں وہ ساری نشانیاں جو سچے طور پر وارد ہیں۔
ضرور پائی جا ئیں گی اور مرزا کی زندگانی میں تو خود وقت پلیشین گوئیوں کی وقوع کا تھا۔ کیونکر واقع نہ ہوئیں۔ یقیناً معلوم ہوا کہ مرزا ہرگز ہرگز سچا مہدی موعود نہ تھا۔ بلکہ کذاب مکارمہد یوں میں سے ایک مہدی تھا کہ اتن عمر دراز میں وعوی مہدویت کا کیا اور اقوال وافعال اس کے اکثر شرع شریف کی میڈان فیصل

رعس نہند نام زنگی کافور

 اب اس وقت تک اور تیرہ سوچیتیں برس گرر کے ہیں۔ جموعہ سولہ سو پیٹتالیس برس ہوگئے اور حضرت قوح علیہ السلام کی عمر ایک ہزار چار سو برس تھی۔ حضرت آ دم علیہ السلام کی عمر ۱۹۳۹ (نوسوئیس) سال تھی اور حضرت شیٹ علیہ السلام کی عمر ۱۹۳۴ سال اور حضرت ادر لیس علیہ السلام کی عمر ۱۹۳۳ (تین سوپینٹھ) برس کی ہوئی تو آسان چہارم پراٹھائے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ۱۲۳۳ برس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ۱۳۲۰ برس کی تھی۔ کیا اس بات سے الن کا مرتبذا کد اور حضرت الله کو جو پھی عطا ہوا۔ وہ بذر بعہ سرور عالم آلیہ کی کم ہوجائے گا؟ نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ جھے انبیاء علیہم السلام کو جو پھی عطا ہوا۔ وہ بذر بعہ سرور عالم آلیہ کے کہوا۔ ان کے کمالات اور مراتب سب کے سب ظلی اور طفیلی تھے۔ پس اگر حضرت عیسی علیہ السلام کو اس قدر دراز حیات واسطے ارشاد اور ہدایت دین تھری کی تھیا۔ پس ہوئی تو اس عمل حضرت علیہ کی اشان اور ابھی اعلی ہوجاتا ہے۔ کمالا یعنی ، بلکہ بعض کا فرول کو بھی برور گار نے دراز عمر دی ہے۔ (شرعة الاسلام ۱۳۸۵) عیس ہے کہ صمصام بن عوق بن عنی کی عمر برور گار نے دراز عمر دی ہے۔ (شرعة الاسلام ۱۳۸۵) عیس ہے کہ صمصام بن عوق بی عنی کی عمر ایک بزار سات سوبرس کی تھی۔ یا جوج ماجوج کے ہرا کی فرد بشر کی اتن عمر ہوتی کہ ہرا کیگ کی بزار سات سوبرس کی تھی۔ یا جوج ماجوج کے ہرا کی فرد بشر کی اتن عمر ہوتی کہ ہرا کیگ کی بزار دوتی ہے۔ جب مرنا شروع ہوتا ہے۔

مُرْزاعْلام احدَ قَادَيا نَى نِهَ اپنى كتاب (ايام السلح ص ١٣١، ثن ائن ج٣١ص ٣٨٦) على على على الله الله مرز اغلام الحريب الله على الله الله على الله الله مريب وال كياب كدة يت " وحدن فعدده فنكسه في المخلق " وال ب-وفات

بن الوام پر بیرون پاہ ندایت و ملک مسلودہ مسلسہ ملی بستی مسلس عیسی علیہ السال میں کو بینی ہے۔ اس کو علیہ کا است کے جو محض ای یا نوے سال کو پینی ہے۔ اس کو کوس اور واژگوئی بہنبت پہلی حیاتی کے پیدا ہوجاتی ہے تو کیا حال ہوگا۔ اس محض کا (لیعن علیہ السلام کا) جو دو ہزارسال تک زندہ ہے اس میرے جواب سے اس سوال کا جواب بھی ہوگیا۔ مرزاکی جہالت کہ اس بنوے برس کی عمر کواس آیت قرآئی کا مفاد مجھد ہاہے۔ افسوس جہالت بھی مرزاکی جہالت کہ اس بالسوس جہالت بھی ہوگیا۔

لاعلاج بماری ہے۔

الجواب ..... ''لعنة الله على الكذبين ''بالكل دروغ بيغروغ بير وغرب جس قدر آیات ہے قادیانی موت کی دلیل لاتا ہے۔ انہی آیات سے حیات عیسیٰ علیه السلام کی ثابت ہوتی ہے۔ جیج احادیث شہادت حیات کی دے رہی ہیں۔ ہر جہار اماموں کا خدہب بلکہ جمہور اہل اسلام بلکہ بخالف فرقوں کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدانسلام آ سانوں میں زندہ گئے اور اب تك زنده بين \_قرآن كريم كى ايك آيت سے بھى عيسىٰ عليه السلام كى موت كا ثبوت نہيں ماتا ـ مرجب كرسي كوحيانه بوتوجوچا ب- وكه- "اذا لم تستحى فافعل ماتشاء "وقيس آيتي فقط قاديا نيوں كومعلوم تھيں اور حضرت رسول التھا اللہ كومعلوم نہيں تھيں اور نہ بعد كے صحابہ وتا بعين وائمه كبار وعلمائ اخيار كومعلوم تعيس جوانهول في قرآن شريف كمخالف اعتقاد ركها المرقرآن كريم مين اتني آيات مع موت عيسى عليه السلام كي ثابت موتى بي تو حفزت محيط الله اور صحابه كبار اورتابعین وجع تابعین وغیرہ جمع نداہب اسلام سے سی علیالسلام کے آسان پرجانے اور وہاں رہے اور اتر نے اور دجال کوقل کرنے کی صحیح حدیثیں اور اقوال کیسے وارد ہوتے معلوم ہوا کہ رسول التُعَلِينيَّة اوران سب علماء نے قرآن كريم كے مطلب كونييں سمجھا اور معاذ الله بيسب غلط ہیں۔پس مرزائی لوگوں کا ایمان تو ایسی ہی باتوں سے اڑا ہوا ہے سیجے بخاری وغیرہ کتب احادیث میں ہے کہ صحابہ کرام میں آیتوں کو جب پڑھتے تو آ گے نہیں گزرتے تھے۔ جب تک کدان دی آيات كمعنى اوران يمل كاطريق نبيل سكم ليت تهد" عن ابن مسعودٌ قال كان الرجل منا اذا تعلم عشرايات لم يجاوزه حتى يعرف معانيهن والعمل بهن • وقال عبدالرحمن السلم حدثنا الذين كانوا يقرؤننا انهم كانوا ليستقرؤن من النبني عُلِيَّالله وكانوا اذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعمل بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا" غرض كرسب محابث حيات يسوى فركور باور خورمعلوم ہے کہ صحابی کی تفییر غیر کی تفییر پر مقدم ہے۔ دیکھواللہ تعالی کا قول' وان من اھل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "يآيت صاف طور پرحيات عيسوى كوش ديگرآيات ك البت كري م- "ولكن التعصب اذا تملك اهلك "اورلفظ متوفى كمشتقات س مرزائیوں کی سندلانی باطل ہے۔ کیونکہ یہ مادہ موت کے معنی میں خاص نہیں۔ کیونکہ تونی کامعنی قبض کرنا بھی ہےاور قبض موت ہے بھی ہوتا ہے اور صعود سے بھی ، جلالین کے حاشیہ میں ابن حزم كاقول جوكهموت كانقل كيا ہے۔اى حاشيد ميں دوسرامعنى بھي موجود ہے اورموت كا قول ضعيف

لکھا ہے۔سودہ بھی وہ موت ہے جو کہ قبل چلے جانے عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر بعض علماء کا اعتقادم-ظامر لفظاتو في كود كيوكروه عبارت بيم-"التوفى هو القبض يقال وفانى فلان درهمى واوفاني وتوفيتها منه غيران القبض يكون بالموت وبسالاصعاد و فقوله ورافعك الى من الدنيا من غير موت تغيين للمراد وفي البخارى قال ابن عباس متوفيك مميتك اى مميتك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الأن قال شيخ الاسلام ابن حجر قد اختلفوا في موت عيسى قبل رفعه فقيل على ظاهر الآية انه مات قبل رفعه ثم يموت ثانيا بعد النزول وقـال متـوفـي نـفسك بـالنوم اذ روى انه رفع نائماً (كرماني) " ويجموة في كـ مشتقات كاستعال قرآن شريف مين غير معنى موت مين "شم تدوفى كل نفس ما كسبت يسوفون بسالسندر "اس مل بھی مادہ وفات کاموجود ہے۔ حالانکہ موت کامعی تمين کيا گيا۔ "وانما يوفون الصابرون اجرهم بغير حساب "ويموت غلام كيلاني كوفور كركي حیات عیسی علیدالسلام کی فابت ہوتی ہے اورسب سے برا فیصلہ تو الجمداللہ کہ مرزا قادیانی نے خود كرديا بكده وخود بى (برابين احديص ١٩٩٩ بزائن جاص ٥٩٣ عاشير) مل لكهنا ب-"هدو الدى ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله "يرآ يتجسماني اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت سے کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ سے ذریعہ سے ظہور میں آ وے گا اور جب حفرت سے علیہ السلام دوبارہ اس ونیا میں تشریف لاویں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ 'مرزا قادیانی کےسب امتی یہی ایکار ہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام مرمحے اورایے نبی کا خیال نہیں کرتے کہ اس کا ایسائلما حافظہ ہے کہ اگلی چھیلی بات اس کو یاد ہی نہیں رہتی۔ دیکھواس عبارت بالامیں کیماصاف امرح کا اقرار کرلیا ہے۔ مرزائیوں کو ضروراس پرایمان لانا جائے۔ ورندراندهٔ درگاه نی اینے کے ہوں مے اور کم از کم مرز اکھیسیٰ علیہ السلام کی موت وحیات میں تر دوتو صرور ای ہے۔ دیکھورسالہ (تخ ص۱۲۱،۱۲۰) وغیرہ کو۔بس جب کہ موت پریقین اس کونہ ہوا تو محض ميهوت اور پريشال بحار إ' فبهت الذي كفر''

قولہ ..... خالف مولو یوں میں ہے بھی جس جس کو کسی قدر فہم ودرایت سے حصد ملا ہے۔ ہرگز عندالمقابلہ اس مسئلہ میں بحث کرنا قبول نہیں کرتا۔ الجواب ..... کاذب لوگول پراللہ تعالی کی لعنت ہے۔ ارے کاذب کم بخت خودلا ہور کی بحث میں تہمارا پیٹیبر عاضر ہی نہ ہوا اور امر تسر سے مرزائیوں کو سخت شکست ہوئی اور تہمارا نبی ایسا فرار کر گیا کہ خواب کے اندر بھی ڈرتار ہا خودتم ہی شر ما وَاور گریبان ندامت میں مندوُ ال کر سوچو کہ تم نے بحث مقرر کی اور مدت دراز تک لوگوں کو اپنا افخر اور شان دکھا تار ہا۔ آخر الامر براہمن بوید وو گیر ملکوں کے مولوی لوگ جمع ہوئے اور یہ فقیر بھی گیا اور تم اپنی بیت الخلاء سے باہر ہی نہ نکلے۔ جب تہمار سے ماتھ بحث کرنے کے لئے یہ فقیر دولت خال وکیل کے مکان پر گیا تو تم وہاں سے جب تمہار اپنے نہ نہاری ہوئیں کہ جس سے عاضرین مکان عام وخاص جان گئے کہ ابتدائی علوم صرف وخو میں بھی تمہاری استعداد نہیں۔ پھراسی ناز پر بحث کا نام لیتے ہو۔ واہ ، واہ ، واہ !

قوله ..... 'أيعيسى انى متوفيك ورافعك الى"

مفصل أكر ديكهنا حايية هوتو (تيخ غلام كيلاني ص٧٩٠١٥) وغيره مين دیکھو مختفرا اب بھی لکھے دیتا ہول کہ اس کامعنی ہے ہے کہ:''اے سیاح تحقیق میں تم کو وفات دیے والا موں اور بلند كرنے والا موں تم كوطرف إلى " كيتى بعد نزول من السماء كے تم كوتيرى طبعى موت دے کراینے پاس مکرم کرول گا اور قل یہود سے جو ذلت کی موت ہے بچاؤں گا۔ پس متوفیک میں وعدہ وفات ہے کہ میں تم کو ماروں گا بیتونہیں کہ میں نے تم کو مار دیا۔ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ ماضی نہیں ہے اور حضرت ابن عباس جن کی روایت پرتم کو بہت ناز ہے وہ ممیتک کا معنی مَوْفِيك سِيْمِين لِيتَ - "كما هو مذكور مفصلًا في كتابي تيغ غلام كيلاني فليطالع ثمه ''اورا گران كى رائے يهى مانى جائے كه وه متوفيك كامعتى ميتك كيتے ہيں تواس بناء يروه آيت مين تقتريم وتأخير كاقول كرت مين-"اخرج استحق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالىٰ اني متوفيك **ورافعك اليَّ ''<sup>الي</sup>خُنرافعك ثم متوفيك في آخر الزمان (تفسير درمنثور وتفسير** ابن عباسٌ) اورمواضع تقديم وتاخير كقرآن شريف بس تع غلام كيلاني سيمعائد كرومة وفيك كالفظ بجهاس بات كى خواجش نبيس كرتاكة جس وقت متوفيك فرما كيا-اى وقت مين عیسی علیدالسلام کووفات دے دیتا۔ بلکہ اگر بعد ہزار، دو ہزار، چار ہزار، دس ہزار، لا کھ برس کے ہو توجى متوفيك كمعن صادق آتے بين الله تعالى فيد تونيس فرماياكم: " في عيس في انسى متوفیك الآن اوبعد سنة وغیره ذلك "الله تعالى نے بینیں فرمایا كه سی عمل تم كومار نے والا ہوں۔اب یابرس، دس برس، سوبرس کے بعد بلکہ مطلق فر مایا۔ پس جب اللہ تعالیٰ ان کو مارے گا۔متوفیک صادق ہو جائے گا اور اگر بیمعنی لوکہ اے عیسیٰ میں ابھی تم کو مارنے والا ہوں اور الهاني والا بول طرف اين اورقبل بعثت حصرت محطيطة كيسى عليدالسلام كى موت محقق موچکی تو اور آیات واحادیث وا قاویل ائمه عظام وعلائے کرام کا جواب کیا دو گے۔ جوحیات کو بآ واز بلند ٹابت کررہے ہیں۔ان سب کوٹرک کرنا ہوگا اورتطیق ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ای واسطے على ي مفسرين اور خود حفرت ابن عباس تقديم وتأخير كے آيت مذكوره ميں قائل موے ہیں۔ کیونکہ ظاہر تر ہے کہ کوئی باعث تول تقدیم وتا خرکا آیت ندکورہ میں سوائے تطبیق کے مابین نصوص كنبيس اورجعي سنومتوفيك مين ضمير خطاب كامرجع حضرت عيسى عليه السلام بين اور رافعك میں بھی مخاطب وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ کیونکہ معطوف بحکم معطوف علیہ ہوا کرتا ہے اور ظاہر ہے کئیسیٰ علیہ السلام نام جسم مع روح کا ہے اور خطاب بھی اس عبارت میں عیسیٰ علیہ السلام ہی کو ہاور وہ زندہ ہے۔ وقت مخاطبہ کے، تو جیسے کہ موت عیسیٰ علیدالسلام پر یعنی اس کےجسم پر آئی ہے۔ رفع بھی ای کے لئے ابت مواتومعنی بيموا كدائيكى ميں تيرے بدن كو ماركر پھرتم كوم بدن اورروح کے اٹھانے والا مول حالا تکہم کے مرفوع مونے کا کوئی قادیانی قائل نہیں۔ بلکہ مرزائیوں کےمطابق بیمعی ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھکو مارکر تیری روح کوسواتے بدن کے اٹھالیا اور ید بورامعنی خوداس عبارت کا مطلب برگزنبین بوسکار کمامرادرا گرمعطوف مین خمیر خطاب سے مرادروح لیاجاوے۔ احل قد ذکر کل اور مراداس سے جزء ہے۔ کما ہوند جب انجمورتو کیا وجہ ہے کہ اسم فاعل كواسيخ معنى مين نهيس ليتا اور ظاهر نصوص آيات واحاديث وكلام علماء مين مجاز درمجاز اور تاویل علی الناویل کا مجروسہ لیتا ہے۔شاید کہ قادیانی ملا میری بات کوقو نہ مانے اب میں وہی معنی پیش کردوں۔ جواس آیت کااس کے نبی اور نبی کے مددگار فاصل نورالدین نے لکھے ہیں۔

عکیم فورالدین نے کتاب (تعدیق براین احمیص ۸) مل کھا ہے ''انق الله یہ عیسی انسی متوفیل ورافعل الی '' جب اللہ تعالی نے فرمایا اسے عیسی میں لینے والا ہوں بھی کو اور بلند کرنے والا ہوں اپی طرف اب خیال کروکداس عبارت میں موت کا ذکر بھی نہیں بلکہ لینے کا ذکر ہے اور لینے کا معنی درست یہی ہے کہ میں تجھے کو آسان پراٹھا کر تیرا درجہ بلند کرنے والا ہوں اور مرز اخود (براین احمدیق 190 فرز ائن جاس ۱۲۰) میں کھتا ہے۔''انسی متسوفیل ورافعل الی ''اے میسی میں تجھے کا مل اجر بخشوں گا۔یا وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا کا گا۔'' اور ای کتاب کے 190 میں کھھا ہے۔''انسی متسوفیل ورافعل الی ''میں تجھ کو

پوری فعت دوں گا اوراین طرف اٹھا دُل گا، توبید دونوں معنی مرزانے الہام کی برکت سے کئے ہیں۔ اقل معنی میں موت یقینی نہیں محض احمّال ہےاور مرز امقام استدلال میں ہے۔مسدل کولزوم جا ہے احمال سے كام نيس چلار جب احمال بيدا موادليل باطل موئى "اذا جاء الاحتمال بطل الاستهدلال "اوردوسرے معنی میں موت کا ذکر بھی نہیں کیا۔ بلکہ پوری نعمت کا اور بوری نعمت و نیا جب ہی ہے کئیسلی کومع اس کے جسد کے آسانوں پر اٹھا کرمعزز کیاجائے۔ پس مرز انے تو خود ہی فیملہ کردیا ہے کداس کوئیسی علیدالسلام کی موت پر ہرگز جزم اور یقین نہیں ہے۔مولوی نورالدین کا معنی اور مرزا کا دوسرامعنی ہم اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کے موافق ہے۔ ہم اسی کو مانتے ہیں اورقاد بانعول کو بھی بیمعنی ماننا جا ہے ورند مرقد ہول کے۔اپنے دھرم اور دین سے،اصل میں بات بیے کہ باطل کی طرف کتنا ہی کو کی مخص اگر چیزور لگاوے گرح بات گاہے ماہاس کی زبان سے بالافتیار یا بلاافتیارنکل بی جاتا ہے۔مرزانے چندسال سےموت عیسیٰ علیدالسلام پر بہت اندهاز درنگایا \_همرآخربیرهفرت عیسی علیدالسلام اورعلائے الل سنت و جماعت کی کرامت دیکھوکہ کیماصاف موافق ند بسلمانوں کے معنی کر گیا۔ ای براہین احدید میں موجود ہے۔عیسیٰ علیہ السلام آسانوں میں ہیں۔میرے بعدایک دوسراآنے والاہے۔وہسب باتیں کھول دے گااور "هو النذى ارسل رسوله بالهدئ "كمتعلق مرزاكاتر جمد كررچكا ب-اس كوديكموك حیات فی السماء کاعیسی علیدالسلام کے لئے اقرار کیا ہے اور اگر متوفیک کامعنی ممیتک لیا جاوے تو مجی اہل سنت والجماعة کومضر نہیں ہے۔ کیونکہ اس کامعنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھ کو مارنے والا مول \_اس مے بوت موت بالفعل تو تبیس موا \_ بلکه وعد موت ثابت موا باوراس میں کیا نقصان ہے۔مطلب ہیہ کہ جب کہ یہود نے عیسیٰ علیدالسلام کوتل کرنے کا ارادہ کیا اور عیسی علید السلام کوخوف گزراتو پروردگار نے فرمایا کداے عیسی میں ہی تم کو مارنے والا ہوں۔ تمباری موت کے وقت میں یہود کے تل ہے تم مت ڈرو۔ دیکھورسالہ تینج کواس آیت ہے بھی موت عیسلی علیه السلام کی ثابت ند ہو گی۔

 ال بناء پرعبارت قرآن ال طرح بونى چاہے تقی کہ:''بسل دفع دوجه ''ال پس ایک تویہ کہ بلاضرورت حذف انتا پڑتا ہے۔''والسدنکود راجع من المحذوف ''دومرا بیک کل امت مرحومہ کے اعتقاد کے خالف بوجا تا ہے۔اس سے بھی موت عیلی علیہ السلام کی ثابت نہوئی۔ قولہ ..... ''وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد''

الجواب اس اس آیت کے ذکر کرنے میں نہ ہمارا کوئی نقصان اور نہ قادیانی کا کوئی فاکدہ معنی اس کانہیں سو چتا۔ خلود کا ایک معنی مکت طویل لیعنی تھہر تا بہت عمر تک بلاکسی مقدار معین کے سویہ معنی تو اس مقام میں کسی صورت سے درست نہیں ہوسکتا ہے۔ کیونکہ حضرت علیہ ہے پہلے صد ہا ہزار لوگوں کو پروردگار نے مکٹ طویل اور عمر دراز میں بلاکسی مقدار معین کے دنیا میں رکھا اور دوسرامعی خلود کا ہمیشہ ابدالا باور ہنا۔ سویہ معنی درست ہے۔ کیونکہ آئیت کر بھر کا بیمعنی ہوا کہ کسی دوسرامعی خلود کا ہمیشہ ابدالا باور ہنا۔ سویہ می درست ہے۔ کیونکہ آئیت کر بھر کا بیمنی ہوا کہ کسی خص کے لئے قبل آپ کے اس جمعی صاحب ہم نے ہمیشہ کا رہنا دنیا میں مقرر نہیں کیا۔ پس کیا اگر آپ فوت ہو جا کیس تو وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ لیعنی ہمیشہ کوئی نہ رہے گا۔ سو جملہ اہل اسلام اس امر کے معتقد ہیں کہ حضرت عسیٰ علیہ السلام ہمیشہ نہ دیا ہے۔ بلکہ جب ان کوموت کی تاریخ امر کے معتقد ہیں کہ حضرت عسیٰ علیہ السلام ہمیشہ نہ دیا ہوگی۔ ضروروفات یا کئیں میں۔ پس اس آئیت سے بھی موت عسیٰ علیہ السلام ٹابت نہ ہوئی۔

قولم..... "الم نجعل الارض كفاتاً احياء وامواتا"

الجواب سسمطلب اس آیت کریمد کابی ہے کہ پروردگار نے زین کوزندہ اور مردہ لوگوں دونوں کے لئے کانی کیا ہے۔ زندہ لوگ زبین کے اوپراور مردے لوگ زبین کے پیٹ بیس کر بیل گے۔ اس کا مطلب بیتو نہیں کہ کوئی زندہ مخص عارضی طور پر بھی آسان پر شہ جائے گا۔ کیا اعتقاد ہے تہمارے اے قادیانی فرقے کے لوگو کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسان پر گئے ہیں یا نہیں اور اب تک موجود ہیں یا نہیں اور حضرت سرور عالم اللہ کا معراج مبارک جو اہما تا خابت ہو اور جا بجا احادیث صحاح کی موجود ہیں۔ گر معلوم ہوتا ہے کہ معراج سے بھی تم لوگ منکر ہو۔ ہیں کہ تہمارا نبی اس کا افکار کرتا ہے۔ 'ولیس ھذا بمصادرہ علی المطلوب ''یسوال بھی طاعبد الواحد خطیب نے اپنے پیٹیمر کی کتابوں سے نکالا ہے اور اس آیت سے بھی موت عیسی علیہ طاعبد الواحد خطیب نے اپنے پیٹیمر کی کتابوں میں ایک اور سوال بھی ہو وہ یہے۔

سوال ..... پروردگارنے قرآن پاک میں فرمایا: ''فیھا تسحیدون وفیھا تسعوتون ''اس زمین میں تم لوگ ذیمه دیوگادراس میں تم مروگے مرزاای حصرے بچھاہے کہ کوئی فرد بشرکی صورت سے نہ آسان پر زندہ رہ سکتا ہے اور نہ وہاں پر مرے گا۔ یہ بڑی دلیل ہے۔اس بات کی کہ بغیر کروُ زمین کے نوع انسانی کامشقر ادرمستودع لیتن قرارگاہ اور نہیں تو پھر مسیح بن مریم آسان پر کس طرح بقیدایا م حیات بسر کر رہاہے۔

الجواب .... يديان بطريق اصالت إلى العن اصل تويد بكداى زمن مل زندگانی بسرکریں کے اور ای میں مریں گے۔ اس میں بیاتو نہیں فرمایا کہ بھی کسی امر عارضی کے سبب سے بھی کسی دوسرے کرہ میں نہ جائیں گے۔ بلکہ اگر کوئی زمین پر پیدا ہوتے ہی آ سان پر اٹھایا جائے اور دو ہزار سال باوس ہزار سال تک وہاں زندہ رہ کر پھروفت موت کے زمین پرآ کر مرجائے تواس پر بھی میآ بت صاول آئے گی۔ بوجاس کے کہاس کی حیات پھے قدر اور موت دونون على الارض اور في الارض بإنى كتيس "ولعمرى هذا ظاهر جدا "غرض كدكره ارضى كا قرارگاہ اور سکونت کی جگہ ہونا بطریق اصالت کے بیمنافی نہیں۔اس کے کہ بعض افراد بشری کو عارضی طور برکسی اور کرہ میں رکھا جاوے۔ دیکھوجیسا کہ ملائکہ کے لئے موطن اصلی اور قرار گاہ طبعی افلاک ہیں۔ پھر بھی باوجوداس کے زمین پر عارضی طور پر سکونت اور آ مدور فت رکھتے ہیں۔ جیسے کہ مرقطرة بارش كے ساتھ ملائكدكا آنا۔ جنگ بدريش ملائكدكا آنا واسطے امداد الل اسلام كے۔خود حضرت جبرئيل عليه السلام كاآنا حضرت الله بإفاوي غياثيص ١٨٣ ميس ب كه جبرائيل عليه السلام چوبیس بزار باررسول المعطفة برنازل مواج اورايهاى بكثرت نزول مواج بجيع بغيرول براور ہرانسان کے ساتھ جو کثیر ملائکہ مقرر ہیں۔ ہاتھ، یا وال، ناک، کان، آ تھے وغیرہ سوراخوں پر متغین یں ۔خودمنہ پرایک فرشتہ مقرر ہے۔ جب کوئی مسلمان درودشریف پڑھتا ہے۔فورا حضرت ملفظ کی درباریس لےجاتا ہے۔دن کے اعمال رات کو اور رات کے دن کوفر شتے لےجاتے ہیں۔خود كراماً كاتبين جو ہرانسان كے دائيں بائيں موندھے برمقرر بيں۔كيامرزاكوياد بيس-بعدموت مسلمان کی اس کے ہمراہی فرشتے اس کی قبر پر استغفار اور تبیج وحلیل برا صتے رہتے ہیں اور قیامت تك يراجة ربيل ك\_معجد اور خانه كعب كرواكردجو بزار بافرشة محافظ ربت بين وقت خروج دجال کے مدیند منورہ اور مکم معظمہ اور بیت المقدس اور طائف کے گردا گر وفرشتے دیوار ما ندھ کر د جال کوروک لیں گے۔ اگر ساری مثالیں تکھوں تو دفتر عظیم ہوگا۔ مسلمان منصف کواس قدركافي بين اور بدمزاج بدين عذق السلمين كقرآن شريف بحى كافي نبيس اور فيها تحدون وفیھا تموتون "مل تقدیم ظرف ے جو کرحمر بایاجاتا ہے کہ ای زیدن سی میں زندہ رہوگ اورای زمین ہی میں تم مرو کے ۔ سووہ حسر حقق نہیں بلکه اضافی ہے۔ بنببت استقرار اصلی کے "واما الاختصاص المستعاد من اللا في قوله تعالى ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ، فهو اثر المجعل التكوينى الذى له المجعول اليه عارض غير لازم وفى هذه الصورة يتصور الانفكاك بين المجعول ولمجعول اليه كما فى قوله ما تعالى وجعل الليل لباساً وجعل النهار معاشا ، اذا كان زيد يحصل وجه المعاش فى الليل وينام فى النهار "وليل عارض هو نجعول اليه ين حياة فى الارض في قصار نا والميل وينام فى النهار" وليل عارض هو نجعول اليه ين حياة فى الارض في قصار نا الميل كاور بعدا ذال في حياة فى الارض في قصار نا وسوس لهما الشيطان فاخر جهما مما كانا فيه " ج - جب كرابيس لمعون ني بعدا مرزول كي الشيطان فاخر جهما مما كانا فيه " ج - جب كرابيس لمعون ني بعدا مرزول كي هر أسمان برجا كر حضرت آدم عليه السلام كو وسوسه و الا تو بعض افرادنوع انسانى جن كا ماده بيدائش وفطرتى فق روح القدس كا هود يعنى عليه السلام توان كا آسمان برجانا كيسينا ورست بوسكتا ج - پس اس آيت سے جوامو عليه السلام توان كا آسمان برجانا كيسينا ورست بوسكتا ج - پس اس آيت سے جهم موت ثابت نه جوئي -

قولم ..... "والى غير ذلك من الآيات"

الجواب الجواب و آیات حلاجی کے شکم ہی میں پوشیدہ رہ گئیں۔ اگر ذکر کرتا تو ان کا جواب بھی دندان شکن دیا جاتا اور بار ہا علاء الل اسلام نے ایسے جواب دیئے ہیں کہ اب تک سااس مرزائیوں سے اس کا غلط جواب بھی نہ ہوسکا۔ جس شخص نے مسلمانوں کی کتابیں دیکھی ہیں وہاس کوخوب جانتا ہے۔

قولہ ۔۔۔۔ اور احادیث میں بھی حیات عیسوی کا ذکر کہیں نہیں ہے۔اگر کہتو وفات کا شوت پایا جاتا ہے۔

الجواب ..... 'العنة الله على الكذبين الدجالين "عيلى عليه السلام كى حيات كى احاديث متواتر المعنى بيل بيل مسئله ب جميع علائد امت وائم ملت في العليم كيا بوا به روثن سے زيادہ واضح ب مرجن پر الله تعالى كا قهر ب اور جوشقى ازلى اور قرآن وصد بيث كر من اور انبيا عليم السلام سے اپ آپ كو بلاف وكر إف شيطانى فوق جانتے بيل وه اندهے بوگ بيل بيت

گرنه بیند بروز شپره چثم چشمهٔ آقاب را چه گناه کودکهه: کارد داشه مارکران کوق تمهاری تر

رسالہ تی کودیکھوتا کہ جہالت کا پردہ اٹھ جائے اور پکھ قدرتمہاری تر دید کے عمن میں اس کتاب میں بھی ندکور ہے۔ قوله ..... چنانچه ذیل میں بطور نمونه کے تین مدیث کے کرے ہم نقل کرتے ہیں۔ "قال سُکی اللہ فاقول کما قال العبد الصالح و کنت علیهم شهیدا مادمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم "یودیث تمام صحح بخاری میں ہے۔

۲ ..... ''قال عَلَيْهُ فاخبرنى ان عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة سنة ''يحديث بروايت حضرت عائش صديقة شتدك عاكم وطراني بين موجود بـ

سسس من قال عَلَيْ الله الوكان موسى وعيسى حيّين لما وسعهما الا التباعب "يوديث باين لفظ بهت كتابول مين موجود م مثل تفيير ابن كثير وفقو حات مكيه واليواقيت والجوام وغيره وغيره -

اقول ..... بعلمي بھى برى بلا ہے۔ ملائى فقط عبارت كتابوں كى سوائے فيم مطلب کے لکھ مارتا ہے اور وہی عبارت اس کے منہ پر الٹی ماری جاتی ہے۔ ملاجی نے تین ککڑے تین حدیث کے بیان کئے ہیں۔ پس میں بھی باتر تیب میکے بعد دیگرے جواب دیتا ہوں اور انہی كمابول سے حيات عيسى عليه السلام كى ثابت كرتا ہوں۔ ناظرين كوغور وانصاف سے ملاحظه فرمانا عابة اول مكر عاج المفصل تي غلام كيلاني بركردن قادياني مي بي بيال بقدر كفايت میان کرتا ہوں۔اوّل قادیانی کا مطلب بیان کرتا ہوں وہ ریہ ہے کہ بخاری کی حدیث کے اس اوّل ككرے معلوم ہوتا ہے كئيسى عليه السلام قبل رسول التعلق كفوت ہوگيا ہے۔ كيونكدرسول التعلق فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت کے پروردگار مجھ سے میری امت کے اعمال کی نسبت دریافت فرمائے گا تو میں جواب میں وہ بات عرض کروں گا جو کہ بندہ صالح لیعن عیسیٰ علیہ السلام ف الله تعالى كورباريس كى ب\_يعنى جب كيسى عليه السلام سالله تعالى فرمايا كاب عيلي تم نے كہا تھا كدنصارى تم كواور تمهارى مال كو خدا الني توعيسى عليه السلام نے كہا: "وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم "ازرهاسان برحاضرادران كانكهبان جب تك كهيس ان كاندرتها اورجب كدوفات دى تون بحكو يا الله توتو بی تفائلہبان ان بر۔رسول الله الله الله فرماتے ہیں کہ میں بھی انسابی کہوں گا۔ اپنی امت کے ناجائز افعال کی نسبت جوانہوں نے میرے بعد کے موں گے۔ مرزااس طور پرتر جمہ کرتا ہے۔اس وجہ سي كن أن أخاق ول كما قال العبد الصالح "مين لفظ قال صيغه ماضى كابر رسول التعليك سے بل مدواقعہ موچکا ہے۔ بدواقعہ روز قیامت کانہیں۔ بلکد دنیا ہی کا ہے اورعیسی علیہ السلام کے مرنے کے حداس کے روح نے اللہ تعالیٰ کے در بار میں بیعرض کیا ہے۔ پس قال کی ماضویت ب

نسبت زماند حفرت علي كالمنائج كالتاب اورتوفيتني كامعنى موت كا (ماراب تون جھكو) ليتا ہے۔ اول جواب اس بناء يركه قال بمعنى يقول باور توفيعنى كامعنى موت خقيقى كى تقذير يراور بيدوا قغه بروزحشر موكامعني بيرموا كه كيم كاعيسى عليدالسلام بروزحش ياالله جب تك كه میں ان کے اندرموجود تھا تو ان کے اقوال وافعال پر حاضر اور تکہبان رہا اور جب کہ تونے جھوکو وفات دی بعداتر آئے کے آسان سے تواس ونت تو خود بیان پرنگہبان تھا۔ پس جب کے حقیق موت كاستح ابن مريم كے لئے بعد النزول ہوگا تو توقیقی كی ماضویت بنسبت يوم الحشر كے خود ہى موجائے گی اور چونکہ بروز حشربہ جواب وسوال بھٹنی ہے۔ لہذا بیٹول کی جگہ جو کہ صیغہ مضارع کا ب-قال میغه ماضی لایا گیا تا که تحقیق واقعه پردلالت کرے اور ماضی بمعنی مستقبل قرآن شریف م بقريدساق وسياق بهت جكمة ياب - چناني اذا الشهس كوّدت "، تفيرخازن مل ابن عباس سروايت م- "يكور الله الشعب والقمر يوم القيامة واذا النجوم انكدرت قال الكلبي وعطاء تمطر السماء يومئذ فلا يبقى نجم الاوقع "اورايك بی اس کے بعد کے کلمات اس سور کا مبارک کے اگر چہ بصورت ماضی ہیں ۔ مرمعنی ان کا مضارع کا ب- ويكمو "اذ تبرالدنين اتبعوا "يس ماضى تمراً بمعنى مضارع مستقبل بركونكدبيرات حشر کےدن ہوگی اور حدیث شریف میں بہت جگہ ماضی مضارع کی جگہ آیا ہے۔ (می جاری شریف ص٣١٧) ميں كتاب المساقات سے دوتين حديثيں قبل ايك حديث ہے۔ ابو ہرير ه كى جس ميں استاذن ماضى كاصيغة بمعنى مضارع يستاذن ليا كيا ہے۔ بقرينه فيغولَ الله تعالیٰ كی پوری حديث ميہ ع-"عن ابي هريرة أن النبي السلام كان يوما يحدث وعده رجل من اهل البادية ان رجلا من اهل الجنة استاذن ربه في الزرع فقال له الست "اورخود عیسی علیدالسلام یے نزول کی حدیث موجود ہے کہ جب دجال عیسی علیدالسلام کود کیمے گا تو پھل جلئے گا۔جیسا کالعی بلمل جاتی ہے۔اس حدیث میں صیغہ ماضی کا فرمایا گیا اور مراداس سے معقبل ب-وه عبارت بيب-" ذاب كمسا يذوب الرصاص " محيح بخارى كتاب الجهاد باب مع الغبار في سيل الشي يملى مديث من جويرعبارت ب-" ويدع عداد تقتله الفئة الباغية عماريد عوهم الى الله وبدعونه الى النار "الرر الاميّني ٢٥٥٥) مُن فْرِاتْ مِين - "العرب تخبر ماالفعل المستقبل عن الماضي اذا عرف المعنى كماً تخبر بالماضى عن المستقبل "كتاب الجهادباب جوائز الوقد ش ب- 'فقالوا اهجر رسول الله عَيْنِ " من ماضى بمعنى متعمل بهدر من الدنيا واطلق لفظ الماضى لمارأ وافيه من علامات الهجرة عن دار الفناه اه حاشيه بُذارى "

قرآ نشريف شريف المحادث وامى الهين من دون الله يعيسى ابن مريم أانت قلت للناس اتحذونى وامى الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى ان اقول ماليس لى بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا اعلم مافى نفسك انك انت علام للغيوب ماقلت لهم الا ما امرتنى به ان اعبدوالله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شئى شهيد ان تعديهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم وقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنت تجرى من تحتها الانهار خلدين فيها ابدا ورضى الله عنهم ورضو عنه ذلك الفوز العظيم"

تفير فان من م- "قوله عزوجل اذقال الله يعيسي ابن مريم أأنت قلت للناس تحذوني وأمي الهين من دون الله وقال سائر المفسرين انما يقول الله له هذا القول يوم القيامة بدليل قوله يوم يجمع الله الرسل وذلك يوم القيمة "يهال جب كرقال ومعنى متعتبل لياتوبياعتراض واروبوتا تهاكد:" أذقال الله " میں اذکی اقتضاء تو بیے کہ مدحودل اس کا ماضی رہے تو جواب دیا کہ اذہم عنی اذا ہے۔ جواب کی عبارت بيب "واجيب عن حرف اذبانها قدتجيي بمعنى اذا كقوله ولوترئ اذ فزعوا يعنى اذافزعوا وقال الراجز • ثم جزاك الله عنى اذجزى • جنات عدن في السموات العلى "اوردارك وغيره من بحي ايابى عهد قبال الله هذا يوم ينفع الصادقين "كمتعلق بى خازن من كرجمهورعلاء كانفاق م كريدن قيامت ك ہوگا عیسیٰعلیالسلام جب کروز قیامت کے قبرے اٹھے گا تو کے گا۔ یہ جو کہ اللہ تعالی نے اس کی طرف \_ قصد كيا ب-"الاما امر تنى به الآيه "اورتفسر جلالين من مجمى قال كومعى يقول ليا إِنْ وَاذْكُرُ اذْ قَالَ أَي يَقُولُ اللَّهُ يَعْيُسَى فِي يُومِ القِيامَةُ تُوبِيخًا لقومه " كمالين مس مر فالماضى بمعنى المضارع على طريق قوله تعالى ونادئ اصدب الجنة "نادئ بمعنى ينادى بادرامام بخارى كاندمب بحى يمى بكرة يت كريمة اذ قال الله يعيسى ابن مريم "شن قال بعني يقول ب جيما كر فاقول كما قال العبد المصالع "مين قال بمعنى يقول إور فلما توفيتنى "سمرادموت بي مروهوت جو بعدالنزول من السماعيس عليه السلام بروارد موكى - امام بخارى كتاب النفير باب مين "قهوال ماجعل الله من بحيرة "كاذ قال الله من قال كويمعى يقول كمت بير محروه اذكوسله يعن زائد مخمراتے ہیں۔ گویاصاف اپنے فدہب کوبیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کی حدیث 'ف اقدول كسلقال العبد الصالح " ـ كوئى بين مجه كرعبوصا لح يعني عليه السلام كاجواب يهله مو چكا إور فلما توفيتنى "خرويتا كيسلىمر چكا ب-بلك واذقال الله "ين قال بمعنى يقول كے ہاور بيسوال وجواب قيامت كون موكا جسكا تمره بيمواكه: "فلما تو فيتنى" كاتعلق قيامت كے دن سے ہے۔جبيا كدورمنثور ميں فدكور بے كدفرادة سےكى نے كہا كداس آیت کا قصه کب موگا- کها قیامت کے دن اس پردلیل میفر مائی کد کیا تو نہیں و بکتا۔خداتعالی خود فرما تاہے کہ بیتمام با تیں ایسے دن ہوں گی جن میں پچول کوسچائی نفع دے گی۔'' ھیڈا ہے م پنفع المصادقيين صدقهم "حاصل بيهواكمآ تخضرت المنتفيظة فرمات بين كمريروردگار جبروز قیامت کے جھے سے فرمائے گا کہ اے محرمتھ کومنعلوم نہیں کہ تیرے اصحاب لیعنی امت کے لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ بعد تیرے تو میں اس کے جواب میں بندہ صالح عیسیٰ علیہ السلام کا قول عرض كرولگاكه:" وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم ''اوريس ان كانكران تھا۔جب تك كديس ان كے اللہ تھا۔ پھرجب كمارديا تونے جھوكوت توبى ان يرتكهبان رباراس مديث من كما قال العبد الصالع "من قال بمعنى يقول بـ اور فلما توقیتی ہے معنی موت کا ہوا مگر وہ موت جو بعد النز ول عیسیٰ علیه السلام کے لئے ہوگی بس كے سارے اہل اسلام صحاب كرام سے لے كرآج تك قائل ہيں۔ يس امام بخارى بھى كل امت مرحومه کی طرح نزول سیح بن مریم اسرائیلی کائی قائل ہے۔ نداس کے کی مثیل کا چنانچے امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں بھی فرمایا ہے۔جس کوعلامہ سیوطی نے تفییر درمنثور میں ذکر کیا ہے۔ "واخرج البخاري في تاريخه والطبراني عن عبدالله بن سلام قال يدفن عيسى بن مريم مع رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ وصاحبيه فيكون فبره رابعاً ''ابذره بخارى كحشى امام بدرالدين عينى كى عبارت تقل كرتابول- "بساب وكسنت عليهم شهيدا . وانه قال الله يا عيسى ابن مريم أانت قلت للناس · مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم عليهما السلام قائل له يوم القيامة بحضرة من اتـخذه وامه الهين من دون الله تهديد النصاري وتوبيخا وتقريما على رؤس

الاشهاد · هكذا قال قتادة وغيره "امام بخارى كاس قول" واذ قال الله يقول قال الله واذ ههنا صلة "بريمين قرمات بين" اشاربه الى قوله تعالى واذ قال الله ياعيسى ابن مريم وان لفظ قال الذي هو ماض بمعنى يقول المضارع لان الله تعالى انما يقول هذا القول يوم القيمة وان كلمته اذ صلته اي زائدة وقال الكرماني لأن اذ للماضي وههنا المرادبه المستقبل قلت اختلف المفسرون هنا فقال قتادة هذا خطاب الله تعال لعبده ورسوله عيسي ابن مريم عليهما السلام يوم القيمة توبيخاوتقريعا للنصارى ''افتلاف فقطاس مي بكرآيات ب جواب وسوال قیامت کوہوگا۔ یاوقت آسان پرجانے کے ہوچکا ہے۔جیسا کو عظریب آئے گااس ہے جبوت موت فی الحال نہیں اور نہ کسی کومفر ہے۔ بلکہ اختلاف کی دوسری شق سے تو رفع بجسد وعلیٰ السماء ثابت ہوتا ہے اور علامہ سندی اس پر فرماتے ہیں کہ قال جمعنی بقول ہے اور اؤعبارت میں *ذَا كُدَّے*" قوله واذ قال الله · يقول قال الله واذ ههنا صلة اعلم ان قوله يقول تفسير لبيان ان الماضي بمعنى المضارع وقوله قال الله لبيان ان اذ زائدة تم صرح بذلك يقوله واذ ههنا صلة كافه قال قال في اذ قال الله بمعنى يقول واصله قال الله واذ زائد والله تعالى اعلم انتهى "اورامام بخارى في جوك اك جكه میں متوفیک کامعنی ابن عباس سے مميتک لکھا ہے تو اس ميں دعده موت موا۔ بالفعل موت ثابت تہیں ہوتی۔ پروردگارفر ماتا ہے کہائے عیسیٰ میں ہی تجھ کو مار نے والا ہوں نہ یہود، اور اظہار اس امر کا ہے کہ عیسیٰ ندخدا ہے اور ندخدا کا بیٹا۔ بلکداللہ تعالیٰ اس کواس کے وفت موت میں مارے گا اور جو كه عيسىٰ عليه السلام كو خدايا خدا كابينا كہتے ہيں وہ تمجھ جائيں كه سيح ابن مريم بھي مثل آ تخفرت على كارْموت مارْ مول كيام بخارى كاصاف يهي ندبب بكربيهوال وجواب حشرك دن موكا- "كما يدل عليه قوله تعالى (هذا اليوم ينفع) فلما توفيتنى "حكايت جوفات بعدالنزول سے،اورحديث فاقول كما قال العبدالصالح مين قال بمعنی یقول ہے۔اگرامام بخاری کا پیذہب نہ ہوتا تو قال کو بمعنی یقول اوراذ کوزا کد کہنے اور ہذا یوم ینفع الصاوقین صرفهم کے لانے کی کیا وجہ تھی اور موت کوز مانہ ماضی میں کیوں نہ ٹابت کرتے۔خود امام بخاری کا باب نزول عیسی کا باندهنا اوراس کے آنے کو قیامت کی نشانیوں سے تھمرانا اوراس زمانے میں ایک بجدہ کا دنیا اور دنیا کے اسباب سے اچھا ہونا اور ان کورسول النھالی کے مقبرہ میں وفن ہونا اور حج اور عمرہ کا احرام ہا ندھنا اور اہل کتاب سے سوائے اسلام کے جزید وغیرہ کچھ قبول نہ

كرنا\_ بيصاف كهدرها بكرامام بخارى كاندهب موافق مذهبكل امت مرحومه ك بهرا احتق اوراندھااور مراہ ہے جوامام بخاری کا ندہب بیہ ہتا ہے کے عیسیٰ علیدالسلام مر سکتے اوران کامٹیل آ پا۔ان احادیث وآ پات ونفاسیر میں توعیسی بن مریم اسرائیلی ہی کے دوبارہ زمین پر زندہ باصلہ آنے کی خوشخبری ہے۔ مرزائی لوگ کسی ایک ضعیف حدیث ہی سے ٹابت کردیں کہ نزول عیسی ہے مراداس کامٹیل ہے۔ خالی زبانی باتیں بکتے ہیں۔اللہ تعالی ان کواسلام دیوے۔افسوس کہ مثیل عیسیٰ علیه السلام ثابت کرتے ہیں ۔ مگر موقوف ہونا جزید کا یا بہتر ہونا ایک بجدہ کا تمام دنیا ہے وغيره وغيره \_اب تك كوكى نشان ثابت نه كر سكے \_زيادة محقيق اس مقام كى جناب فضيلت مآ ب فاضل گواروی کی تصنیفات میں موجود ہے۔اس میں دیکھو۔

جواب دوم .... اس بناء يركم آيت اذ قال الله "مين اذ زائد بين اورقال ماضي بھی اینے ہی معنی میں ہے۔ یعنی رسول التعلیق ہے قبل درمیان باری تعالیٰ اورعیسیٰ علیہ السلام کے یہ جواب وسوال ہو چکا ہے۔ گر ( توقیقنی ) فلما توقیقی میں جمعنی موت نہیں۔ بلکہ جمعنی فعقنی ہے۔ معنی بیہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے پروردگار میری امت کی نسبت دریافت فرمائے گا تو میں وہ عرض کروں گا جو کہ بندہ صالح عیسیٰ علیہ السلام نے بروقت زندہ اٹھ جانے کے آسان برعرض كي تقى - وه بيركيسي عليه السلام نے كہا تھا كه يا الله ميں اپني امت برنگران تھا - جب تک کہان میں موجود تھااور جب کہا ٹھالیا تو نے مجھ کو یا اللہ آسان پر تو تو خود ہی ان کا تگران تھا۔ قر آن شریف میں اکثر جگہ توفی کامعیٰ موت یا نیند ہے۔ گر فلما توفیقٹی میں بمعنی موت نہیں بلکہ معنی رفعتنی ہے۔جس کامعنی یہ ہے کہ جب کہ اٹھالیا تونے مجھ کو بیمعنی بہت کتابوں میں موجود ہے۔ جس میں صاف رفع جسمی سیح بن مریم کے لئے ثابت ہوتا ہے۔ مگر بہتریبی ہے کہ عبداللہ بن عباس ا ہی کی روایت نقل کردوں تا کہ ملاجی کو گریز کا رستہ نہ مطے۔ کیونکہ ہدایۃ کمہندی کی اخیر میں کسی ہندوستانی شاعر کی ظم جوملاجی نے لکھی ہے اس مین خود ابن عباس سے سندلی ہے۔ وہ شعریہ ہے۔ فرزند عم مصطف ارشاد فرمات بي كيا

دیکھے جے ہوشک ذرا کیا ہے بخاری میں رقم

اس فرزندعم مصطفیٰ ہے عبداللہ بن عباس مرادیں اور ملاجی کے قادیانی نبی نے تو جابجا عبدالله بن عباس نقل کیا ہے اور اس کو افقہ الناس لکھا ہے۔ وہی عبداللہ بن عباس نے اگر چہ بخارى ميں متوفيك كامعنى ميتك ميں تيرامار فے والا ہوں لياہے جس سے فقط وعدة موت ثابت موتا ہے۔ مرفلما توفیقی کامعنی فلما فعتنی لیتے ہیں۔ موت کامعنی نہیں لیتے۔اب امید ہے کہ مرزائی لوگ ابن عبال کامین تو مان بی لیس گے۔ اپنے نمی کا اتباع کر کے ویکھو۔ تغییر ورمنشور عیں فلما توفیقی کے متعلق فعتی کامین مروی ہے۔ 'اخرج ابوالشیخ عن ابن عباس ان تعذبهم فانهم عبادك یقول عبیدك قد استوجبوا العذاب بمقالتهم وان تغفرلهم ای من ترکت منهم ومدفی عمره یعنی عیسیٰ علیه السلام حتیٰ اهبط من السماء الیٰ الارض یقتل الدجال فنزلوا عن مقالتهم ووحدوك واقروا انا عبید وان تغفرلهم حیث رجعوا عن مقالتهم فانك انت العزیز الحکیم ''ورمنثورخیال کیجئ تغفرلهم حیث رجعوا عن مقالتهم فانك انت العزیز الحکیم ''ورمنثورخیال کیجئ این عباس کے قول و مدفی عمره کوس سے واضح طور پردرازی عربی کی مربی اسرائیلی کی اور اترتا الی آسان سے دمین برخین برخین برخیا ہے۔

(تغیرخازن جلااقل ۵۰۹) میں ہے۔"فلما توفیتنی یعنی فلما رفعتنی الی السماء فالمراد به ووفاة الرفع لا الموت "۲۸ نمبری صدیث میں بیعبارت موجود ہوارایہائی تغیرعباس میں فلماتوفیتی کامعی فلمانعتی فرکورہاور بخاری کی عیثی میں بیمعی بھی نفل کیا ہے۔"وقال السدی هذا الخطاب والجواب فی الدنیا وقال ابن جریر هذا هوالصواب وکان ذلك حین رفعه الی السماء الدنیا"

(تغیرغازن ص ۵۰۷) می متعلق قول باری تعالی ان قال الله یا عیسی ابن مریم أانت قلت "ک ہے۔" اختلف المفسرون فی وقت هذا القول فقال السدی قال الله یعیسی هذا القول حین رفعه الی السماء بدلیل ان حرف اذ یکون للماضی"

اور (تغیر فازن ص ۵۰۹) یس ہے۔ 'وهذا القول موافق لمذهب السدى حیث یقول ان هذه المخاطبة جرت مع عیسی علیه السلام حین رفع الی السماء '' گرسدی کا تول جہور کے خالف ہے۔ جہور الل اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ جواب وسوال بروز قیامت ہوگا۔ اس عبارت کے بحد مذکور ہے۔ 'وقال سائر المفسرین انما یقول الله له هذا القول یوم القیمة اما علی قول جمهور المفسرین ان هذا السوال انما یقع یوم القیمة ''

ٹانی کلڑے حدیث کا جواب میہ ہے کہ حاکم نے متدرک میں عائش سے اس طور پر روایت کی ہے کہ علی میں ایک خواب کی اصف عمر روایت کی ہے کہ اسلام ایک سوبرس تک زندہ رہااور ہر نبی اپنے ماقبل کے نبی کی نصف عمر پاتا ہے۔ اپس پہلے قول کوسب نے نصاری کی طرف منسوب کیا اور حدیث عائش کو ذکر کر کے حافظ

ابن جرعسقلانی نے خود غیر معتر تھہرایا اور کہا کہ تھے کہا ہے کہ عینی زندہ اٹھایا گیا اور ابن عساکر کی صدیث اس کے بعد نقل کر کے قابت کردیا کہ عینی علیہ السلام مدینہ منورہ میں نوت ہوں گے۔ اگر کتب سیر وتو اریخ پر بالاستقراء نظر ڈالی جائے تو ہرگزیہ قضیہ قابت نہیں ہوتا کہ ہر نبی اپنے ماقبل کے نبی کی نصف عمریا تا ہے اور ظاہر ہے کہ فساد مضمون کا متجملہ علامات وضع حدیث کے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث موضوع ہے دیکھواصل حدیث کو، اور حاکم کا ند ہب تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عینی علیہ السلام کاسم برس کی عمریل زندہ آسان پر چلے جانے کا قائل ہے۔ جیسا کہ در منشور جلد طافی صلاحی ہوتا ہے کہ وہ طافی سے سال رفع عیسی ابن سعد و احمد فی الزهد و الحاکم عن سعید بن طرف جوموضوع حدیث ہے۔ ابن سعد و احمد فی الزهد و الحاکم عن سعید بن طرف جوموضوع حدیث ہے۔ ابن شعد و تخام و تا ہی تھی۔ گریہ حاکم کی تعالی ہے اور حاکم تعالی علیہ میں مشہور ہے۔ فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث میں ہے۔

"وكالمسترك على تساهل منه فيه بادخاله فيه عدة موضوعات جمله على تصحيحها اما التعصب الخررس به من التشيع واما غيره فصلا عن الضعيف وغيره بل يقال أن السبب في ذلك انه صنفه في آخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير اوانه لم تيسرله تحريره وتنقيحه ويدل له ان تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدابالنسبة لباقيه ، نعم هو معروف عند اهل العلم بالتساهل في التصحيح والمشاهدة تدل عليه "او*رطراني شاق* خود بیموجود ہے کہ بہشت میں لوگ داخل ہوں سے ۔۳۳ برس کی عمر پر جو کہ میلاد ہے عیسیٰ علیہ السلام كی قبل رفع كے، ديھو بدورالسافره ص ٢٥٣ پر كهطراني كى عبارت كفقل كياہے تقيير درمنشور من ب-"اخرج البخاري في تاريخه والطبراني عن عبدالله بن سلام قال يدفن عيسى بن مريم مع رسول الله شيال وصاحبيه فيكون قبره رابعاً "ماكم اورطبرانی دونوں عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ مان رہے ہیں۔اگر ملاجی حیا ہوتو مان لواورا مام مہدی کے آنے کا بھی امام طبرانی قائل ہے۔اس نے اس کے اثبات میں صدید فقل کی ہے۔جس کے آخر میں کہاہے۔رواہ جماعة عن الى الصديق حضرت على سے روايت ہے كديا رسول الشفائية المام مبدى ہم اہل بیت سے بول کے یاکس غیرے ،فر مایا حضر علاق نے کہ ہم سے بول کے اور الله تعالی ان کے ساتھ اس دین کوشتم کرے گا۔ رواہ الطبر انی ورواہ ابوقیم فی الحلیة اورطبرانی نے اورعلامات امام مهدي كي بھي بيان كئے بيں۔ ديكھورسالہ تيخ كو۔

تيسر كركر كا جواب .... اوّل جواب يدكه حديث بعض ناقدين حديث ك نزد یک غیر ثابت ہے۔ کمافی اصول الحدیث دوسراجواب بیک برتقدیراس کے ثابت کے مقید بقید فی الارض بى يعنى مديث كى تقدير عبارت برب- لوكان موسى وعيسى حيين في الارض لمما وسعهما الااتباعى ليتى أكرحفرت موك عيسى عليهاالسلام زنده بوت زيين يرتوان كوجائزند وتا مُرميراا تباع ،مُر چونكه وه دونوں زنده في الارض نبيس جيں لبندا اتباع في الارض اس وفت متنفى ہے۔ یعنی دونوں زندہ ہیں۔ مرزندہ زمین پرنہیں ہیں۔موئی علیدالسلام اگرچہ بظاہر فوت ہو گئے مين مرانبياعليم السلام بحيات حقيقى عنداللذنده بين حبيها كداوراولياءالله اكسا وردان اولياء الله لا يسموتون بل يستقلون من دارالفناء الى دار البقاء "اوران دونول يَغْيرول كي تخصیص اس لئے کی کہ بیدونوں نبی آخر کے اولوالعزم ہیں اورعیسیٰ علیه السلام بھی اگرچہ زندہ ہے۔ گرزندہ فی الارض نہیں۔ بلکہ آسان پرزندہ ہے۔جولوگ حدیث کو پیچے مانتے ہیں وہ فی الارض کی قید ضرورلگاتے ہیں۔اگر برہمن بوریکا ملاجی ندمانے تواس کے قادیانی غدمب کے جیدعالم ثقد ملقب ب فاضل محد احسن امروبی کی کتاب سے ثابت کردول اورسجان الله غرائبات زمانہ سے ہے کہ مرزائیوں کی زبان سے الی بات نکل جاتی ہے۔جس سے جمہوراہل اسلام کی بات مانی جاتی ہے۔ اس محداحسن امروبی نے اپنی کتاب مس بازغد کے صفحہ ۲۰ میں لکھا ہے۔ دربارہ اثبات موت عیسیٰ علي السلام ك (اوريمي) آيت قريد بحديث الوكان موسى وعيسى حيين "جسك صحت صاحب فقوعات كوسلم ب-حيات سيحيات في الارض مراد ليني ر)

اقول ..... چونکہ فتو حات ہی میں حیات سے کی تقریح کی مقامات پر کردی ہے۔جیسا کہ پچھ گزرااوراب بھی بیان ہوگا۔ لہذا بی میں حیات سے خوات وغیر واہل اسلام کو جوشفق ہیں۔ حیات سے پرمعزئیس کے کونکہ جب کہ صاحب فتو حات نے حدیث مذکور میں لفظ حیتین کو مقیة بحو ۃ فی الارض تھہرایا تو بمقتصی کلمہ لو کے اتباع موی ویسی علیہ السلام کا شرع محمدی کے لئے منفی ہوا۔ اس لئے کہ موی ویسی علیم السلام زندہ فی الارض نہیں تو حدیث مذکور سے صرف بھی مفہوم ہوا کہ عیسی علیہ السلام بوقت ہو لئے آنخصر سے اللہ کے اس حدیث کوزندہ زمین پرموجود نہ تھے۔ اس سے بیا لازم نہیں آتا کہ آسان پر بھی زندہ نہ ہوں۔ تفیر ابن کشیر میں اس حدیث کا بھی منفی لیا ہے جو بیان ہوا۔ کونکہ اس تعدیث کا بھی منفی لیا ہے جو بیان ہوا۔ کونکہ اس تعدیث کا بھی علیہ السلام کے آسان پر جانا اس خاکی بدن کے ساتھ واضح کا بت کیا ہوں۔ کے موحدیث کا برت کواور شیخ آکبر نے فتو حات کے ۲۳ باب میں ہے۔ ویکھو حدیث کہ تو حات کے ۲۳ باب میں

ابن عرش حدیث مرفوع جس میں نصله انصاری کا ذکر ہے۔ حیات سی کوصاف ثابت کیا ہے اور بری قوت ہے کہ جس سے جار ہزار اصحابی کا جماع حیات سے پر ثابت ہوا ہے اور اس حدیث سے الال اسطر برفر مایا کہ ہمارے موجودہ زمانے میں ایک جماعت زندہ ہے۔ عیسیٰ اور الیاس کے المحابين - "وفي زماننا اليوم جماعت احياء من اصحاب عيسى والمساس "اورفة حات كياب ٣١٧ مين حديث معراج من لكصة بين كه جب رسول التعليقة داخل ہوئے آسان میں توعیسیٰ علیہ السلام اینے بدن اصلی کے ساتھ دہاں تھا۔ کیونکہ وہ اب تک مرا نہیں۔اٹھالیا ہے۔اس کوانڈرتعالیٰ نے اس آسان کی طرف اوراس میں اس کو شہرایا ہے اوراس آ سان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے اور وہ ہمارے اوّل مرشد ہے کہ جس کے ہاتھ پر ہم نے رجوع کیا ہے اور اس کو ہمارے حال پر بردی عنایت ہے۔ہم سے ایک ساعت بھی غاقل نہیں ربتا عبارت عنه فانه لم يمت عليه السلام بجسده عينه فانه لم يمت الى الآن بل رفعه الله الى هذا السماء واسكنه بها وحكمه فيها وهو شيخنا الأوّل الأول رجعنا على يديه وله بنا عناية عظيمة لا يغفل عنا ساعة واحدة "" ای فتوحات کے باب ۵۷۵ میں ہے کہ حفرت محقیقہ کی کرامت میں سے ہے کہ پروردگارنے ان کی امت سے رسول کے۔ پھر خاص کیا رسولوں سے اس کوجس کی نبست انسان سے بعید تھی۔ پس نصف اس کا ہوا انسان اور دوسرا نصف اس کا ہوار دح پاک فرشتہ۔ کیونکہ جبرئیل علیہ السلام نے ہبدکیا۔اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم کے لئے مبشر کر کے اور اٹھالیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ا پن طرف \_ پھراس کوا تارے گا در حالیکہ وہ پروردگار کا ولی ہوگا۔ خاتم الا ولیا ہوگا۔ آخرز ماند میں تھم كرے كا محقظ كى امت ميں ان ك شرع كے ماتھ عبارت بدہے-" اعلم وفق فاالله واياك ان من كرامته محمد على ربه ان جعل من امته رسلاثم انه اختص من الرسل من بعدن نسبة من البشر فكان نصفه بشر اونصفه الآخر روحا مطهر املكالان جبرئيل عليه السلام وهبه لمريم عليها السلام بشرا سبويا رفعه الله اليه ثم ينزله وليا، خاتم الاولياء في آخر الزمان يحكم بشرع محمد عَلَيْكُ في امة "فوحات كص ٢٨ يش بكرالله تعالى نياق ركعاب بعدرسول التُعَلِّينَ كَ تِين رسولول كوان كيجسمول كي ساته اس دار دنيا ميل اورباقي ركها ب الله تعالى في حضرت الياس اورحضرت خواجه خصر عليها السلام كواور سيدونول يغبرول ميس سع بين اورنزول عيسى

علیداللام کا مسلداجاع ہونا ابت فرمایا۔ای باب ۲۳ میں ہے کیسی علیدالسلام کے نازل مونے میں کوئی خلاف بی نہیں۔وہ قیامت کے قریب تازل موں گے۔ 'وانے لاخلاف ان ينزل في آخر الزمان "اورفق حات ك باب ٢٧ سي ج عيسى عليه السلام اب تكنيس مرار بلكه اس كوا تحاليا ہے۔ اللہ تعالی نے ان آسانوں كی طرف 'فسانسه لم يمت الى الان بل رفعه الله اليه الى هذا السماء "اى شخ اكبر فقوحات من اور بهى كي جُدتمر ك كردى ب كيسلى عليه السلام اب تك آسانون مي زنده بير - جيس كدالياس اورخصر عليه السلام برجمن برميد کے ملاجی نے فتو حات کوشا بد کہ دیکھائہیں ہے۔ فقط کسی مرزائی غلط نویس دھوکہ باز ، ابلہ فریب کے کسی رسالہ کی بےسروپا عبارت کود مکھے کرفتو حات کا نام لے لیا۔ ملاجی نے جانا کہ فتو حات نایاب ہے۔ کس کے یاس نہ ہوگی ۔ حوالہ دے کر جاہلوں میں نام کرلوں گا اور تغییر ابن کثیر کی عبارت مفصل قبل اس سے گذر چی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر جانے کے اس جسم عضری کے ساتھ مقربين اوراى كمثبت اورمدى مين يسمرزائيولكى بات كذب ابت موكى "فلعنة الله على الكاذبين "اوراليواقيت والجواهرى عبارت الرملاجي لكصة تواس كاجواب بهي اس طوري دندال شكن دياجا تا \_ بيحواليكي ملاجي كالفضله تعالى دهوكه كي ثني بيجاور توله وغيره وغيره اقوال أكر ملاجی کتاب کا نام بجائے وغیرہ وغیرہ کے لکھتا تو ہم ان کتابوں کود کھیکراس کارددیتے مگر بیلاجی کی محض مکاری اور ابله فریکی ہے۔ بعضے بے علم لوگ ایسے ہی کا ذب حوالہ دے دیا کرتے ہیں۔ میہ ان کی بے کمی کا ایک شم کا پر دہ ہوا کرتا ہے۔

بیت نہیں کھلنا ہے کو کی جید تیری اس وغیرہ کا یکی پردہ ہے بیاں کا بنوا چنوا خیرا کا

قولہ اور مدت دراز ہے مخالف مولو یوں کواشتہار دیا گیا ہے کہ اگر کی تم کی بھی اگر چہ موضوع ہوا یک صدیث بیلوگ کی کتاب حدیث سے نکال کر دکھا سیس۔ جس میں صری نہ کور ہوکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ بجسم عضری ( یعنی خاکی ) آسان میں چلے گئے تھے اور اب تک وہ زندہ بیں اور پھروہ کی وقت اس دنیا میں رجوع کریں گے۔ تب ان کو بیس ہزار روپیا انعام دیا جائے گا۔ گر آج تک میں رجوع کریں گے تب ان کو بیس ہزار روپیا نعام دیا جائے گا۔ گر آج تک میں رجوع کریں گے تب ان کو بیس ہزار روپیا نعام دیا جائے گا۔ گر آج تک کی سے نہ ہوسکا کہ اس انعام کو حاصل کرنے کی جرائت کر سکے۔ چہ جائیکہ حاصل کر لیوے۔ نہوسکا کہ اس انعام کو حاصل کرنے کی جرائت کر سکے۔ چہ جائیکہ حاصل کر لیوے۔ (ہدیۃ المہددی مے ک

اقول ..... کیما صاف جموت بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کا قبول دروغکو وک پر بکہ مدت دراز ہے مرزا کے دعویٰ باطل کی ابتداء ہی ہے صد ہا کتابیں صد ہارسالہ جات ہمر ڈو کی کر دید میں چھپ چکا اور بکشرت سے احادیث اس امر کی دکھائی گئیں۔ گرمنکروں نے اپ آپ کوشاف اندھا کرلیا۔ انبیاء کیم السلام ہے منکرلوگ مجرزات دیکھا کرتے تھے اور پھرا نکار کر جایا کرتے تھے۔ ملک بنجاب وہند وسندھ وخراسان وغیر ہا ملکوں میں تو روز روش سے زیادہ روش ہے کہ قادیانی صحح احادیث اس اور کتب احادیث کونیس مانت اور بار ہا بحث معین کر نے فراد کر گیا۔ گرملاء بدالواحد برہمن بزیرکا جانت ہوں کہ بنگالہ میں قادیانی کی گفراور فراراور بے ملمی کے بارہ میں شہرت نہیں ہے۔ لہذام سلمانوں کو دھوکہ اور فریب دینے کے لئے ایسا بک دیا۔ اب آگراس کا بمان رواجی ہوادا پی بات کی پھوقد ر غیرت بھی ہے تو میں اس طفل محتب کو چنداحادیث اس امر کی بتا تا ہوں۔ جن سے اس کی جہالت کا پردہ کھل جائے۔ اب دل کے کانوں کا پردہ کھول کر ملاجی سنواور بیس ہزاروں کی فکر کرو۔ ورند منافقانہ کرام سے تو برکرو۔ تغیر ابن کثیر کی عرب است کا مطلب بیان کرتا ہوں۔

حدیث: اسس حفرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اے نے سی علیہ السلام اس کو آسان پر اٹھانا چاہا تو حفرت عیسیٰ علیہ السلام اس مکان کے چشمہ سے باہر نکل کر آئے۔ اس حال میں کہ آپ کے سرمبارک سے پانی کے قطرے فیک دہ جتھے۔ بارہ حواریوں کے پاس آئے اور فرمایا کہ بے شک تم میں سے ایک شخص جھ پر ایمان لانے کے بعد بارہ مرتبہ کافر ہوگا۔ بعد ازاں فرمایا کہ کو شخص ہے تم میں سے جس پر میری شاہت ڈالی جاوے اور وہ میری جگر متقول ہوا ور میری سے میں بہشت کا ندر ہے۔ پس ایک فوجوان شخص نے کھڑے ہوکر ہوا ور میں ہول یارسول اللہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کوفر مایا کہ بیٹھ جااور آپ نے دوبارہ پھر ای کو میں ہول یارسول اللہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کوفر مایا کہ بیٹھ جااور آپ نے تو بی وہ شخص ہے۔ پھر وہی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاہت اس پر ڈالی گئی۔ لیعنی بعینہ شل تو بی وہ شخص ہے۔ پھر وہی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہرا یک چیز میں ہوگیا۔ باذن پر وردگارا ورعیسیٰ علیہ السلام مکان کے روشندان سے تاسان کی طرف اٹھا تے گئے۔ بعد ازاں یہود کے جاسوس آئے اور اس شبیہ کو پکڑا اور اس کو حضرت عیسیٰ جان کرسونی بوش کردیا اور سیاسا میں جوار سے جانوں آئے اور اس شبیہ کو پکڑا اور اس کو حضرت عیسیٰ جان کرسونی بوش کردیا اور سیاسا می جواری کے جانوں آئے اور اس شبیہ کو پکڑا اور اس کی حضرت عیسیٰ جان کرسونی بوش کردیا اور سیاسا می جواری ہیں جوار تو میاں کرسونی بوش کردیا اور سیاسا می جواری ہیاں کرسونی بوش کردیا اور سیاسا می جواری کی طرف اٹھا کے کہ کو اور اس خدیم کے ہو کی کردیا ور سیاسا می جوار کردیا ور سیاسا میں کو کی کردیا ور سیاسا می کو کردیا ہو کردیا ہور کے جانوں آئے کے اور اس شبیہ کو کی کردیا ہور سیاسا میں کو کی کردیا ہور سیاسا کردیا ہور کے جانوں آئے کو کردیا ہور کے جانوں آئے کی کو کردیا ہور کی خور کردیا ہور کے جانوں آئے کو کردیا ہور کردیا ہور کے جانوں آئے کو کردیا ہور کے جانوں آئے کو کردیا ہور کے جانوں کردیا ہور کے خور کردیا ہور کردیا ہ

لے حواریوں کے معنی مددگار ہیں۔ان میں اختلاف ہے کہ کون لوگ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ چھلی پکڑنے والے لوگ ہے۔ بعض نے کہا کہ رنگریز بعنی دھو بی لوگ ہے اور بعض نے کہا کہ امیر لوگ ہے۔ کتاب السبعیات

اين عباس كى طرف قال ابن ابى حاتم حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابومعاوية عن الاعمش عن المنهال بن عمر وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما اراد الله تعالى ان يرفع عيسى الى السماء خرج على اصحابه وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحوارين يعنى فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطرماء فقال أن منكم من يكفر بي أثني عشره مرة بعد أن آمن بي قال ثم قال ايكم يلقي عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتى فقام شاب من احدثهم سنا فقال له اجلس ثم اعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال انا فقال هوانت ذاك فالقى عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت الى السماء قال وجاء الطلب من اليهود فاخذوا الشبه فِقتلوه ثم صلبوه بعضهم اثنى عشرمرة بعد ان أمن به وافترقوا ثلث فرق فـقـالـه كـان الله فينا ماشاء ثم صعد الى السماء وهولاء اليعقوبية وقال فرقة كان فينا ابن الله ماشاء ثم رفعه الله اليه وهؤلا المسلمون فتظاهرت الكافرفان علئ المسلمة فقتلوها فلم يزل الاسلام طامساحتي بعث الله محمد منالله (تفسير ابن كثير) "اورروايت كياب اس مديث كونسائي فيجى الى كريب اور انہوں نے ابی معاویہ سے مثل طریق ندکور کے اس طرح ذکر کیا ہے۔ بہت علائے متقدین

۲ ..... اور روایت کیا بن حمید اور ابن مردویه اور ابن جریر اور ابن المنذر نے حصرت مجاہد ہے کہ یہودیوں نے دار پر چڑھایا عیسیٰ علیه السلام کی شبیہ کواس حال میں کہ گمان کرتے تھے اس شبیہ کو حضرت عیسیٰ علیه السلام اور حالاتکہ حضرت عیسیٰ السلام کو پروردگار نے زندہ آسان پراٹھالیا۔ درمنثور

سسس حضرت قادة تابعی حضرت انس سے روایت کرتا ہے کہ اللہ تعالی کے دشمن یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قل کرنے پرفخر کرتے تھے۔ مگر ان کا گمان غلط ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پراٹھائے گئے اور ان کی شبیہ ایک فیض پر ڈالی گئی اور وہی قل کیا گیا۔ ورمنٹور!

م ..... روایت کیا ہے این جریر نے سدی تابعی سے جوشا گرد ہے ابن عباس کا

کے فرمایا سدی نے محاصرہ کیا یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا مع ان کے مددگاروں کے ایک مکان میں پس علیہ السلام آئی۔ یہود نے اس مخص کوفل کرڈ الا اورعیسیٰ علیہ السلام آسان پر چلے گئے۔ یہضمون ہے پروردگار کے اس قول پاک کا۔''و مکروا و مکر الله والله خید و السماکرین ''بعنی یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فل کرنے کا حیلہ اور کرکیا اور الله تعالیٰ عدہ مزاد سے والوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ عدہ مزاد سے والوں سے ہے۔

۵ ...... "واخرج ابن جریر عن مالك وان من اهل، الكتاب الا لیو قسن به قبل موته قال ذلك عند نزول عیسی ابن مریم ولایبقی احد من اهل الكتساب الا آمن به "زول سمراونزول من السماء بی بے کونکماس کے غیریس آسانوں پر جانا جا بجا فد کور ہے اور قرید دوسرے معنی کے ہونے کا موجود ہے ۔ جس کواس جگم معنی غیر نزول سے دھوکد لگا ہے اور نزول من السماء مرافیس لیتا۔ وہ پورا جابل ہے۔

۲ ..... اخراج کیا عبد بن جمید اور ابن المنذ رفے شہر بن حوشب سے کہ روایت ہے گھر بن علی بن ابی طالب سے آیت فیکور کی تغییر میں کہ ہرایک اہل کتاب کو ملا تکہ منہ اور چوتؤیر ماریں گے اور کہیں گے کہتم جھوٹ بولے تھے کہ سے خدا ہے۔ بلکتیسیٰ علیہ السلام تو روح اللہ اور کمیت خدا ہے۔ بلکتیسیٰ علیہ السلام تو روح اللہ اور کمیت اللہ ہے۔ وہ فوت نہیں ہوئے اور اٹھائے گئے ہیں۔ آسانوں پر پھر نازل ہوں گے قیامت سے آگے ہیں کی اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ ساتھ دھنرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل موت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل موت عیسیٰ علیہ السلام کے۔

اورانہیں مجربی نے ہیں جنے یعنی مجربی علی بن ابی طالب سے پوری مفصل روایت بے ۔ جن کے آخریس یہ بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگاروں میں سے ایک مخص عیسیٰ علیہ السلام کی صورت پر بدل گیا اور ایک در پچھت سے آسان کی طرف ظاہر ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور تھے آئے گئے آئی مقدمہ نوم جو کہ پوری نیند آنے سے پہلے آئی میں نیم بندی ہو کر بدن میں ستی آجایا کرتی ہے۔ بس اٹھائے گئے عیسیٰ علیہ السلام بطرف آسان کے اور پہی معنی ہیں باری تعالیٰ کے قول کے۔ ' یعیسی انی مقوفیل و رافعك الی ''اسے سی میں جھے کو نیندلا کرانی طرف الحال ہوں۔ وفات كامعنی وہ بھی ہے کہ اسے عیسیٰ میں جھے کو مارنے والا ہوں۔ یعنی موت. دینے والا ہوں۔ یعنی موت و سے والا ہوں۔ یعنی موت و سے والا ہوں۔ یعنی موت و سے والا ہوں۔ وہ بھی درست ہیں کہ میں جھے کواس وقت اونگھ دینے والا ہوں۔

٨..... ابن جرير في جوحديث الم حسن سعروايت كى ب بواسط ابور جااورابن

علیہ اور بعقوب کاس میں سے جملہ بھی ہے۔''والله انسه اسعی الان عندالله ولکن اذا نزل امندوا به اجمعون ''نیخی مے پروردگاری کدو عیسیٰ علیدالسلام اب اس وقت زنده بیں۔ باری تعالیٰ کے پاس اور جب اثریں گے ان پرائیان لائیں گے بدکار اور نیک۔

وہ جورید بن بشر سے روایدا بی ابن ابی عاتم نے اپنے باپ سے اور وہ علی بن عثان الاحقی سے وہ جورید بن بشر سے روایت کرتے ہیں اور اس وی اور زندہ رہنے سے زندہ رہنا روحانی مراد نہیں۔ کونکہ وہ تو ہر نبی اور اصحابی اور ہر مؤمن کے لئے ثابت ہے۔ اس پرتشم کھانا کیا ضرورت ہواور نہ وہ جائے تعجب ہے۔ بلکہ مراواس سے ثابت کرنا اس امر کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسمانی حیات سے زندہ ہیں۔ قتم کھا کر اور حروف تا کید سے وہی امر بیان کیا جا تا ہے جو کہ عقل میں ذرہ بیر معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حرف تم اور ان تحقیقہ اور لام تا کید ہے۔ بیان کرنا حیات جسمانی بیر معلوم ہوتا ہے۔ طاہر ہے کہ حرف تم اور ان تحقیقہ اور لام تا کید ہے۔ بیان کرنا حیات جسمانی میں مراد ہے۔ ' ولعمری ھذا ظاہر لمن ادنی در ایة ''

ا ۱۲۰۱۱ اورامام مسلم اورامام احمد فی ابو جریرهٔ سے روایت کیا ہے کہ فرمایار سول التحقیق نے ابت کیا ہے کہ فرمایار سول التحقیق نے البت عیسی این مریم علیماالسلام کے اور عمرہ کی نیت باندھیں گے۔روحاء کی وادی میں۔
۱۳ سا سام احمد نے حدیث بیان کی کہ رسول التحقیق نے فرمایا کے میسی علیہ السلام دجال کولد کے دروازہ برقس کرے گا۔

اس الم احمد نے سفیان کے حدیث بیان کی ہے اور اس میں قیامت کے علامات ثمار کئے اور نیسیٰ علیمالسلام کا آنا آسانوں ہے بھی ذکر فرمایا ہے۔

۳۹ ..... اورامام سلم نے عبدالعزیز کی روایت ہے بھی ایسا ہی بیان فرمایا ہے۔
۳۳ ..... حیات الحوان میں ابوداؤد سے ایک حدیث منصل بیان کی ۔جس میں
آثار حشر ذکر کر عکینصر یک کی ہے کے عیمی علیہ السلام بطرف زمین کے نازل ہوئیں گے۔ پس اس
سے لزوماً بھی معلوم ہوگیا کہ آسان ہی سے بطرف زمین کے نازل ہوئیں گے اور اگر آسان سے
مراوندلیا جائے تو الی الارض کالفظ بے معنی ہوجا تا ہے۔

لي يوديث مرسل بولى اور مرسل حديث نزويك جمهور علاء ك جحت ب- شرح نخبيد الفكر مي به يوديث مرسل جمهور المعلماء المرسل حجته مطلقاً بناه على الظاهر وحسن ظن به انه مايروى حديثه الاعن الصحابي انما حذفه بسبب من الاسباب كما اذا كمان يروى الحديث عن جماعة من الصحابة لما ذكر عن الحسن البصرى انه قال انما اطلقه اذا سمعته من السبعين من الصحابة وكان قد يخذف اسم على ايضا بالخصوص لخوف الفتنة"

تینی امام حسن بھری صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب صحابی کوچھوڑ کر قال رسول اللہ کہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہوں کہ اس صدیث کوستر صحابی ہے من لیتا ہوں اور امام حسن بھری کی تو خود مرزانے اپنی کتابوں میں بار ہاوصف بھی کی ہے۔ ضرور ہی مرزائی لوگ شلیم کریں گے اور شخ شہاب الدین

سہروردی نے عوارف کی ششم فصل میں لکھا ہے کہ امام حسن بھری نے فر مایا کہ میں نے ستر صحافی بدری کی ملاقات کی ہے۔ان کالباس صوف کا تھا۔

۳۵ ...... اور روایت کیا حدیث کوامام ابن جوزی نے اپنی کتاب وفاء میں عبداللہ
بن عمر سے کہ فرمایا رسول اللہ علیہ نے اتریں گے سٹی بن مریم آسان سے پس نکاح کریں گے اور
صاحب اولا دہول گے اور مدفون ہوں گے ساتھ میرے ۔ پس کھڑے ہوں گے ہم دونوں ایک قبر
سے (لیعنی ایک مقبرے سے) درمیان ابو کرا اور عمر کے ۔

٣٧ ..... عيني بخاري مين بھي ايبابي ہے۔

سے محقق ابن جرزی نے بھی ایساہی فرمایا۔

۳۸ ..... ابوقیم نے کتاب الفتن میں ابن عباس سے روایت کیا کہ عیدی علیہ السلام آ آسان ہے آ کرزمین پرموئی علیہ السلام کی سسرال میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں نکاح کریں مجے اور وہ لوگ جذامی ہوں گے۔ پس ان کی اولا د ہوگی۔ پھر فوت ہوجا کیں گے اور ڈنن ہوں گے رسول اللہ علیہ کی قبر کے قریب۔

۳۹ ..... تغییر خازن اور درمنثور اور ابن کثیر اور مشد ایام احمد میں ہے کہ شب قیامت کے قائم ہونے کے بارہ میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کامعین وقت تو میں نہیں بتاسکتا۔ گرمیرے ساتھ میرے رب نے دعدہ کیا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی۔ جب تک تو زمین پر اتر کرقوم یا جوج یا جوج اور د جال کوہلاک نہ کر لےگا۔

۴۰..... اوراس حدیث کوابن ماجه نے بھی ذکر کیا ہے۔ دوسری اسنادے۔

۳۳ ..... حضرت فی امام اجل ابولمر محد بن عبدالرحلی درانی فی این کاب سبدیات میں فرمایا کہ یوم السبت بعن سنیج کروزسات مخصول نے مرکبا ہے۔ سامع معمول کے

ساتھ نور علیہ السلام سے ان کی قوم کا کر، صالح علیہ السلام سے ان کی قوم کا کر، یوسف علیہ السلام سے ان کی قوم کا کر، عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کا کر، عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کا کر، قریش کے ہم داروں کا کر دھڑت رسول النفظیہ ہے، بنی اسرائیل کی قوم کا کر، پروردگار کے منع کر نے کے ساتھ شکار کرنے ہے بروز شیج کے یعنی شنبہ کے روز ، اور بیان کیا کھیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے کر کے سب سے پروردگار نے بواسطہ حضرت جرائیل علیہ السلام کے آسمان پر بلالیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آئی۔ جس کا نام اشبوع تھا اور وجو تل بلالیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شخص پر شاہت ڈائی گئی۔ جس کا نام اشبوع تھا اور وجو تل کرنے کی بیٹی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شخص پر جوداس کو براجان کر اپنے نبی موکی علیہ السلام کی وردگار اچھا کردیتے تھے اور بہوداس کو براجان کر اپنے نبی موکی علیہ السلام کی وعاء سے ان بہودیوں کی صور تیں خزیر اور بندر کی مثل ہوگئیں۔ بیقے مفصل دیکھو علیہ السلام کی وعاء سے ان بہودیوں کی صور تیں خزیر اور بندر کی مثل ہوگئیں۔ بیقے مفصل دیکھو میری کتاب بیخ میں، امام بدر الدین عینی نے بخاری کی شرح جلد گیار ہویں ص اے میں فرمایا:
د وان عیسسیٰ یہ قتل کہ بعد ان ینزل من السماء فیہ حکم بیشریعة المحمدیہ "یکنی د جال کی باتوں میں سے ایک یہ بات ہے کہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تل کریں گے۔ آسمان دیمان السماء فیہ حکم بیشریعة المحمدیہ "یکنی د جال کی باتوں میں سے ایک یہ بات ہے کہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تل کریں گے۔ آسمان دیمان کی تقالیہ کے۔

۳۳ ...... ابودا وُدطیالی نے قیامت کے علامات کا بیان کیا اورکہا کہ خانہ کعبہ کو عبثی لوگ خراب کریں گے کہاس کے بعد آباد نہ ہوگا اور خانہ کعبہ سے نز انہ نکالیں گے اور امام علیمی نے فرمایا کہ بیوا قعیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا۔

۳۵ ...... امام قرطی فی فرمایا کیسی علیدالسلام کی موت کے بعد خاند کعبر خراب کیا جائے گا کے والے کا دمان میسی علیدالسلام سے مرادان کی موت کے بعد کا زمان میسی علیدالسلام سے مرادان کی موت کے بعد کا زمان میسی علیدالسلام سے مرادان کی موت کے بعد کا زمان میسی علیدالسلام سے مرادان کی موت کے بعد کا زمان میسی کا موت کے بعد کا دمان میسی کے بعد کا دمان میسی کی موت کے بعد کا دمان میسی کی موت کے بعد خاند کو بعد کا دمان کے بعد خاند کی موت کے بعد خاند کی موت کے بعد خاند کو بیات کی موت کے بعد خاند کھی ہے تا ہے کہ بعد خاند کی موت کے بعد خاند کو بیات کی موت کے بعد خاند کے بعد خاند کو بیات کی موت کے بعد خاند کی موت کے بعد خاند کو بیات کی موت کے بعد خاند کو بیات کی موت کے بعد خاند کو بیات کی موت کے بعد خاند کی بعد خاند کی بیات کی بعد خاند کی بعد خاند کی بعد کا دمان کے بعد خاند کی بعد کا دمان کے بعد خاند کی بعد کا دمان کے بعد کا دمان کی بعد کا دمان کے بعد کا دمان کے بعد کا دمان کی بعد کا دمان کے بعد کا دمان کی بعد کا دمان کے بعد کا دمان کے بعد کا دمان کے بعد کا دمان کی کا دمان کے بعد کے بعد کا دمان کے بعد کے بعد کا دمان کے بعد کے بعد کا دمان کے بعد کا دمان کے بعد کا دمان کے بعد کے بعد

۲۹ ..... (سینی بخاری ۲۰ ۱۰۰۰) میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھوڑے پرجس کا نام براق ہے سوار ہو کر آ سان پرتشریف لے گئے اوراسی براق پر سول الشفائی بھی سوار ہوئے تھے۔

27 ..... (مینی بخاری ۲۶ ص ۴۰۷) میں ہے کہ شب معراج میں آسان پر جب کہ رسول التُعلِی کی انبیاء علیم السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومع ان کے جسم کے دیکھا۔ جبیبا کہ دنیا میں زندہ رہتے تھے۔

۳۸ ..... ابوعمر والدارانی نے رسول الله الله است کی ہے کہ میری امت سے ایک قوم حق پراس قدرار کے گئی کہ علیہ السلام اتر آئیں گے آسانوں ہے۔

۳۹ ..... (تغیردوح البیان جام ۱۹۸۵) ش ب- وفی الحدیث ان المسیح ید من لقیمه فلیقر شه منی السلام "لیخی صدیث شریف من به کفر مایار سول النقط فلید من السلام آف والا ب- پستم من سے جوکوئی ان سے ملاقات کرے تو میراسلام ان سے کہدے۔

مه الرحمن (تغیراین جری) شم این بشار حدثنا عبدالرحمن عن سفیان عن ابی حصین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس وان من اهل الکتاب الالیومنن به قبل موته قبال قبل موت عیسی ابن مریم علیهما السلام"

مثل ذلك قال ابومالك فى قوله الاليؤمنن به قبل موته قال ذلك عند نزول عيسى ابن مريم لايبقى احد من اهل الكتاب الاليؤمنن به وقال ابن جرير حدثنى يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا ابورجاء عن الحسن وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته قال قبل موت عيسى عليه السلام والله انه لحى الآن عندالله ولكن اذا نزل آمنوا به اجمعون"

"ه..... "وقال ابن ابن هاتم حدثنا ابى حدثنا على بن عثمان الاحقى حدثنا جويرية بن بشر قال سمعت رجلا قال للحسن يا اباسعيد قول الله عزوجل وان من اهل الكتاب الاليؤمنن وقال قبل موته عيسى عليه السلام ان الله رفع اليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيمة مقاماً يؤمن به البر والفاجر آه وهكذا قال عبدالرحمن بن زيد بن اسلم"

۵۵ ..... خروج اورظام مرونا عيلى عليه السلام كا قيامت كى علامات سايك بدى علامت منصور وسدى علامت من قير ورمنثور من منصور وسدى وعبد بن حميد وابن ابى حاتم والطبرانى من طرق عن ابن عباس فى قوله تعالى وانه لعلم الساعة قال خروج عيسى قبل يوم القيمة"

۵۳ سند "واخرج عبد بن حميد عن ابي هريرةٌ وانه لعلم للسّاعة أ قال خروج عيسى ممكثافي الارض اربعين سنة يحج ويعمر" ۵۵ ..... ''واخرج عبدبن حميد وابن جرير عن مجاهدٌ وانه لعلم للساعة قال آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيمة''

۵۹٬۵۸ "و اخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن تفسير قوله تعالى وانه لعلم للساعة قال نزول عيسى "

٠٠ ..... ''واخرج ابن جرير عن طرق عن ابن عباسٌ في تفسير قوله تعالى وانه لعلم للساعة قال نزول عيسى عليه السلام''

انسب عبارتوں میں واضح ہے کہ آ نامسی علیدالسلام کانشانی ہے قیامت کی۔

الا ، ۲۲، ۲۳، ۲۳، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۱۱ مام احد نے ابن عباس سے، ابوالعالیة اور ابومالک اور علی الک اور عمر مداور قاده اور خواک سے سب سے عیسی بن مریم کے تشریف لانے کی احادیث وارد ہیں۔ عکر مداور قاده اور میداللہ بن معود اور ابوامامه اور عبد الله بن معود اور ابوامامه اور عبد الله بن

عروبن العاص اور ابوشر بحداور عائشه صدیقة اور انس سے ذکر نزول اور قل دجال اور آناعیسیٰ علیہ السلام کاقبل بوم قیامت کے بہت واضح ندکور ہے۔

غرض کی سینی علیه السلام کے دوبارہ زمین پرآنے میں احادیث متواترہ موجود ہیں۔
سب کا ذکر کرنا بہت مشکل امر ہے اور دیکھنے والا بھی ساری کتاب کود کھنے کی ہمت نہیں کرتا۔
چنانچہ ام ابن کثیر نے آخر میں فرما دیا۔ 'قسد تبوات رت الاحد دیث عن رسول الله شاہلہ ان احدیث المحب بندول عیسیٰ علیه السلام قبل یوم القیمة اماما عسادلا' احادیث و آٹارور بارہ مرفوع ہونے جم سے کے اور زول ان کے کمن السماء سوائے فذکورات کے اور پھی کرت ہیں۔ تفیر درمنٹوراور ابن کثیروابن جریرو کنز العمال ومند امام احمد صاحب کو ملاحظ کیا جاوے۔ ہرایک عورت مردجس کوذرہ بھی فکرایمان ہے جان سکتا موج کہ ان تقامیر واحادیث میں نزول بمعنی آنے کے ہے آسان سے ، کیونکہ نزول سے کا جوشن مرفع کو ہے سب میں اتفاقی ہے اور لفظ بحث اور خروج سب کا یہی مطلب سے کے سیان مالیام جوحشرت مربے علیہ السلام کا بیٹا ہے وہی تشریف لائے گا اور وہی وجال کوئل کرے گا اور وہی ساری با تیں کرے گا ور وہی سے ک

ان عبارتوں میں بیتو کہیں نہیں کہ حضرت عیلی علیہ السلام کی جگہ میں اس کا ایک ہم مثل آئے گا ملک بہنجاب موضع قادیان ہے، اگر مثیل مراد تھا تو کیوں کسی عبارت میں کسی تغییر کسی صدیث میں اس کا ذکر نہ آیا۔ قادیانی لوگ قیامت تک بھی ایک آیت یا ایک حدیث اگر چہ موضوع مدیث میں اس کا ذکر نہ آیا۔ قادیانی لوگ قیامت تک بھی ایک آیت یا ایک حدیث اگر چہ موضوع

ہویاایک کوئی کتاب تغییر یافقہ یااصول یاعلم تصوف کی کہیں نہ دکھا سکیں گے کہ مرادرسول التفاقیقیہ کی عینی بن مریم کے نزول سے مرزاغلام احمد قادیانی ہے۔ ہم نے اس قدر آیات واحادیث وتفاسیر واقوال ائمہ عظام دکھادیئے۔ مرزائی لوگ ایک ہی دکھادیں کہ جس سے مرادعینی علیہ السلام کا ہم شمل مرزاغلام احمد قادیانی ہے۔ افسوس کہ دیگر علماء سے استی بڑسے مطالبے اور خودا یک کتاب کے دکھانے پر قدرت نہیں۔ اگر عینی علیہ السلام کا مثمل مراد ہے تو آسان پراس مکان میں عینی علیہ السلام کس لئے چلے گئے اور مرزانے تو نہ ج کیا اور نہ عرہ اور نہ عرب کا ملک دیکھا اور نہ معیب علیہ السلام کے خاندان سے شادی کی اور نہ مدید شریف میں رسول التفاقیقی کے قبر مبارک شعیب علیہ السلام کا ہم شل اور ہم فعل ہونا در کنار مرزا اور کل مرزائی اگر اسپنے آپ کو تھی۔ مرزا کو عینی علیہ السلام کا ہم شل اور ہم فعل ہونا در کنار مرزا اور کل مرزائی اگر اسپنے آپ کو مسلمان بھی ثابت کر دکھا کیں قربری بات ہے۔

سوال ..... قرآن شریف ایک علامت به قیامت کی علامات به بین کر از از الداوهم مین الکها به مین قرآن شریف به ایک علامت به قیامت کی علامات به بینی کر زان از الداوهم مین الکها به مرجع اس کاعیسی علید السلام کافعل احیاء الموتی اور ایراء الا کمه والا برص بینی مطلب به ہوا که عیسی علید السلام کامردول کوزنده کر تا اور وزئر الداور وزئر می اور اندهول کواچها کرنا بیعلامت به قیامت کی جواب ..... قرآن کومرجع کرنا بیغلط به اور تیج یکی به کمرج همیرمنه وب متصل کا عیسی علید السلام بی به به کرد و داس کا شام به به به السلام بی به حدود این تقییر میس فرما دیا۔" بسل الصحیح انبه عائد علی عیسی علیم السلام فان السیاق ذکره شم المراد بذلك نزوله قبل یوم القیامة کما قال تبدار ک و قبل موت ای قبل موت عیسی علیم السلام فان السلام شم یوم القیامة یکون علیهم شهیدا" اور تقیر صحاب اور تا بعین ای عیسی علیه السلام شم یوم القیمة یکون علیهم شهیدا" اور تقیر صحاب اور تا بعین ای

کی مؤید ہے۔ دوسری تائیدد کیموپروددگار کے تول پاک کی'' ولسسا خسرب ابسن مریع مثلاً اذا قدومك سنسه یصدون ''اس آیت کریمدیس مندکی خمیراودایسا پی ''ام هو اوران هو''اور ''انعمنا علیه ''اور'' وجعلناه'' بیسب خائرابن مریم کی طرف بی داجع ہیں۔مرزااگراندگی ضمیرکوقر آن کی طرف پھیرتا ہے تو بیرضائر بھی قرآن کی طرف داجع کرے تا کہ تحریف قرآن شریف کے مضمون کی بیک ہوجا وے۔ ٣٤٤٣ ..... (ميح مسلم جلد آخرص ٣٣ حاشيه) مين امام نووى شافعي المذبب تحرير فرماتے میں کہزد یک الل سنت وجماعت کے برسبب وارد ہونے سیح حدیثوں کے آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور قتل کرنا اس کا د جال کوحق اور صحیح ہے اور شرع شریف اور عقل میں ایسی کوئی بات نبیں جس کی وجدے عیسی علیه السلام کا آناباطل مو بعض معتز لداور جمیه وغیره گراه فرقول نے الكاركياب-ال وجب كرقر آن شريف مين رسول التعلية كحق من وخاتم النبيين آچکا ہے۔ لین حضرت الله سب نبیوں کے آخر ہیں۔ پس اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو رسول التعلق فتم انتبین ندر ہیں گے۔ پس علیہ السلام کا آنا قرآن شریف کے مخالف ہے اور اس وجدے بھی کرود یث شریف میں آیا ہے۔ "لا فیبی بعدی "ایعنی رسول النفائل فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نی نہیں اور اس پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔ پس معتز لہ وغیرہ محمراہ فرقوں کی سیدلیل باطل ہے۔ کوئکہ عیسی علیہ السلام کے نزول سے بیمراد نہیں کہ وہ نی مستقل غیر تابعی ہوکر آئیں گے اور شریعت محدید کومنسوخ کردیں کے بلکہ مرادیہ ہے کہ عیسی علید السلام باوجود نبی اولوالعزم ہونے کے رسول النطاق کی شریعت برتھم کریں سے اور جو باتیں دین اسلام کی لوگوں نے ترک کردی ہوں گی ان کورواج دیں کے ۔ انتی بہت تفییروں اور حدیثوں میں ایسا ندکورہے۔ ۵ ---- امام شافعی کے مذہب کے دوسری کتاب معتبر نہایة الامل كمن رغب في صحة العقیدہ والعمل میں شیخ محمد ابو حفیر الدمیاطی ص ۱۰۸ میں فرماتے ہیں کہ دجال ایک خاص شخص ہے۔ کوتاہ قد عمر رسیدہ حیکتے وانت والا چوڑے سینہ والا اور وہ اب موجود ہے اور اسم کنیت اس کا ابویوسف ہادربعض نے فرمایا کہ نام اس کاعبداللہ ہے۔قوم یبود سے ہے۔ یبودلوگ اس کا انظار کرتے ہیں۔جیسا کے مسلمان لوگ امام مہدی کا نظار کرتے ہیں۔خارج ہوگا جانب مشرق معقربيسرابادين ياعوازن يااصبهان يامدينه ماخراسان له ساور ابو كرصديق فرمايا كدوه اب ایک برے بت خاند میں زیرز مین ستر ہزارز نجیرے قید ہے اور اس پرایک بہت زور آ ورمرد مقرر ہے۔اس کے ہاتھ میں او ہے کا گرز ہے۔ جب د جال حرکت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مرداس کو گرز مارتا ہے۔ پس آ رام کرتا ہے اور اس کے آ گے ایک بڑا از دھا ہے اور وہ د جال کے کھانے کا ارادہ کرتا ہے۔ پس دجال سانس تک لینے میں جیران ہے۔ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اپنے

ل تظیق اس میں بیہ کہ ان سب مقاموں سے نوبت بنوبت ظہور غیر مشہور ہوگا۔ ''کما لا یخفی ولما کان اصل الخروج حقافا ختلاف الروایات فی الظهور لیس بمضر''

گرھے پرسوار ہوکر اور خواجہ خصر علیہ السلام کوئین پارٹل کرے گا۔ بوجہ اس کے کہ وہ د جال کو خدا نہ بات گا۔ سوائے کہ معظمہ و مدینہ منورہ و بہت المقدس وکوہ طور کے ہر جگہ حکر انی کرے گا۔ چرعیہ کی علیہ السلام بن مریم آسمان سے اترے گا اور امام مہدی اس کے ہمراہ ہوکر د جال کوئل کریں گا ور مجال کا خون نیزہ کے اوپر لوگوں کو و کھا کیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے گدھے پر یا رسول النتھا ہے ہواتی پرسوار ہوں گے اور بہت کا فراس کی سائس کی گری سے ہلاک ہوجا کیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ایک عرب کی عورت سے نکاح کریں گے۔ شعیب علیہ السلام کے خاندان عیں اور و میسیٰ علیہ السلام ایک عرب کی عورت سے نکاح کریں گے۔ شعیب علیہ السلام کے خاندان عیں اور دو میٹے ہوں گے۔ ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام موکی ہوگا۔ پھر فوت ہو جا کیں گا ور لوگ کراہی افتقیا رکریں گے۔ یہاں تک کہ خرب کی جانب سے سورج نکلے گا اور کی کی تو باس وقت قبول نہ ہوگا۔ پر کوئ میں نہ کورے اور موقات المیں انہ میں نہ کورے اور مرقات الیہ ماری مقال قبی میں نہ کورے اور مرقات میں مقدر تھیں ہوگا۔ ویولد ویمکٹ شرح مقال قبری اس نہ ٹم یموت فیدفن معی فی قبری ای مقبرتی و عبر عنها جا القبر قبریہ فکا نہما فی قبر واحد "

۸۷ ..... حفرت فی الب جلداوّل میں موہ نے اپنی کتاب فتوحات کے ۲۳ باب جلداوّل میں حصرت عبداللہ بن عرفی حدیث طول طویل بیان کی ہے۔جس کا ابتدائی ترجمہ اردو میں بیہ کے میرے والد عمر بن خطاب نے سعد بن وقاص کی طرف کھا کہ نصلہ انصاری کو حلوان عراق کی طرف روانہ کرو۔ تا کہ اس کے کردونواح میں جہاد کریں۔ پس سعد نے نصلہ انصاری کو بجماعت مجاہدین روانہ کیا ان لوگوں نے وہاں جا کر مال غنیمت کالے کرواپس آئے اور وقت مغرب کے ایک بہاڑی دامن میں تھہرے اور خود نصلہ نے اذان وینی شروع کی۔ جب الله اکبر کہا تو بہاڑے آواز آئی اے نصلہ تو نے اللہ الله کہا تو بہاڑ سے آواز آئی کہا ہے نصلہ یکلہ اخلاص ہے۔غرض ہرکلمہ اذان کے بعد جواب آتا رہا۔ بعد اس کے نصلہ نے کہا ہے آواز دینے والے صاحب آپ کون ہیں۔فرشتہ یا جن یا انسان ہیں۔ جھے ہم

کوآ واز سنایا۔ایسے ہم کواپنی صورت دکھا۔ پس پہاڑ پھٹا اور ایک مخص لکا۔اس کا سربرا چکی کے برابرتھا۔ داڑھی اورس فیدتھا اور اس کے اوپر دو کیڑے پرانے صوف کے تھے۔اس نے السلام علیکم کہا اور بتایا کہ میں رزیب بن برتمال وسی عیسی مریم ہوں۔ مجھ کوعیسیٰ علیدالسلام نے اس بہاڑ میں مظہرایا ہے اور اینے نزول من السماء تک میری درازی عمر کے لئے دعاء فرمائی ہے۔ جب وہ اتریں گے آسان سے خزیروں کوتل کریں گے اور صلیب کوتو ڑیں مے اور بیزار ہوں کے نصاریٰ ك اختراع ہے۔ كر حضرت الله كا حال دريافت كيا تو ہم نے كہا كر حضرت محقظة تو فوت مو چکے۔ یین کر اتنا روئے کہ آ نسوؤل سے داڑھی تر ہوگئ۔ پھر دریافت کیا کہ حضرت کے بعد کون خلیفہ ہوئے ہم نے کہا کہ ابو بکڑ پھر فر مایا وہ کیا کرتے ہیں۔ہم نے کہا وہ بھی فوت ہو گئے اوراب عر خلیفہ ہیں۔اس نے فر مایا کہ حضرت علیقے کی ملا قات تو مجھ کونہ کی۔ پس تم حضرت عمر ہے میراسلام کہنااور کہو کہا ہے عمرعدل اورانصاف کر۔اس واسطے کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ پھراس نے قیامت کی بہت ی علامتیں بیان کیں اور ہم سے غائب ہو گیا۔ پس اس قصد کو نصلہ نے سعد کی طرف لکھا اور سعد فے حضرت عمر کی طرف لکھا۔ پھر حضرت عمر نے سعد کولکھا کہ تم اپنے ہمراہیوں کو لے کراس پہاڑ کے پاس جا کرا قامت کرواورجس وقت ان سے ملوقو میرا سلام ان سے کہو۔اس واسطے کدرسول خدا اللہ نے فرایا ہے کھیلی علیہ السلام کے بعض وصیت کردہ آ دمی عراق کے پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ پس حفرت سعد جار ہزار آ دمی انصار اور مہاجرین کی قوم میں ہے ہمراہ لے کر پہاڑ کے پاس جا کرائرے اور برابر جالیس روز تک ہرنماز کے ساتھ اذان کہتے رہے۔ گر پھر پہاڑ سے کوئی جواب ندآیا اور زریب بن برتملا سے ملاقات ند موئی۔ بیحدیث بروایت ابن عباس هروی ہے اور اس سے چند امور معلوم ہوئے۔ اوّل عیسیٰ علیہ السلام کے وصی کا استنے دراز ز مانہ تک سوائے کھانے اور پینے کے باقی رہنا۔ دوم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خوشخبری دینا۔ سوم حفرت عرض عاده جار بزار صحابة مهاجرين وانصار كاعيسى عليه السلام كآف اورنازل مون کے ساتھ ایمان رکھنا۔ یہاں تک کہ نھلہ اور تین سوسوار کی روایت سے رزیب بن برتما کوعیسی عليه السلام كاوسى تشليم كرك ا پناسلام وصى عيسىٰ كى طرف بيعيجنا-

اليوم جماعة احياء من اصحاب عيسى والياس "لين مار عزان وفي زماننا اليوم جماعة احياء من اصحاب عيسى والياس "لين مار عزان موجوده من اليد م جماعت زنده بـ حضرت عيلى عليه السلام اور حضرت الياس عليه السلام كاصحاب من سهد من اسحاق ونيز بروايت عبد الله بن عباس بيان ما مدسد من اسحاق ونيز بروايت عبد الله بن عباس بيان

كيا كيميني عليه السلام كويروردگارنے يهود يوں تے قبل سے بچاكرة سان پراٹھاليا۔

المسسس اوی میں ابوبکر واسطی سے ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسان پراٹھالیا تو شہوت اور غضب ان سے دور ہو گیامش فرشتوں کے۔

رفعتنى الله السماء فاالمراد به وفاة الرفع لا الموت فذكر هذا الكلام ليدل على السماء فاالمراد به وفاة الرفع لا الموت فذكر هذا الكلام ليدل على انه عليه الصلوة والسلام رفع بتمامه الى السماء لابروحه وحده ويدل على هذا التاويل وما يضرونك من شئ "پروردگارفرا تا ب" وما يضرونك من شئ "پروردگارفرا تا ب" وما يضرونك من شئ "يدن التوي المسلى كويهودى لوگ كى شكا ضررندو يكس كريس مرزاج كهتا كيسى عليه اللام كويهود نے سولى پر چرها يا تھا اور اس كے بدن ش نرخم ہوگئے تھے۔ اس آيت كے خلاف خالف ب

خفرعليه السلام ورياؤل براورالياس عليه السلام خفلي برمين بين \_روح البيان من نقل كياش حادر شاكى اورائن البيان من نقل المنظر حالفه وسبوه وامر فدعا عليهم فمسخهم قردة و خنازير فاجتمعت اليهود على قتله فاخبره الله بانه يرفعه الى السماء ويطهره من صحبة اليهود و صحيح نسائى، ابن ابى حاتم، ابن مردويه، قال ابن عباس سيدرك اناس من اهل الكتاب عيسى حين يبعث يؤمنون به، فتح البيان"

مرزانے بھی (ازالہ اوہام صا۳۳ ہزائن جسم ۲۷۴) میں تفییر رازی وابن کثیر و مدارک وفتح البیان کا حوالہ دیا ہے اور ہم نے ان کتابوں ہے بھی صعود عیسیٰ علیہ علیٰ السماء ونزول اس کا بجسد ہالعصر ی ثابت کردیا۔اب تو قادیا نیوں کو مانٹائی پڑےگا۔

آقول .... بینکم بھی عجب بری بلا ہے اور داء بلا دواء ہے۔ ضرور لفظ نزول آسان سے ای جسم خاک کے ساتھ انداز وقر ائن سے ای جسم خاک کے ساتھ اتر نے کے لئے جمت تامہ ہے۔ جب کہ اس کے ساتھ انداز وقر ائن موجود ہوں۔ جبیا کہ ان روایات واحادیث گذشتہ میں تم نے دیکھا اور ذرہ قدر عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس قدر احادیث در بارہ نزول عیلی علیہ السلام فابت ہیں۔ ان سے بھی مراد ہے کہ حضرت عیلی بن مریم قیامت سے ذرہ اوّل آسانوں سے زمین پرتشریف فرمائیں گے اور یہی مراد ہے حضرت مطالقہ واصحاب عظام وتا بھین وتنع تا بھین وجمیع مسلمین کی اور مخالف اس کا مگراہ بدین ہے۔

لفظ نزول کامعنی ذوافراد ہے۔ ہرجگہ مناسب مقام کے مراد ہوگا۔ جیسے کہ لفظ عین کا معنی آفاب، چشمهٔ آب، ذر ، زانوں ، ذات شے ، آئکھ جب کوئی کے کہ میری عین میں میل اور تاریکی ہے تواس سے ہرکوئی آ کھ ہی سجھتا ہے۔ دوسرے معنی کی طرف خیال نہیں جاتا۔ جب کوئی کیے کہ آسان سے عین نے طلوع کیا تو ہرکوئی اس سے آفاب ہی سمجھے گا۔لفظ سے کا دیکھو کومیسی علیہ السلام کوبھی بولتے ہیں اور د جال پر بھی اپنے اپنے قرینہ پر بولا جا تا ہے تو ایسے ہی لفظ نزول کا بولنا کہ اگر مسافر ہے کہا جاوے کہ آپ کہاں نازل ہوئے تو مراداس ہے اس کا ٹھکا نا ادرمل اور ورودشب باشى ہوتا ہے اور جب کہا جاوے کہ بجلی یاصعقہ نازل ہوا تو مراداس سے بھی ہوتا ہے کہ او برے نیجے عام اس سے کہ خاص آسان ہے آئی یا اس کے نیچے ابر میں سے لیس ایسا ى جب كه كما جاتا ہے كيسى عليه السلام زمين برنازل موكايا آسان سے زمين كى طرف نازل ہوگا۔ تواس سے یہی مراد متعین ہوتی ہے کہ زمین کی جانب مخالف یعنی فوق سے زمین پرآ ئے گا اور چونکہ نصوص داحادیث میں اس فوقیت ہے مراد فوقیت آسان دوم ظاہر ہے۔لہٰدااس میں ابر وغيره بلندمقام كالحقال بهى تبيس باورا كرعيسى عليدالسلام زمين بى يرمول توالارض كالفظب معنی ہوجاتا ہے اور بیضمون تو بہت صاف ہے۔ بے علم کو کیسے اس میں مغالطے واقع ہوتے ہیں اور امام حسن بقری کا تو مذہب بھی مفہرا کہ حضرت مسیح بحیات جسمانی زندہ ہے۔ چنانچہ او پر ورمشور علا كيا كيا- "قال الحسن قال رسول الله عليه لله للهود أن عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة "اوراب لفظ بعث عيمي حن بعرى كقول ہے سے جن مریم کا آسان سے اتر نا بحسدہ العصري فابت كرديتا ہوں۔اى امام حسن ہے كى *نے دریافت کیا کہ پروردگارکا قول'* وان من اهل الکتاب الالیؤمنن به قبل موته '' مِي مون كَصْمِير كامرجع كون جِهُوامام حسن نفرماياً." (قبل موت عيسى) أن الله دفع عيسى وهو باعثه قبل يوم القيمة مقاما يؤمن به البروالفاجر "الراجبكم باعد والى عبارت يس قبل موندى تغيير قبل موت عيسى خودسن بصرى مصدموجود بيتو بهركس احق کوحیات عیسی میں شک ہوگا اور لفظ بعث کا ارسال کے معنی میں بھی بکثرت مستعمل ہے۔جس كافراديس الكنزول بهى ہے۔

"وفى حديث على يصفه على الذي بعيثك تعمه اى مبعوثك الذي بعثته

الى الخلق اى ارسلته وهو اى عمرو بن سعيد يبعث البعوث اى يرسل الجيش ثم يبعث الله ملكا فيبعث الله عيسى اى ينزله من السماء حاكم بشرعنا مجمع البحار مختصراً "بكالى قادياتى نے اپنے زعم بائل كسبب مجمع البحار عنيسى عليه السلام كى موت ثابت كى جهم نے اسى كتاب ساسى حيات ثابت كردى۔

اب میں لفظ رجوع بھی دکھا دیتا ہوں۔ پس کچھا بمان واسلام کی خواہش ہوتو دیکھ کر ایمان لاؤاوراپے سابق باطل اورحرام اعتقاد ہے توبہ کرواور توبہ نامدکو چھاپ کرمشہور کردو۔ مگر جحوكوتو منافقانه كورانه جابلانه جإل معلوم هوتى ب\_سنواور ويحيوا مام المحدثين علامه سيوطى نة تفسير ومُنْ وُرِين مديث شريف بيان كي ب-" قال رسول الله عليال لليهود أن عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة "يعي حضرت الله في المركم فرمایا که حضرت عیسلی مرینبین آوربیه بات محقق اور درست بے که وہ لوشنے والا ب\_تمهاری طرف قیامت کے دن سے پہلے ای درمنثور میں دوسری جگہ حضرت امام حسن بھری سے حدیث بران المسن قال رسول الله عليه المهارة المعالية الم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة "تقير درمنثور جلد دوم ص ٢٦ اور صن يقري متوفيك مي لفظ وفات كامعنى نينديعى اونكم ليت بين " يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى" كايمعى ليت ہیں کداے عیسیٰ میں تم کو نیند میں اپنی طرف بلانے والا موں۔ بوری حدیث اس طور پر ہے۔ '' وقال ابن حاتم حدثنا احمد بن عبدالرحمن حدثنا عبدالله بن ابي جعفر عن أبيه حدثنا الربيع بن أنس عن الحسن أنه قال في قوله تعالىٰ أني متوفيك يعنى وفاة المنام رفعه الله في منامه قال الحسن قال رسول الله عَلَيْهُمْ لليهود ان عيسىٰ لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة ابني جرير"

یوس بن عبید نے حسن بھری ہے کہا کہ آپ نے رسول الشفاقیة کا زمانہ نہیں پایا۔
یاوجود کہ آپ رسول خدا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں حضرت علی سے
روایت کرتا ہوں۔ مرعلی کا نام بلحاظ زمانہ جاج بن بوسف کے ترک کردیتا ہوں۔ اسنادسے 'انسی
احدث الحدیث عن علی و ماتر کت اسم علیٰ فی الاسفاد الا لملاحظة زمان
الحجاج ''اوران احادیث میں قادیائی کو گئی کش تاویل کی بھی نہیں کہ وہ عیسی علیہ السلام کر اچم
ہونے سے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم مثل اور مثیل مراد لے اور یہ کے کہ میں مثیل عیسیٰ ہوں اور ان
احادیث میں میرا آتا ندکور ہے۔ کیونکہ پورے طور پر ظاہر ہور ہاہے کہ وہی عیسیٰ بن مریم ہے۔ قبل

قیامت کو نیایش آکینگے آسان پر شب معرائی شن قادیائی نے قو حضرت الله سے بات چیت نمین کی اور قادیائی نے تو نمین کہا کہ اللہ تعالی نے دجال کا مارنا میر سے سرد کیا ہے۔ تفییر در منثور میں ہے۔ 'عن ابن مسعود عن النبی عَنیٰ اللہ قال لقیت لیلة اسری بی ابر اهیم و موسی و عیسی قال فتذاکروا امر الساعة قال فردوامرهم الی ابر اهیم فقال لا علم لی بھافردوا امرهم الی عیسی فقال عیسی اماو جبتھا فلا یعلم بھا احد الا الله عزوجل و فیما عهد الی ربی ان الدجال خارج و معی قضیبان ''مرزااور مرزائی اس کوت لیم کریں کہ امام صن بھری کی مرزائے اپئی کی ایوں میں بہت وصف کی ہے۔ تغییر در مشور میں ہے کہ امام صن قرماتے ہیں۔ ' والله انبه لحی الآن عند الله تعالی ''لیمی علی میں اور حسن بھری الله تعالی ''لیمی علی الله تعالی ''لیمی علی الله علی الله تعالی ''لیمی علی الله میں بور علی میں اور حسن بھری ایس ایس ہے۔ حسیا کہ وارف کے باب میں ہے۔

سوال ..... اگركهاچا كرقاده في كهائ والله ماحد شف الحسن عن بدرى مشافة "

جواب ..... یونس بن عبید نے اور طاعلی قاری نے شرح شرح الخبة میں حس بھری کی طاقات حضرت علی ہے جابت کی ہے اور قادہ تو نفی روایت کی بدری سے اپنی مواجبت میں بیان کرتا ہے۔ اس سے بنہیں نکلتا کہ کی بدری سے طاقات اور روایت نہ کی ہو۔ دوسرا سی کہ قنادہ کے قول سے فقط نفی حد ثنا کی لازم آتی ہے۔ جو اخص ہے سمعت سے، کرمانی شرح صحیح بخاری اور قاعدہ معطقیہ ہے کہ سلب اخم کا فرنہیں ہوتی۔ چہ جا تیکہ مفید ہو۔ سلب اعم الماعم کو لیمن ملاقات کو اور حسن بھری کی روایت اور ملاقات زیبر بن العوام سے بھی ثابت ہے۔ جن کے بدری ہونے میں کوئی شک نہیں۔ 'کما فی تھذیب الکھال''

قوله ...... اورعیسیٰ علیه السلام کی عمر کی تعیین که بقولے ۱۳۳ برس اور بقولے ۱۲۰ برس اور بقولے ۱۲۵ وغیرہ ہے۔ بیم بھی ان کی وفات پر وال ہے۔ 'کے ما لا یہ خف علی اولیٰ النهی''

اقول ..... مشکلوۃ شریف وغیرہ میں ۳۵ برس بھی دارد ہیں۔حضرات محدثین نے کہ جس میں اہل کشف بھی ہیں اس طور پرتطیق دی ہے کہ ابوداؤد کی حدیث مرفوع ابو ہریرہ سے جس میں ۴۰ سال کا ذکر ہے۔ مراداس سے ۳۵ ہیں۔ گربیان کرنے میں پانچ والی کسرکوسا قط کر کے

مى بيان كيا كيا - جيما كدكسوركاس قط كردينا حساب من شائع بـاعداد من حساب تقريبي زياده ہواکرتا ہے۔جیسا کہ حضرت علیہ بعدرسالت کے مکم معظمہ میں ۱۳سال تشریف فرمائے۔ مکری کتابوں میں دی برس لکھے ہیں۔ ۳برس کی سرکوسا قط کردیا گیا۔ دیکھوا مام عبدالرؤف کی مناوی کو اور جامع صغیر کومطلب بیہ ہوا کہ ۳۳ سال قبل رفع آ سانی کے گزرے ہیں اور بعد نزول من السماء ١٢ سال موں مے ـ مربحائے بارہ كے سات سال كانتيج مسلم ميں ذكر ہے۔ تا كه ظاہرى حساب میں پورے مہمال رہیں اور عینی وابوقیم نے جو کہاہے کہ بعد تازل ہونے کے آسان سے ١٩سال ر ہیں گے۔ تواس حساب سے ۳۳ قبل از رفع اور ۱۹ ابعد نزول مجموعہ ۵۲ موے گریان میں اور کے ۱۲ کوسا قط کر کے بورے ۲۰۰ بیان کئے۔ بیاس بناء پر کہ ابوقیم کی ۹ سال والی روایت کومعتبر کہا جا والے ۔ ورند مختیق وہی ہے کہ مجموعہ 80 ہوں گے اور الوداؤد والی حدیث جس میں 40 سال -نذكور ہیں اور سیج مسلم والی جس میں ۴۵ سال ہیں۔ان سے ابوقیم کی حدیث معارضہ تہیں كرسكتی۔ "لان المعارضة تقتضى المساواة واذليست فليست "الربط كااراده بواوام سيوطى كى مرقاة الصعوداورامام يهيق كى كتاب البعث والنثوركوملاحظه كروب باقى ربى ١٥٥ ايرس كى روایت اورالی بی ۲۰ ابرس کی اور ۱۵ اکی سوپیشاذغریب بعید بین جوکدابن عسا کرے روایت ہوئی۔ دیکھوابن کثیر میں جب لوگ جنت میں داخل ہوں سے تو مردوں کی عمر ٣٣٠ برس کی ہوگا۔ مثل ميلا عيسى عليه السلام كي قبل ازرفع اورحسن ان كابوكا مثل حسن يوسف عليه السلام كاور بعض كتابول من ب كرقدان كردراز مول ك-٠٠ كرك اورسيند چوزا موكا-١٨مايا اكركا كما مو مسوط في كتب السير والفقد طراني في باساد جيدائس سودوايت كيا- واخسر الطبراني بسند جيد عن انس قال قال رسول الله عَنْ الله عَلَا الله على طول آدم عليه السلام ستينن ذراعا بذراع الملك وعلى حسن يوسف عليه السلام وعلى ميلاد عيسى عليه السلام ثلث وثلثين سنة "(بدورالرافره ١٠٢٤٣٠ تن كير ص ٢٣٥) من ج- "فانه رفع وله ثلث وثلثون سنة في الصحيح وقد وردذلك فى حديث فى صفة اهل الجلة انهم على صورة آدم ميلا وعيسى ثلث وثلثين سنة واماما حكاه ابن عساكر عن بعضهم انه رفع وله مائة وخمسون سنة فشاذ غريب بعيد انتهى "

اور حاكم في اى روايت كومحابكى طرف منسوب كيا يه - "قسال ابن عبساس ارستل الله عيسى عليه السلام وهو ابن ثلث وثلثين سنة فمكث فى رسالة

ثلاثين شهراً ثم رفعه الله اليه (تقسير خازن ص٤٠٥) واخرج ابن سعد واحمد في الزهدو الحاكم عن سعيد بن المسيب قال رفع عيسي ابن ثلث وثلثين سينة ودرمنتورج ٢ ص٣٦) "بهرصورت اكرفرض بهي كرلين كه ١٢٥ ما ١٥٠ ابرس والي وغيره روایات سیج قابل جحت ہیں تو بھی ہمارے اہل اسلام کے اعتقاد کو کوئی نقصان نہیں۔ کیونکدان روایات کے تفاوت سے فس واقعول کوئی شک نہیں آسکتا۔ دیکھو حضرت آ دم علیدالسلام کے بیٹے قائیل نے جو کہ اینے برادر مائیل کوئل کیا ہے۔اس میں کس قدر اختلاف ہے کہ کب قتل موااور کہاں قل ہوا اور کس چیز ہے آل کیا اور کس سبب ہے قل کیا اور قاتل کا نام دراصل کیا ہے۔ قابیل ہ یا کہ قین ہے۔ یا کہ قائن بن آ دم ہے۔ مرافس قل میں کوئی شہبیں۔رسالہ تنے غلام میلانی میں يەقصەمفصل مذكور ب\_ايساى نزول عيسلى عليه السلام بحسم خاك ميس كوئى شك نېيس موسكتا۔ بوجه اختلاف روایات کے ان کی عمر میں اور پھر باایں ہمہ مرزا قادیانی کوتو اس اختلاف سے کوئی فائدہ نہیں \_ کیونکداس کی عر ۸۰ یا ۸۵ برش کی تھی۔ وہ تو روایات مذکورہ میں سے ایک بھی نہیں ہو سکتی۔ قوله ..... اورائم دین میں سے حضرت امام مالک وفات عیسی علیدالسلام کے صریحا قائل ہیں۔جبیبا کہ مجمع البحار وغیرہ میں ہے۔ وقال ما لک مات وہوابن مکٹ وہلٹین سنۃ اورامام ابو حنیفہ جوآپ کے معاصر تھے اور ادنیٰ ادنیٰ مسائل میں ان کی مخالفت کی ۔ مگر قول مذکور میں لب کشانہیں ہوئے اور ایساہی امام شافعی اور امام احر حنبل بھی اس پرسکوت کئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاروں اماموں کی رائے وفات عیلی علیہ السلام کی ہے۔ کیونکہ سکوت معرض بیان میں بیان

اقدول وبعدونه تعالیٰ اعول مجمع البحاد "اورچاروں اماموں کی کتابوں سے حیات عیسیٰ علیہ السلام فابت کر دکھا تا ہوں۔ کل ائمہ مرحومہ کا اجتماع ہے۔ اس پر کھیسیٰ بن مرعیم اسرائیلی بعینہ نہ بمثیلہ بحسب پیشین گوئی آنخضرت اللہ کے سان سے ضروراتریں گاور بیبات خود ظاہر ہے کہ نزول جسی بعینہ بغیر رفع جسی بحالت زندگی کے کمکن نہیں۔ لہذا ہوئے نہ دراور بھین سے ہم کہتے ہیں کہ کل امت کا جیسے کہ نزول ندکور پر اجماع ہے ایسا ہی حیات سے عندالرفع پر بھی عینی آسان کی طرف اٹھایا جانے کے وقت سے کی حیات پرسب کا اتفاق ہے۔ بھی مقدمہ ندکورہ پر نزول جسی فرع ہے رفع جسی کی ، رہا بیامرکہ قبل از رفع الی السماء کے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی رہا ہا گیا۔ سواس میں اختلاف ہے۔ کل صحابہ کرام اور جہورا تمدیم علیہ السلام برقبل آسان اور جہورا تمدیم علیہ السلام برقبل آسان

ے کہ:''کمالا پخفی!

یر جانے کے بالکل موت دار دنہیں ہوئی ادر جیسے کہ پہلے سے زندہ تھاایسے ہی آسان برا ٹھایا گیا اور یم صحح بھی ہےاور بعض نصاری کا ندہب ہیہ کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام آسان پر جانے سے ذرہ قبل مرگیا۔ بعدہ زندہ کر کے آسان پر پہنچایا گیا اور بعض اہل اسلام میں ہے بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں ۔ مرزندہ ہو کرا سان پر چلے جانے کے بھی مقربیں۔ چنا خی تفسیر مفاتی الغیب میں ہے کد پروردگار نے حضرت عیسی علیدالسلام آل ببود سے بچاکرة سان پرا تھالیا۔ مگروہ ب کہتے ہیں کہ جس دن حفرت عيسى عليه السلام آسان پر محلة بين قبل از رفع اس دن تين ساعت فوت جوئے۔ بعداس کے زندہ ہوکر آسان پر گئے اور محد بن اسحاق کہتے ہیں کہنوت ہوئے سات ساعت ون میں پھر اللہ تعالی نے ان کوزندہ کر کے آسان پر اٹھالیا اور آیت یے میسے انسی متوفیك ورافعك المي مين ووطور معنى كياجا تاج - ايك معنى توظاهرى ترتيب قرآني كاسوات قول تقتريم وتا خیر کے اور متوفیک کامعنی عمر کا پورا کرنے والا اور اوگھ لینے والا یعنی اے عیسی میں ہی تیری عمر پوری کرنے والا ہوں اوراب تجھ کوا ٹھانے والا ہوں۔ یا بیا کہ اے عیسیٰ میں تجھ کواونگھ دے کرا ٹھانے والا مول اوردوسرامعنی بقول تفتریم و تاخیراس طور بر کدا ہے سی میں تجھ کوا تھانے والا مول اور پھرتم کووقات دینے والا ہوں۔ یعنی بعد مزول من السماء کے جب کہ تیری عمر پوری ہوگی اور جو کام تير متعلق بين بو يكيس ك\_عبارت التنفير كي بيد "قال الله يا عيسى انسى متوفيك ورافعك الئ ومطهرك من الذين كفروا ، واختلف اهل التاويل في هاتين الايتين على طريقين احد هما اجراء الآية على ظاهر عن غير تقديم ولا تاخير فيها (الثاني) فرض التقديم والتاخير فيها اما الطريق الاول فبيانيه من وجوه الأول معنى قوله تعالىٰ أني متوفيك أي أني متم عمرك فحين تذا توفاك فلا اتركهم حتى يقتلوك بل انا رافعك الى سمائه ونقربك بم لآئكتي واصونك عن ان يتمكنوا من قتلك وهكذا تاويل حسن اقول لانه ليس فيه رسالة على الوفاة بمعنى الموت واتمام العمر وقت الرفع بل فيه اظهار أن الرفع قبل أتمام العمر وهذا لا يخفى على أولى النهي الوجه الثاني متوفیك اے ممیتك و هوروى عن ابن عباس ومحمد بن اسحاق قالوا والمقصود أن لا يصل أعداؤه من اليهود إلى قتله ثم بعد ذلك أكرمه الله بأن رفعه الى السماء ثم اختلفوا في هذا الوجه على وجهين احدهما قال وهب توفى ثلاث ساعات من النهار ثم رفع اى بعد احياء وثانيها قال محمد بن

اسحق تروفی سبع ساعات من النهار ثم احیاه الله تعالی و دفعه الیه "پچر فرماتے میں کہ: "یاعیسیٰ انی متوفیك و دافعك الی و مطهرك "میں واور تبیب کی مفید نہیں کہ بالتر تیب ہی ہی کام موں۔ بلکہ ہوجاتا ان کاموں کا مقصود ہے۔ جس کیفیت اور ماہیت سے ہوں اور کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے سویہ موقوف ہے دلیل پراور ثابت ہوچکا ہے دلیل سے کہ حضرت عیسیٰ علید السلام زندہ ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ قریب ہے کہ اتریں گے اور تی کے معدان کو اللہ تعالیٰ۔

"حيث قال ومن الوجوه في تاويل الآية ان الواو في قوله متوفيك ورافعك الى لا تفيّد الترتيب فالاية تدل على انه تعالى يفعل به هذه الافعال فنامناكيف يفعل ومتى يفعل فالامرفيه موقوف على الدليل وقد ثبت بالدليل انه حى وورد الخبر عن النبى مُنالِد انه سينزل ويقتل الدجال ثم انه تعالى يتسوفساه بعد ذلك "ليل حضرت عيلى عليه السلام ك موت كى روايت اس طور برع جوبيان ہوئی۔ اس بناء پر امام ما لک مجھی قائل ہوئے ہیں۔ مگر امام ما لک صاحب مثل حضرت وہب وحفرت محمد بن ایخل کے زندہ ہوکر آسان پر جانے کے بھی ضرور معتقد ہیں سیجے احادیث ہے کیے کنارہ کر سکتے ہیں ہرامام کے ندہب کے حقیق اس کے ندہب کے علائے محققین اور معتبر کمابول ہے معلوم ہوتی ہے۔ پس امام مالک ؓ صاحب کی ندجب کی کتابوں سے میازندہ چلاجاناعیسیٰ علیہ السلام كابخوني ثابت باورصاحب مجمع البحار نيهي امام ما لك كاند بب بهي مجماب كه حفزت عیسی علیه السلام کے زندہ آسان پرای جسم خاکی کے ساتھ جانے کے مقر ہیں۔ای واسطے مجمع الیحار ص قال مالك مات "ك بعر لكمة بن - ولعله اراد رفعه على السماء اوحقيقة ويجئ آخر الزمان لتواتر خبرالنزول "شخ محمطا برصاحب مجمع الحاركة بي كرامام مالك في مات عيسى عليه السلام كارفع آسان برمرادليا بي موت تقيقى اورآخرك زماني میں مفرت عیسیٰ علیدالسلام آئیں مے۔اس واسطے کدار نے کی خبرمتوار ہے۔موت کامعنی آسان پراٹھ جانا اس مناسبت سے ہوسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر جانے سے ذرہ قدر يهلِّ اوْكُها ٓ كَيْ هَى - جس كوينم ثوالي اور مقدمه ثواب كتي بين "كسما بيسن في مواضع يدة" اورنیندیمائی ہےموت کی عرب کامقوله شہورہ کہ: 'السنسوم اخ السعوت ''ای بناء پرامام مالك صاحب في اس يتم خوالي كوموت ك قائم مقام مجوكر رفع عيسى الى السماء كى جكه مات عيسى ۔ کہد دیا۔ یا حقیقت مربی گئے تھے۔ مگر بعد تھوڑی دیر کے موت کے زندہ ہوکر آسان پر مکئے اور

قریب قیامت کے آتاان کامتواتر اخبار سے ثابت ہے۔ پس امام مالک اگر لفظ مات سےموت حقیق لیتے ہول کے تو یکی موت ہے۔جو کہ آسان پر اٹھ جانے سے قبل چندساعت تک بعض کے قول برعیسیٰ علیدالسلام بروارد ہوئی ہے۔ ندوہ موت کداس وقت سے لے کراب تک مرے ہوئے ہیں اور آسان پران کی روح گئی ہے۔جسم نہیں گیا۔موت ابدی کوامام مالک جہور کےخلاف ادر متواتر احادیث کے برعکس کیسے قبول کر سکتے ہیں۔اب ناظرین انصاف سے دیکھیں کہ جس مجمع البحارسة قادياني ملاجيني عليه السلام ك موت ثابت كرتا تقاائي مجمع الحاريس عيسى عليه السلام كااترنا آ سان سے ثبوت متواتر لکھا ہے۔ جیسے کہ صاحب تو منیح وامام سیوطی وغیرہ حضرات قائل ہیں کہ عیسیٰ عليه السلام كي آسان سے الرفي برمتواتر احاديث موجود بيں جن سے ا تكاركر في والاسخت عمراہ بورین ہے۔ مجمع المحاربی کی عبارت ہے۔ معلوم ہوا کہ مسئلہ زول کی طرح حیات سے بر بھی اجماع ہے کل اہل اسلام اس پر تنفق ہیں۔ بلک نصاری بھی اس بیس مسلمانوں سے الگ نہیں میر اجماعی حیات الی مابعد النزول وہ ہے جوسے کے لئے عند الرفع مانی منی ہے اورقبل رفع موت کا قول بعض علماء کابیا ختلاف بے موقع ہے۔ ورنہ جمہور کا ند ہب جو کہ وہ بھی کا لاجماع ہے۔ میں ہے کہ قبل رفع اور بعدرفع اور بعد النزول ايك عى دراز حيات باورعمل اكثرى كى بات يرب-مديث شريف من سيد" اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذفي النار، شامى "ين متعدد جكرول يس ب-"العمل على ما عليه الاكثر ، العمل على ماعليه الجمهور ، والقاعدة ان العمل على قول الاكثر "للكل في شاى كا يكى والديا -اورسنواورصاحب مجمع البحارفرمات بي كرقيامت كى بعض علامتول مي سامام مبدى سامام آخرز ماندكاجوكيسى عليدالسلام كونت بيس موكا ادرعيسى عليدالسلام كساته منماز برص كااوروه دونوں فل كريں كے \_ دجال كواور فتح كرے كا اور امام مهدى قطنطنيكواور مالك بوكا عرب وعجم كا اور بحردے گا زمین کوعدل اور انصاف سے اور پیدا ہوگا مدینہ میں اور لوگ اس سے بیعت كريں كے \_ خاند كعبہ كے ياس ركن اور مقام كے درميان ميں اور وہ اس پر راضى ند موكا اور قل کرے گا مردسفیانی کواور جائے بناہ کیس مے اس کے پاس بادشاہ ہند کے اور بڑے بے وتو ف اور نادان اورنقصان كارېي \_ وه لوگ جو كهاسيخ دين اسلام كومزاح سجيحت بين اور بعلمول كوپيشوا بناتے ہیں اور جب کوئی مسافر غریب الوطن مثلاً وعولی کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں تو اس کو بلاتامل شليم كركيت بين اورامام مهدى كے اوصاف وخواص وعلامات اس بين نہيں مواكرتے اوروہ جالل ہوتا ہے تعلم تعلاعلوم وین اور صرف وتحو وغیرہ فنون کی اس کو بوتک نہیں ہوتی ۔ کلام اللی کی تفسیر

اسيغ ياس سے كرتا باورا بنا محكانا دوزخ ميں بناتا باورا يى مراد كے موافق تاويلات اور معنى كرتا ہے اورائي مريدوں كے لئے جوجواعتقادى باتس بتاتا ہوان كا باطل ہونالزكوں يرجمي ظاہر موتا ہے اور جب امام مہدی کی شروط وعلامات حدیث نبوی سے ثابت کی جاتی ہیں تو ان اماديث كوغير مح كہتا ہاور جوحديث اس كى الى ادصاف كيموافق موتى ہاس سے دليل لاتا ہادر جواس سے مخالف ہواس کوغیر میچ کہتا ہادر کہتا ہے کہ ایمان کی کنجی میرے ہاتھ میں ہے جو کوئی مجھ کومبدی سیامانے گاوہ مؤمن ہے اور جوا نکار کرے گاوہ کا فرہے اور اپنی بزرگی اور ولایت کو رسول الله الله المالية كي نبوت يرافضل جانتا باورهال جانتا بي قبل كرنا على على اور ليناجز بيكا اوراس کے ساتھ والوں کے ایک کا نام ابو بکر صدیق اور کسی کا حضرت عمراور کسی کا حضرت عثمان اور کسی کا حضرت على ہے اور بعض كومبها جرين اور بعض كوانصار اور عائشہ اور فاطمہ كہتے ہيں اور بعض يے وقو فول نے ملک سندھ میں ایک مخص غدار کا ذب کومیسی مقرر کرلیا۔ پس اس فقیر کی کوشش سے بعض جلاوطن کئے مسئے اور قل کئے مسئے اور بعضول نے اس اعتقاد سے توبد کرلی اور عبارت بیہے۔ "ومنه مهدى آخرالزمان اى الذي في زمن عيسي عليه السلام ويصلى معه ويقتلان الدجال ويفتح القسطنطنية ويملك العرب والعجم ويملاء الارض عدلا وقسطا ويبولد بالمدينه ويكون بيعته بين الركن والمقام كرها عليه ويقاتل السفياني ويلجاء اليه ملوك الهند مغلغلين الى غير ذلك وما أقل حياء واسخف عقلا اجيل دنيا وديانة قوما اتخذوا دينهم لهوا ولعبا (تكمله مجمع البدار ص۱۸۰)''

تاظرین انساف سے دیکھیں کہ بیماری قباحت اور طامت کی باتیں مرزا غلام احمداور اس کے مریدوں پر برابرآتی ہیں۔ ای جُمع الحاریس ہے کیسیٰ علیدالسلام آسان سے اتر سے گا۔ اور جمارت کی الحکاریس ہے کیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتر سے گار جمارت کی الحق کی تربعت بعث اللہ بعیث نعمه ای مبعوث اللہ ملکا وہو ای عمر وبن سعید یبعث البعوث ای برسل الجیش نم یبعث الله ملکا ویبعث الله عیسیٰ ای ینزله من البعوث ای برسل الجیش نم یبعث الله ملکا ویبعث الله عیسیٰ ای ینزله من السماء حاکما بشر عنا مختصر آ "ہم اگر خود بخو دیجم المحارکا حوالہ اس مسئلے میں دیے تو السماء حاکما بشر عنا مختصر آ "ہم اگر خود بخو دیجم المحارکا حوالہ اس مسئلے میں دیے تو مرزائی لوگ بھی نہ مانے مراب تو مانا ہی ہوگا۔ کیونکہ ان کے نزد یک بھی یہ کتاب قابل سند ہے۔ ارے ملائی نے تو النی منہ کے بل کھائی۔ بیت، عدو شود سبب خیر گر خدا خواہر خمیر مایہ دکان شیشہ گر سکت ۔

اب مالکی مذہب کی معتبر کتابوں سے حیات مسے اور جانا ان کا آسان پرنقل کرتا ہوں تا كدمرزائيون كاسندلاناعيسى عليدالسلام كى موت يرامام مالك صاحب ك فدجب يعلى غلط ہوجائے۔ ﷺ الاسلام انفرادی مالکی نے فواکددوانی میں تصریح کردی ہے کہ اشراط قیامت سے ہے عیسیٰ علیدالسلام کا اتر نا اور علامدز رقانی ماکی شرح مواہب قسطلانی میں بڑی تفصیل سے لکھتے يُ - 'فاذا نزل سيدنا عيسى عليه الصلوة والسلام فانه يحكم بشريعة نبينا عَيْنِ الله من استنباط على الروح المحمدي اوبما شاء الله من استنباط لها من الكتاب والنسة ونحو ذلك "اوراسك بعد لكهة بي " فهو عليه السلام وان كان خليفة في الامة المحمدية فهو رسول ونبي كريم حاله لا كما يظن بعض وانه ياتي واحدامن هذه الامة به وان نبوة ورسالة وجعل انهمالايزولان بالموتكما تقدم فكيف معن هوحيٌّ نعم هوواحد من هذه الامة مع بتباته على بنبوته ورسالة "وكيموكياصاف ككتم بين كرجب عيى عليه السلام آئے گا تو تھم کرے گارسول الله الله الله كاشريعت پر بذريعد الهام كے كداس كے دل ميں شريعت محمدی کے احکام ڈالے جائیں گے بارسول اللہ کی روح سے فیض حاصل کے گایا اپنااجتہا دکر کے آیت اور حدیث سے مسائل نکالے گا اور امت محدید میں محدصاحب کا خلیفہ ہوگا۔ پس وہ اسینے حال پر نبی اور رسول ہوگا۔ کیونکہ نبوت اور رسالت موت کے سبب سے زائل نہیں ہوتیں۔ جیسے کہ يملے گذر چكا ہے۔ پس كيے ذائل موں كى اس مخف سے جو كدزندہ ہے۔ البتديد بات ہے كميلى علیدالسلام باوجود باقی رہے نبوت کے رسول اللہ کے امتی ہول گے۔جس کوایمان کی غرض ہے۔ اس کے لئے اس قدر مالکی ندہب کی نقل کافی ہے اور ضدی بے ایمان کو تو وفتر بھی کم ہے۔

ندہب شافعیہ علامہ سیوطی جو کہ باوجودعلم ظاہری کی علم باطن سے بھی مشرف ہے اور مرز اغلام احمداینی کتابوں میں اس کا ادصاف ومداح ہے۔کتاب الاعلام میں فرماتے ہیں کے عیبتی علیہ السلام ہمارے رسول اللہ کے شرع کے ساتھ تھم کرےگا۔ای کے ساتھ حدیثیں وار دہوتی ہیں ادرای کے اوپر اجماع منعقد ہوچکاہے۔

"انسه يحكم بشرع نبينا ووردت به الاحاديث وانعقد علينه الاجماع "اى جلال الدين سيوطى في المت كعلامات على دابته الارض وغيره علامات كوجى المبت كياب كرم زائيول كوجن باتول كاصاف الكارب ديكه ورساله تين اى علامه سيوطى في

ورمنشور میں حیات سے الی قرب القیامة اور نزول اس کا آسان ہے بحسد والتر الی متعدد جگہوں میں فرکیا ہے۔ ذکر کیا ہے۔ ذکر کیا ہے۔ 'کسا مراخرج ابوالشیخ عن ابن عباس ''اور (تی ص می) میں بھی ہے۔ اس علامہ نے تغییر در منثور میں ریکھی فر مایا ہے۔ ' عن ابن عباس فی قبول تعالیٰ انی متوفیك و رافعك یعنی رافعك ثم متوفیك فی آخر الزمان ''

اور شخ مقدیش علی وسطی الشخ النسوی شافعی کی کتابوں میں جس کوفتاوی کا ملیہ میں نقل کیا ہے۔ ہے بطور سوال وجواب کے۔

سوال ..... عیسیٰ بن مریم جب که آخرزمان میں اتریں گے تو کیا حضرت کی امت میں سے ایک آ دمی کی مثل ہوں گے اور مرتبدر سالدونبوت سے معزول ہوں گے۔

جواب ..... حضرت الله كى امت ميں سے ايك آدى امتى كى مثل ہوں گے۔اس شريعت پر چلنے ميں ليك ان كا درجہ اور بھى زياده شريعت پر چلنے ميں ليك ان كا درجہ اور بھى زياده ہوگا پہلے سے ، كيونكدرسول الله الله كا كے دين وشريعت كوجارى كريں گے اور فقنہ وفساد جو پہلے كا موجود ہوگا دور كريں گے۔ پس عيلى عليه السلام حاكم ہوگا اور سنت كے ساتھ اور الله تعالى اس پر قرآن شريف اور احاديث نبوت كى مرادوا ضح كمشوف كردے گا۔وہ عبارت بہے۔

"الجواب مافى حواشى مقديش على وسطى الشيخ السنوسى وهذا نصه قوله كو احد من امة يعنى يكون كو احد منهم فى المشى على شريعة محمد الله تعالى رفع شريعة محمد الله تعالى رفع درجات وعلوم قامات حيث احى الله تعالى به هذا الدين ويكون عيسى عليه السلام حاكما بنصوص الكتاب والسنة ويكشف الله له الغطاء عن المراد من احكام كتاب الله وسنة رسول الله المنال "اورتان الدين كَن الله عن على عليه السلام من مريم كااترنا آسائول سي بيان كيا مي حافظ ابن جرشافى يمى يكى نهب ميل عليه السلام عن مريم كااترنا آسائول سي بيان كيا مي حافظ ابن جرشافى يمى يكى نهب المحدى على تالما المشرب الوردى فى نهب المهدى على تعمل مي نقل ما الحافظ للقرآن والسنة المحافظ بن حجر يسل هل ينزل عيسى عليه السلام حافظ للقرآن والسنة اويتلقاهما عن علماء ذلك الزمان فاجاب لم ينقل فى ذلك شئ صريح والذى يليق بمقامه عليه السلام انه يتلقى ذلك عن رسول الله منه لا نه فى الحقيقة خليفة عنه "

شافعی المد بب امام یافعی کی روش الریاصین میں ہے کہ کس طرح خوف کروں۔اس امت پر کہ اول اس کے میں بوں اور آخراس کے سیلی علیہ السلام ہوں گے۔ بیرحدیث ریف کے ایک کلا ہ کا ترجمہے۔ یعنی رسول الشعافیہ نے فر مایا ہے کہ میری امت کے اقل میں میں ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام جب آسان سے اتریں گے تو وہ میری امت کے آخر میں ہوں گے۔ پس جبکہ دو چیم میری کے درمیان بیامت رہی تو امید ہے کہ اللہ تعالی اس پر فضل کرےگا۔

منتخبالنفائس في عيدالرحمان عيل به كيخ تخرى بهامت محدى المنتخب كورونول المنان بينيرول كورميان عيل بهاوردونول كورت ني مانتي به محراوي بن مريم عليها المسلام كوامام فخرالدين رازى في جوشافعى غرب كابرا مقتذا فاضل به تغير كبير عيل جابجا تقري كردى كه حضرت عيلى عليه السلام الى جم عضرى كساته آسان پر پهنچائ كے بيل اور قيامت كردى كه حضرت عيلى عليه السلام الى جم عضرى كساته آسان پر پهنچائ كے بيل اور قيامت كقريب تك زنده ربيل محاور آسان ساز كردجال كول كريں كے در فق المنان ٢٥ سم ٢٠٠٠ على علي السلام جسما اوضح على سبت وقد ته واتد ت الاحاديث بنزول عيسى عليه السلام جسما اوضح ذلك الشو كانى في مؤلف مستقل يتضمن ذكر منا ورد قي المنتظر والدجال والدجال المسيح وغيره في عيره وصحيح الطبيرى هذا القول ووردت بذلك الاحاديث المتواتره "المرائي السماري والدجال مام نووى شافى المذبب مي عسمام كي جلدا في صحيح مسلم كي جلدا في موسوي عنها بيت الام لمن خرائي والم والى عديث نهايت الام لمن رغبى عبارت طول طويل نم مره كوالى كولا حظرو و

امام اجل شخ ابونفر محد بن عبدالرطن مدانی شافعی بھی اپنی کتاب سبعیات میں اس کے قائل ہیں کہ سنچر لینی شنبہ کے روز اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کوان کی قوم کے طرسے بچا کر بواسطہ حضرت جرائیل علیہ السلام کے آسان پر بلالیا۔ رسالہ تنج غلام کیلانی کے صفحہ ۸۵ میں دیکھو فصل خدور ہے۔ غرض کہ سب شافعی غد مب والوں کا یہی غد مب ہے۔ کہاں تک نقل کرتے جا کیں۔ ایما ندار کواسی قد ربس ہے۔

ندہب امام احد بن طنبل صاحب کا اپنا اور ان کے تابیق کا بھی کی فدہب ہے۔خواجہ امام احد بن طنبل صاحب کا اپنا اور ان کے تابیق کا بھی کی فدہب ہے۔خواجہ امام احد کی حدیث منبرا اللہ میں الدہری ق سے اور نمبرا ۱۲ والی حدیث امام احد کی ابن عباس سے اور امام احد کی کتاب الزہد کو ملاحظہ کرو۔ شخ الاسلام ابن تیمیتر انی اپنے مسائل میں کھتے ہیں کہ آسانوں پر چڑھ جانا آدی

كانتين عليه السلام كي باركيس فابت بهوكيا جد كونكه وه برده كي بين آسان كى طرف اور قريب به كدار بي كانين كي طرف اورعبارت السماء من السماء قد ثبت في امر المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام فانه صعد الى السماء وسوف ينزل الى الارض وهذا ماتوافق ونصارى عليه المسلمين فانهم يقولون المسيح صعد الى السماء ببدنه روحه كما يقوله المسلمون وكما اخبربه النبي علي الاحاديث الصحية لكن قليلا من المسلمون وكما اخبربه النبي علي الاحاديث الصحية لكن قليلا من النصارى يقولون انه صعد بعد ان صلب وانه قام من القبره كثير اهل النصارى يقولون انه لم يصلب ولكن صعد الى السماء بلا صلب والمسلمون وكثير من النصارى يقولون انه لم يصلب ولكن صعد الى السماء بلا صلب والمسلمون نورن وامن القيمة وان النصارى المسلمون المسلمون الكناب والمسلمون المسلمون المناء بلا صلب والمسلمون ومن وافقهم من النصارى يقولون انه لم يصلب ولكن صعد الى السماء بلا صلب والمسلمون نوره من المناط الساعة كمادل على ذلك الكتاب والسنة "

تفسيرابن كثيرمين امام احمد كى ابن عباس معروايت منقول ہے۔ 'وقسال الامسام احمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن عاصم بن ابي النجور عن ابي رزيس عن ابي يحيي مولى بن عقيل الانصاري قال قال ابن عباسٌ لقد علمت آية من القرآن وانه لعلم للساعة قال هوخروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيمة مقصودا • قال الامام احمد حدثنا روح حدثنا محمد بن ابى حفصة عن الزهرى عن حنظله بن على الاسلمى عن ابى هريرة ان رسول الله قال ليهلن عيسىٰ بن مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة اويشنيهما اجميعا (طريق آخر) قال الأمام احمد حدثنا عفان حدثنا همام انبانا قتادة عـن عبدالرحمن عن ابي هريرةٌ قال النبي عُنِيِّاللَّم الانبياء اخوة العلات امهاتهم شتى ودينهم واحد وانى اولى الناس بعيسى ابن مريم لانه لم يكن بنى بينى وبينه وانه نازل فاذا ارايتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كان راسه يقطروان يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعوالناس الئ الاسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الامانة على الارض حتى ترتع الاسود مع الابل والنمار مع البقر والذاب مع الغنم ويلعب الصبيان مع الحيات لا تضربهم فيمكث اربعين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون''

"حديث آخر قال الامام احمد حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عـن جبـربـن سيحم عن مؤثر بن غفارةٍ عن ابن مسعود عن رسول اللهُ عُلَيْاللَّهِ قال لقيت ليلة سرى بي ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكر وامر الساعة فردوا امرهم الى ابراهيم فقال لا علم لى بها افردوامرهم الى موسى فقال لا علم لي بهافرد وامرهم اليُّ عيسي فقال اما وجبتها فلا يعلم بها احد الا الله وفيما عهد اليُّ ربي عزوجل ان الدجال خارج ومعى قضيبان فاذا رانى ذاب كما يـذدب الـرصـاص قـال فيهـلك الله ادار آانى حتىٰ ان الحجر والشجر يقول يا مسلم ان تحتى كافر انتعال فاقتله قال فيهلكم الله ثم ترجع الناس الى بالادهم واوطانهم فعند ذلك يخرج ياجوج وماجوج الى آخره رواه ابـن مـاجة عـن مـحـمـد بـن بشـار عـن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به نحوه حديث اخر قال الامام احمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن مسلمة عن على بن زيد عن ابي نضرة قال اتينا عثمان بن العاص فى يوم الجمعة "يمديث طويل ع آخريل يعادت ع-" وينزل عيسى بن مريم عند صلوة الفجر فيقول له اميرهم ياروح الله تقدم صل فيقول هذه الامة امراء بعضهم علي بعض فيتقدم اميرهم حتى اذا قضي صلوة اخذ عيسي مربة فيذهب نحوالدجال فاذا راه الدجال ذاب كما يذوب المرصاص فيضع حربة من تندوته فيقتله ويهزم اصحابه''

اور ایک اور حدیث وراز آمام احد نے ذکر کی ہے۔عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر کے طریق سے اس میں مزول عیسیٰ علیہ السلام بعید نہ بمثیلہ فدکور ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرانے میں جو جو کام ہوں گے وہ سب بیان کے میں۔

"حديث آخر قال الامام احمد اخبرنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الرهدى بن عبدالله بن ثعلبة الانصارى عن

مجمع بن جارية قال سمعت رسول الله عَلَيْ لله يقول يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد اوالي جانب لدورواه احمد ايضا عن سفيان بن عينية من حديث لليث والاوراعي عن الزهري عن عبدالله بن عبيد الله بن تعلبة عن عبدالرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية عن رسول الله عَنْ قال يقتل عيسى ابن مريم الدجال بباب لد وكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن ليث وقال هذا حديث صحيح جديث آخر قال الامام احمد حدثنا سفيان عن فرات عن ابى الطفيل عن خذيفة بن اسيد الغفارى اشرف علينا رسول الله عنيا من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج ياجوج وماجوج وننزول عيسى بن مريم والدجال وثلثه خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعرعدن تسوق اوتحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا ورواه مسلم ايضاً من رواية عبدالعزيز بن رفيع "غرض كرحيات عيل ابن مريم اورزول ان كابعيدا سان ي اماديث مواتره عالب عيد وقد تواترت الاحاديث من رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله اخبر بنزول عيسي عليه السلام قبل يوم القيمة اماما عادلاً، ابن كثير "

كقبل الزنے كے جارے شريعت كاعلم بواسطدوى كے جان چكا موگا۔ يہلے سے يا آسانوں من جو کچھ ہماری شریعت محدید کاعلم سیکھا ہوگا اس بھل کریں گے اور تھم دیں گے یا قرآن شریف میں نظر كرك تكاليس ك\_جيه مارك بي الله الكرة تح-"وهذه عبارة قوله وقد جعل الله الحكم لاصحاب الامام الاعظم واتباعه من زمنه اليّ هذه الايام اني ان يحكم بمذهبه عيسى السلام تبع فيه القهستاني لكن لادليل في ذلك على ان نبي الله عيسي عليه السلام يحكم بمذهب ابي حنيفة وان كاالعلماء موجودين في زمنه فلا بدله من دليل ولهذا قال الحافظ السيوطي في رسالة سماها الاعلام ماحاصله أن ما يقال أنه يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة باطل لا اصل له وكيف يظن بنبييّ انه يقلد مجتهد ان المجتهد من احادهذه الامة لايجوز له التقليد وانما يحكم بالاجتهاد اوبما كان يعلمه قبل من شريعتنا بالوحي اوبما تعلمه منها وهو في السماء اوانه ينظر في القرآن فيفهم منه كما كان يفهم نبينا عليه الصلؤة والسلام "شاكى كاما تا يحى لما قي ير ضروری ہاور پھرشامی نے نقل کیا ہے۔امام سیوطی سے اور وہ باقر ار مرز اغلام احمد فاضل ظاہری وباطنی ہے اور اس کی صفت مرزانے جا بجا ازالہ او ہام وغیرہ میں کی ہے۔ کماسیاتی فیمایاتی اور یہی ندبب ہے۔ امام صاحب اور امام ابو پوسف وامام محمد صاحب وامام زفر دحسن بن زیاد وغیرہ جمیع حفرات مجتدین مرجین کا احناف میں سے جیسا کدصد ہا کتابوں میں موجود ہے۔امام صاحب کی خودفقه اكبريس موجود ب- "وخروج الدجال وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من المغرب ونزول عيسي عليه السلام من السماء وسائر علامات يوم القيمة على ماوردت به الاخبار الصيحة حق كائن "ويكموفقدا كبروغيره صديا كابول میں جاروں مذہب کے امام وعلاء اس عیسیٰ بن مریم بی آنے کی بشارت دے رہے ہیں۔ کسی كتاب قوى ياضعيف ميس نزول بروزى اورمثيل كانام تكنبيس \_ اگر ييچ بول تو مرزائي تين سوتيره مل كركسي آيت يا حديث ضعيف على ياكس عالم جيد كول يش دكهادي كنزول عيسى بن مريم ے مراد نزول اس کے مثیل کا ہے جو کہ غلام احمد ہے یا دوسرا کوئی۔ برگر قیامت تک نہ د کھاسکین کے۔ ہم کومرز ائیوں کاعلم معلوم ہے۔علوم آلیہ میں مہارت نو درکتار ابتدائی صرف ونحو مين نوآ موزين \_ بيت

## نہ نخ اٹھے گا نہ تکوار ان سے بیہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

تولہ ..... اورعلاوہ ان کے اور ائمہ وعلمائے عظام بھی وفات عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہوئے ہیں مثل امام ابن حزم وعلامہ ابن القیم وغیرہ کے۔

الجواب ..... اوّل ميركم محض دروغ بغروغ بكته جو بلكه ائمه اربعه كے مسايند اورايي بی ان کے مقلدین کی تصانیف میں مزول میے مع دیگر امور کے موجود ہے۔جس سے صاف عیلی بن مریم کا اتر نا آسان سے ندکور ہے۔اس کے مثلل کا توذکر بھی کہیں نہیں اور صحابہ کرام جیسے حضرت عمر اورحضرت ابن عباس اورحصرت على وعبدالله بن مسعودٌ وابو هريرةٌ وعبدالله بن سلامٌ وربّع اور انس اور کعب اور حضرت ابو بکر صدیق اور امام احمد اور ابن حبان اور بخاری وترندی ونسائی وابودا وُدوطِراني وعبد بن حميد وبيهي ومصنف ابن الي شيبه اور جابر وثوبان وعا نشرصد يقه وثميم داري اورحا كم اورا بن جريروا بن كثيراورالي حاتم وعبدالرزاق وقباده وشرح ازاله وسعيد بن منصور والتحقّ بن بشيروا بن عسا كروابن ماجه وبزاز وابن مردوبياورا بوقييم وثيخ سيوطي وعلامه ذهبي اورابن حجرعسقلاني اور قسطلاني اور شيخ أكبرصاحب فتوحات وتجدو وقت امام رباني وسائرصو فيدكرام أورابن تيميدوابن قیم وشوکانی وابن سیرین وغیره کل علماء فقهاء واصولین وغیره کا آج کے روز تک اجماع چلا آیا ہے كة يسئى على السلام بجسده الاسلى لا بمثيله آسانوں برا تھائے مجئے اور وہی عیسیٰ علیہ السلام مرفوع قبل از قیامت اتر کریبود وغیرہ فرقہائے مصلہ وگمراہی کا منہ کالا کریں گے اور جن کے نصیب میں ایمان ہوگا۔ ایمان لائیس کے اور اس پرکل امت مرحومہ کا اجماع کے اور ابن حزم اور ابن قیم کا قول بموت عیسیٰ اوّل تو یہ کدان کواجماعی عقیدہ سے خارج نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ اگر چہ بنظر ظاہر آیات تونی وفات سے کے قائل ہیں۔جیما کرحاشہ جلالین میں ہے۔ "ویت مسك ابن حدرم <u>.</u> خاهر الاية وقال بموته '' مُريلحاظ 'بل رفعه الله اليه اور وان من اهل الكتاب الاليقمنن به قبل موته "اوراحاديث فزول كي جرعندالرفع حيات سيح كي بالعرورقائل ہیں۔ کیونکہ درصورت تشلیم احادیث نزول بلا تاویل بغیراس کے کمسے کوعند الرفع زندہ مانا جاوے كوئى جارة بيل بال درصورت الكاراحاديث مزول ياعدم فهم معنى آيت 'بل رفعه الله اليه وأن من أهل الكتباب " كي بشك عقيده اجماعيد كيرخلاف موسكة بين البذا جب تک خالف مارابنسبت ان دونول عالمول کے احادیث زول کا اٹکارا پی طرف تول بالبروز

یا تضریح رفع روحانی متعلق آیت بل رفعه الله الیه کے ثابت نه کرے تب تک اقوال مذکورہ سے تمسک اس کومفیز نمیں ہوسکتا۔ بلکہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں جو کہ قائلین موت مسیح کوٹیل ازر فع مثل ابن حزم وابن قیم کے اجماع سے خارج نہیں ہونے دیتی۔ دیکھوانمی لوگوں کی کتابوں کواور ان کے استادوں اور شاگر دوں کی کمایوں کو کہ سب کے سب نزول من السماء کے قائل ہیں۔اس عیسیٰ بن مریم کے نداس کے مثیل کے اور دوم یہ کہ ابن حزم اگر حیات عندالرفع کا قائل نہ بھی ہوتب بھی کوئی نہیں۔اس واسطے کہ ابن حزم فاسد العقیدہ بدینہ ہب ہے اکثر علماء نے اس پرفتو کی کفر کادیا ہے۔وہاس کا قائل ہے کدرسول الشفائل کے شان یاک ش کسی قتم کی باد بی کرنے والا کافرنہیں ہوتا۔حالانکداس کے کفر پرکل است کا اجماع ہی سوائے ابن حزم کے درمخار وغیرہ میں ہے کہ جوکوئی شخص حضرت کی شان میں بے اوبی کرنے والے کے کفر میں شک کرے وہ کا فر ہے من شك في كفره وعذابه فقد كفر ساى اين حزم نے كتاب الملل واتحل ميں كساہے ك پروردگارا پنابیٹاا گرنہ پیدا کر سکے تو وہ عاجز ہوجائے گا اور اپنے ندہب باطل کی ترویج کے لئے صحیح بخارى كى متندحديث كورد كركے موضوع كهه ديا۔ ديكھوالمطالب الوفيه سيدنا عبدالغي النابلسي اور ابن حجر کی کف الرعاع اور نو وی شرح مسلم کو پس ابن حزم کا نوبیرحال ہے کہ بہت ہی با توں میں اجماع کا خلاف کیااورالگ راہ چلاتیسرایہ کے مرزاابن حزم ہے مندتولایا ہی گمراس کے ندہب پر بھی اقرار نہیں پکڑتا۔ کیونکہ ابن حزم نے خودمعراج کی حدیث بیان کی ہے۔جس میں کمی وبیثی نمازوں کی واقع ہے بخاری ص اے م) حالانکہ مرزا اور مرزائی اس حدیث کوموضوع کہتے ہیں۔ يهال ابن جزم كو يمى رخصت كر مح اورابن فيم فد بب كاحنبل ب- اس كامام احد بن حنبل كايبى ند ہب ہے کیسٹی علیدالسلام زندہ ہیں۔ کمامراورابن قیم کا اپنا غد ہب خاص بھی یہی ہے کہ بعد چند ساعت کی موت کے زندہ ہوکر مرفوع علی السماء ہوگیا۔ جن جن فضلائی ہند و پنجاب نے مرزا کار د لکھاہے۔انہوں نے ابن قیم کا بھی مذہب بیان کیا ہے۔جیسا کہ ججۃ اللہ البالغہ میں بھی ہے۔خود ابن قیمؒ کے استادیشخ الاسلام ابن تیمیر کا بھی بھی ندہب ہے کیسیلی بن مریم زندہ آسان پر گئے اور پھروتی بعید لابھیلہ آئیں گے۔ کمامرابن قیم اس قدر بڑا آ دی نہیں جو کہ اپنے امام سے ایسے اعتقادی مسئلہ میں مخالف ہوسکے اور بصورت مخالف ہونے کے بمقابلہ اس کے استادا بن تیمیداور صاحب فدجب امام احد كاس كاقول غيرمعتر باورابن قيم بهى اكثر مسائل مين خلاف اجماع امت مرحومہ چلتا ہے۔مثل این استادائن تیمیہ کے چناٹی ان کے اعتقادیات سے بعض باتیں سے

ہیں۔خدابرعرش تعبد وبرکری پائے نہادہ وکری از ان آوازی کندوطلاق خائض واقع نمی گردو۔ قوله ..... في الواقع وجال ايك كروه كا نام ہے۔ قرآن وحديث ميں بھي اس كي طرف اشاره پایاجاتا ہے۔ چنانچ سورة المؤمن ركوع ٢ ميں ہے۔ ' لخلق السموات والارض اکبر من خلق الناس '' فخ *الباری میں ہے۔' وق*د وقع فی تنفسیر البغوی ان البدجال المذكور في القرآن في قوله تعالىٰ لخلق السموات والارض اكبر من خلق الناس ان المراد بالناس ههذا الدجال "يُس قرآن كريم مس جولفظ تاس ست وجال مراد کیا گیا ہے یعنی وجال سے لفظ ناس کے ساتھ تعیر کی گئے ہے۔ بیدال ہے اس پر کدوجال فی الواقع مخف واحد نبیں ہے۔ بلکہ ذوافراد ہی کیونکہ لفظ ناس بھی ذوافراد ہے کہ معنی اس کے مطلق آدی کے ہیں اور حدیث میں بھی اشارہ وجال کے جمع ہونے کے طرف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ (كراهمال ج ١٤٣٥عه) مل ج- "يخرج في آخرالزمان رجال يختلون الدنيا بالدين ، الحديث " كونكماس مديث مين دجال ك المعقل جع جولفظ يختلون لايا كيا ب-الجواب ..... اوّل الل سنت وجماعت خود قائل مين كدوجال معنى وصفى بهي بي كدوجال معنى وصفى بهي بي وكد بہت سے شریروں فسادیوں پرصادق آتا ہے۔اس سے بیتو ٹابت نہیں ہوتا کد دجال کوئی مخف واحدنہیں ہے۔لفظ کے ذوافراد ہونے سے اس امری نفی نہیں ہوتی کہ وہ دوسر بے لحاظ سے کسی مخص غاص کاعلم ہو کہ دجال نام شخصی بھی ہے اور وصف بھی ہے۔اگر دجال سے مراد فسادی اور شریراور بدرین لوگ میں تو جا ہے تھا کہ وہ لوگ کے معظمہ و مدینة منورہ و بیت المقدس وکوہ طور میں داخل نہ ہوتے۔ کیونکداحادیث میں دجال کے داخل ہونے کی ان جگہول میں نفی آچکی ہے۔ پس جب کہ شریرلوگ ان جگہوں میں ہرز مانے میں بکثرت رہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ د جال شخفی ان سے مراد نہیں اور وہی احادیث میں مراد ہے۔ یعنی دجال شخصی جوسب دجالوں کا پیشوا اور مخض خاص ہے۔ ان مقاموں میں داخل نہ ہوگا اور اس کوئیسٹی علیہ السلام قتل کریں گے اور اس آیت میں ناس بمعنی وجال ایک صفت عامد ب\_فلافائدة للمستدل ولاضرر لناخودی ملاجی في بداية المهدى كاس میں لکھا ہے۔ بحوالہ صراح د جال نام سے گذاب وگروہ بزرگ د جالہ مثلہ۔ ملاجی کا حافظہ بھی استے پیر کے حافظہ کی طرح کما ہے۔اپنے کتاب میں بھی اس کو یاد ندر ہاکہ د جال ایک شخص کا تام بھی ہے۔ دجال کے بارہ میں جو جواحادیث لکھتے ہیں اور کنز العمال کا حوالہ قادیانی کو پجھ مفید نہیں۔ كونكه وه خود كہتے ہيں كيسل عليه السلام اس جسم خاكى كے ساتھ آسان برگيا ہے اور قريب قيامت كه الرب كالدوي والمن الموالي صفي مين لكوت بهت حديثون مين جو دجال وفخض واحد

تے تعبیر کی گئی ہے یا اس اعتبار ہے کہ اس گروہ کا سردار اور افسر شخص واحد ہوگا۔ اب اس عبارت میں بھی صاف اقر ار ہے کہ د جال شخص واحد ہے۔ شرار تیوں کے گروہ کا سردار پس ملاجی نے بعید ہمارادعویٰ مان لیا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ همالي كہتے ہیں كہ كى نے دجال كے بارہ میں مجھ سے بڑھ كر آ تخضرت الليك سے سوال نہيں كيا اور آپ نے جھوکفر مايا كہ تھوكو شرر ندد سے كاميں عرض كيا كہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی فرمایا حضرت نے بید حدیث بخاری وسلم وغیرہ بی میں آ چکی ہے۔اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حاب کرام میں دجال کا چرچا بہت تھا۔جیسا کہ حدیث کے فکڑے اتنم یقولون سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر دجال سے مراد شرارتی لوگ تصقواس کی اس قدرتو منتج اور بار بار دریافت کی کیا ضرورت بھی۔شرار تیوں کوتو خود آمرکو کی جانتا ہے اور برز مانے میں بکثرت ہوتے ہیں عبداللہ بن عرقر ماتے ہیں کہ آ مخضرت اللہ نے لوگول میں کھڑے ہوکر باری تعالیٰ کی ثناء کہی۔ پھر ذکر کیا دجال کواور فر مایا سب انبیا علیم السلام نے اپنی ا پی قوم کو د جال سے ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی آپٹی قوم کو خوف د کھلایا۔ لیکن میں تم کواس کے بارہ میں الی بات کہوں گا جو کس نبی نے نہیں کہی۔ جان لو کہ وہ دجال کا تا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس ہے یاک ہے۔ بخاری وسلم، ذرہ ذرہ بات رسول الله الله کے سے ابد کرام العلیم فر مادی تھی تو اگر د جال کے معنی ہیں اور مز ول عیسی میں کچھاور ہی مطلب تھا جو ظاہر عبارت کے مخالف ہے تو ضرور بیان فرماتے۔پس جب کہ بیان نیفر مایا تو معلوم ہوا کہ جس دجال میں نزاع ہے وہ دجال وہی ہے جس کوعیسیٰ علیہ السلام ابن مریم قتل کریں کے اور مزول عیسیٰ سے مراوزول ای عیسیٰ بن مریم کا بنزول بروزى يعنى فزول اس كى مى جمش كالبارى تعالى فرماتا بي- "ان هو الا وحى يـوحى وقال الله تعالى قد جاءكم من الله نوروكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانیه سبل السلام'' سی بخاری ش ہے' اتیتکم بیشضاء نقیة'' یعی ش تہارے پاس مفیداورصاف شریعت لایا ہوں سیح مسلم میں ہے "ان بعض المصر کیس قالوا لسلمانٌ لقد علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة قال اجل وقال عَلَيْ الله تركتكم علئ البيضاء ليلها كنهار هالا يزيغ عنها بعدى الاهالك وقال ماتركت من بشئ يقزبكم الى الجنة الاوقد حدثتكم به ولا من شئ يبعدكم عن النار الاوقد حدثتكم عنه "بيخ بعض كافرول نے سلمان سے كہا كتبهارے نبى نے تم كوسب كچھ سکھایا۔ یہاں تک کہ بول وہراز کا طریقہ بھی سلمان نے کہا کہ ہاں حضرت نے فرمایا ہے کہ شریعت کوابیا صاف تمہارے پاس میں نے چھوڑا ہے کہ اس کی رات مثل اس کے دن کے سفید ہے۔اس سے کوئی کج رونہ ہوگا۔ گر ہلاک ہونے والداور جَو چَیز کم کو جنت کی طرف قریب کرے اور دوز خے دور کرے۔وہ میں نے نہیں چھوڑی گربیان کر دی ہے۔ ہاں مکافقہ اجمالی کے ا ہمال میں بعض لوگوں کو دھو کہ لگ جاتا ہے۔اس کی تفصیل سنو کہ جو مکاشفہ اہمالی ہوتا ہے وہ تعبیر وتفسير طلب ہوا كرتا ہے۔ يعنى بہلے بيان كى تفسير دوبارہ ہوجايا كرتى ہواد جومكاففة تفسيلى موتا ہے۔اس میں پھرتقبیر اورتعبیر کی ضرورت نہیں رہتی۔حضرت اللہ نے جو کہ مرض وبا کوبصورت عورت گردا گرد مدینه منوره کے پھرتے دیکھا تھا بیر مکاشفة اجمالی تھا کہ دیکھا تھا کچھاور ظہور میں آیا کچھ،ادر پرمرزااس اجمالی مکاشفہ پرکل مکاشفات تفصیلیہ کوقیاس کر کے تاویل کرتا جاتا ہے اور بیہ باطل ہے اور بعض جگدامرمستبعد عقلی کو جیسے صعود علی السماءاور حیات علی السماءاور اختیارات د جال کو عال عقل مجھرانکار کرجاتا ہے۔ حلائکہ ستبعد عقل وعال عقلی میں دن رات کا فرق ہے۔ ہاں نبی کی تعبير ميں اگر چەوتوع خطامكن ہے۔ مربقاء على الحقاء تامكن ہے۔ كونكد بدامر نبي كي عصمت كو باطل كرديتا ب- اب سجهاوكدا حاديث نزول عيلى عليه السلام وخروج وجال ومهدى مكاشفات تفصیلہ میں سے ہیں۔ مبیما کہ بارہا ثابت ہو چکا ہے۔ بناء علیٰ بذا اگرا حادیث مزول عیسیٰ علیہ السلام وخروج دجال مكاشفات اجماليه يهووين تؤساري عمرياقي رهناغلط بياني اورخطاء في التعبير يرمعاذ الله آپ كى عصمت كو تحت معز موكا \_ إس ضرور بى كىمكاشفات تفصيليد بين دره قدر فرق بھی نہ آئے گا۔حضور کی پیشین کوئیاں جواز قبیل مکاشفات تفصیلیہ کے میں ان کو کتب صحاح وسیر ے اگر ملاحظہ کیا جائے تو ہو بہو بالکل جیسے حضرت فر ما گئے ایسے ہی واقع ہو چکیں ہیں۔اس میں ہر مسلمان کو بہت پختگی اور حضرت کے فرمودہ پر بہت سخت تصدیق جاہی۔ورندایمان کا ایک رکن بلككل ايمان جاتار بكايم الل اسلام توايمان ركفت بير اس بركه جو كهرسول التعليف في قرآن سے مجھا اور بیان فرمایا اور جارے تک براہ اعتبار وامانت بی گئے گیا۔ اس کوالیے ہی ہوتا موگا۔اس میں سرموبھی تفاوت نہ ہوگا۔ ہم اپنی گندی تاویلوں سے بازر ہیں کے جواس وقت سے لے كرة ج كروزتك كل امت مرحوم كا اعتقاد ب\_وبى جمارات سارى امت كفلطى يركهني والا پخته مراه ہے۔ دیکھوحواثی شرح عقائداب رسول التعقیق کی چند پیش کوئیاں تحریر کرتا ہوں۔ام حرام صحابير دوايت كرتى ب كرآ تخضرت قيلوله سے بيدار ہوئے حالت تبسم ميں ميں في نظيم كا باعث عرض کیا۔ فرمایا کہ میں متجب ہوں اپنی امت کے ایک گروہ سے جو بادشاہوں کی طرح تختوں پر سوار ہوں گے۔ میں نے عرض کی کہ یا حضرت دعاء کیجئے کہ اللہ تعالی جھے کوان لوگوں سے

كرے \_حضرت في مايا توانيس ميں سے ہے۔ بخارى اوراس كاظهور حضرت عثمان كے عهديس بونت فتح ہونے جزیرہ قبرص کے ہوا۔ان ایام میں ام حرام عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں۔ ام حرام میں ہے کہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ فرماتے تھے کہ میری امت سے ایک لشکر دریا کا جنگ کریں گے اوران سے جنت میں داخل ہونے کاعمل صادر ہوگا۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ میں بھی ان میں سے ہوں۔حضرت نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ بعدہ آب نے فرمایا میری امت ے ایک فشکر قیصر کے شہر کا جنگ کریں گے اور وہ بخشے جا کیں گے۔ میں نے عرض کی میں ان میں سے ہوں یارسول السُّمَا اللهِ تَق حضور مَاللهِ في غرمايا، نه بخاري عن عمير بن الاسود العنسي ، حضرت عثان ي حتى مين رسول المتعلق في ماياكم فلان فتنه من بحالت مظلوم فل كيا جائ كار تدى حضرت نے عثان کوفر مایا کرتو سور و بقر کے پڑھتے ہوئے قبل کیا جائے گا اور تیرے خون کا قطر ہ اس آيت برير - كا- فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم " عاكم على كرم الله وجه قرمات میں کدمیرے ساتھ عہد کیا آنخضرت اللہ نے کہ جب تک توامیر نہ بنایا جائے گاوفات نہ یائے گا ادر پھر تکھین کی جائے گی رایش سر کے خون سے۔احمد،امام حسن کی شہادت اورامام حسین کے قل سے خبر دی اور واقعہ حرہ وخروج عبداللہ بن زبیر اور خروج بنی مردان سے اور خلافت عباسیہ سے اور واقعد نہرواں سے خبر دی اور وہ حدیث متواتر ہے اور علیٰ اس واقعہ میں بروقت معائنہ پیشین گوئی آنخضرت الله علية المغير تفاوت سرجوئي كفرمات مح كرصدق رسول التعليق صدق رسول النظيفة \_احمد، اورخبر دى حضرت نے تركوں كى بادشانى سے طبرانى وابوقيم، ابن مسعود اور بلاكو خان کے واقعہ سے خبر فر مائی۔ خصائص اور فر مایا حصرت علاق نے سراقہ بن مالک کو جوالیک اعرابی تھا۔اس کے دونوں بازوں کوملاحظہ فر ماکر کو یا دیکھ رہا ہوں میں، جونو نے کنگن کسری کے اور کمربند اس كا اورتاج اس كايينے ہيں۔اميرالمؤمنين عمر كى خلافت ميں ايسا ہى وقوع ميں آيا۔ازالة الخفاء ادرایک میردی کوفر مایا حفرت نے جو کہ تن ائی احقیق سے تھا کہ کیسا حال ہوگا تیرا جب کو تكالا جائے گا خبرے پھراس کوعر نے نکال دیا تھا۔ حذیفہ کہتے ہیں کوتم ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کہ رسول النها الله الله في في سب مفاسد كي پيشوا وك سد نيا كم تمام مون تك خردى ماور بنيخا ب عددان کا جوساتھ اس کے مول گے۔ سوسے زائدگو، ان کے نام اور ان کے باپ کے نام اور ان کے قبیلہ کے نام سے بھی خروی ہے۔ ججۃ اللہ البالغہ، ابغور کروکدان لوگوں سے اور ان کے سوا كےصد با پيشين كوئياں بيں جومكاشفات تفصيله كي تم سے بيں - خاص يمى زمال ومكال واسامى مراد ہیں۔جو جواحادیث میں فرکور بیل بھید شان کے ہم صورت اور مثل بیل حفرت عیلی علیہ

السلام کی خردی میں اس کامٹیل کہاں سے آگیا۔

بے حیا باش وہرچہ خواہی گو ضاف ہیں نہ کوئی گو خلاف ہیں نہ کوئی استعالیٰ ہیں نہ کوئی استعالیٰ ہیں نہ کوئی تاویل وہر امثیل ان کا غرض کہ مکاشفات تقصیلیہ میں جولوگ بقیدا ہے اساء کے فرکور ہیں کوئی تاویل طلب نہیں ۔ گوکہ بعض فقرات ما سواء اساء کے جودر رنگ استعارہ ہیں اور ارادہ معنی حقیقی وہاں پر معنی استعارہ ہیں اور وقوع تاویل بعض فقرات کلام میں موجب تاویل کل کلام کا نہیں ہوسکا۔ بلکہ یہ موطوع تدر حقیقت ہے۔ لفظ 'نی ختلون الدنیا باللدین ''کے جمع ہونے سے دوبال کے ذوافراد ہونے پردلیل پکڑئی الی باطل ہے جیسے کہ مولوی امروہی نے دلیل پکڑی ہے۔ وجال کے ذوافراد ہونے پردلیل پکڑئی الی باطل ہے جیسے کہ مولوی امروہی نے دلیل پکڑی ہے۔ اس نے اپنی کتاب شمس بازغہ کے ص ۳۰ میں کھا ہے کہ لسان العرب میں کھا ہے۔ ' وقید نے لان میں بحث میں ہونے کا ہم کہ خیال نہ کیا۔ جس سے دوبال واحد شخص مراد ہے اور اس کے ساتھ جماعات کے ہونے کا ہم کب خیال نہ کیا۔ جس سے دوبال واحد شخص مراد ہے اور اس کے ساتھ جماعات کے ہونے کا ہم کب خیال نہ کیا۔ جس سے دوبال واحد شخص مراد ہے اور اس کے ساتھ جماعات کے ہونے کا ہم کب

قوله سب من المن حالا تكفرون وجال كونشا بهات من سب ثاركيا كيا جـ جن كا علم بجر بارى تعالى كـ دوسر كونيس بوسكا - چنا ني تفيير معالم التر يل مين كى الندام بغوي ك حه - "والمتشاب ما استاشر الله تعالى بقلمه لا سبيل لاحد الى علمه نحو الخير عن اشراط الساعة و خروج الدجال "اورامام جلال الدين سيوطى في محى اتقان في علوم القرآن من ايماني كها مها - "حيث قال والمتشاب ما استاثر الله بعلمه كقيام الساعة و خروج الدجال "

اقول ..... ان عبارتوں سے قادیانی بنگائی کوکئ فاکدہ نہیں۔ کیونکہ مراداس سے بیہوا کہ قیام قیامت اور خروج دجال کا بیعنہ کون سے برس کون سے مہینے کون سے دن میں ہوگا۔ بیام متشابہات اور مغیبات سے ہاور بیمطلب ہرگر نہیں کہ نقس خروج دجال اور نقس قیام قیامت متشابہات میں سے ہے۔ لیعنی بیمطلب کہ معلوم نہیں کہ قیام قیامت کیا چیز ہے۔ اگر بیمطلب لیا جا دیا ہے اور بیمطلب لیا جا دیا ہے اور متابع قیامت کے آئے سے انکار ہوا۔ حالانکہ آیات واحادیث واجماع امران اور اعتقاد کل مؤمنین کے خالف ہے اور صاف کفر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی تفییر اور درمنثور کی عبارت کو دیکھو جو ہم نے اس سے قبل کھی دی ہے کہ کیسا صاف صاف حضرت علی علیہ السلام کے اتا تھا۔

ے اس کامرنا بھی فرکیا ہے۔''حیث قال ان الدجال خارج و معی قضیبان ''اورالیا بی تغییراتقان میں ہے۔ مراندھوں کوآ فاب جہاں تاب سے کیا فائدہ ہے اور اس علامہ نے اس درمنور میں بھی فرمایا کہ شب معراج میں رسول التعالیہ نے ابراہیم وموی عیسی علیم السلام سے ملاقات کی۔ پس قیامت کا ذکر کیاسب نے اہراہیم علیہ السلام کی طرف اس ذکر کورد کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ کوعلم نہیں۔ پھرعیسیٰ علیہ السلام کی طرف روکیا تو انہوں نے کہا کہ وقوع قیامت کو سوائ الله تعالى كروسراكوكي بين جانا ـ "فقال عيسى اما وجبتها فلا يعلم بها احد الا الله عزوجل وفيما عهد الى ربى ان الدجال خارج ومعى قضيبان "ال عبارت میں وجیتها کامعنی وقوعها ہے۔مراداس سے بھی نفی تعیین یوم بالخصوص کی ہے۔جیسا کہ آیات صریحه میں موجود ہے اور خود مشکلو ۃ وغیرہ صحاح کی کتب میں بکثرت وارد ہے کہ جرائیل علیہ السلام ني آكررسول النفي الله المعلقة عرض كيار متى الساعة قيامت كب كوموكى -رسول النفيلة في جواب دیا۔ جس کا مطلب سے ہے کہ مجھ کوئیں معلوم۔ پس اس سے مراد بھی بالخصوص تعیین ایم وزمان کی نفی ہے۔ اگر میمطلب نہ ہوجو میں اور جملہ اہل اسلام کہتے ہیں تو کل احادیث و کتب ائمہ دین اورخودا مام سیوطی کی تصانیف میں ایسے تدافع اور تعارض اور تناقض ہوں گے کہ کسی مجنون کی کلام میں بھی نہ ہوں گے۔ کیونکہ کسی جگہ عیسیٰ کا آنا اور د جال کولل کرنا اور قیامت کا آنا بیان کیا اور كى جكدان كوقشابهات سے كهدكران كاانكار ثابت كرديا \_ نعوذ بالله منها \_ بهم كل مسلمان اہل سنت وجماعت بككرشيد ودافضى ووبالبجى ايمان تغصيلى ش أآسنت بالله وملا تكتبه ورسله واليوم الآخر "رُرعة بين مرقادياني لوك" واليوم الآخر "ع مكرين -اى واسط ننس قیام قیامت کو متشابهات سے کہتے ہیں۔مرزا نے خود ٹائٹل (ازالة الاوہام ۲۰،خزائن ج۳ ص ١٠١) من الكما إس من الك ملمان بول-"آمنت بالله وملا ثكته وكتبه ورسله وابعث بعد اموت بلفظه "استغفرالله على كيساسخت مفالطه واقعه واكرص كسب ے آیات بینات و بزاروں احادیث سے اٹکار کرنا پڑا اور ایسانی حال ہے۔ تفییر معالم التزیل کا اورامام بغوی کا عقاد عین علیدالسلام کے بارہ میں اہل سنت دجماعت کی مثل ہے۔اس سے سند لانی مرزائیوں کو تخت معربے۔اس نے تو ابوشری انساری سے دابتدالارض کے نکلنے کا قصہ فصل بیان کیا ہے۔ حالاتکہ مرزا دابتہ الارض سے متکر ہے اور کہتا ہے کہ دابتہ الارض کوئی خاص جانور مبيل-بلكداس زماند كعلاء مول مجرجوة سانى قوت اسيز مين نبيس ركهية (ניפטוש משחיליולי באושווח)

آخرى زمانه من ان كى كثرت بوكى تغيير معالم التزيل اورتغير عزيزى اورتغير من الله التناسل منظمرى وابن كثير وفق البيان من وخودموجود به كه جرائل عليه السلام بروقت عيلى عليه السلام ك ساته موجود ربتا تقاديهان تك كمان كسماته آسان كى طرف چلاكيا-"وهذا عبارتهم كان معه لازما في جميع الإحوال حتى رفع مع عيسى عليه السلام الى السماء"

اقول ..... ملا جی کا مطلب سے کہ الحمد میں غیر المغضوب علیم ولا الضالین سے مراو میں ودون الرکا مصرور کے الحمد میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ مصرور کی مصرور کی مصرور کی مصرور کی اللہ میں ا

تولد ..... اور يهود سے دجال معبود كا آنا تو تولدتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكة وغيره سے باطل ہے۔

اقول ..... يہود کا خواروذ كيل ہونا جوتر آن وحديث ميں فدكور ہاس كے ظہور كے اسباب ميں سے ایك ہے ہوں کہ دجال تھوڑ ہے روز بآل كروفر خدائى دعوى كر كے تى بن مريم كے ہاتھ سے مقتول ہوگا۔ اس كا چندروزہ شان وشوكت كتاب وسنت كى پيشين كوئى كومفر نہيں۔ چنا نچہ حديث شريف ميں ہے كہ ہميشہ ميرى امت ميں سے ایك جماعت تن پر ہوگى اور غالب رہے گو۔ قيامت تك اس كا يہ معنی نہيں كہ كوئى بالقابل ان كے سرندا تھائے گا۔ بلكہ مطلب ہے ہے كہ بعد تقابل كے غلبہ الل تن بى كو ہوگا۔ ايسا بى دجال بھى تى بن مريم كے ہاتھ سے ہلاك ہوگا۔ جس سے اس كواور اس كے تابعين كو برى ذات ہوگى۔ جسيا كہ خود اس جواب كو جمتہ اللہ البالغہ ميں لكھا ہماك كھا ہے۔ اب جو كہ بعض جگہوں ميں بعض يہود ملكوں كے والى اور رئيس ہيں يا نصار كى ذات وارد ہے۔ وہ ہے۔ اب جو كہ بعض جگہوں ميں بعض يہود ملكوں كے والى اور رئيس ہيں يا نصار كى ذات وارد ہے۔ وہ ياراور غلط ہے۔ بلكہ مقصود شارع كا يہ ہے كہ يہ چندروزہ شان وشوكت كا كوئى اعتبار نہيں۔ اعتبار علی اور فلط ہے۔ بلكہ مقصود شارع كا يہ ہے كہ يہ چندروزہ شان وشوكت كا كوئى اعتبار نہيں۔ اعتبار واراد مظلا ہے۔ بلكہ مقصود شارع كا يہ ہے كہ يہ چندروزہ شان وشوكت كا كوئى اعتبار نہيں۔ اعتبار واراد مللا ہے۔ بلكہ مقصود شارع كا يہ ہے كہ يہ چندروزہ شان وشوكت كا كوئى اعتبار نہيں۔ اعتبار

ستجدادر فاتم كا به "العبرة بالخوايتم" بياعتراض بهى مرزائيول كافلا موات التجداد ورفاتم كان العبرة بالخوايتم" بياعتراض بهى مرزائيول كافلا موال كانكل آنا تولد ..... اور تميم وارى كى روايت كم مطابق جزيره كوى بيكل وجال كانكل آنا بعض مسلم وغيره كرسو برس وال حديث بي بإطل هم رتا جدين في حضر ملم مين بهد تسئلونى عن الساعة وانما علمها عندالله واقسم بالله ماعلي الارض من نفس منفوسه ياتى عليها ماته سنة وهى حتى يومئذ وعن ابن مسعود اماياتى مأته سنة وعلى الرض نفس منفوسه وعلى الله ضاعلة الارض نفس منفوسة اليوم رواه مسلم"

الجواب ہم نے رسالہ تی غلام گیلائی برگردن قادیائی میں خوب تحقیق سے تحریر کردیا ہے کہ آیت 'بیل رفعہ الله المیه '' کی تحکم ہے۔ رفع جسمی میں لہذا اہل لسان اور محاوره دال صحابہ اور سلف سے رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین رفع جسمی کو آیت بذا سے ایسی محجم ہوئے تھے کہ کسی سے اس آیت کے معنی میں اختلاف ہی مروی نہیں اور اس وجہ سے یعنی چونکہ تحکم ہے۔ رفع جسمی میں تو تصفی ہوگ۔ واسطے ان آیات اور اصادیث کے جو باینتہار ،عموم اپنے کے دال ہیں۔ وفات سے مثل ' قد خلت من قبله الدسل' اور ' ما من نفس منفو سنة '' وغیرہ۔

وفات می پرش 'قد خلت من قبله الرسل "اور 'ما من نفس منفوسة "وغيره-٢ ..... جس وقت سي صديث رسول التُعَلِّقَةَ في فرمائي اس وقت حضرت عيسى

علیہ السلام زمین پرموجود نہ تھے۔ بلکہ آسان پر تھے۔ پس مدیث کا تھم اس تھن کے لئے ہے جو کہ اس وقت زمین پرتھا۔ پس علی الارض کی قید سے میسیٰ علیہ السلام نکل مجئے۔ و ھذا ظاھر جدا!

ا و دستارین پرهایی ادارس ایر بیدسے میں مسیدا سمام سے و هدا طاهر جدا الله اور مہتر الیاس علیجا السلام زنده موجود تصاور با تفاق الل باطن والل کشف اب تک زنده ہیں اور اصحاب کہف جو کراس وقت فار میں تھے جن کو فار میں جانے کے اس وقت ۹ سابرس ہو چکے تھے اور اب تک ۱۳۳۱ اور بھی گزر چکے ہیں۔ پس ان احادیث سے عیسی علید السلام کی موت ہرگز اور اب تک ۱۳۳۲ اور بھی گزر چکے ہیں۔ پس ان احادیث سے عیسی علید السلام کی موت ہرگز فارت بین ہوئی۔ مرزائیوں کا بیاعتر اض بھی فاک میں ل گیا اور سے مسلم کا حوالد دینا تو تم کوکوئی مفید نہیں ہوئی۔ مرزائیوں کا بیاعتر اض بھی فاک میں ل گیا اور حج مسلم طبح انسادی جلداؤل میں کہ باب مفید نہیں بلکہ وہ تو تمہارے تق میں زہر قاتل ہے۔ دیکھو و صحیح مسلم طبح انسادی جلداؤل میں کہ باب نزول سے کی این مریم وجال کوئل کر کے لوگوں کو نزول سے کا بین مریم وجال کوئل کر کے لوگوں کو اس کا خون نیز ہ پر دکھا کیں گے اور (جلد ٹانی می ۱۳۹۹) میں ہے کہ دجال کواللہ تعالی بحض چیزوں کا اور دوز ن وجنت اور اختیار دے کر لوگوں کی آزمائش کرے گا۔ جیسا کہ زندہ کرنا مردوں کا اور دوز ن وجنت اور اختیار دے کو گوری کی آزمائش کرے گا۔ جیسا کہ زندہ کرنا مردوں کا اور دوز ن وجنت اور

دونہروں کا اس کے ساتھ ہوتا اور آسان اس کے امرے بارش برسانا وغیرہ وغیرہ۔ پھرعیسیٰ علیہ

السلام اس کوتل کریں گے اور یہی ند بب اہل سنت و جماعت اور جہیج محدثین اور فقبها وغیرہ کا ہے اور خوارج اور جہیے محدثین اور نقبها وغیرہ کا ہے اور خوارج اور جہیے اور جہیں اس کے خلاف پر ہیں اور بوجہ یا جوج کا اور قبل کرنا اس کا السلام کا ایک جگہ میں بند ہونا (ص ۲۰۱۱) میں ہے کہ آ ناعیسی علیہ السلام کا اور قبل کرنا اس کا دجال کا بالکل صحیح ہے اور حق ہے عقل اور شرع میں اس کوکوئی شے باطل نہیں کرتی ۔ ان سب میں ای وجال کا بالکل صحیح ہے اور حق ہے عقل اور شرع میں اس کوکوئی شے باطل نہیں کرتی ۔ ان سب میں ای وجال حقیق محتص واحد اور ای عیسیٰ ابن مریم بعینہ کا ذکر ہے ۔ مثل عیسیٰ علیہ السلام کا تو اشارہ قدر بھی نہیں ہے۔

الجواب عبد غیب کاعلم جاننا بالذات بلاکی ذریعہ ہے اسطور پر کہ ذات عالم کی خود بخو دمبد انکشاف ہوجائے۔ یہ خاصہ باری تعالیٰ کا ہے اور علم غیب کا جاننا بواسطہ وی یا الہام اور القاء فی القلب اور کشف القلوب اور بذریعہ قرائن کی بہ خاصہ خدا وندی نہیں بلکہ بیعلم اس پہلے علم کا مقابل ہے۔ یہ نیک بندول کو چنا نچا نہیا علیم السلام وغیرہ بزرگان دین کودیا گیا ہے۔ اس کا تحقق ضرور بندول میں ہونا چا ہے۔ "لاقت خساء المحقابلة "صدبا احادیث واقوال و فدا ہب اس پر موجود ہیں کہ ایساعلم غیب بالسلام المحقاب اللہ موجود ہیں کہ ایساعلم غیب بالدی اللہ خیب واسطے امتحان بندول کے دیا جائے گا۔ جیسا کہ کا ہنوں اور بر ہمنوں کو بعض امور کاعلم غیب حاصل ہے۔ بہت بائدی تو اعد بخر ورکل کے اور بعض کو بذریعہ اور بر من حاصل ہوتا ہے۔ "کہ حالی کی المحدیث وکت بائدی کی مردہ کو زندہ کرنا اور زندہ کو مارنا باذن پروردگار کا یہ بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ "کہ حالی الکہ میں والا ہو جسیا کہ بیان کی عام ہوتا ہوں اور مردے "ابسری الاکہ میں والا ہوت کہ جا اور بین گل ہوں اور مردے "ندہ کرتا ہوں اور مردے زندہ کرتا ہوں اور مردے تاہوں اور مردے تاہوں اور مردے تاہوں اور مردے تاہوں ورتا ہوں ہوں ہیں اٹھار کھتے ہو۔

اورخواجہ خطرعلیہ السلام نے جوکہ ایک لڑے کوباؤن پروردگار مارڈ الاتھا باشارہ اپنی انگل کے کہموی علیہ السلام نے کہا۔ 'اقتلت نفسدا زکیة بغید نفس' اوراس میم کا اختیار اماشت کا اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بہت صادر ہوا ہے اور ہوگا۔ موٹی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مقتول

كا قاتل معلوم نيس موتا فيها توموي عليه السلام فرمايا كركائ ورج كرك اس كاكونى اندام ميت یر ماروتومیت زنده موکر قاتل اینابتادے گا۔ پس بنی اسرائیل نے گائے ذرج کر کے اس کی زبان یا دایان ران اس کا یا کان اس کا یا دم اس کی مقتول پر ماری گئی۔اوّل پاره میں سور وَ بقر و میں بیوقصہ موجود ہے۔''اضربوہ ببعضها كذالك يحيى الله الموتىٰ '''كوپڑھو۔ *حفزتع زيماي*ہ السلام کے بارہ میں خود قرآن شریف میں موجود ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مارا اوروہ ایک سوبرس ك بعر چرنده بوا- "اوكالذي مرعلي قرية وهي خاوية على عروشها قال اني يحيى هذه الله بعد موتها فاماته الله ماته عام ثم بعثه قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مأته عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه ''<sup>يع</sup>ن جبكة عزير عليه السلام ايك ويران شهر يركذر يتوبطور استبعاد وتعجب كهاكما يسي مري موسئ اور وریان شہر کواللہ تعالی کیسے زندہ کرے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ دکھانے کے لئے عزیر عليه السلام كوسويرس تكمر ده ركه كرزنده كيااور فرمايا كه توكتني دمريهال رباتوعز سيعليه السلام نهكها كه ايك دن يا پچهيم \_الله تعالى نے فر ماينهيں تو ايك سو برس تك يمهاں مراجوار ما \_ا بيخ طعام اور پانی کود کھی کر باوجود گذر جانے ایک موبرس کے خراب نہیں ہوا اورائے گدھے کود کھی کئس طرح اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہوگئ تھیں۔غرض یک عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے زندہ کیا اور غلام احمد قادیانی اس آیت کی تحریف اس طور پر کرتا ہے۔ از الدیس کہ (خدائے تعالیٰ كے كرشمہ قدرت نے ايك لحدك لئے عزير كوزندہ كركے دكھلايا مگروہ دنياميں آناصرف عارضي تفا اور دراصل عزير عليه السلام بهشت بي ميس موجود تها\_ (ازالهاد بام ١٥٥، مزائن جسم ٢٨٧) افسوس کدمرزانے اپنی بات بنانے کے لئے قر آن شریف کے معنی کو بگاڑا۔ مگر پھی ندہوا۔ کیونکہ اوّل توبدكة يت كيسياق وسباق سےخودظا برہ كدعز برعليدالسلام كى موت وحيات سے حقيق موت وحیات پروردگار کامقصود ہے ندمجازی، سی ہے ہے تو دکھاؤ کہکون سے محقق نے بیکھا ہے کہ فی الواقعة عزيرد نيامين ندآيا تفااوربيه حيات مجازى تقى ردوم بيكه جوبات چيت كدالله تعالى ادرعز برعليه السلام کولوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک لمحہ میں ہو جاتا۔مستبعد خیال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ جب عزیر نی الله زندہ ہوئے بعدایک سوبرس کے لوگوں پر قورات کو کھھوایا اپن ، یادے پس لوگ اس سے متجب ہوئے۔ تیسرا یہ کہ مرزا تو بالکل کسی مردہ کا دنیا میں آنانہیں مانتا۔ حقیق ہویا مجازی بہت دریتک ہویا ایک لمحد ہو۔ پس جب کدایک لمحد بھر بھی بعد مرنے کے دنیا میں آ نامان لیا تواس کا دعویٰ ٹوٹ گیا۔ چوتھا یہ کہ بہت اچھا بید نیامیں آ ناعز پر نبی اللہ کا عارضی ہی طور پر

سبی ہم بھی تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے زندگی اور معاش کی جگہ اصل فی الواقع زمین ہی ہے۔مگروہ عارضی طور پر آسمان پر ہیں۔ پس اس میں کیوں مرزا خفا ہوتا ہے اور دیکھوموی علیہ السلام کی قوم کے بارہ میں کہ بعدان کے مرنے کے زندہ ہونے کی صاف صریح طور پر خرموجود ے۔''ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون ''قرآن *ثریف میں دوسری جگہیں* عُ الم ترا إلى الذين خرجو من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ") نہایت صرح الفاظ سے بدآیت بتلارای ب کداے محطیق کیا تھے معلوم نہیں کہوہ ہزاروں لوگ جو کہ خوف موت کے سبب سے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ پس کہاان کو الله تعالیٰ نے کہتم مرجا ؤ۔ (پس وہ مرگئے ) پھرزندہ کیا ان کواللہ تعالیٰ نے یقیبر جلالین میں ہے کہ بیلوگ بعد مرنے کے زندہ ہوکر زمانہ داراز تک دنیا میں رہے۔لیکن ان پرموت کا اثر باقی رہا كه جوكيرُ اوه لوگ پېهنا كرتے تھے كفن كى طرح ہوجا تا تھااور بيرحالت ان كے تمام قبائل ميں رہى اور قریش کے ۲۴ سردار جو کہ بدر کے جنگ میں مار کر بدر مقام کے کنوؤں میں بھینک دیئے گئے تصالله تعالی نے ان کوزندہ کر کے حضرت میں کی کلام ان کو تنبیداور افسوں کے لئے سادی۔ چنانچی بخاری میں بروایت تا وہ ہے۔'و زاد البخاری قال قتادة احیاهم الله حتی اسمعهم قوله توبيخا وتصغير اونقمة وحسرتا وندما "مكلوة غرض كرآيت اور ا حاذیث وقصص وروایات صححه میں موتی کا زندہ ہونا دنیا میں بکثرت موجود ہے۔ کہاں تک ارزائيوں كواژ كوں كى طرح تعليم دى جادے۔

سوال ..... "انظرف قادیانی" و حسرام عملی قسریة اهم کنداها انهم لا یرجعون "ینی جس بستی اورموضع کوئم نے ہلاک کردیاان کادنیا میں پھر رجوع کرنا جرام ہے۔
الجواب ..... اس کا مطلب ہیہ کے کہ مردوں کا دوبارہ دنیا میں آتا بطور قاعدہ کلیہ کے
ان کی طبع کا متفق نہیں اور بیام منافی نہیں۔ اس کے کہ اگر اللہ تعالی ان کے اعادہ اور دوبارہ دنیا
میں لانے کوچا ہے تو وہ نہ آسکیں۔ بلکہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے۔ اگر بیر مراد نہ ہوتو آیات واحاد یث میں صاف تعارض حقیق ہے۔ جو کہ شارع کے عاجز ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ سب ہے بہتر یہ ہی صاف تعارض حقیق ہے۔ جو کہ شارع کے عاجز ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ سب ہے بہتر یہ ہے کہ قادیا نی کی کتابوں سے جواب دیا جائے تا کہ اس کو اور اس کے اذ ناب کو دم مارنے کی جگہ باتی نہدہے۔ قرآن و صدیث میں تو وہ تا ویل و تج بیف وا انکار کرنے کے عادی ہیں۔ قادیا نی نے خود بی ان اور میں ہی کا ان ان اور میں ہیں ہوئی اس بارہا بچاس بزار بیار اور اس کے باس بارہا بچاس بزار بیار بوگیا۔ اے مرزائیو! مان او تفیر کہیر میں ہے کے عیلی علیہ السلام کے پاس بارہا بچاس بزار بیار بیار بوگیا۔ اے مرزائیو! مان او تفیر کہیر میں ہے کے سے کا علیہ السلام کے پاس بارہا بچاس بزار بیار بوگیا۔ اے مرزائیو! مان او تفیر کہیر میں ہے کے سے کی علیہ السلام کے پاس بارہا بچاس بزار بیار اور بیار

جمع ہوتے تھے جوآنے کی طافت رکھا خود آنا اور نہ آسکا تو عیسیٰ علیہ السلام خوداس کے پاس چلے جاتے تھے اور فقط دعا ہی کیا کرتے تھے۔ امام کلبیؒ نے کہا ہے کہ یا تی یا تیوم کے لفظ سے مردہ کوزندہ کرتے تھے۔ گریٹر کا کرتے تھے کہ بعد اچھا ہونے کے میری رسالت پر ایمان لانا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاء سے جو جولوگ زندہ ہوئے ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس نے جن کومرزانے افقد الناس لکھا ہے جا وقت کو کرکیا ہے۔

ا نیرزن کا بیٹا اور عاشر کی بیٹی اور نوح علیه السلام کا بیٹا سام سوائے سام بن نوح علیه السلام کے بیٹر اس بن نوح علیه السلام کے سب کے سب زندہ رہے اور ان کی اولاد بھی ہوئی اور سام بن نوح علیہ السلام کا قصہ بوں ہے کہ اس کی قبر پرعیسیٰ علیہ السلام آئے اور دعاء کی ۔ پس وہ قبر سے لکلا اور آ دھا سراس کا سفید ہوگیا تھا۔ بوجہ نوف قیامت کے حالا نکہ اس زمانے ہیں لوگ بوڑ ھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ پس انہوں نے بوچھا کہ قیامت ہوگئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا کہ نہیں بلکہ میں نے اسم اعظم کے ساتھ تمہارے لئے دعاء کی ہے۔ پھران سے مرجانے کو کہا انہوں نے کہا کہ جے کومرنا قبول ہے۔ گرشرط بیہ کے کموت کی تن میرے او پردوسری بار نہ ہو۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے دعاء کی اور ان پرموت کی تن نہ ہوئی۔

زدعاء کی اور ان پرموت کی تن نہ ہوئی۔

(تغیر لباب الآویل جاس کا سے سے کہ موت کی تن میرے او پردوسری بار نہ ہو۔ پس عیسیٰ علیہ السلام

تولیست مخفی ندر ہے کہ حقیقت دجال کی ہے کہ دجال اصل میں شیطان تعین ہے جو کہ شرالخلائق بلکہ شیم الشرور ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت طلب کر کے حاصل کی ہے۔ ''کہ ماقال تعالیٰ رب فانظرنی الیٰ یوم یبعثون قال فانك من الممنظرین الیٰ یوم الوقت المعلوم ''پی بناءعلیہ چونکہ بیزمانہ بھی دجالی زمانہ ہے۔ اس میں ہرایک مضل خلق ومفددین حق اس کا مظہر ہے۔ چنا نچ خالفین سلسلہ احمد بھی خواہ مولوی ہوں۔ جوناحق لوگوں کوراہ حق سے بہکاتے ہیں۔ حصدداروں میں سے اس کے ہیں۔ حصدداروں میں سے اس کے ہیں۔

الجواب ..... اليي باتوں ہے پورا بے علمی اور جہالت کا ثبوت ملتا ہے۔افسوس علمیت کا پیرحال اور تصنیف کا پیشوق ہوآ یت قرآنی کہ خاص البیس تعین کے بارہ میں تنے اس کو دجال کی میں نازل کر ویا اور پیچی ہوالا کہ دچال اصل میں شیطان تعین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کون

کے بارہ میں نازل کردیا اور چ بید الا کہ دجال اصل میں شیطان تعین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کون نے کہانی تیری اور وہ بھی زبانی تیری۔ کس آیت یا صحیح حدیث خواہ ضعیف غیر موضوع خواہ موضوع ہی سے ثابت کر و کہو کہ دجال کو کی شخص خاص نہ ہوگا۔ بلکہ یہی شیطان ہے اور بیہ قیامت تک بھی ٹابت نہ کرسکو مے۔ اگر چہاہیے ہمراہ شیطان کو بھی کرلو۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ و بیت المقدس وکوہ طور سے دجال داخل ہونے سے روکا گیا ہے۔ اگر وہ دراصل شیطان ہی ہے تو شیطان اور شیطان اور شیطان اور شیطان اور شیطان تو اعلی تم کی ان جگہوں میں ہوتی رہی اوراب بھی ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ طرح بطرح کے فتنے اور فسادا نبیا علیم السلام اور صحابہ کرام وتا بعین اوران کے بعد کے زمانہ میں انہی جگہوں میں ہوئے ہیں علائے اہل اسلام جو مرز ائیوں جوجا بجا اپنی تصافیف میں طعن وشنیج کرتے ہیں تو اس کی وجہہ بھی ہے کہ ہم کل لوگ ان کے گمان میں شیطان اور شیطان کے حصہ داروں میں سے ہیں۔ جیسا کہ اس برہمن بڑیہ کے خطیب کی عبارت میں گذر رااور اس کے سوائے باتی مرز ائیوں نے بھی اپنے نبی غلام احمد کے ساتھ ملک کرہم اہل اسلام پر نفر کا تھم بار ہادیا ہے اور خود ظاہر ہے کہ جوکو کہ تم مشیطان اور دیال ہونے کا مرز ائیوں نے دیا ہے وہ تھم مرز ائیوں پر ہی لوٹنا ہے۔

قولہ ..... اکثر احادیث میں چونکہ استعارہ کے طور پرشش کشوف دخوابوں کے دجال کو ایک تو ی ہیک شخص کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے اکثر الفاظ پرست ظاہر ہیں۔ لوگ اس کودلیل پکڑے ہوئے ہیں اور باوجو تفہیم کامل و تنبیہ شاید کے اس سے نہیں ملتے۔

الجواب ..... وجال کا محض واحد توی بیکل ہونا زبس درست ہے۔ایا ہی ہووے گا۔ یہ بیان حضرت کا آخری ہے اور مفصل ہے۔ خیال کرو کہ جب ابتداء میں حضرت کا آخری ہے اور مفصل ہے۔ خیال کرو کہ جب ابتداء میں حضرت کا آخری ہے اور مفصل ہے۔ خیال کے بیان کئے تو ابن صیاد پروہ با تمیں مطابق پائی گئیں۔ لہٰذا عرائے اس کے آل کر دیا گا۔ گر حضرت کا لئے اس کے آل کر دیا تا کہ کے تا تا اس کا اور کوئی نہیں اور اگر دیا ان کی ہے تو اس کا قاتل تو نہیں ہے۔ بغیر عینی ابن مریم کے قاتل اس کا اور کوئی نہیں اور اگر دیا ان صیاد دجال نہیں تو اہل فر مدمیں ہے ایک مخفی کا قتل کر دیا تم کومز اوار نہیں۔ اس حدیث اگر یہا با کا تعقیل ہو تا با ابن صیاد کی طرف اگر دجال تو مونیا زاور شریہ ہے عبا تا ابن صیاد کی طرف اگر دجال تو مونیا نہیں ۔ اس حدیث میارت ہو تا تو حضرت کی ایک تو تا کی سوائے میں ہوئے دومرا کوئی نہیں۔ اگر تل سے مواد خاتم بات کہ دو کا اور بینا ہے ہو ۔ اس کود کائل اور بینا ہے ہو اس کو تو کی طرف کروک کے بارہ میں اور حضرت کا اس کوروک مونیا اس کے کہ این میں مورک کے دومرا کوئی نہیں۔ اگر تو کو مات کہ دوک کو مات کے بارہ میں اور حضرت کا اس کوروک میکن ہونے دجال کا قتل ہے۔ بہ عرائی اور بینا ہے ہو۔ اس کود کائل اور بینا ہے ہے ساکت کردوک میں اور حضرت کا اس کوروک دیا اور عمل باز رہنا ہے بچند دلیل ہے۔ بہ عرائی اون طبی ابن صیاد کے تی بارہ میں اور حضرت کا اس کوروک دینا اور عمل باز رہنا ہی بختہ دلیل ہے۔ بیل عرائی اور بینا ہے۔ بیل عرائی اور بینا ہے۔ بیل عرائی ہو کے دومرا کے چونکہ بیا جمالی علامات دینا اور عمل کے چونکہ بیا جمالی علامات دینا اور عرائی باز رہنا ہے بیا ورکند کا تو اور مینا ہے دو جو کہ بیا جمالی علامات کو دیا اور عرائی بیا اور عرائی کا نا کو دیا اور عرائی کوروک کو کو کہ کوروک کے دومرائی کوروک کو کو کہ کوروک کو کوروک کور

وجال کی بیان کی گئی تھیں۔ لہذا بعض صحابہ پر ابتداء میں بیام مخفی رہا۔ جیسا کہ ابن عمر سے کہا کہ ما اشک ان اس سے البدا بعض صحابہ پر ابتداء میں بیام مخفی رہا۔ جیسا کہ ابن صیاد اور ای کوم زانے لے کر تیرہ سوبرس سے اس کے مرکز مدید میں دفن ہونے کا اعتقاد کرلیا۔ پس خلاصہ بیہ ہوا کہ مرزا ہر گرمسیح موجود نہیں۔ کیونکہ وہ دجال شخصی کا قاتل نہیں بلکہ حضرت عمر نے خطبہ میں فر مایا کہ تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جو کہ رجم اور وجال اور شفاعت اور عذاب قبر کی منکر ہوگی۔ سبحان اللہ مرزا وغیرہ منکروں کے بارے میں حضرت عمر کی بیٹیشین گوئی کیسے صادق ہوئی۔ اگر دجال قوم شریر سے اشارہ ہوتو اس سے کون انکار کرسکتا کی بیٹیشین گوئی کیسے صادق ہوئی۔ اگر دجال قوم شریر سے اشارہ ہوتو اس سے کون انکار کرسکتا ہے۔ وہ تو ہر زمانہ میں بکثر سے ہیں۔ جب بعد کو حضرت عمر سے اس کے بارہ کے تاکید حضرت عمر شن میں باتیں کیا فرمائی اور سب صحابی س پر ایمان رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر جس شے کی نبان کرتا ہے وہ وہ لی ہی نکلتی ہے۔ قیس بن حاذق کہتا ہے کہ ہم آپیں میں باتیں کیا نبست جو خیال کرتا ہے وہ وہ لی ہی نکلتی ہے۔ قیس بن حاذق کہتا ہے کہ ہم آپیں میں باتیں کیا کرتے تھے کے عمر کی زبان پر فرشتہ بول رہا ہے۔

قولہ..... ص ۱۴ میں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام .....کا وفات پاجانا محکمات قرآن وحدیث سے کمایشغی ثابت ہے اور رہی جھی اپنے محل میں محکمات قرآن وحدیث سے پاریہ ثبوت کو پہنچ گیاہے کہ جو شخص مرجاتا ہے پھر رجوع الی الدنیائییں کرسکتا ہے۔

الجواب الجواب ہوگیا ہے قو جھات قرآن وحدیث اگر دہی ہیں جن کا سابقہ جواب ہوگیا ہے قو چھٹم ماردش دل ماشاد اور اگر سوائے ان کے دار العلوم قادیان میں ہیں تو لائے تا کہ دندال شکن جواب دیا جائے۔ افسوں کہ تمن خلق خدا کودھو کہ اور گراہ کرنا ان کا مقصود ہے۔ ذرہ اس پر پہلے گذر چاب دیا جائے۔ افسوں کہ تمن خلق خدا کودھو کہ اور گراہ کرنا ان کا مقصود ہے۔ ذرہ اس پر پہلے گذر چکا ہے کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ اس کے دیکھواور جہالت سے باز آؤ کہ حکمات میں تاویل کہا ہورہ کہاں درست ہے اور آپ تو ہر چگہ تاویل کررہے ہواورص ۱۹۰۵ میں جو کہ لفظ نزول کو تختہ مثل بنایا ہے۔ اس کا جواب سابق میں ہوچکا ہے۔

قوله ..... احادیث نزول عیسی علیدانسلام کے روایات صیحه میں تو ساء کا لفظ بھی عربی میں جمعنی آسان موجود نییں ۔ کما لایہ خفی!

الجواب ..... متعددا حادیث میں صراحة ودلالة موجود ہے۔ آپ کی یا کسی قادیانی کی ورت گردانی میں نہ ملاتواس میں کے غیر کاقصور تو نہیں مرزائیوں کی علیت اور نظر کا تصور ہے۔ گر نہ بیند بروز شیرہ چیثم چشمہ آفاب راچہ گناہ

تولد جس گروہ کوآپ دجال قرارد نے تھے۔ وہ تواب تک زندہ موجود ہے (اور وہ گروہ دجال کوتل کیا ہے۔
کونکہ جس گروہ کوآپ دجال قرارد نے تھے۔ وہ تواب تک زندہ موجود ہے (اور وہ گروہ دجال کا انگریز لوگ اور کل روئے زمین کے مسلمان ہیں) تو حل اس کا بیہ ہے کہ لل دوقتم کا ہوتا ہے۔ ایک تو معروف ہے کہ کی حربہ سے جسمانی قبل کرنا ہے اور دوسرافتم قبل کا بینہ وہر بان کے ساتھ ہے۔ جیسا کے فرمایا اللہ تعالی نے سور کا نفال میں۔ 'لیھ لل من ھلك عن بینة ویحیی من حی عن بینة "اور بیتم ماؤل سے کیونکہ مم اوّل میں ممکن ہیں۔ نہیں اور دوسرے وقت ہے کہ مقدول کوئل کرڈ النے کے بعد ان کی اولا دیا دوسرے ہم مشرب لوگ ان کا دوسرے وقت فسادی ادبی حرب کو تاریخ میں سرا تھانے کا بجال باتی نہیں دہتا ہے کمالا یہ خفی!

الجواب سولوی محمر مندوستانی باشنده بلده امر دبیدگا جو که کی که روز بطمع مبلغ فرچی روپیه ما بوات موادی محمر من بندوستانی باشنده بلده امر دبیدگا جو که کی روپیه ما بواند مرزائی بوانها اور مرزائی تائید میل اس نے کتاب شمس بازغه کهی تحمل الله مرزا سے بند ہوگیا تو اس نے اعتقاد مرزائیت کو سلام "کم تعلق کھا ہے کہ بیجملہ ص ۹۵ میل اور میل کی جہاد بابر ہاں بر "کے مقال الله الله من هلك عن بینة اوید حیی من حیی عن بینة "ای طرح جمله" یهلك الله فی زمانه المسیح الد جال "سے متی ندکور مراد ہے۔ بینة "ای طرح جمله" یهلك الله فی زمانه المسیح الد جال "سے متی ندکور مراد ہے۔ ایک مختر آ!

اقول ..... عبارت ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال "عبالك بالحربة ،ی مراد ہے۔ جیسے کدان جملہ احادیث صححہ سے جنگ بالآت اور فق کرنا د جال کو نیزہ سے مقصود ہے۔وہاس بارہ میں بکشرت آچکی ہیں اور جملہ 'ویھ لك الله "كوتياس كرنا آيت ندكوره "ويهلك من هلك عن بينة الى آخره" يُركس قدرج الت وغباو ب- يوتك اونى طالب علم بھی جانتا ہے کہ جس جگہ کسی کو ہلاک کرنا دلیل اور بر بان اور جحت سے مقصود ہوتا ہے اس جگہ اس کی تصریح ضروری ہے۔ چنانچہ آیت مذکور میں لفظ عن بینة موجود ہے اور جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں "فعلك عنى سلطانيه "اى واسط جس جگرابطال اورابلاك بالاحرب وعاب طابرى مرادب وبال پربینداور جحت كاذكر تبيل ب چنانچة يت وكم اهلكنا من قرية وحدام على قرية اهلكنا هم وكم اهلكنا قبلهم من قرن "اوران كمثل دوسرى آيات من الحمد ے لے کروالناس تک ساراقر آن و کھے لوکہ جس جگد ہلاک کرنا دلیل اور جحت سے مراد ہو۔ وہاں پراس کی تصریح ہوگی اور جس جگہ اہلاک بالات عذاب ظاہری چیٹم دیداور ہلاک بمعنی موت ظاہری ہو۔ وہاں اس کی تضریح ضروری نہیں کہیں ہوگی کہیں نہیں ہوگی ۔ امثال مذکورہ بالا میں نہیں اور امتال مَرُوره تحت من بي- "فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصد عاتية "(أورقل بالدليل كاقوى موناقل بالحرب اس وجه المحاص ماني مل بهي بهي سرا تھانے کا عبال باتی نہیں رہتا محل نظرہے ) بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیلے لوگ اگر کسی دلیل کا جواب نہیں دے سکتے تو بعد کے لوگ اس کا جواب دیے پرخوب قادر ہوا کرتے ہیں۔جیسا کہ مناظرات وعلوم آليه وفلسفيه مين ناظر ذبين بريدامرروش ہے۔

قولہ ۔۔۔۔۔ فی الجملہ ای آئل دجال کا بیاثر ہے کہ احمد یوں سے مباحثہ کرنے کی جراک اب دجال کے گروہ نہیں یاتے۔ تاجا دحیلہ وحوالہ کرکے پسیا ہوتے ہیں۔

الجواب ..... اس جگہ پھرروئے زمین کے علماء وجملہ اہل اسلام کواس قادیانی دجال بطال نے گروہ دجال سے ثنار کر دیا۔ مگر وجہ رہے کہ خود گروہ دجال میں سے پس ناچاراس کے دل سے زبان پر کہی بات آتی ہے۔

ى تر أورچه كنم آنچه درآوند دل است

قولد ..... لفظ مہدی کا بید عنی ہے کہ لفظ مہدی اسم مفعول کا صیغہ ہے۔اس کے معنی ہیں۔ ہدایت پاکر ہیں۔ ہدایت پاکر ہیں۔ ہدایت پاکر دوسرے بندگان خدا کی ہدایت کرنے کے لئے مامور ہوکر مبعوث ہوا ہے اور الوقیم کی ایک

روایت ای طرح مروی ہے۔"عن ابن عمران قال محمد بن الحنفیه المهدی من یهدی ویسلح به الناس کما یقال الرجل الصالح واذا کان الرجل الصالح قیل له المهدی "پُرای روایت کے مطابق تو بررجل صالح مهدی کہلائے کا ستحق ہے۔ کما لا مخفی!

الجواب ..... اس سے تو فقط لفظ مہدی کی تشریح کردی ہے۔ اس عبارت میں بیاتو کہیں نہیں کہ مہدی کو گئے شخص خاص اپنی صفات فدکورہ کے ساتھ نہ ہوگا۔ اب اگر لفظ محمد کامعنی اس طور پر کرے کہ صیفہ اسم مفعول کا ہے۔ باب تفعیل سے معنی اس کا صفت کیا ہوا۔ پس جو کوئی صفت کردہ شدہ ہووہ ہی محمد ہے تو کیا اس سے حضرت محمد رسول الشفائی کے وجود باوجود کی نفی ہوجائے گی۔ اسمائے محصد میں مناسبت وضعی مقصود ہوا کرتی ہے نہ معنی۔ وصفی دیکھواطول اور طور کو۔

٢ ..... كيا رجل صالح الممهدي ت تعير ند مواور بواقي روايات ميل متعدد جگہوں میں ہوتو کیا نقصان ہے۔ ایک واقعہ میں جمل پر مفصل قاضی ہوتا ہے۔ مجمل کو یہی اسی مفصل پرحمل کیا جاتا ہے اور روایت بالمعنی میں خاص لفظ کا ترک کرتا کوئی معیوب نہیں ہوتا۔عالم اصول حدیث برمخفی نہیں۔ ملاجی نے ابونعیم سے بے نہم وعقل حوالہ دے دیا۔ دیکھو میں اس ابولعیم سے حیات عیسوی ابت کرتا ہوں۔ ٣٨ نمبر کی حدیث میں گذر چکا ہے کدابوقیم نے کتاب الفتن میں ابن عباس کی حدیث نقل کی ہے کے عیسیٰ علیہ السلام بقرب قیامت نازل ہوکر حضرت شعیب علیہ السلام کے خاندان میں شادی کریں مے جو کہ موٹی علیہ السلام کی مسرال ہے ادران کی اولاد ہوگی۔ اور رسول اللطافی کے مقبرہ میں ذنن ہوں ہے۔ دیکھواس کو رسالہ تی غلام کیلانی کے ص٧٦، ١١ كواوراييا بى ابونعيم نے حليد ميں بھى كہا ہے۔اى ابونعيم نے بي بھى روايت كى ہے ك جب عیسیٰ علیالسلام آسان سے اتریں کے توام مہدی اوگوں کے سرداران سے کہیں سے کہ آسیے اورامامت کیجے توعینی علیدالسلام کہیں مے کہ خردار ہوجاؤ کہتم ہی آپس میں ایک دوسرے کے سردار ہو۔اس امت کی کرامت کے سبب سے یعنی تمہارے اوپر دوسرا آ دمی سرداری اور پیشوائی نہیں کرسکتا۔اسی ابوقعیم نے رہیمی روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول الشفاق نے کہ جس وقت تم دیکھو كه ملك خراسال سے كالے جھنڈے اور نشان ظاہر ہوئے ہیں تو تم آؤان نشانوں میں۔اگرچہ گھٹوں کے زور پر۔ کیونکہ وہ نشان اللہ تعالی کے خلیفہ امام مہدی کے ہوں مجے اور اس ابونتیم نے اس گاؤں کا نام کر برید لکھا ہے جس سے کہ امام مہدی پدا ہوں مے۔ای ابوقیم نے تو یہ بھی لکھا ہے كهام مهدى كے جمراه ايك فرشتة وازكرے كاكه بيمبدى بيں -الله تعالى كے خليفه بيں -ال

متابعت کرو کل قادیا نیوں پرفرض ہے کہ ابوقیم کو مان کرعیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے زندہ رہنے کے قائل ہوجا کمیں۔

الجواب ..... بيسب مرزانے خودازالداو ہام ميں بير ضمون لكھا ہے كدموضع قاديان كا نام دراصل قادیان ند تفا۔ بلکہ مرز ا کے مؤرث اعلی مسمی قاضی ما جبی نے اس کوآباد کیا۔ بابر بادشاہ کے زمانہ میں اور اس کا نام اسلام پورقاضی ماجھی رکھا۔ جب اس موضع کے باشندے شریر ہو گئے تو اسلام پور جاتار ہا محض قاضیان رہ گیا۔ تلفظ عوام میں ضاد کودال سے مناسبت صوتی ہوتی ہے۔ قاضیان کا قادیان موگیا۔ پس ثابت مواکر بیقصبدقادیان مدت جارسوسال سے آبادہے قبل اس کے آبادنہ تھا۔ پس ظاہر موا کہ ظہور واولد امام مہدی صاحب کی حدیث کوموضع قادیان سے کوئی لگاؤنہیں ہے۔ کیونکہ حدیث شریف کو ۱۳۳۲ برس ہوئے اور قادیان اس وقت معدوم تھا۔اب عارسوسال سے آباد ہے اور مرز اتو (ازالداد ہام سے دفرائن جسس ۱۲۰۰ میں کہتا ہے کہ قادیان کا نام قرآن شريف يسموجود ي- ("انسا انسزلسنساه قريباً من القادييان "بإل واقعى طور پر قادیان کانام قرآن شریف میں ورج ہاور تین شہروں کانام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ کھھا ہوا ہے۔ مکہ، مدینہ، قادیان) پھر قادیان کو کدعہ ہے بنانے کی کون می شرورت رہ گئی ہے اور ماشاء الله اس كے موضع كا نام بھى خوب بى كەفرار اور بردى كامعنى ديتا بـ قاموس ميس ب كه قادى بمعنى جلدى، كناره ياجكل سے آئے والا اور قاديان قادى كى جمع باور قاديانى اى كى طرف منسوب ہے۔اس مناسبت سے ہر بھگوڑ ہے جنگلی کا نام قادیانی ہوا اور اصل حدیث میں لفظ کا عدکا ک، د،ع، هرگز ثابت نیس نیمرزا کامن دهوکه ہے اورا کر کمیں ہو بھی تو کا تب کی غلطی ہے اور صحح لفظ كرعهب بجائ والمصمله كراءمله باورابوقيم في اس موضع كابام كريم لكهاب مرضح كرعه ب- يس مرزائيون كابيهوال بهي خاك مين في كيا- براافسون ب كلفظون كوسوي سوچ كركىيے مكر وحيلہ كے بيان فكالتے بيں بيان مفصل رسالہ تي من ديكھوتو له، اورجس حديث ے امام مہدی کو تکالا ہے اس حدیث میں مبدی کا نفظ بھی تہیں۔ چہ جا تیکہ مبدی آخر الزمان کی تعیین ہو۔ بلکہ اس حدیث میں فقظ رجل کا لفظ واقع ہے۔ جس کے معنی ایک مرد کے ہیں۔ فقط الکل سے اس کوامام مہدی آخرز مان پرلگایا گیا ہے۔

الجواب .... بيحديث ترندى، ابوداؤد في رسول التواقي عروايت كى م فيا رسول التعلق نے دنیاختم نہ ہوگی جب تک کہ مالک نہ ہولے۔ عرب کا ایک مردمیری اہل بیت ے۔اس کا نام میرا نام ہوگا اور عدل ہے زمین کو پر کردےگا۔ چونکہ اور اورا حادیث میں ایسے اوصاف کے ذکر کے بعض لفظ مہدی کی تضریح بھی ہے۔ البذاب مجمل اس مفصل کا عین ہوگا اور تصریح لفظ مہدی کی دیکھوتو وہ بھی بکثرت وارد ہے۔ چنانچدابوعمر دارانی اورام شریک کی روایت میں اور نیز ابوامامه بابلی کی حدیث مرفوع میں جس کوابن ماجداور دیانی وابن فزیمہ وابوعوانہ وحاکم نے اپنی اپنی صحاح میں اور ابوقعیم نے حلیہ میں بیان کیا ہے اور ایسا ہی حدیث ابن سیرین کی مصنف این الی شیبہ میں اور حدیث کعب کی مطول ان سب میں امامت مہدی کی تقریح ہے۔ بيآخر تمبارے نزدیک بھی وجودمہدی آخرز مان کا کسی سیح حدیث ہی سے تو ثابت ہوگا۔ پھرمعلوم میں كة كواس ميں لفظ رجل ہے كيوں شك ہو گيا۔وشاك في اندشاك قولداور پھرلفظ مهدى كاعدد اورلفظ مند کا عدوایک ہی ہے۔ یعن ٥٩ اور لفظ منجاب چونکہ اصل میں بیخ آب تھا اور الف ممروده حقیقت میں دوالف ہے۔اس اعتبار ہے اگر لفظ پنجاب میں دوالف پڑھا جاوے تو لفظ پنجاب کا عدد و ۹ ہوتا ہے اور کے سابق زمانے میں قادیان کا نام قاضی ماجھی تھا۔ اس کے ماجھی کے لفظ كے بھى يمي عدد ہوتے ہيں ليتن ٥٩ يس اصل لحاظ سے جائے ظہور امام كا ملك منديس سے مرز مين پنجاب اوراس ميل سے خاص قاديان متعين موجاتا ہے-كمالا يخفي!

الجواب ..... الفاظ کے اعداد سے مرزا کو امام مہدی بنانا بازیچہ اطفال ہی آیت وحدیث وثقہ وتغییر سے تو ناامید ہے۔ لہذا ابجدخوان ہوئے ہم اگر جا ہیں تو بدکاراور کفار کے نام اوران کے مواقع کے نام کے اعداد ۵۹ نکال ویں گے تواس سے کیا ہوگا۔

تولد .... امام مبدى كے بارے يل سب علامتيں چاومم كى ين-

اسس ایک تسم دہ بین کہ بطور غلط بنی کے لکھے گئے ہیں۔ یہ سب بالکل غلط ہیں۔
مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے اتر نا اور دجال خیالی کا نکلنا اور امام مہدی کا ظاہر ہوکر جبراً
کافروں کومسلمان کر نا اور جومسلمان نہ ہوئے اس کول کر ڈالنا۔ یہاں تک کہ موائے مسلمان کے
کوئی کافر بھی دنیا میں باقی ندر ہے گا اور اس کا بطلان بھی آیات بیتات قرآن کر فیم سے شاہر ہے۔
جیسا کہ مورة ما کدہ میں ہے۔ 'فساغرید نا بید نہم العداوة والبغضاء الیٰ یوم القیمة ''

ظاہر ہے کہ قیامت کے روز تک عداوت اور بغض یہود ونساری کے درمیان میں رہناان دونوں قوموں کے قیامت تک رہنے کا موجب ہادراییا ہی دوسری آیات بھی اس پردال ہیں اور جبراً کا فروں کو ملمان کرنااور جوملمان نہ ہوے اس تو آل کرڈ النا بھی قولہ تعالیٰ 'لا اکراہ فسی الدین وقوله تعالیٰ حکایة عن عیسیٰ علیه السلام ولم یجعلنی جباراً شقیا'' وغیرہ وغیرہ سے باطل ہے۔

الجواب ..... ارے بدنصیب توبہ کر، کیا کہتا ہے۔ حدیث وقت کے اماموں کی بیان کی ہوئی علامتوں کو باطل غلط کہتے ہو۔اللہ کا خوف کرو کیا ساری دنیا کےعلاء غلط ہوئے اورخود رسول التُعلِيف أور صحابه كرام جهي غلط مو كئے - فقط آپ اور آپ كانى غلام احمد راه راست پر ہے۔ مر قلم اور کا غذ آپ کے ہاتھ میں ہے اور زبان آپ کے مندمیں ہے جودل چاہتا ہے۔ کہتے ہواور ككصة بورافسوس مرزان بحى (ازالداد بام ص ٢٢٩ ، فزائن جسم ٢٣٩) بيل لكهاب كد" جارسوني كو وحی شیطانی ہوئی اور وہ جھوٹے نکلے۔''اب آپ خود ہی ایمان سے کہو کہ بیقول کفر کا ہے یانہیں۔ جب مسلمانوں کوغلبہ ہوتو کفار کو جبرأ مسلمان کرنا یا جزیہ لینا ور نڈتل کرنا درست بلکہ عبادت ہے۔ اس وفت تو ليا ندجائے گا۔ كيونكه مال بهت موكا۔ للبذا جبر بيداسلام ورند قتل موكا۔ ديكھو كتب احادیث وکتب سیرکوادریه جرااور شقادت بیس بلکه عدل وسعادت ہے۔ پس آیت ' و اسے يسج علىنى "كواس يكولى تعلق نبين اورآپ كودلا اكسراه فسى الديسن" يادب-مر " واقتلوهم حيث ثقفتموهم "كنيس ويمية الله تعالى فرما تاب كفل كروكفاركو بس جكدكم تم پاوان كوركياية يت آ پ جائة بي يانيس- فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة وان كنت لاتدرى فالمصيبة اعظم "اورآيت" فاغرينا الى آخره "يل" الى يوم القيمة "كتابيب-طول زمال سي كما لا يخفى على طلبة العلم " چتاني "السموات والارض "مين اللُّ تغير ن لكما ع- جيك كمديث بعثت انا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى "اشاره ب بطرف قرب قيامت اوراس كى مجاورت كاورقريداس بر یبی احادیث میحدمتواتره المعنی بین جو بار ما گذر چکی بین اورا یک فریق کاغلیه بوجه کمال جب بی موتا كدوسرافريق مقابل اس كابالكل تالع جوجائ -خوداً يدكر يمدش ب-"جاعل المذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة "اوربارى تعالى كقول ليظهره على الدين كله "كومطالعة كروز

قولہ ..... اور مبدی کے بارہ میں جتنی پیش کوئیاں آ تخضرت علی کی احادیث

مردیدین ندکور ہیں بیسب بھی دال اس پر ہیں کہ مہدی اس امت بیس متعدد ہیں۔ کیونکہ صفات متفادہ مہدی آئے ہیں اور ایک شخص کا ان سب کے ساتھ موصوف ہونا ناممکن ہے۔ مثلاً کی روایت میں ہے کہ مہدی نی العباس سے ہوگا۔
کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی نی امیہ سے ہے۔ پس تیوں صفتوں کے ساتھ ایک شخص کی دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی تی امیہ سے ہے۔ پس تیوں صفتوں کے ساتھ ایک شخص کی دوایت سے معلوم ہوسکتا ہے۔ انہی ص ۲۱

الجواب بسب بے شک مہدی بمعنی ہدایت یا فقہ شدہ یعنی صفت عامہ کے حساب سے اس امت میں لاکھوں کروڑوں ہیں جوکوئی دین واسلام پر چلے وہی مہدی ہے۔ گرمہدی معہود جس کا نام ہے اور ہم جس کا انتظار کررہے ہیں وہ ایک ہی ہے اور آپ جولفظ ناممکن ہولتے ہیں میں آپ کومکن ثابت کر کے دیتا ہوں۔ کیا خرابی ہے کہ اگر تینوں قبیلے بنی امیدو بنی العباس و بنی فاطمہ کے بسبب خویش وقر ابت کے ملتے ملتے اس وقت ایک ہوجا کیں اور فی الواقع ہوگا۔ یہی ایسا فاطمہ کے بسبب خویش وقر ابت کے ملتے ملتے اس وقت ایک ہوجا کیں اور فی الواقع ہوگا۔ یہی ایسا ہی انتظار تراث اللہ تو اللہ میں اور فی الواقع ہوگا۔ یہی ایسا ہی انتظار تراث اللہ تو اللہ کی انتظار تراث کے ملتے ملتے اس وقت ایک ہوجا کیں اور فی الواقع ہوگا۔ یہی ایسا

مهدى معهود ظيفر فل كا وجود با وجود تواتر الثبوت بــاس سے جوم عربوگا وہ پورا المحاب في المحاب المحدى الخليفة الحق متفق عليه تواترت به الاخبار اخرجها احدد والدخمسة والحاكم ونصيربن حماد وابونعيم والروياني والطبراني وابن حبان عن جماعة من الصحابة بطرق كثيرة " والروياني والمحرب عن المحابة بطرق كثيرة المحدد قول المحدد المحرب الم

انافی اولھا وعیسی بن مریم فی آخرھا والمهدی فی اوسطھا ''اسے طاہر ہے کہاوسط زمانے میں ایک مہدی ہوگا۔ غیرمبدی آ خرزمان کے۔

الجواب ..... بیکهال سے معلوم موا کہ وہ غیر مہدی آخر زمان کے ہوگا اور متعین نہ کیا کہ وہ کون سامہدی تھا کہ جس کے بارے میں حدیث میں پیش گوئی وارد ہے۔الحمد للہ کہ اس حدیث سے ہمارا سراسر فائدہ ہے۔ کیونکہ واقعی ایسا ہوگا کہ اوّل امام مہدی صاحب پیدا ہوکر بہت دنوں تک لوگوں کو ہدایات کرے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ آسان سے تھوڑے دن باہم دونوں مل کر خلق خدا کو ہدایت کریں گے کہ امام مہدی صاحب فوت ہو جائیں گے اور حفزت عیسیٰ علیدالسلام متعل ملک کا بندوبست فرمائیں گے۔ پس مہدی کا وسط ہونا اس طور پر سے وسط حقیقی مراز نہیں۔ورند دلیل سے نابت کر داور ایک ضر دری عرض ہے کہ بید دایت جب کەمرزائی نے اپنی کتاب میں کھی ہے تو ضرور صحیح ہوگی۔ کیونکہ وہ اپنے گمان میں سب کچھ کے لکھتا ہے۔اس حدیث میں عیسیٰ بن مریم بعینہ کا آخرامت محمدیہ میں ہونا ندکور ہے اور کسی مثیل کا ذ کر بھی نہیں۔ تا کہ مرزا تاویل کر کے اپنے آپ کومٹیل عیسیٰ کر کے اپنے اوپر سے حدیث کو لگالے۔مشہور بات میہ ہے کہ جوکوئی امرحق کا دشمن اور اس سے مثکر ہوتا ہے بھی سہو ونسیان وخطاء ہے بلااختیاروہ بات حق اس کے منہ پر آئی جاتی ہے۔عرصہ پچاس سال سے مرز ااور مرز الی عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کا انکار کر رہے تھے اور یہی حدیث علمائے دین ان کے آگے پیش کرتے رہے۔ گراس میں بہت تاویلیں کرتے رہے۔ اب اس مردود حدیث کوخود مقبول کرلیا اور مدت العمر كى كمائى اين پنجبراوراس كے كلمه كودۇں كى بربادكر دى۔ كيونكدامت محمدىيە كے آخر ميں ہونا عيسى بن مريم كامان ليا- برممن عبارات جمع كرك رساله ككف عق سار عمرزاني لاحل يزهة ہوں گے اور اگر مافات کے تدارک کے لئے عیسیٰ ابن مریم سے مجیل اس کا لیتا ہے تو مہدی اور الر محلط سے کیوں ان کامٹیل نہیں لیتا۔ نیز واضح ہو کہ اصول ٹلٹہ بعنی قر آن وحدیث واجماع میں تعارض واختلاف حقيقي مركز ممكن نبيل بيل جب كداحاديث صححه متواترة المعنى اوراجماع امت مرحومدا ہے علی بن مریم کے رجوع پرصرائ ناطق ہیں تو آیة قرآ نیا معنی بھی وہی سیح ہوگا جو کہ سنت اوراجماع کے خالف ہو۔ جیسا کہ یہی اعتقاد کل متفقر مین کا ہے۔ پس اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اخبار نزول عیسی علیہ السلام اور ظروج دجال وظہور مہدی کی ظاہر المعنی وصری المراد ہیں۔ تاویل اس میں مردود ہے اور ضرور مرزائی اور ان کے نبی نے ان احادیث کو سیح الثبوت وسلم المراد جان کرتاویل کی ہے اور حضرت علی کے معانی مراد کو پس پشت ڈالا۔ لبذا تاویل ان کی مردود ہے۔ ثبوت اس کا بیہ ہے کہ امروہ می کی عبارت منقولہ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ احادیث نزول ورجوع اور اقوال مفسرین جن سے حیات ورجوع عیلیٰ بن مریم پر استدلال کیا گیا ہے۔ قائل کی مرادوہ می معنی ہے۔ جس کوہم چھوڑ کرتاویلی معنی لیتے ہیں اور اس تاویل کرنے میں ہم مجبور ہیں۔ کیونکہ بیا حادیث دلائل قطعیہ کے معارض ہیں۔ دیکھوام وہی مرزائی کے شمس بازغہ (ص ۵۷) کو۔ قولہ سسست پھر مرزا قادیانی کا سرصدی میں ظاہر ہوتا خصوصاً ایسے سرصدی میں جس میں میں الکل خالی ہے۔ دوسراکوئی شریک ہیں جیس میں گیا۔

الجواب ..... ملا تی کامقصور کید ہے کہ مرزا قادیانی مجدوین کا ہے۔ کیونکہ سر تھویں صدی کے سر بر ظاہر ہوا ہے۔ حلائکہ یہ بات غلط ہے۔ بلکہ ظہور ادر دعویٰ مبدی موعود ہونے کا چودھویں صدی کے اندر کا ہے۔ ۱۸۸۲ء میں ہوا ہے اور مجدد کا نشان پیدائش سرصدی ہے نہ ظہور۔ دیکھوانے استادعبد الحی کا مجموعة قادی۔

قولہ..... پھران کے وقت میں خسوف وکسوف رمضان شریف کے جاند ہوتا پھر ستارہ ذوالسنین اورستارہ دم دار کاطلوع کرتا۔

الجواب..... دروغ بے فروغ ہے۔اب تک بیدوا قعنہیں ہوابار ہاعلاء ہندو پنجاب نے اس کی تر دید کردی ہے اور مرز اا ثبات خسوف و کسوف سے عاجز ہو کرخسف وسنح ہو گیا اور ستارہ نبالہ کا واقع تین بار ہوگا۔ دو بار ہوا ہے۔ابھی تیسر کی بارنہیں ہوا۔ دیکھو مکتوبات امام ربانی مجد د الف ٹانی کوصد ہاعلامات امام مہدی کی باتی ہیں۔مثلاً قریب ظہور مہدی کے دریائے فرات کھل جائے گا اوراس میں سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔

المحمد "المحاوية المحاوية المحمد" المحمد "المحمد" المحمد "المحمد" المحمد "المحمد "المحمد "المحمد المحمد ال

۲ ..... امام مهدى كسر برايك بادل ساية كركاراس كاندرت آواز موكار هذا الممهدى خليفة الله فاتبعوه "بيمهدى ظيفه برالله تعالى كاس كى متابعت كرور

سسس ایک خشک شاخ زین میں لگائیں کے اور وہ ہری ہوجائے گی اور اس میں ہے اور میوہ آئے گا۔

"بخو متخانوه لاتی یقومیم ها تتعوا ورننی شوخفا فارکی تل اوروں ملٹکا وارص وفاهیم قیل "لیخی زندہ ہوں گے مردے اوران کی وصف کریں گے تو وہ فاک جوان کے سبب سے آباد ہوں گے اوراس کا ارشاد نوراوردین ہوگا اور سب ملتوں کوراه حق پر ہدایت کرے گا اور تکوار سے بدلہ لے گا ۔ یا مان سے اور لیویا تان کا معنی جرائیم تھرائی فرانی نے عرائی اساء کی فہرست میں اجماع کھا ہے اور حلیف لیخی باہم عہد و بیان کرنے والے لوگ لیخی اس وقت جس قدرلوگ دین کے قالف ان سے آگر چہ جماعات ہوں گی ۔ ان سے شمشیر کے ساتھ بدل ہے گا ۔ یہ من ایم ان کے تالف ان سے آگر چہ جماعات ہوں گی ۔ ان سے شمشیر کے ساتھ بدل ہے گا ۔ یہ من شریعت محمد یہ کے موافق بادشان کرے گا ۔ سب بدل ہا کی آئی میں اور گئ لوگوں کی زبائیں فسیح کی آئی میں حق بین اور کان حق سنے والے اور دل لوگوں کے عالم اور گئ لوگوں کی زبائیں فسیح ہوجا کیں گور نے دائی اور کری کا پچوا اور من فق کو ہزرگ نہ جانے گا۔ ظالموں سے بدلہ لے گا ۔ ایمان میں جو ایک کم بند اور عدالت اس کی میان بند ہوگی ۔ اس کے وقت میں گرگ اور بری وشیر ایک جگہ اور ایک کا بی بی بی کے گوسالہ اور بری وشیر ایک جگہ میں رہیں گور دی کے اس کے وقت میں گرگ اور بری وشیر ایک جگہ میں رہیں گے اور بری فالہ یعنی بکری کا بچوا کی میان بند ہوگی ۔ اس کے وقت میں گرگ اور بری وشیر ایک جگہ میں جیس کی آئی کی ایک بی ایک میں بی بی گے۔ گوسالہ اور بری کا لیک بی کے ایک میں ایک میں ایک میں ایک ہور کی دیا ہیں جگ کے گوسالہ اور بری فالہ یعنی بکری کا بچوا کی میں جیس کے گوسالہ اور بری فالہ یعنی بکری کی بی بی کے گوسالہ اور بری کا لیک بی کے ایک میں بی بی کے گوسالہ اور بری کا لیک بی کے ایک میں بی بی کے گوسالہ اور بری کالے بی کے ایک میں بی بی کے گوسالہ اور بری کا لیک بی کے ایک میں بی بی کے گوسالہ اور بری کا لیک بی کے ایک میں بی بی کے گوسالہ اور بری کا لیک بی کی کے ایک میں بی بی کے گوسالہ اور بری کی کے گوسالہ اور بری کا کور کی کور کور کی کور کور کی کو

ہوں گے۔ گوسالہ اور ریچھ اور شیر اور مادہ گاؤ ایک جگہ کھا کیں گے اور طفل شیر خوارہ سانپ کی سوراخ میں ہاتھ ڈالے گا اوراس کونہ کا شے گا اور یہی رسول اللّٰد آخرز مان محمط اللّٰہ کی دختر کا فرزند ولبند محمرم ہدی ہوگا۔ایسا ہی سیماں ۴۲،۴۲ میں بھی نہ کور ہے۔

یزدال حفرت الله کا جانشین ہوگا اوراس کی حکومت قیامت تک جائے گی اوراس کی بادشاہی کے بعد دنیا برطرف ہوجائے گی۔ زمین وآسان اس کے مددگار ہوں گے اور بڑا دیواللہ تعالیٰ کا بندہ عاصی گرفتار ہوکر اس وفت قتل کیا جائے گا۔ (یعنی دجال کواس زمانے میں قتل کیا جائے گا) اور سمندع اور فرج اور عبائل اور فنفد جو کہ رئیس دجال کے ہوں گے مجوس ہوں گے۔ لوگوں کو الله تعالیٰ کی طرف یکارے گا اور ای کا غرجب رواح یائے گا اور اس کی خدمت میں آئیں گے۔ بسروسروش وآسان کدعبارت ہے۔میکا ٹیل وجبرائیل وعز رائیل ہے،اور نازل ہوگا بہرام فرشتہ چو که موکل مسافرون کا ہےاور فرخ زادموکل زمین کا اور بہمن فرشتہ بیلوں اور بھیٹروں کا اور آ ذر ہر ماہ کے اوّل روز کا ملک اورسب واذ رکشب مؤکل آتش کا اور رواح بخش کدروح القدس ہے اور زندہ کرے گا بہت سے نیک و بدلوگ اور پھن پیغیم بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اس کے وقت میں زندہ ہوں گے۔ چنانچے مکان بدرخواجہ خفراور حضرت مہراس پدرالیاس علیہم السلام اور نقویاس پیرر ارسطاليس اورآ صف بن برخياوزىر جوسب كوسليمان عليدالسلام باورارسطوكى ماقدروني اور سام بن بنوافریدوں کہنوح علیہ السلام ہے اور سمہوں عابد اور سولان اور شادل اور حضرت شمول عليه السلام اور ميخاا وربخدقل اورسينه اورحفرت هيعيا عليه السلام اورحيوا قال وحوقون وزخريا يبغيمران امرائیلیاں اور زندہ ہوگا۔ غابر بن سالح اور حاضر ہوگائی کے پاس سرغ اور بدکارلوگوں سے زندہ كرے كا يسويروں كوجوكى تمبرود ہےاورير يخ وقرع جوكرفرعون اور قارون بيں اور مامان فرعون كے وزیر کوااوراس کوزندہ وار پر مھینچ دے گا اور د ماوند کے جاہ سے باہر نکالے گا۔ ضحاک علوایز اوکواور اس كظلمو ل كادفترى كري كااور جلاد ع كالجنت لفركوكه جس في وهجنت يعنى بيت المقدس كوخراب کیا تھا اور زندہ کرے گا شاموکو اور پہلوپ کو اور قل کردے گا اور زندہ کرے گا سدوم یعنی لوط علیہ السلام كيشبركة قاضى كواوراسقف ترسيال كقاضى كواور فردياغ ابرمن كوجوكه بانى عمل قوم لوط علیدالسلام کا تھا اور زروون کوجو کہ اکا برفرس سے ہے اور شیذ رنگ اور صائب کو کہ جس نے ستارہ یرتی کونکالا تھااورزندہ کرےگا کیوت کوادرسب کوجلا کرسہ بارہ زندہ کرےگا اوراپٹی قوم کے فتنہ گر بادشاہوں کوئی کرے گاور زندہ کرے گارشتم بن زال اور کیخسر وکواور نام اس کا بادشاہ بہرام مہدی محرموعود اولا دوختر شاہ مخلوقات سے ہوگا۔جس كانام سين ب (اورسين رسول الله كانام ب) بلغت پہلوی چنانچ قرآن مجید میں لیسن فدکور ہاورظہوراس کا آخرونیا میں ہوگا۔ ( مخالف ہے كتب اسلاميه كے كيونكدان كى عمراس قدر مند موگى ہفت كركس كى عمر بہت بردى موتى ہے) عمراس كى شل سات كريس كے ہوگى اور جب مهدى خروج كرے كارسول التعلق كے زمانے سے لے كراس وقت تك (امام حن كيزو يك قرن وس سال باور فاده في سترسال تخيى في ١٨ سال زرارہ بن ابی ادنی نے ۱۲۰سال عبدالملک بن امیر نے ایک سوسال کے ہیں۔شرح مسلم) ۳۰ قرن گذرے ہوں گے۔ تازی لوگ فارسیوں پرغلب کریں مے اور ان کے شہر لے لیں گے اور ز در دلینی د جال کوتل کرے گا اور دہ د جال اندھا ہوگا۔ گدھے پرسوار ہوگا۔خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے قتل میں امام مہدی صاحب ہوگا۔حفزت عیسیٰ علیہ السلام کا قسطنطنیہ اور ہندوستان کو زیرِ قبضه كرك اسلام ك نشان اس مين قائم كرد ع كا اور سرخ عصا موسوى اور انكشترى سليمان عليه السلام كى اس كے پاس ہوگى اور بير بہران يعنى امام مبدى موعود عليه السلام اولا د كمرم در مان سے يعنى ابراجيم عليه السلام سنة جوگا اور وه اس وفت جوگا۔ انروكشب ليحني بزا خدا پرست ہوگا۔ داتا بك بزرگ دكياد نه وشير دليخي شكوه مند موكا اور عرب داد وبار وزنجه وافريقه ومقدوشيد دارالملك فيلقوس سے لے کر بحراقصانوں تک کہ آ دنیاہے خیمہ گاڑے گا اورسب جہان میں ایک دین اسلام کردے گاکیش کبری اوراوشتی ندرہے گا اور مہدی مغرب سے واپس آ کرظلمات میں داخل ہوجائے گا اور جزیرہ نستاس کوخراب کرے گا اور صاحب بوق مینی اسرافیل اس کے پاس آئے گا تمام ہوئی کلام جاماسب کی۔

بشارت سوم ..... سیف الامتد کا مصنف کلمتنا ہے کہ میں نے قریباً ۴ سال قبل اس سے جاما سب کود یکھا کہ اس میں بطریق استخراج نجوم نہ بقاعدہ خجمین ہرستارہ کے لئے دست و پا ٹابت کر کے آئندہ کا تھم نکالا۔ اب تفصیل تو یا دنہیں گر اس قدریاد ہے کہ موکی علیہ السلام کا سرر خصا شان ہوا۔ دار امام آخر زمان مہدی بہرام کے پاس ہوگا جو کہ بنی ہاشم کی اولاد ہے ہوگا اور دوہ دنیا کوشل باغ کے کردے گا۔ (انتہاء) اور سول اللہ کی مشل اولا دنریداس کی نہ ہوگی اور دوہ دنیا کوشل باغ کے کردے گا۔ (انتہاء) بشارت نمبر سس سیس سال ہوگا جو کہ ہند کے بردے کفار سے ہوا اپنی کتاب میں کلمتنا ہے عمر دنیا کی چہار طور ہے۔ ہرطور چہارکواور ہردور جا لیس سال ہے جب

کل دورے تمام ہوں گے ملک کا تازہ پیدا ہوگا۔حصرت محصلیفی کی اولا دنیز اولا دعلیٰ کی کرامات مبکثرت ظاہر ہوں گی اور با یوں کا دین قبول کرنے والاعزت دار ہوگا۔

بثارت ہفتم ..... ماہی شود نے جو کہ ہندوستان کے کفار میں صاحب شریعت کا ہوا ہے۔ اپنی کتاب ویدیں جس کو ہندوآ سانی کتاب کہتے ہیں۔ دنیا کی خرابی میں بیان کیا ہے کہ آخر زمان نے بین ایک بادشاہ ہوگا کہ امام خلائق ہوگا۔سب جہان کو دین مسلمانی میں لاوے گا اورسب مؤمن وکا فراس کوشنا خت کریں گے۔وہ جو کچھاللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا۔اس کو دے گا اور وہ شاہ بہرام مہدی آخرز مان ہوگا۔

بشارت ہشتم ..... کرش کی کتاب جس کا نام حوک ہے اس میں لکھا ہے کہ دنیا کی انجام اس شخص پر ہوگا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دوست رکھے گا۔ اس کا خاص بندہ ہوگا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا رستہ بتائے گا اور لوگوں کو زندہ کرے گا۔ بھکم حبائن یعنی خداوند تعالیٰ نام اس کا مجم مہدی ہوگا اور تبد کاروں کو یہی زندہ کرے گا۔ جنہوں نے دین اسلام میں نئی با تنیں ناجائز نکالی تھیں۔ ان کو جلا دے گا اور دنیا کو نیا کردے گا۔ وصد لک صد لک

بثارت مم السنام المام و باسوق م جوكه حصرت يحيل اور حضرت يعقوب عليها السلام كي

پاراس میں تورات شریف سے منقول ہے اور وہ حکایت ہی اس بات کی جس کو حضرت یعقوب نے برونت تحلت کا سیخ قبیلہ یہود سے فرمایا تھا۔ وہ عبارت سے ہے۔ 'لویا صور شئت می یعدودا اوم جوفق محصی بن رقالا وعد کی بابو شیو ولو بقهت عمیم ''یعنی بادشانی کا تاج قبیلہ یہود سے اور الیاس امامت ان کے موند عول سے نہ کرے گا کہیں نہ کہیں فی الجملہ ان کی شوکت باتی رہے گی مگر جب کدوہ خض آخر زمان کا ہوگا۔ جس پردانا فی تمام ہوجائے گی۔ اس سے امام مہدی کا بیان پایاجا تا ہے۔ کمالا یخفی!

بشارت وہم سیست وہ پاسوق ہیں جو کہ حضرت معیاء کی کتاب کے ۲۲ سیمان ہیں موجود ہیں۔ ' هادی شوت و ت هینه باید و حد اشوت انی مکید بیشر م بتسمخنا اشمیع اوخم ابه انشاقدار بارد نوشیر و کدونائی شیر خاراش فیلا تو میدقسمهارص بورد هیام ایم لوایم دیوش و هم یسٹیو مدبر و عارا و حصریم تشوقید اریبارونو یوشو سلع مردش هاریم ایصوحویا سیمولدونای کاورادت هی لاتو باای ایم یکیداله هدواریم عیستیم ولوعرویم ناسوتی کاورادت هی لاتو باای ایم یکیداله هدواریم عیستیم ولوعرویم ناسوتی احدوریو شی بوشد هبوتحیم هپاسل هااوهام ریمم لیحا اثم الوهنو ''نیخی الی طائف مابعدوالوں کا آتا ہے اوران سے آگے شی تم کونم دیتا ہوں کہ دولوگ اللہ تعالی کے مال وصاف ہوں گاوران کے زمانے میں زمین کی کل اطراف میں دریاؤں جزیروں بیابانوں شرون، مکانوں میں دین اسلام کیل جائے گا۔ پس شرمندہ ہوگی وہ جماعت جو کہ بت پری کرتی میں اور بتوں کو کہتے تھے کئم ہمارے خدا ہو۔ پس اس وقت کل عزت اللہ بی کے واسطے ہوگی اور ہر گی طائم ہوگی۔

اقول..... امام مهدی کا نام اگر چدان عبارتوں میں ظاہر نہیں۔ مگر دہی مراد ہے کہ ایمان تمام زمین شوراہ وشیریں پراس وفت پر شخصر ہے۔ با تفاق احادیث صحیحہ۔

بثارت یازدہم ..... حضرت یوک بنی کی کتاب میں مذکور ہے جو کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہے۔ اس عبارت کا اقل ہے ہے۔ 'وھابسی مھر قدد شواتسر کے دد کیل لومیسوھار ص کیا یہ وم ارتئی ناقی کارویوم خوشخ اراف لایوم عافار لا وعرافل ''خلاصہ فنی ان فقرات کا یہ ہے کہ صداباند ہوگی کوہ مقدس میں جب کہ ایک بندہ نیک آ گے گا اور تیم گی وتار کی کل ونیاسے دور ہوگی۔ اس کے آگے آگ جلانے والی ہوگی اور چیجھے اس

کے شعلہ فروزاں ہوگا۔ کل ہے دینوں کا سب صفایا کردے گا اور کل دین دین اسلام کے دین ہو جا کیں گئی اور عدل اپنی انتہاء کو پہنچے گا اور حضرت خرقیل کی کتاب میں ایسا ہی مذکور ہے کہ جس کو فرقی لوگ زکیال اور انز کیا گہتے ہیں اور سکیباس نبی کی کتاب میں بھی ایسا ہی وارد ہے۔ جس کو نصار کی ایپ اولوالعزم پینج ہروں سے جانتے ہیں اور از دراس نبی کی کتاب میں جمدمہدی کی تصریح ہواور ملاجی کی کتاب میں کتاب میں حضرت عید کی کتاب میں ایسا ہیں ایسا ہیں ایسا ہی ہور اس کے آنے کا ذکر ہے۔ حضرت عید کی علیہ السلام ابن مربم اور حضرت آخر زمان امام مہدی دونوں کے آنے کا ذکر ہے۔ حیوائے ان کتابوں کے اور کتب ہنوونسار کی ویہود میں بھی یہ مذکور ہے اور میہ کتاب ہنوونسار کی ہیں۔ حیوائے ان کتابوں کے اور کتب ہنوونسار کی ویہود میں بھی یہ مذکور ہے اور میہ کتاب میں ماری کی کتاب ہیں۔ حیوائے ان کتابوں کے اور کتب ہنوونسار کی ویہود میں بھی یہ مذکور ہے اور میہ کتاب ہیں۔

قوله ..... چنانچه بنج الكرامه ين ہے۔قوے از سلفا در محمد بن عبداللہ محص ملقب بنفس ذكيد وي مهدويت كرده بوو۔

الجواب سس ملاجی کامقصوداس سے بیہ کہ البوداود کی حدیث جس پرصادق آئی ہے دہ اہام مہدی تو گذر چکا ہے اور مہدی آخر زمان سے اس کوکوئی تعلق نہیں۔ میں کہتا ہوں جب کہ مصداق حدیث جوامام مہدی ہو ہوگا جو ہوگا تو اب آخر زمان کا مہدی کون ہوگا۔ جو ہوگا وہ ہرگز موجود اور معہود نہ ہوگا۔ معہود وہ ہی ہوگا جس پرعلامات حدیث شریف صادق آتے ہیں۔ اب میں موجود اور معہود نہ ہوگا۔ معہود وہ ہی ہوگا جس پرعلامات حدیث شریف صادق آتے ہیں۔ اب میں محل اس بچ الکرامہ ہے کو برکرتا ہوں کہ امام مہدی آخر زمان باقی ہے۔ کیونکہ عینی علیہ السلام ابھی تک آسان سے نہیں اتر ۔ ج الکرامہ کے ساہم پر بیعد یہ منقول ہے کہ حضرت عینی بن مریم نازل ہوں گے۔ و جال کوئل کریں گے اور کتاب اللہ اور میری سنت پرعمل کریں گے۔ پھر موت پائیں گے۔ مسلمان اوگ حضرت عینی ابن مریم کی جگہ ایک خض کوئیلہ بی تمیم ہے جس کا تام مقعد ہوگا خلیفہ بنا کیں گے اور بحض کتابوں میں ہے کہ ان کی جگہ پرایک خض ججا ہ نام ملک یمن کا مول گے۔ دونوں آبیہ بی خض کے بعد دیگر ب نام ہوں گے۔ دونوں قبیلہ محقان سے ہوگا۔ سواس میں تطبیق بیہ ہوگا۔ دوسر امتبوع ہوگا۔ انظیق ۔ جب دہ بھی میں دوسرے کی یا دونوں معابوں گے۔ گر ایک تابع ہوگا۔ دوسر امتبوع ہوگا۔ انظیق۔ جب دہ بھی مرجائے گا تو اس کی دفات کے بعد بیں سال پورے نہ ہوئے ہوگا۔ انظیق ۔ جب دہ بھی

قر آن شریف اٹھایا جائے گا۔رواہ ابوالشنے عن ابی ہریرہ مرفوعا۔اس سے بھی معلوم ہوا کہ مرز اہرگز مسیح موعود نہیں ۔

اقول ..... اس عبارت کا خلاصہ عام فہم مطلب ہے ہوا کہ مرزاغلام احمد میں دوقتم کی صفت ہے ایک ایسی کہ اس کے سبب سے حضرت محمد صاحب کا بروزیعنی ظہور دوسری بار ہوا۔ گویا امام مہدی کچھ نہیں۔ خود حضرت محمد صاحب ہی دوبارہ ظاہر ہوئے۔ دوسری صفت دہ کہ اس کے سبب سے سینی کا بمن مربح کا مثیل ہوا تو مرزا قادیا نی کے اندر حضرت محمد صاحب اور حضرت میں علیہ السلام دونوں کا ظہور ہوا ور مرز احضرت محمد صاحب کا ہم شل بھی ہے اور عیسی ابن مریم کا بھی بہل مرزا اور کوئی شی وانسان جدا گانہ نہیں ہے۔ انہیں دونوں پیغیبروں کے اوصاف دارواح کا مجموعہ مرزا میں ظاہر ہوئی ہیں اور بید دونوں پیغیبر دنیا میں دوبارہ مرزا غلام احمد کے قالب میں ظاہر ہوئے۔

ثم اقول ..... اقال یہ کہ سب با تیں تمہارے پیر کی بناوٹیں ہیں اور تم نے وہی نقل کردی۔ اس سے ہمیشہ علاء کا مطالبہ رہا کہ ان کوکسی آیت یا صحیح حدیث سے ثابت کرو ہم کر دہ تو اسپ دوعوی کو ثابت نہ کر سکے اور افسوں سے ہاتھ ملتے ملتے قبر میں چلے گئے۔ اب آپ اور کل مرز ائی عام وخواص ثابت کردیں۔ بلکہ قیامت تک ثابت نہ ہوگا۔ ہاں اگریٹر بعت الٹی ہوجائے مرز ائی عام وخواص ثابت کردیں۔ بلکہ قیامت تک ثابت نہ ہوگا۔ ہاں اگریٹر بعت الٹی ہوجائے

توشايداس وفتت ثابت هوجائ كه حضرت محمدصا حب اورعيسلى بن مريم كا دنيا ميس ظهور دوباره بجسم مرزاغلام احمد ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہی درست ہے تو مثیل عیسیٰ بن مریم کا دعویٰ کرنا کیا فائدہ مثیل حضرت محمدصا حب کا دعو کی کیا ہوتا جو کہ خاتم انٹیین ہیں۔حالانکہ پہلیم بھی مرزانے نہ کہا کہ میں مثیل محمدصا حب ہوں گر بعداعتراض وار دہونے کے کہیں بھی مرزانے نہ کہا کہ میں مثیل محمہ صاحب ہوں گر بعداعتراض وارد ہونے کے کہیں کہیں لکھ مارا۔ تیسرایہ کرتم تو مردوں کا دوبارہ دنیایس آنا ہرگز مانتے ہی نہ تھے۔اصل صورت میں ہویا کہ بدوزی صورت میں ہو بروز کے ماننے پرتمهارا دعویٰ سه یا پیرجا تا رہا۔ چوتھا بیر کہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہو گیا۔ بیقو ہندوؤں کا ند ہب ہو گیا کہ وہ حشر اجساد اور قیامت کے منکر ہو گئے اور بیہ کہتے ہیں کہ ایک میت کی روح دوسرے بدن میں ہو کرظا ہر ہوتی ہے۔حالانکہ بیرمذہب با تفاق کل اہل اسلام باطل ہے۔تفصیل معنی بروز کے بیہ ہے کہ اہل کمون و بروز کی اصطلاح میں بروز اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص کامل کی روح ووسر مے خص مبروز فیہ میں بصفات خودظہور کرے۔ چنانچہ امام ربانی مجد دالف ٹانٹ ووسری جلد مکتوبات کے ص ۵۸ میں فرماتے ہیں کہ' در بروز تعلق نفس بہ بدن از برائے حصول حیات نیست کہ این ستلزم تناسخ است بلكه مقصودازين تعلق حصول كمالات است مرآن بدن رابه چنانچه جنی بفردانسانی تعلق پیدا کند ودرخنص وبروز نماید ومشائخ متنقیم الاحوال بعبارت کمون وبروز ہم لب نمی کشایند۔ ونزداین فقیرقول بنقل ردح از قول بتنایخ ہم ساقط ترست زیرا کہ بعدحصول کمال نقل بہدن ٹانی برائے چہ بود۔ والیننا ورنقل روح اماتت بدن اول است واحیاء بدن ٹانی۔افسوس این قتم بطلان خودرابمند بیخی گرفته اندومنقتذائی اہل اسلام گشته اند ضلو افاضلو ا' اور مرزانے اپنی کتاب (ایام السلح ص ۱۳۸۸ فزائن ج۱۳ مس۳۸ یا پر کتاب اقتباس الانوار کا حواله دے کر ذکر بروز کیا \_ مگریه بھی لوگوں کو وهوكدويا اوركها كد: "لا مهدى الاعيسى ابن مريم "لين مهدى كوئى ني نيس مروبى عيسى ابن مریم، لینی روح عیسوی مبهدی آخرالزمان میں جو کہ میں غلام احمہ ہوں۔متصرف ہوئی ہے اور مصنف اقتباس الانوار کو جوصابری خاندان کے ہیں اکابر صوفیہ سے لکھتے ہیں۔اس (ایام السلح ص ۱۳۸، خزائن ج ۱۲ ص ۳۸۲) میں ہے کہ ..... ا کا برصوفیہ سے تھے \_ نگر مرز ا اس کوٹبیس و بکھٹا کہ بعد لقل کرنے قول بروز کے خود ہی وہ چیخ محمد ا کرم صابری صاحب اقتباس الانوار میں فر ماتے ہیں۔ ''وایں مقدمہ بغایت ضعیف است'' اور اس (اقتباس ۱۳۳۳) میں فرماتے ہیں''وایں رواست'' موقول کسی را کدمیگویدمهدی جمیس عیسی علیه السلام است وتمسک کند بایس حدیث که لامهدی الاعیسی ابن مریم ۔ وجواب ایں حدیث حمل است برحذف لامہدی بعد المہدی المشہو رالذی ہوئن اولاد محمد علی علیہ السلام الاعیسیٰ علیہ السلام ۔ ''یعنی مہدی مشہور کے بعد جو کہ رسول اللہ کی اولاد سے ہوگا۔ دوسرا کوئی کامل مہدی نہیں ۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اقتباس الانو ارکی عبارت سے مرزا کا دعویٰ بروز کا دونوں معنی بروز اور تمسک بحدیث لامہدی الاعیسیٰ بن مریم سے باطل ہوگیا۔ جیسیا کہ اس کا دعویٰ بروز کا محتوب کی عبارت سے بھی باطل ہوا اور بروز کے دونوں معنی میں سے مرزادل سے معتقد ہے جو کہ کیسٹنزم تناتخ کو ہے اوروہ با نفاق باطل ہے اور اس کے اعتقاد کا جموب اس عبارت سے ہوکہ مرزانے اپنی کتاب سے بجی کے مرہ من ائن ج واص ۲۰۸ میں یہ شعر کھا ہے۔

مفصد وبفتا وقالب ديده ام باريا چول سزيا روئيده ام

جواب ایک جواب تو سابق میں بچند وجوہ ہو چکا ہے۔ ٹانیا سنوا مرزا جو کہ بروز عیسوی اور بروز محکم دونوں کا مدی تھا تو کیا وجہ ہے کہ حضرت محکمات عیسوی رجوع سے بصورت تا دیانی احادیث متواترہ میں نبر دیتے ہیں۔ جیسا کہ بیزعم اور گمان بالکل قادیانی کا ہے اور خود حضرت محکمات ایک متواترہ میں نبروزی یعنی دوبارہ دنیا میں بصورت غلام احمد قادیانی ہوکر آنے سے حضرت محکمات میں بھی بعین عیسیٰ علیہ السلام کا مراد ہے۔

سوال ..... بروز سے مراد ہے کہ روح قادیانی روح عیسوی ہے متنفیض ہوتا ہے۔ جواب ..... قادیانی اور اس کے اذباب کہیں بھی بیرمراد نہیں لیتے۔ بلکہ وہ یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ روح محد اور روح عیسوی دونوں مرزا کے اندرا رہی ہیں۔ کما مرمرارا اور گرمان بھی لیس کہ مرزا اس بروز سے مراد لیتا ہے تو بھی بیمراد نا مراد ہے اور اس پر دعوی مثلیت اورا قتباس الانوار کی پوری عبارت ہیے۔ (عمام) پر نزول بروزی عیسیٰ علیہ السلام کی تر دید فرماتے ہیں "ویعفے برانند کہ روح عیسیٰ درمبدی بروز کند نزول عبارت ازیں بروز است مطابق الحدیث لا مہدی الاعیسیٰ ابن مریم وایں مقدمہ بقامت ضعف ست۔ "(ص۲۱) پر ہے کہ" کیس فرقہ جوآل رفتہ اند کہ مبدی آخر الزمان عیسیٰ بن مریم است وایس قول بغایت ضعف است زیر اکل اکثر احادیث میحدومتواتر از حضرت رسالت پناہ اللہ ورودیا فتہ کہ مبدی از بی فاظمہ خواہد بودو میسیٰ این مریم باوقتد اکردہ نمازخواہد بودو میسیٰ این مریم باوقتد اکردہ نمازخواہد گرار دوج میں عادن صاحب مسکیں برین متفق اند پنانچیش محی الدین مریم باوقتد اکردہ نماز خواہد گرار دوج میں عادن اولاد مریم باوقتد اکردہ نماز خواہد گرار دوج سے ماری الاسان از آل رسول القیاد ہے۔ کما لا یہ خفی!

كيونكديراستفاضة ومرزا قادياني كيبغيربهت كوكول كوحاصل موابي چناني حفرت شیخ اکبرفتوحات میں فرماتے ہیں کیسٹی بن مریم ہمارا پہلاشخ ہے۔اس کے ہاتھ پرہم نے توجيك اور مار عمال يران كى يوى عنايت ب- "كماقمال وهو شيخنا الاول رجعنا على مدير وله بنا عناية عظميت لا يغفل عنا ساعة "اوران كسوااوريهي عيسوى المشر بصوفیه بهت گذرے ہیں اوراب موجود بھی ہیں تو کیا وجہ کسی نے سے موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیااور نیز اس طرح کافیض عیسیٰ ابن مریم کااس کے زندہ ہونے پرموقو ف نہیں۔ بلکہ برتقذیر مرجانے عیسیٰ ابن مریم کے بھی قادیانی کوفیض پڑٹی سکتا ہے۔ پس آنخضرت ماللہ کا فرمانا اندراجع اليم الربطريق بروز بوتاتو "أن عيسسى لمم يمت "بربط ره جاتاتها كونكه وه بروزموت كي تقدر بربھی ہوسکتا ہے اور نیز' وان ، راجع الیکم ''سے بروز فی القادیانی جب لیاجا سکتا ہے کہ قادياني صاحب يهودي قوم سے مول - كيونكه آنخضرت الله تو قوم يبودكومخاطب كرك فرمار ب میں کہ "(وانه راجع الیکم) ای بارزفیکم "جیما کمولوی احمد سن مندوستانی نے راجع الیم کامعنی بارزفیکم لیائے۔شایداس کومعلوم ہو چکاہے کہ قادیانی یہود میں سے ہےاور بدراجع الیکم کامعنی بارزقیکم جب ہی صاوق آسکتا ہے کہ یہودیس سے کی خص کوعیسوی بروز کا مالک قرارویا جائے۔ چنانچ لنیزلن فیکم ابن مریم کامعنی قادیانی کے نزدیک یہی ہے کہتم مسلمانوں میں سے ایک مسلمان میں عیسیٰ کا بروز ہوگا اور آج تک سمی نے چونکہ نزول درجوع بروزی کا دعویٰ نہیں کیا تا کہ اس پر میبودی ہونے کا الزام عائد ہو۔الہذااس کا مدعی بھی مرزاہے اور سیالزام بھی اس پر داردہے۔

پس آ قاب جہاں تاب سے بھی زیادہ روثن ہوگیا کہ مرزا ہرگز مہدی موعود و سے معہود نہیں ہے اور مہدی و علی مثیل اور انہیں کے بعینہ مہدی و علی مثیل اور انہیں کے بعینہ دنیا میں آ نے پراجماع ہے نہان کے کی مثیل پرواندرسول انڈر تعلیم اس مطلب میں ہے۔غلط کہنا ہوگا اور بیامرمنافی ہے۔ انہیا علیم السلام کی عصمت کا خصوصاً ایسے ہمتم بالشان مسئلے میں جس کے ذریعہ سے حضرت کا تھا مت مرحومہ کو دعوکہ کھانے ہے بچانا چاہتے ہیں۔ بالکل منافی شان نبوت کے المثاامت مرحومہ کو دعوکہ کو دعوکہ کی انہوا کہ ذریل تاویا ہے تھے۔ کے دیک برایت کے المثاامت مرحومہ کو دعوکہ میں ڈالٹا ہوا کہ زول قادیانی کی جگہ نزول عیسیٰ بن مریم فرمادیا۔ حالانکہ بہلے لوگ ایلیا کے نزول بروزی سے دھوکہ کھا جے تھے۔

ثم اقول ..... مرزااورمرزائول كابهت زوراى يرب كد: "لا مهدى الاعيسى بن مديم "أوراى سے بروز ذكالتے ہيں كمامراى واسطاس مقام ميں ذره زيادة تفصيل كى كئ \_ اس مدیث کے متعلق میں نے (رسالہ تی ص ۱۰۰) میں بھی مفید بحث کی ہے۔ جہاں ان کی زبان ير"لا مهدى الا عيسى "ببت ب مرسوائ عين ماسبق كاورجوابات بهي بيراقل توبيد کہ بیرحدیث ضعیف اور مضطرب ہے۔ دوسرا بیر کمحمل التاویل ہے۔ بعد صحت اخبار مہدی کے یقیناً ما ول ہے۔ کیونکہ دونوں باہم متغایر ہیں۔بسبب تغایراوصاف کے تومعنی حقیقی یعنی نفی وجود ا مام مهدی کی متعدر ہے اور ایسے وقت مجاز متعین ہوگا۔ پس پعض تاویل کرنے والول نے مهدی کو معنی منسوب الی المهدی برحمول کیا ہے اور بیدهربنسبت انبیاء کیم السلام کے ہے اور بعض علماء نے مہدی سے مہدی لغوی مرادلیا ہے۔ چونکہ مطلق مہدی کا ذکر ہے۔ لبندااس سے مرادفرد کا ال ہوگا اورمہدی ہونے میں فرد کامل نی اور پیغیر ہوتا ہے۔ لہذا بیمعنی ہوا کہ بعد نی صلعم کے مدایت ديية كافردكال عيلى عليدالسلام موكار كيونكه بقرب قيامت كشريرول ادر مرامول كوبدايت فرما تيس محدالينا حديث لا مهدى الاعيسى بن مريم "كوعلامدزرقاني في مردودهمرايا ہے۔دوم بیرکداس کوابن ماجد نے بھی اخراج کیا ہے۔ حالا تکہ خود ابن ماجدابوا مامد کی حدیث میں تصریح فرمارے ہیں کد حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے وقت بیت المقدى میں ایک رجل صالح نماز کی جماعت کرار ہا ہوگا کہاہتے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اوروہ امام پچھلے پاؤں بنت جائے گا تا كرحفرت عيسى عليه السلام آئے بردھے اور يكي مضمون بخارى كى حديث كا ب جو بروایت ابو ہریرہ ندکور ہے اور بعض زعمی مولویوں نے بروز کےمسلے کواس آیت سے تکالا ہے۔ "نحن قدرنا بينكم الموت ومانحن بمسبوقين على أن نبدل امثالكم ومنشئكم فيما لا تعلمون "محرصوفي شيخ صاحب اقتباس الانوارفرمات بي كراس كوستلم الجواب ..... ان آخول باتول كاجواب ديتا هول\_

ا درست ہے گراس مہری کا ذب یعنی مرزانے توانظام ندا ہب کوروک شد کا۔

۲ سب مہدی راست کے بارے میں یہ بھی درست ہے۔ مگر مرزا پر بالکل درست نہیں۔ کیونکہ وہ موت تک شرح وقایہ وہدایہ کنز الدقائق درمخارشامی وعالمگیری وغیرہ کتب

فقد پرمسائل اجتهاد مین عمل کرتار ہا۔

سا..... مہدی صادق کسی کا مقلد نہ ہوگا۔ مگر مہدی کا ذب جو کہ مرزا ہے کل ائمہ بلکہ علمائے اسلام کا مقلدر ہاہے۔ ذرہ فررہ بات میں تقلید کا دم بھر کے فقل کرتار ہاہے۔ سم ..... ساری دنیا کیا بلکہ دنیا کے کروڑ حصہ کے ایک حصہ میں بھی مرزا کا نہ ہب جاری نہ ہوا۔

ه ...... حبتے فیصلے مرزا کے ہیں جب کہ کتب فقہ دنقاسیر واحادیث سے مخالف ہوئے تو سول النفاظی سے تو خود ہی مخالف ہوئے مرزانے قر آن اور حدیث اور کل ائمہ فی ہب کے خلاف راہ نکائی ہے۔ رسول النفاظیة کی احادیث کے معنی مراد کو مجھ کرتاویلات شروع کرتا ہے۔ پس وہ موافق شرع محمدی کے کیسے ہوسکتا ہے۔

غداهب كى غلطيال نكالنے كاادراك اورعلم كهال قعا\_مسئله مهدى موعود وسيح معبود ہونے کے سواان سے بہت کم قلم اٹھائی ہے اور پھرجس جگہ کچھ کھھا ہے اس پر طالب العلم كافية خوال بھى ہنس رہے ہیں۔ چنانچ تغییر القرآن جواس نے انھی ہے اس کے اغلاط اور مرزاكی لغزشيں اور جہالتيں اس ميں جو جوہوئي ہيں آخر ميں عرض کروں گا اور ملاعلی قاري کا نام تو شايد که آپ نے غلطی سے لے لیا ہے۔ ورنداگراس کو مانتے ہوتو وہ تمہارے سارے مذہب کو جڑ ہے ا کھیرتا ہے۔مفکوۃ کی شرح مرقات میں انہوں نے حدیث بیان کی ہے کہ فرمایار سول التعاقب نے كداتر \_ كاعيسى بن مريم زيين كى طرف اورهبر \_ كا ٢٥ برس چرفوت موكا اور دنن موكا مير \_ قبرستان میں اور فتو حات مکیہ کی عبارتیں بکرات مرات گزر چکی ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کے زندہ آسان پرای جم خاکی کے ساتھ جانے اور قرب قیامت تک وہاں رہنے اور اتر کر دجال کوتل کرنے وغیرہ وغیرہ کے سب سے زیادہ قائل ومعتقد اور مدعی ہیں اور ایسا ہی الیواقیت والجواہر میں ندکورہاور ج الکرامہ میں بھی عیسی ابن مریم کی موت کے قائل کو ذکیل اور شرمندہ کیا ہے۔ دیکھو اس کام سم سیسی ابن مریم آسان سے نازل ہوکر دجال کول کریں گے۔ جالیس سال قیام كريس كاورميرى سنت برعمل كريس مي - بهل بھى بيحديث گذر چى باورعلامد شاى نے بھى حاشيه در مختاد ميں اوّل جلد كى ابتداء ميں امام اعظم كے مناقب ميں ذكر عيسى عليه السلام اور امام مبدى صاحب کا کیا ہے۔اس سے صاف بلاغبارظا ہرہے کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ اور مہدی کے بارے میں سب مسلمانول کی طرح فاس اور معتقد ہیں۔البتہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی چونکہ مجتبد مطلق ہوگا اور قرآن وحدیث کا حافظ ہوگا۔للمذا وہ کس دوسرے مجتبد کی تقلید نہ کرے گانفی وجو دعیسیٰ یا مہدی ماان کے سی مثیل کا ہندی ہویا پنجا بی ہوشریف ہویا ذلیل ہوذکر تک نہیں ہے۔ الجمد للہ! کہ جن کتابوں سے مرزائی لوگ اپنی جاہلانہ بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے امرحق کو ہم دکھادیتے ہیں۔ دکھادیتے ہیں۔

قولہ ۔۔۔۔۔ (ص ۲۸) میں ہے بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ جواال حدیث کے پاسدار ہیں۔ فرقہ الل سنت وجماعت موسومہ کی فدمت میں رسالہ تاویل الا حادیث میں تحریر فرماتے ہیں۔اس سے ملاجی قادیانی کا پر تقصود ہے کہ کل روئے زمین کے مسلمان آج کل کے اہل سنت وجماعت نہیں بلکہ فقط الل سنت وجماعت ہم ہی مرز ائی لوگ ہیں۔

جواب ..... ہم ای شاہ ولی اللہ صاحب سے حیات عیسیٰ بن مریم ثابت کرے دیے ہیں۔ شاہ صاحب ترجمہ القرآن میں 'فسلما تو فیتنی ''کامعنی (ہرگاہ برداشتی مرا) لکھتے ہیں اور (میراندی مرا) نہیں لکھتے۔ دیکھوخود اس سے عیسیٰ بن مریم کا مرفوع علی السماء ہوتا ثابت ہوگیا۔ اس سے میکھی معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کے رسالہ فوز الکبیر میں رفع عیسیٰ سے مراد رفع روحانی نہیں بلکہ سی جدی رفع ہے۔

قولہ..... حمیر بعض دھوکہ بازمولوی (ص۲۹،۲۷) تک کوئی مفید مطلب مرز ااور مھنر مقصود ہمارے کے بات نہیں بلکہ بیکار ایک اجنبی بات کو جو فی الواقع بے عقلی سے ملاجی نے لکھ ماری ہے محض ورقوں کی تعداد کوزیادہ کر کے رسالہ کا حجم بڑھادیا ہے۔

الجواب ...... المحمد لله كه به به به جهار ند ب كے مسلمان رسول الله اور اصحاب كے طریقه پر بین، ندمرز ااور ندمرزائی لوگ كيونكه ان كے اقوال وافعال واعتقاد سراسر كفريات اور خلاف برى امور سے ايمان باقی نبيس رہتا۔ جب خلاف بشرع بین محض نماز روزہ تلاوت قرآن وغیرہ خلابرى امور سے ايمان باقی نبيس رہتا۔ جب تک كه اعتقاد موافق شرع كے نه بهواور بهم نے قوت القلوب سے نزول عيسى بيعنہ وغيرہ سب نقل كرديا ہے۔ اس كود يجھو۔

قوله ..... پس يېي فرقه ناجيه الل وسنت و جماعت اصلي بيس \_

الجواب ..... لیعنی مرزائی لوگ ہی فرقہ ناجید دوزخ سے نجات پانے والے ہیں اور باقی سوائے مرزائیوں کے سب ناری دوزخی بدعتی ہیں۔ یہاں تک کہ ملاعبدالواحد کے استاد وماں باپ، دادا، دادی، پر دادا، پردادی، نانا، نانی، پرنانا، پرنانی، وغیرہ کل کے کل اوپر کے دوزخی ہیں ۔نعوذ باللہ منہ ایسا نالائق بیٹا کہ سئلے کی ہار جیت میں اپنے مردگان کوملعون اور ناری ودوزخی کہددے۔

قوله تعالی وعلمنا من لدنا علم الدن علم مهدی کاعلم شریعت وعرفان من قبیل قوله تعالی وعلمنا من لدنا علما بوساطت واقتباس انوار مشکلو قانبوت کبری سرور عالم الفیلی حاصل ہونا تفااور بفضلہ تعالی ایسا ہی ہوا۔
الجواب سس رسالہ تینج میں ہم نے مفصل لکھودیا ہے کہ مرز انے قرآن کو ناقص کہا اور انبیا علیہ مالد البیاء علیہ مالد البیاء علیہ مالور کو میں اور خودر سول اللہ کو غلط کو کہا اور ان کی چیشین کو ئیوں کو غلط کہا اور معنی مراد حضرت کا جان کراس میں تاویلات کرتارہا۔ وغیرہ وغیرہ دعایب و کفریات مرز اے آئیت وعلمناہ من لدنا علمائے بالکل مخالف سے بین تفاوت راہ از کجا است تا بکجا۔

قولہ ۔۔۔۔۔ یہ جومشہور ہے کہ زمان مہدی میں بجز دین واسلام کے اور کوئی بالکل دنیا میں باتی نہیں رہے گا۔ یعنی دنیا میں فقلامسلمان ہی رہیں گے اور کوئی کا فریہود ونصاری میں سے باتی نہیں رہے گا۔ یہ سراسرغلط ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ کمامر!

الجواب ..... بیان اس کامفصل سابق اس سے ہوچکا ہے اور مخالف کی جہالت کا پردہ اٹھایا گیا ہے۔ فلیر اجمع ثمہ!

قولہ ..... گربعض روایات سے جو پایا جا تا ہے کہ امام مہدی اوگوں کو مال ویں گے تو اس مال سے مراد د نیوی مال نہیں بلکہ خزیدہ علوم وین ومعارف وحقائق مراد ہے اور بیامر حضرت علی کی ایک روایت سے بھی مؤید ہے ۔ جج الکرامہ میں ہے علی مرتفای گفت رحمت خدا باد پر بلد ہ طالقان کہ آنجا خدا را نزائن است امانہ زروسیم بلکہ مرد خان اندکہ خدارا شناختہ اندی معرفت اووایشاں انصار مہدی باشند اخرجہ ابولیم آئی ۔ اس روایت میں جولفظ طالقاں واقع ہے ممکن ہے کہ قادیان سے بحرا ہوا ہو۔

الجواب السن مال سے مراد دنیوی ہی ہے۔ کیونکہ کل زمین پر زراعت ہوگ۔ کوئی رکو قالیت والانہ ملے گا۔ دیکھورسالہ تیج کو اور خزانہ دین دحقائق و معارف وہ ہیں جو موافق قرآن وصدیث واجماع کے ہوں اور مرزا جو معارف وحقائق دیتا ہے اور لوگ اس کورد کرتے ہیں۔ وہ صاف ظاہر شریعت محمد میں سے مخالف ہیں۔ لہٰذاوہ علوم ومعارف نہیں بلکہ وہ اباطیل اور خرافات اور تحریفات و واہیات و کفریات و بدعات میں انہ اور کی سے اور نہاس کے علوم میں اور جج الکرامہ اور ابو قیم کی مراد کود کھوجو پہلے اس سے مذکور ہے کہ وہ بالکل تمہارے علوم دین ہیں اور بیقول تمہارا کہ طالقال ممکن ہے کہ قادیان سے بگڑا ہوئے مدی ہوتم کوئر وم کے طور پر

دلیل لانی ضرور ہے۔ احتمال اورنفس امکان کافی نہ ہوگا۔ خانہ ساز باتوں سے کچھنہیں ہوتا۔ قادیان اب چارسوسال سے آباد ہے اور حضرت علی کی خبر دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بلدہ طالقال موجود تھا۔ چنانچ بطور اخبار حالیہ کے کہ رہے ہیں اور جب کہ مرزا کے الہام کے مطابق لفظ قادیان قرآن شریف میں موجود ہے قاس کو بلدہ طالقال یا اس کو کدعہ سے نکالنے کی کوئ سی ضرورت ہے۔ 'ولن یصلے العطار ما افسدہ الدھر''

قوله ..... كيونكررسول الله الله في ندا پنه واسط مال دنيا كو پهندفر مايا به اور نه امت كے لئے بلكه فر مايا: ''مها اله فقر اخشى عليكم ''وفعة اس قدر مال دنيا كے لوگوں كو دينا كه سب تو محكر ہوجا كيں \_كوئى مختاج باقى ندر بے ميتو عادت اللى وحكمت بارى عزاسمه كے مخالف ہے۔

الجواب ..... رسول التُعلِينَة في بيشك دنيا كو پسندنييس فرمايا - بم بھى مانتے ہيں مگر دنيانام بى غفلت اور حجاب عن ذكر الله كا مثنوى ميں ہے۔

> چیست دنیا از خدا عافل بدن نے تماش ونقرہ وفرزند وزن

روپیدومال ومتاع کی الی کشرت کہ کوئی مختاج ندر ہے۔ بید نیانہیں و نیا جب ہے کہ غفلت، اللہ کے ذکر سے ہوجائے۔ روپیہ پیسہ پاس ہو یا نہ ہواگر د نیا نام جع کرنے حلال مال کا ہوتا ہے تو حضرت سلیمان علیه السلام وحضرت سلطان سکندر علیه السلام وحضرت عثمان علی وابو بکر صحابہ مالدار بڑے دنیا وار کہلائیں گے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کے شان میں بید لفظ استعال کرنا ان حضرات کی بدگوئی ہے۔ کما لا یہ خفی !

حضرت الله تعالى كراه من المراج بمثرت دراجم اور بحريال اور غله جات الله تعالى كراه من القسيم كيل ميل من المناق ابخارى وغيره اوربيعادت المبينيس كونكداس ك لئو كوئى تبديل نبيس "ولى تتجد لسنة الله تبديلا" بكدية امتداد احكم الى انتهاء العلة وزوال الحكم بزوال العلة " --

قولہ ۔۔۔۔۔ امام مہدی علیہ السلام نے لوگوں کو ہزاروں روپیہ انعام دینے کے اشتہارات کثیرہ دیئے ہیں۔ گرکسی نے ان انعامات کو حاصل کرنا قبول ندکیا۔

الجواب الله وكتاب الرسول كة رائة نام الشنارة ويأكر جب ديكها كمهارون طرف سے جوابات موافق كتاب الله وكتاب الرسول كة رب بين تو خود بى فرار كركيا - جيسا كه بركس

وناکس کومعلوم ہے اور وہ بیچارہ در بیزہ گر۔ اگر سائل کسی کوکیارو پیدویتا وہ تو خود طرح طرح کے حیات کی سے دو پید جمع کرتا رہا۔ چنانچ ایک مطرب اللہ دیا ہے حرام مال کی درخواست کی مگراس کا شکار خالی گیا۔ منارہ بنانے کے لئے صد ہا رو پیدلیا اور اس کی عین حیات میں مدراس وغیرہ سے لوگ ماہواررو پیداس کی معاش کے لئے روانہ کرتے تھے۔ دیکھورسالہ تیخ وہ عبارت یہ ہے۔ مالی فقوصات آج تک پندرہ ہزار کے قریب فتوح غیب کا رو پیدآیا۔ جس کوشک ہوڈا کانہ کی کہا ہیں دکھیے لئے۔ "

''حاجی سیٹھاللدر کھا تا جرمدارس نے کی ہزارروپید دیا۔''

(معیمدانجام آتھم ص ۲۸ بززائن ج۱۱ ص۱۳ اس ۱۳ ا اس در اسپور بیس رو پیدها بهوار دیتے ہیں ۔حیدر آباد کا مولوی سیدمر دان علی مولوی سید ظہور علی ومولوی عبد المجید دس دس رو پیدا بی تامی ۱۳ اس ۱۳ اس

قولہ ۔۔۔۔۔ حالانکہ علامات مہدی آخرز مان جن روایات حدیث سے ثابت ہیں۔ اخبار احاد سے فوق نہیں ۔ جومفید علم یقینی کے نہیں ہیں۔ اسلام احداد سے فوق نہیں ہیں۔ کہت کا مقدر کے ساتھ اسلام کا مقدر کا مقدر کا مقدر کا مقدر کا مقدر کا مقدر کا مقدر

الجواب ..... مجموع الكرمتواتره المعنى موكن بين اورعلم يقينى كومفيد بين "الامن اضله الشيطان كما مر مرارا" اورامام مهدى صاحب كولوگ خود بخو وشناخت كرليس كـ

قوله ..... اگرايها مونا توايمان بالغيب باتى ندر متار

الجواب ..... يعنى جن رسولوں نے خودا ہے آپ کو بدعو کی نبوت طاہر کیا ہے اور لوگوں نے ان کونشان ومجزات سے پہنچانا ہے۔ان کی نسبت ایمان بالغیب باقی ندر ہا۔واہ واہ جہالت!

قوله ..... پس معلوم ہوا کہ مہدی صادق کا خود دعویٰ نہ کرنا اور فقط نشانات دیکے کر لوگوں کا ان کو پیچان لینے کا قول محض بے دلیل وسراسر باطل ہے۔'' و من یدعی خلافه فعلیه البیان بالبرهان''

الجواب ..... قرآن شریف وتفاسیر و کتب سیر وتصوف وتواریخ وفقه واجهاع امت سے فوق اور کیا بر ہان ہوگی؟ \_گر ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبط نم قدرت میں ہے اورص ۳۵ قولہ درسنہ عاشی ہجری وقرآن خواہد بود۔ازیم مہدی و دجال نشان خواہد بود۔ الجواب مبدى اور دجال سے مراد مرز اقادیانی کی دوتو میں یہود و نصار کی کی ہیں اور یہ نمانہ دراز سے موجود ہیں۔ کیا وجہ کہ اجتماع کسوف و خسوف اسلاھ میں ہوا۔ حالا تک یہ میش مرزائیوں کا دعویٰ ہے۔ ورنداب تک واقع نہیں ہوا۔ چنانچہ پنجاب وغیرہ الملاک کے لوگ بخو بی مانتے ہیں۔

قولہ..... مرزاغلام احمرصاحب تخیبنا ۱۲۵ اھٹل یا تھوڑ آ آ گے پیچھے تولد فرمائے تھے 'اور ۱۳۲۷ سے مطابق ۱۹۰۸ء کے وفات فرمائے ہیں۔ چنانچہ ۱۳۲۷ کے لفظ مغفور ماد ہ تاریخ مفارقہ میں۔

الجواب..... اگر تاریخ کے مادہ پر امام مہدی و دجال کی شناخت موقوف ہے تو میں ایسے مادے تاریخ ولادت مرزا وجوانی ووفات مرزا نکال دیٹا ہوں کداس کے لحاظ سے مرزا ظالم اورفتنه گراور کا ذب ہوجائے گا۔ مرزاغلام احدقادیانی کی محمد احد سوڈ انی سے بالکل مطابقت ہے۔ اس نے بھی مہدی معبود وسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور آخر کو کاذب تکلاممبدی سودانی ۱۲۵۹ ه مطابق ۱۸ ۱۱ دران کی مهدویت کے اعلان کا خلاصه میتھا که میں وه مهدی موعود مول۔ جس كالمهمين دس كرشته صديول سے انظار رہااور م كو تجى شريعت ير چلاؤل كا وغيره وغيره اوراس نے اپنا نام محمد احمد رکھا جو غالبًا زیادہ اعتبار کے لائق ہے۔ بہر حال وہ بھی تمام قرائن کے رو ہے كاذب تفار كر پر بهى ايك نهايت وجه كامتاط عالم تفارجس كى على اورتدنى ليا تقول كاس سے زياده کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ اس وقت اس کے پاس بقرسالا کھ جانثار خدا کے واسطے الرنے کوموجود تھے۔مرزا کی پیدائش کی ۱۲۵۹ھ ہے۔سیبارۂ واعلموامیں پروردگارنے گویا کہاس کی طرف اشارہ فرمايا إن الله في الفتنة سقطوا "ليني آكاه بوجاؤده فت يس كر اوريمي تاريخ محداحد سوڈ انی مہدی کا ذب کی بھی ہے اور مرز اکتاب آئینہ کمالات میں لکھتا ہے کہ عدد ۵ کا اکا جوآیت وآخرين منهم لما يلحقوا بم سے لکتا ہے۔اس عاجز کی بلوغ اور پيدائش نانی اور تولدروحانی کی تاریخ ب\_بافظ لین ۱۲۵ کومرز اجوان موااوریمی "شباب ظلم" بے جس کے اعداد۵ ۱۲۷موتے ہیں۔ اس سے مرزا جوان ظالم ثابت ہوا۔ اس سے جب ١٥ سال بلوغت كے تكالے جائيں تو ١٢٥٩ ريخ بين جوكد:"الا في الفتنة سقطوا"كاعداد بين اورمهدى سودانى كى تاريخ ١٨٨١ء ہاور بھی تاریخ مرزا کے مہدی اور سے کے مثل ہونے کی ہے۔جیا کداس نے خود براہین احدید اول حصد سوم پرلکھا ہے اور مرزاغلام احمد قادیائی نے لکھا ہے کہ میرے نام کے اعداد پورے تیرہ سو ہیں۔ای واسطے میں مجد داور سے موعود ہوں۔ یعنی میں تیر ھویں صدی پر ہوا ہوں اور مرز ااس کو بڑی قوی دلیل جانتا ہے۔اب میں چندلوگوں کے نام کے اعداد تیرہ سو پورے کرے دیتا ہوں۔ جن کومرز ااور ہم کوئی مہدی یا سے نہیں کہتے بلکہ مرز اان کو بخت گالیاں دیتا ہے۔

ا..... مهدى كاذب محمد احمد برم (عاجز) سود انى ١٣٠٠ ـ

۲..... مرز اامام الدین ابواد تار لال بیکیاں قادیانی۔اس کے نام کے بھی تقریباً تیرہ سو بیں اور مرز اکا فاضل حواری نورالدین موجود ہے۔

سسس مولوی حکیم نورالدین مستهام \_ (حیران) بهیروی علی بذاالقیاس اور جس قدرنام چا مول تیره سو کے عدد دوالے نکالتا جاؤں لیکن اس سے کسی کا مجددیا مسیح یااس کامثیل مونا تو خابت نہیں موتا۔

اقول .... سب سے لطیف ترقر آنی مجرہ ہے جوکہ قادیانی پرخوب لگتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ ' تنفذل علیٰ کل افاك اثیم ''شیطان اترتے ہیں ہر بڑے بہتان كرنے والے كنهار پراس آئیت كريمہ كے اعداد بھی پورے تیرہ سو ہیں اور بلا شیم مرز اپر شیطان اترتے ہیں اور انہیں كے دسوسوں كومرز اور جانتا تھا۔

قولہ ۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی امی محض جومصداق اس مصرع مشہور کا ہے کہ امی قلم را بگرو بدست ۔ ایسے تو نہ تھے اوائل عمر میں بعض بعض اسا تذہ کے مزد کیک کسی قدر مختصر تعلیم پائے ہوئے تھے۔ مگر علوم و حکم شرائع وادیان و حقائق ومعارف میں کوئی ان کا استاد نہ تھا۔

الجواب ..... اوائل عمر میں جوبعض استادوں سے پڑھا ہے وہ کیا سوائے علوم وہم وادیان کے کوئی نا فک اور مسمریزم اور شعبدہ بازی اور مکاری تھی ۔ ضرور یمی تھی ۔ جیسا کداس کے حالات سے معلوم ہوتا ہے۔

قوله ..... اى وجد عق آبيكريم "من كان فى هذه اعمى فهوفى الآخرة اعمى "أن لوكول يرجيال بوتا بــــ المحدة

الجواب مستقرین میآیت کفار نابکار کے بارے میں تھی۔اس کواہل سنت وجماعت پر لگادیااوراس صفحہ میں مسلمانوں کوابوجہل کا فرہے مشابہت دی ہے۔

الجواب .... الى الطّوالم غلط باوصيح الى طواله بمدمضاف كومعروف باللام ندمو

عاہے۔

قولہ ..... عنمیرم ندزن بلکہ آتش زنست کہ مریم صفت بکر وآبستن است\_مراداس سے قادیانی کی بیہ ہے کہ مرزا جیسا کہ سے موعود کے نام سے موسوم ہوا۔ایسا ہی مریم کے نام سے بھی مسمی ہوا۔

الجواب سب مولانا نظائ تخوی سکندرنامه میں دل کوجس کوعر بی میں قلب کہتے ہیں مریم صفت بہد ینا بطور استعارہ کے کوئی مستجد نہیں ۔ گرمرز اتوبا وجود فد کر ہونے کے مریم صفت نہیں بلکہ مریم لقب ہوا۔ وبید نهما بون جعید!

حقیقت کے دلائل کا فساد تاہت ہو چکا ہے۔ ٹانیا ہے کہ قطع نظر تعذر حقیقت ہے آیت کا مفاد تو صرف اثنائی فائدہ بخشا ہے کہ وصف ایمان علاقہ صححہ لا رادۃ القادیا نی این مریم ہے ہے۔ یعنی لفظ مریم سے اگر قادیا فی یعن اقد ایس ارادہ کی صلاحیت رکھتا ہے اور صرف سے اگر قادیا فی یعنی الدن میں ارادہ کی صلاحیت رکھتا ہے اور صرف ملاحیت بغیراس کے وقوع استعمال فی غیر محل النزاع قرآن یا صدیث میں ایک جگہ بھی (مریم) یا (امرأة نہیں۔ پس اگر انصاف ہے کوئی دیکھے تو قرآن یا صدیث میں ایک جگہ بھی (مریم) یا (امرأة فرعون) سے مراد کوئی مؤمن نہیں۔ خود مریم اور فرعون کی عورت ہی مراد ہے۔ خالاً ابن مریم سے تو مؤمن کی اولا دابن مریم ہوئی اور ہی جب ہوسکتا ہے کہ پہلے مرزاکے والدصاحب غلام مرتفیٰ صاحب مرحوم لفظ مریم ہے کہی استعمال سے پنجابی یا اور کسی زبان میں مراد لئے گئے ہوں اور وہ صاحب مرحوم لفظ مریم ہے کہی استعمال سے پنجابی یا اور کسی زبان میں مراد لئے گئے ہوں اور وہ اس لفظ مریم سے بھی پکارے گئے ہوں۔ "وانسی فیدیکون لیہ ذلک "پس مرزا کا ابن مریم ہونا

ٹابت نہیں ہوتا اور اگر فقط علاقہ مصححہ وجود ایمان ہی لیا جائے تو مرز اکی خصوصیت کیا ہے۔ ہر مؤمن کوابن مریم کہنا درست ہے۔

قوله سلطخص کام اس مقام مل به به کرقوله تعالی نیسه و الله ما یشاه ویشیت و عدده ام الکتاب "اس سے استباط کیا جاسکتا ہے کہ پیشین گوئیوں میں جومن قبیل مجزات و کرامات ہوتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے س قدر تبدل وتغیر ممکن ہے نہ یہ کہ سرموتجاوز ممکن نہیں ۔ جیسا کہ خیال کل عوام کا لانعام اورا کثر خواص کا لعوام کا ہے۔ کیونکہ اس نقد بریس غناء ذاتی میں باری تعالی کے فقور راہ یا تا ہے۔

الجواب ..... اگرامكان تبدل مسلم بى موتباس واقعه خاصه ميس كى آيت يا حديث قولی یافعکی یا تقریری یا جماع صحابه یا ند جب مجتهدے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ امکان جوتھا اب فعلیت اور وجود خارجی میں آ گیا۔ کیونکہ مقام استدلال میں میں اور ظاہر ہے کہ مدی اور متدل کو لزوم جا ہے۔اس کواخمال کافی نہیں ہوتا اور جب کہ کسی دلیل سے ثابت نہ کرسکوتو ویثبت ہی ثابت رے گا اورغناذ اتی میں نقصان جب ہوکہ غنا فعلی ستزم ہوغناء ذاتی کو حالانکہ یہ باطل ہے۔ کیونکہ عناء ذاتی جیسی کہ بصورت تبدل وتغیرموجود ہے۔ایسی ہی بصورت عدم تبدل وتغیر کے بھی موجود ہے۔ پس باری تعالیٰ کی غناء ذاتی میں فتور ہرگز راہ نہیں یا تا۔ بلکہ وہم بھی فتور کانہیں ہوتا۔ پس تبدل وتغیر ممکن محرعلت بیان کرنی آپ کی باطل وعاظل ہے اور صفحہ ۳۲،۴۵،۴۴، ۲۸ میں جوجواز خلف ککھا ہے۔ وہ اگر چہ علماء میں مختلف فیہ ہے اور اس میں راج ومرجوح کے قطع نظر ہونے سے مخالف كوكسى قتم كافائده نبيس \_ كيونكه أكربيا مرسلم بهى موتوايك دوجار باتون ميس ندبيركه صد ماباتون میں جو کہ علامات امام مہدی وخواص عیسیٰ علیدالسلام وآیات دجال وغیرہ ہیں۔سب کےسب میں وعدہ خلافی ہوجائے اور ایباضروری مسئلہ کہ اتی مخلوقات مگراہ ہوجائے اور پھر حضرت ملاق اور کل اصحابه كرام وائمه مجتهدين عظام كااس تبدل وتغيركا ذكرنه كرنا يجى قرينه قاطعه يقييه جازمه موجب لكيقين والايمان ہے كه اگر خلف وتبدل وتغيراس ميں باعتبار نفس قدر النہيہ كے ممكن ہے الاوقوع تبدل وتغير كابر كرتر بركزنه بوكا - لعدم استلزام الامكان الفعلية كما لا يخفى!

قولہ ..... جو پچرم زااحمہ بیگ کی از کی کی نسبت مرزا کی تکذیب اور پیش گوئی کے غلط ہونے میں پردہ پوشی کی ہے وہ سب خلاف واقع بیان کی ہیں کل پنجاب اور ہندوستان میں معلوم ہے کہ مرزااس میں صاف نامراد گیا اور اگر کوئی پیش گوئی کسی شخص کی صادت بھی ہوجائے تو اس

ے اس مخص کا امام مہدی یا مثیل عیسیٰ ابن مریم ہونا تو خابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ برہمنوں اور بت پرستوں اور کافروں کی چیش گوئیاں بھی بھی صادق ہوجاتی ہیں اور ہدایۃ المہدی کے ص۱۰،۳۹ کا خلاصہ یہ ہے کہ مرز اصاحب اگر چہ چامہدی نہ بھی ہوتو بھی اس کو مان لینے میں کوئی نقصان نہیں۔
کیونکہ اس سلسلہ میں کوئی امر بھی خلاف جج شرعیہ تو یہ نہیں ہے۔ الل سلسلہ نے جو بانی سلسلہ کو قبول کیا ہے سو یہی قرآن وحدیث کے دلائل تو یہ سے قبول کیا ہے۔ اگر چہ بد بختوں کی سمجھ میں نہ آوے۔ پس اس نقد رہیں اگر بالفرض بحال بانی سلسلہ واقعی میں حوومہدی معہود نہ بھی ہوتو کیا فقصان ہوسکتا ہے۔

الجواب اسسالہ کے خلاف شرع اقوال وافعال واعتقادیات اظہر من اشتس میں جو بانی سلسلہ کے تاجائز اقوال وافعال واعتقادیات ہیں وہی سلسلہ قبول کرنے والوں کے بھی ہیں۔ جن کے سبب سے علائے روئے زمین نے کفر کے فقوے دیئے ہیں۔ جن کا پھے قدر ذکر اس رسالہ میں اور میر ے دوسرے رسالہ تی غلام گیلائی میں موجود ہے۔ پس ایسے خص کو مہدی معہودیا می موجود جاننا کفر ہے۔ کیونکہ قرآن وصدیث وتغییر وفقہ کل علوم ویڈیہ جس شخص کو دائر واسلام کے اندر نہیں چھوڑتے اور کم از کم علائی فس جس کا ظاہر ہواس کو سے موجود اور مہدی معہود کہنا قرآن وحدیث کو کاذب کہنا ہے۔ خبر دار رہوا ہے مسلمانو! یکسی دھوکے کی بات بڑکالی قادیانی نے کھی ہے۔ نعو ذ جاللہ من غضب الرب!

قوله ..... ازمنه ماضیه میں بعض بعض علاء نے بعض بعض حضرات کومهدی قرار دیا ہے اور دوسر علاء نے بعض بعض حضرات کومهدی قرار دیا ہے اور دوسر علاء ان کے ساتھ متفق ہوئے۔ گران علائے مخالفین نے ان علاء سابقین الذکر پرکوئی پراتھم نہیں لگایا اور ان کوکی مطعون نہیں کیا۔ چنا نچام مجلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء میں ہے۔ 'وقال وهب بن منبه ان کان فی هذه الامة مهدی فهو عمر بن عبدالعزیز ویضافیه وقال الحسن ان کان مهدی فعمر بن عبدالعزیز ''

الجواب ..... اگرمقصود قادیانی کااس عبارت سے بیہ کہ جلال الدین سیوطی اورامام حسن کے قول میں مہدی سے مرادمہدی آخرز مان ہے قوم زاغلام احمد کا دعویٰ کرنا کہ میں مہدی آخرز مان ہول۔ بالکل بیہودہ اور غلط ہے اور اگر مراداس سے بیہ ہمکہ کہ اس قدر صفات حمیدہ امام مہدی کے عمر بن عبدالعزیز میں موجود تھے کہ بوجہ مبالغہ کے اس کومہدی کہا گیا۔ جبیا کہ یہی فی

الواقع كتاب كامقصود بھى ہے تو اس كے لانے سے ہمارا كوئى نقصان اور قاديانى كا كوئى فائدہ نہیں تہت۔ فقط اعلان مولوی عبدالواحد باشندہ مقام برہمن بڑیہ ضلع پتر ہلکر بنگال کے رسالہ مدایة المهتدى كارد بم نے الله تعالى كفشل وكرم سے اس طور بركھاہے كہ جس كتاب سے اس من اوراس کے پیرمرز اغلام احدمتوفی یا مولوئ محمدهن امروبی یا اور کسی قادیانی نے عیسیٰ علیه السلام کی موت پردلیل لا فی تھی۔ ہم نے بھی ای کتاب سے حیات عیسوی کو ثابت کردکھایا۔ اگر ہم الیمی کتابوں کوحوالہ دیتے ہیں جو کہ ان لوگوں کے مذہب میں نہیں مانی جاتیں تو ان کور د کرنے میں بھی اگر چہ بددیانتی اور بے ایمانی ہوتی گرتا ہم ایک قتم کا عذران کے ہاتھ میں ہوتا۔اب باوجود یک انبی کی مانی ہوئی کتابوں کواور انبی کے پیشوا ک ہے ہم نے حیات سیسیٰ علیہ السلام ثابت کردیا تو ان کوشرعاء عقلاکی طرح ہے روکرنے کی گنجائش نہیں اور ہم نے یا اور کسی عالم سی حنی یا اور کسی سیجے مذهب والے نے جو كه قاديا نيول كوائي تصنيفات ميس مخت الفاظ سے يكارا ہے۔ سوبيكو كى برى بات نہیں۔ کیونکہ قادیا نیوں نے اورخودمرزا قادیانی نے علائے دیندارکو یخت گالیاں دی ہیں اوروہ ا پسے تخت الفاظ ہیں کہ ہم لوگوں کے الفاظ ان کا بدلہ بھی نہیں ہوسکتے۔ دیکھورسالہ چی غلام گیلانی کو جو کہ ہم نے ان کی گالیوں کوفقل کیا ہے۔خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو الی گالیاں دی ہیں۔جس نے قادیانی مرز ااسلام سے خارج ہو گئے اور یا درہے کہ بعضے مسلمان مولوی مرزائی مولویوں کوادب کے لفظ سے بولتے ہیں۔ چنانچے مرزا قادیانی ومولوی صاحب سویہ گناہ ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب سی فاس کی مدح اورصفت کی جاتی ہے تو الله تعالی کاعرش مجید کانب اٹھتا ہے۔ پس مرزائیوں کوادب کے لفظ سے یادنہ کرنا جا ہے ۔خوداس رسالہ مدایۃ المہیری کودیکھو کہ علمائے الل سنت و جماعت کو کیسے بے ادب لفظوں ہے یا دکیا ہے۔ ص ۲ دھوکے میں ڈالتے ہیں ص ۸ فیج اعوج کے کتنے علاء ، ص ۲ انخالفین سلسلہ حقداحد ریجی خواہ مولوی ہوں یا نامولوی ہوں۔ دجال کے حصدداروں میں سے ہیں۔ دیکھواب کل روئے زمین کے علماء وصحابہ کرام وتابعین وغیرہ کو دجال کا حصہ دار لیٹنی دجال اور شیطان کہہ دیا۔ ص ۱۷ میں ہے۔ احمد یوں سے مباحثہ کرنے کی جرأت اب دجال کے گروہ نہیں یاتے۔ ص سے ابعض دھو کا باز مخالف مولوی ص ٣٣ بد بخت لوگ نشان کونشان تسلیم نبین کرتے می ٣٤ ابوجهل وامثال سے اس کے دریافت کیا جاوے۔ص ۳۸ دشمنان دین وخالفان اسلام ص ۳۹ سادہ لوح مخالف مولوی ہے میں اس جن کواللہ تعالیٰ نے اند حداینار کھا ہے۔



مقدمه طباعت جہارم

بسم الله الرحمن الرحيم · الحمداله رب العالمين · والصلوة والسلام على رسوله خاتم النبيين · اما بعد!

اگرچہ قادیانیت کے خطرات سے مسلمانوں کوآگاہ کرنے کے لئے روزاوّل ہی سے علماء کرام اور ہمدردان ملت اسلامیہ نے چھوٹی بڑی کئی کتا بیں تحریر فرمائی ہیں۔ (جن کی برکت سے بحدہ تعالیٰ آئندہ بھی سب مسلمانوں کو ہر مت بحدہ تعالیٰ آئندہ بھی سب مسلمانوں کو ہر قتم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور علماء کرام کو دفاع عن الدین کے فریضہ کی ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ تو فیق عطاء فرمائے اورا پنی رحمت سے بڑاء خیرسے نوازے۔ آئین!)

مگر پر بھی ایک ایسی کتاب کی ضرورت محسوں ہور ہی تھی جس میں سادہ اور مختفر الفاظ میں قو می دلائل کو ذکر کیا جائے جن کی وجہ سے میں قو می دلائل کو ذکر کیا جائے جن کی وجہ سے قادیانی کافر ہیں۔ احقر نے آج سے چند سال قبل ایک مختفر مگر مدلل رسالہ بعنوان' مسلمان قادیانیوں کو کیوں کا فر بیجھتے ہیں؟' شائع کیا تھا۔ جس سے بھرہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ اس کی افادیت اور اہل اسلام کے طلب کرنے پردوسری بار بھی شائع کیا گیا۔ اب مسلمان بھائیوں کے شدید تقاضا کے پیش نظر تیسری بار کی مفیداضا فوں اور حوالہ جات کے ساتھ شائع کرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فر ماوے۔ آمین!

بسم الله الرحمن الرحيم!

كلمهطيبه

جس میں ہر مسلمان کے لئے نبوت خاتمہ اور رسالت کاملہ پر ایمان لا نا ضروری قرار دیا گیا ہے۔"لا الله الا الله محمد رسول الله " ﴿ ترجمہ: الله تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لئی نہیں اور حفزت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول (آج بھی) ہیں۔ ﴾ ضروری عرض

بعض لوگ کسی کافر کوکافر کہنے سے بول کتراتے ہیں گویا کافر کوکافر کہناان کی شرافت کے خلاف ہے۔ حالانکہ سیامرواقع ہے کہ بیار کو بیار ہی کہا جاتا ہے۔ مردہ کومردہ ہی کہا جاتا ہے۔ برے کو براہی کہا جاتا ہے۔ بیار کو تندرست کہنا اور مردہ کو زندہ کہنا، بروں کو نیک کہنا کسی بھی لحاظ سے درست نہیں۔ قرآن عزیز نے کافروں کو کافر، مشر کوں کو مشرکہ، فاسقوں کو فاسق اور منافقوں کومنافق کے ساتھ ہی تعبیر فرمایا۔ اس لئے ان لوگوں کوجن کے عقا کد کفریہ ہوں ان کو کافر کہنا ندصرف مناسب ہے بلکہ بہت ہی ضروری ہے تا کہ سلمان ان کے فریب سے محفوظ رہیں اور فتند کا شکار نہ ہوں۔ قرآن عزیز نے دین اسلام کے شخط کے لئے جوا حکام صاور فرمائے ہیں ان ہیں نہایت تا کید کے ساتھ ایسے لوگوں ہے میل جول سے منع کرتے ہوئے فرمایا: 'لا تدرک ندوا الی الذین ظلموا فتمسکم المنار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون (هود: ۱۱۳) ' ﴿ اور مت جھکو ان کو کی کا ور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی مددگار نہوں گے اور تمہارے کئے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی مددگار نہوں گے اور تمہارے کئے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی مددگار نہوں گے اور چوتمہاری مددندی جائے گی۔ ﴾

بعض ظالموں کی نشاندہی کرتے ہوئے خصوصی طور پران سے التعلق رہے کا حکم فرمایا:
'' وقد نزل علیکم فی الکتب ان اذا سمعتم ایت الله یکفر بھا ویستھزا بھا فلا
تقعدوا معھم (النساه: ١٤٠)' ﴿اورالله تعالى نے تم پراس کتاب میں بیات نازل فرمائی کہ جبتم نے ساکر الله تعالی کی آیتوں کا اتکار کیا جارہا ہے۔ یاان کے ساتھ شخصا کیا جارہا ہے توان کے ساتھ مت بیٹھو۔ ﴾

خداوندقد وس نے رحمت دوعالم اللہ کو تھم دیا کہ کا فروں کو کا فر کہیں۔ ' قبل یا ایھا الکافدون'' ﴿ آپ فرماد بیجے اے کا فروا ﴾

اس لئے کفار سے محبت اور ان کو کافر نہ کہنا یا کافر نہ بجھنا ازروئے قرآن عزیز مسلمانوں کے لئے خطرناک ہے۔ جس کا انجام کفر ہی ہوسکتا ہے۔ جبیبا کہ متعدی امراض کے شکار بیاروں کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا چیاصحت کے لئے شخت خطرناک ہے کہ اس سے صحت مند آ دمی بھی اس موذی مرض کا شکار ہوسکتا ہے۔

ضروري نوث!

جب ایک مسلمان کہلانے والا اپنی زبان سے ایسے کلمات ہولے جواسلامی عقائد کے خلاف ہوں تو ان کلمات کے بولنے سے وہ کافر ہوجائے گا۔ قرآن عزیز میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:" ولقد قالوا کلمة الکفر و کفروا بعد اسلامهم (توبه: ۷۶) " ﴿ بِ شَک انہوں نے کہی بات کفری اور کافر ہو گئے اسپ اسلام کے اظہار کے بعد۔ ﴾ یعنی جب کوئی مسلمان نے والا کفری بات کے تو وہ کافر ہوجائے گامسلمان ندرے گا۔

مخضرحالات مرزاغلام إحمرقادياني

قادیانیت کے فلاف،اسلام عقائد،نظریات کا اصلی تمنع مرزاغلام احد ہے۔اس لئے

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس رسالہ کی مناسبت سے مرزا قادیانی کے حالات مختصر ہی ذکر کئے جاکیں۔ بیحالات مرزا قادیانی کے فرزند مرزا بشیر الدین محود کی مرتبہ کتاب "سیرت سے موعود الشرکة اسلامیہ لمیٹڈر بوہ" سے لئے گئے ہیں۔ بیہ کتاب ۸ مفحات پر مشتمل ہے اور ضیاء الاسلام پرلیس ربوہ طبع ہوئی ہے۔

صفحه:ا..... "احدا خرى زمانه كارسول-"

صفحه:٢..... احمرقادياني عليه الصلوة والسلام (نعوذ بالله سنه)

"احد جوسلسله احدید کے بانی تھے۔آپ کا پورا نام غلام احد تھا اورآپ قادیان کے باشدہ تھے۔"

کادیاں کی دروہ پرورے ما او در سے مادہ وں سے ریادہ منت ماں رہا۔ صفحہ ۲، کے ۔۔۔۔۔۔ ''مسٹر گریفن کی معلومات متعلق امام الزمان ''غلام احمد جو غلام مرتضلی کا چھوٹا بیٹا تھا۔۔۔۔۔عربی، فارسی اور اردوکی بہت می کتابوں کا مصنف تھا۔جس بیس اس نے جہاد کے مسئلہ کی تر دیدکی۔''

صفحہ:۱۴ ...... ''والدصاحب کےمشورہ ہے آپ سیالکوٹ بحصول ملازمت تشریف لے گئے اور دہاں ڈپٹی کمشنرصاحب کے دفتر میں ملازم ہو گئے۔''

صفحہ: ۱۷۔۔۔۔۔ '' قریباً چارسال آپ سیالکوٹ میں ملازم رہے۔لیکن نہایت کراہت کے ساتھ آخر والدصاحب کے لکھنے پرفوراُاستعفاء دے کرواپس آ گئے۔'' صفی:۲۱..... ''آپ کی عمر چالیس تھی جب کہآپ کے دالدایک دفعہ بیار ہوئے اور گوان کی بیار کی چندال نے بذر ایجالہام بتایا کہ الطارق و ماالطارق ..... یہ پہلا الہام تھا جوآپ کوآپ کے دالدکی دفات کی خبردی گئی۔''

صفحہ:۲۲.... "میدوسراالهام موا-الیس بیکافی عبده .... تب میں نے ایک منده کردیا اور سارا قصد منده کا میک مندو کھتری ملاوالل نام کوجوساکن قادیان ہے اور ابھی تک زندہ ہے وہ الهام لکھ کردیا اور سارا قصد اس کوسنایا۔"

صفی:۵۵.... ''۱۹۰۱ء میں مردم شاری ہونے والی تھی۔اس کئے ۱۹۰۱ء کے اواخر میں آپ نے اپنی جماعت کے نام ایک اعلان شائع کیا کہ ہماری جماعت کے لوگ کا غذات مردم شاری میں اپنے آپ کواحدی مسلمان کھوا کیں ۔گویا اس سال آپ نے اپنی جماعت کواحمدی کے نام سے مخصوص کر کے دوسر مسلمانوں سے ممتاز کردیا۔''

صفیہ: ۹۹..... ''اس سال حصرت سیح موعود نے بعض پیش گوئیوں کی بناء پر کہ سیک دمشق کے مشرق کی جانب ایک سفید منارہ پراتر ہے گا۔ ایک منارہ کی بنیا در کھی تا کہ وہ پیش گوئی لفظاً مجمی پوری ہوجائے۔''

صفی: ۱۹۰۲، ۱۹۰۲، ۱۹۰۲، ۱۹۰۲، خریس حفرت سے موعود پرایک شخص کرم دین (جناب قاضی مظهر حسین صاحب کے ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ کیا۔''

صفی: ۲۱..... ''اس سال جماعت احمد پر کے لئے ایک دردناک حادثہ پیش آیا۔ کابل میں اس جماعت کے برگزیدہ مجمبر کو صرف نہ ہمی خالفت کی وجہ سے سنگسار کیا گیا۔'' صفی ناملا سے ''اس (میلاد) میں ہیں کی ناملائ سے سات میں آپ میں انسان میں آپ میں انسان میں آپ میں انسان حثہ میں

صفحہ: ۲۱ ..... ''ای (مولانا کرم دین) نے پھر گورداسپور میں آپ پر از الدحیثیت عرفی کی نالش کردی۔''

صفی: ۱۳ ..... ''آ خرایک لمج مقدے کے بعد آپ پر دوسور و پے جرمانہ کیا۔ اس پر سیشن ج صاحب امر تسر مسز ہیری کی عدالت میں جوایک پور پین تصاس فیصلہ کی گرانی کی گئی۔'' صفی: ۱۳ ..... ''اورانہوں نے دو گھنٹے کے اندر آپ کو بری کر دیا اور جرمانہ معاف کر دیا اور اس طرح دوسری دفعہ ایک پور پین حام نے اپنے عمل سے ثابت کردیا کہ خدائے تعالیٰ حکومت ان ہی لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے جن کووہ اس کے قابل سجھتا ہے۔''

صفي: اكسس ورمبره ١٩٠٥ عن آپ كوالهام بواكرة بكى وفات قريب يجس بر

اپ نے ایک رسالہ الوصیت لکھ کراپنی جماعت میں شائع کر دیا اور اس میں جماعت کواپٹی وفات کے قریب کی خبر دی اور ان کوسلی دی اور الہام الہی کے ماتحت ایک مقبرہ بنائے جانے کا اعلان فرمایا اور اس میں دفن ہونے والوں کے لئے پیشر طمقرر کی کہ وہ اپنی تمام جائیداد کا دسواں حصہ اشاعت اسلام کے لئے دیں اور تحریفر مایا کہ جھے اللہ تعالی نے بشارت دی ہے کہ اس مقبرہ میں وہی دفن ہو کیسی سے جوجنتی ہوں گے۔ جماعت کی حفاظت اور اس کو سنجا لئے کے لئے خدائے تعالی میری وفات کے بعد کرتا رہا ہے۔''

صفی:۷۲۔ ''' ۱۹۰۵ء میں پنجاب میں پکھیا بکی ٹمیشن پیدا ہوگیا۔ اس پر آپ نے اپنی جماعت کو گورنمنٹ کا ہرطرح وفادارر ہنے کی تا کیدفر مائی اور مختلف جگہ پر آپ کی جماعت نے اس شورش کے فروکرنے میں بغیر کسی لالچ کے خدمت کی۔''

صغید: ۷۴،۷۳ ..... "مرولن کی طاقات اورمسلم لیگ کی پیش گوئی کے متعلق ١٣٠مارچ٨٠١٩عين سرولن صاحب بهاورفنانش كمشرصوبه پنجاب قاديان تشريف لائے۔ چومك يه پهلاموقعه قفاكه پنجاب كاايك ايمامعزز اعلى عهديدار قاديان آيا آپ نيمام جماعت كوان کے استقبال کرنے کا حکم دیااور آپ نے اپنی سکول گراؤنڈ میں ان کا خیمہ لگوایااوران کی دعوت بھی ک \_ چونکہ آپ کی نسبت آپ کے (دنیادی) خالفین نے مشہور کررکھا تھا کہ آپ در بردہ گورنمنٹ کے مخالف ہیں۔ کیونکہ افسران بالاسے باوجوداینے قدیم خاندانی تعلقات کے جھی نہیں ملتے۔ آپ نے عملی طور براس اعتراض کودور کردیا اور فنانشل مشنرصاحب سے ملاقات کے لئے خود بھی تشریف لے گئے۔ میں اس وقت آپ کے ساتھ سات آٹھ آ دمی آپ کی جماعت کے بھی تنے .....ساحب مدوح نے نہایت ہی تکریم کے ساتھ اپنے خیمہ کے دروازہ پر حفزت سے موعود کوریسیو کیا اور آپ سے مختلف امور آپ کے سلسلہ کے متعلق دریا فت کرتے رہے۔ لیکن اس تمام گفتگویش ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ان دنوں میں مسلم لیگ نئ نی قائم ہو کی تھی اور حکام انگریزی اس کی کونی ٹیوٹن پر ایسے خوش تھے کہ ان کے خیال میں کا گریس کے نقائص دور كرنے ميں ايك زبردست آله ابت بوكى اور بعض حكام رؤسا كواشارة اس ميں شامل بونے كى تح یک بھی کرتے تھے۔فانش کشنر بہادرصاحب نے بھی برسیل تذکرہ آپ سے مسلم لیک کاذکر كيااوراس كي نبعت آپ كى رائ وريافت كى - آپ فرمايا: يس اس پندنيس كرتا - فانقل كمشرنے اس كى خوبى كا اقراركيا۔ آپ نے فرمايا بدراہ خطرناك بے۔انہوں نے كہا كرآپ اے کا تکریس پر قیاس ندکریں۔اس کا قیام توالیے رنگ میں ہوا تھا کہاس کا اپنے مطالبات میں صدے بڑھ جانا شروع ہے بی نظر آتا ہے۔ لیکن مسلم لیگ کی بنیادا پیے لوگوں کے ہاتھوں اورا پسے قوانین کے ذریعے پڑی ہے کہ یہ بھی کانگریس کا رنگ اختیار کربی نہیں سکتی۔ اس پر آپ کے ایک مرید کمال الدین نے جووو کنگ مشن کے بانی اور رسالہ سلم انڈیا کے مالک ہیں۔ سرولس کی تائید کی اور کہا کہ ہیں بھی اس کا ممبر ہوں۔ اس کے ایسے قواعد بنائے گئے ہیں کہ اس کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں۔ گروونوں کے جواب میں حضرت سے موجود نے فرمایا کہ جھے تو اس سے بو آتی ہے کہ ایک دن یہ بھی کانگریس کا رنگ اختیار کرے گی۔''

صفحہ:۵۵۔ "'ای سال (۱۹۰۸ء)۲۲ راپریل بوجہ والدہ صاحبہ کی بیاری کے آپ کولا ہور جانا پڑا۔''

صفی: ۱۲ کے دؤسادین سے نبتا عافل ہوتے ہیں۔ ''جونکہ رؤساہ ند بلکہ یوں کہنا جائے کہ ساری دنیا کے رؤسادین سے نبتا عافل ہوتے ہیں۔ اس لئے آپ نے ان کو سمجھانے کے لئے یہ تجویز فرمائی کہ لا ہور کے ایک فیراحمدی رئیس کی طرف سے جو آپ کا بہت معتقد تقارؤ ساکودعوت دی اور دعوت طعام سے پچھ (قبل) تقریر فرمائی۔ اس تقریر کی نبیت لوگوں میں مشہور ہوگیا کہ آپ نے اپنادعوی نبوت واپس لے لیا۔ لا ہور کے اردوروز نامہ اخبار عام نے بھی یہ خبرشائع کردی۔ اس پر آپ نے اس وقت تردید فرمائی اور کھا کہ ہمیں دعوائے نبوت ہے اور ہم نے اسے بھی واپس نہیں لیا۔''

صفی:۵۵۔ "آپ کو ہمیشہ دستوں کی شکایت رہتی تھی۔ (اور بیہ بہت پرانی تھی) جیسا کہ می سام ۱۹۸۳ء کے آ واخر میں امرتسر کے اور وہاں بقول عرفانی:"آپ کو اسہال کی شکایت تھی۔ آخری دن تو بہت می زیادہ اسہال آئے تھے۔ اس مقصد کے لئے جھے اور میاں الدوین صاحب کو اس مکان میں اندر جانا پڑا تو آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ اتنی چوڑی تھی کہ صاحب کا جبی کا جم گھٹوں تک زمین پرتھا۔" (سیرت سے موجوداز عرفانی حصہ موم ۱۳۸۳)

''رات کوآپ کودست آیا اور سخت ضعف ہوگیا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اس سے بہت کھ بالکل بیٹھ گیا کچھ کے بہت ہی گار سے بہت ہی ضعف ہوگیا۔ جب شخ کا دقت ہواا تھے اور اٹھ کرنماز پڑھی؟ گلہ بالکل بیٹھ گیا کچھ فرمانا چاہالیکن بول نہ سکے۔ اس پڑھم دوات طلب فرمائی لیکن لکھ بھی نہ سکے۔ تھم ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس کے بعد لیٹ گئے۔''

صفی: ۸۰ .... ''ساڑھے دی بج آپ فوت ہوئے ..... اور شام کی گاڑی ہے ۔... اس کے احد ملیفہ وقت نے آپ کا جنازہ پڑھا اور دو پہر کے بعد آپ وفن کے گئے۔''

بعض مقامات کی تشریح

مندرجہ بالاتحریہ میں چندایسے مقامات بھی ہیں جن کی تشریح ضروری ہے۔اگریز کا نمک حلال خاندان ، ای نمک حلالی کی وجہ ہے سب قادیا نیوں کو (خاص مقصد کے لئے ) بدی عمد گی اور حفاظت کے ساتھ پاکستان پہنچایا گیا یعنی'' جہاں اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوٹے گئے اور مارے گئے وہاں احمد کی جماعت کے اکثر افر اوحضور کی راہنمائی میں بڑی عمد گی اور حفاظت کے ساتھ ایک خاص انتظام کے ماتحت پاکستان پہنچ گئے۔'' (تاریخ احمدے مطبوعہ ریومین ۱۰۰)

ای نمک حلالی کا جراور انعام، عیسائی حکومت نے یوں دیا کہ یہاں سے جاتے جاتے ہیں اسلام کے خلاف ان کے لئے ربوہ کے نام سے آیک قلعد تقمیر کر گئے۔ جس کا مختصر ساحال درج کیا جاتا ہے:

'' بنجاب کے آخری انگریز عیسائی گورنرسرفرانس مودی نے قادیانیوں کو ۱۹۳۳ ایکڑ زمین غالبًا ڈیڑھ آند فی ایکڑ کے حساب سے دے دی۔ جس میں قائد اعظم کی وفات کے صرف نودن بعد ۲۰ سرتمبر ۱۹۲۸ء ربوہ کا سنگ بنیا در کھا گیا اور ۱۳ ارتمبر ۱۹۳۹ء تک ڈاک خاند، تارگھر اور ریلوے اشیش بنادیا گیا۔''

سید دو عالم النظی نے ارشاد فر مایا ہے کہ دمشق کے مینارہ سے ان کا نزول ہوگا۔ مرزا قادیانی نے یہال بھی دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے قادیان میں ایک مینارہ بنادیا۔ یعنی مسیح تو پہلے آگیا مگر مینارہ بعد میں مسیح نے آ کر بنایا۔ جیسا کہ استنجاء تو پہلے کر لے اور پیشاب بعد میں کرے۔

سر افغانستان کے صوبہ خوست کے رہنے والا عبداللطیف نامی برسمتی سے قادیانی ہوگیا تھا۔ جب امیر حبیب اللہ خان مرحوم کواس کاعلم ہوا تو انہوں نے علاء کرام سے اس کے متعلق فتو کی بوچھا۔علاء کرام نے باتفاق اسے کا فراور مرتد قرار دیا۔ چنانچی ۱۲ جولائی ۱۹۰۳ء کو اسے سنگسار کردیا گیا۔

ای طرح امیر امان الله خان کے دور حکومت میں قادیا نیوں نے پھر ایک بدنصیب نعمت الله کوقادیا فی کرایا۔ گرامان الله مرحوم نے اسے مرتد قرار دے کر ۱۳۲۱ اگست ۱۹۲۳ء کو بعد از نماز ظہرا توار کے دن شر پور چھاؤنی (کابل) میں ہزاروں مسلمانوں کے سامنے سنگسار کر دیا۔ اس نماز ظہرا توار کے دن تعالی افغانستان قادیا نیت کے فتنہ سے محفوظ رہا۔ اس زمانہ میں بیٹنے الاسلام مولا ناشیر احمد عن فی نے قال مرتد کے متعلق ایک مدل کتاب بنام 'الشہاب لرجم المخاطف المعر تباب ''

کسی جوکی بارطبع ہو چکی ہے۔ جزادے الله خید البخزاء! (نوث: يركتاب بھی احتساب قاديانيت كى سابقہ جلدوں ميں شائع ہو چکی ہے۔ فلحمد الله مرتب)

سم ..... خواجه كمال الدين كي حيثيت قاديانيول كم بال كياتفي؟ عرفاني في

سيرت مسيح موعودج عص ٣٢٢ مين بيكها بيك.

یرف و دروی میں میں میں میں میں ہور اس اور کرم فرمائیوں اور جود وعطاء کے بہت ہوئے جہ بہاں الدین حضرت سے موعود کی نوازشوں اور کرم فرمائیوں اور جودوعطاء کے بہت ہوئے جربیکار ہیں۔ بیش قرار رقوم انہوں نے لیں اور باوجود لینے کے بھی اقرار نہیں کیا اور اپنی فدمات کی ڈینگ مارتے رہے۔ ایک دفعہ دوران مقدمہ انہوں نے حضرت کو خط دکھایا جو انہیں اپنے گھر پشاور سے آیا تھا۔ (خط کیوں کھا گیا، ایک راز ہے۔ عرفانی ) اس میں خرج کی تھی کا ذکر تھا۔ حضرت نے فوراً پانچ سورو پی نفتر ان کودے دیئے اور پھر ماہاندا یک سورو پیر ماہوار دیتے دکر تھا۔ حضرت نے فوراً پانچ سورو پیر ماہوار دیتے رہے۔ ایک فیمی کوٹ جوافعانی طرز کا تھا خواجہ صاحب نے یہ کہہ کر ما تگ لیا کہ حضور سے کوٹ جھے عنایت کردیں کہ میں پہن کر عدالت میں داخل ہوا کروں اور اس کی برکت سے فریق مخالف کے عنایت کردیں کہ میں ارعب رہے۔ حضور نے بنس کر یہ کامدار قبتی چغہ خواجہ صاحب کودے دیا۔ "
وکیل اور عدالت پر میر ارعب رہے۔ حضور نے بنس کر یہ کامدار قبتی چغہ خواجہ صاحب کودے دیا۔ "
نوٹ از مرتب نم برا: وہ راز یہ ہوگا کہ خواجہ کمال الدین نے اپنے نبی سے رو پیر حاصل کرنے کے لئے یہ ڈھو تھی رہا یا ہوگا۔

نمبر۲: مرزا قادیائی کی ہنی ای وجہ ہوگ کہ بیوکیل ندمیری برکت کا قائل ہےاور نہ چنے کی برکت کا مصرف فیتی چغہ حاصل کرنے کے لئے دھوکہ دے رہاہے۔

نوٹ! بیدوہ کمال الدین ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یورپ اور انگلتان میں اس نے بہت کام کیا ہے۔ اگر تحقیق کی جائے تو سارا کھیل صرف دولت کمانے کے لئے رجایا گیا ہے۔

خلاصه حیات مرزا قادیا کی ا...... مسلمانوں سے غصب کرنے والی ظالم ترین عیسائی حکومت کا خاندانی نمک حلال ۔

٢.... غلام احمت احمد

جہاد کی تر وید۔ ۳.... ہند دکھتری کوالہام کا قصہ سنا نا ادر مشرک کولکھ کر دیا۔ ۳,... این جماعت کومسلمانوں سے ملیحدہ کرنا۔ ...... انكريزول كى حكومت كومنيا نب الله قابل سجهنا ـ ٧.... بہشتی مقبرہ کی بنیاد۔ ....4 انگریزوں ہے آ زادی حاصل کرنے والی ہرتحریک کوخطرناک کہنا۔ .....**\** موت تک دعوی نبوت برقائم رہنا۔ .....9 اسہال کی بیاری سے مرنا۔ ......†+ آ خروفت گله بیشه جانااور بول نهسکنا .....!! مسلمان قادیانیوں کواس کئے کافر سیجھتے ہیں کہ: ا ..... مرزا قادیانی نے خداوند تعالی کی ایس گتاخی کی ہے کہ ایس کسی نے نہیں كراس فكهام كن" أما مقامي فاعلموا أن خالقي بحمد ني من عرشه ويو،قن"(اورمرامقام يب كميرافداعرش يسميرى تعريف كرتا باورعزت ديتاب) (اعازاحري ١٩٠٠ فزائن ١٩١٥) "يحمدك الله من عرشه" (اربعين ص٢٠ فزائن جداص١١٦) (تذكره ص 24) "يحمدك الله ويمشى اليك" ترجمد: الله تيرى حدكرتا بايع عرش بدالله تيرى حدكرتا باور تيرى طرف چل كرا تاج- "يحمدك الله من عرشه ، يحمدك الله ويمشى اليك " (ترجمانم زا: خداعرش یرے تیری تعریف کرتا ہے۔خداتیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلاآتا ہے۔) (انجام آئقم ص ٥٥ فرزائن ج ااص الينياً) حالانکہ اسلام اور تمام ساوی ادیان کا بیعقیدہ ہے کہ حدوثناء کا حقیقی مستحق صرف اللدتعالى بى ب\_ نبى كريم الله كى تعريف كو يحى نعت كماجاتا ب حدصرف اللدتعالى بى كاخصوصى حق ہے۔ چنانچ قرآن عزیز کی پہلی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت "الحمدالله رب العلمین" ہےجس کو ہرمسلمان اپنی ہرنماز میں پڑھ کراس بنیا دی عقیدہ کا اعلان کرتا ہے کہ حمد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جوتمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔اس عقیدہ کونماز میں رکوع سے کھڑے ہو کر پھر دہرایا جاتا - "ربنالك الحمد "اعمار عيال والعم ترع اى لئ م- قيامت كون

الل جنت بھی ای کا قرار کرتے ہوئے کہیں گے۔''الحمدالله رب العالمین (یونس:۱۰)'' ﴿ ثِمَا اللّٰهِ قَالَى ہِی کَے لئے جوربِ العلمین ہے۔ ﴾

ای طرح سوره (الروم: ۱۸) میں فرمایا: "وله الحمد فی السمون والارض " واورای الله تعالی کی حمد ہے آسانوں میں اور زمین میں۔ اس آیت میں حصر کردیا کے حمصرف اس الله تعالی کی ہے۔

سورہ (الجاثیہ:۳۲) پیس فرمایا: 'فسلسلّہ السمد رب السموٰت والارض رب السعالمیں '' ﴿ پُس اللّٰہ تَعَالَیٰ ہی کے لئے حمہ ہے۔ جوآ سانوں اور ڈیٹن کا رب ہے۔ سارے ۔ چہانوں کا رب ہے۔ ﴾

سيدووعالم الله كارثادفر ماياكم به يهى ياعلان فرمادي كد: "قل الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى (النمل: ٥٠) " ﴿ آ بُ قرماد يَجِعَ برسم كى تحرسر ف وسلام على عباده الذين اصطفى (النمل: ٥٠) " ﴿ آ بُ قرماد يَجِعَ برسم كى تحرسر ف الله تعالى بى كے لئے بادر سلام بوالله تعالى كان بندول يرجن كوالله تعالى في شنايا مندرجه بالا چند آيات ميں مي فوائد بيل كه:

الف ..... حمصرف الله تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔

و.....

ب..... وہی تمام کا ئنات کارب ہے۔اس لئے حمد کا مستحق بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے۔

ج ..... حمد کاکلمہ ان پاکیزہ بندوں کے لئے بھی نہ بولا جائے گا۔ جن کوخود اللہ تعالیٰ نے چن کر نبی اور رسول بنایا۔ بلکہ ان پرسلام کہا جائے گا۔موکیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام۔

اس آخری آیت میں اصطفیٰ کا کلمہ ارشا دفر مایا جو که فعل ماضی ہے۔ یعنی اللہ تعالٰی نے

جن کواپنانی بنانا تھا بنالیا ہے۔اب آئندہ کی کونی ند بنائے گا۔

۲..... مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ:''اور خداوندو ہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں تو کھڑا ہو''

اس عبارت میں ایک تو خداوند قد دس کاجسم ثابت کیا ہے۔ کھڑا ہونا تو یہ بدن کاعمل ہے ادر پھر اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اعلیٰ بتایا ہے کہ جہاں مرز ا کھڑا ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ بھی کھڑا ہوتا ہے۔

مسلمان،قاد ما نيول كواس كئے بھي كافر جھتے ہيں كه:

۲..... مرزا قادیانی نے سب انبیاعلیم السلام سے اپنے آپ کواعلیٰ اور برتر کہا اور ان کے نام لے لے کر اپنی برتری کا اعلان کیا ہے۔جیسا کہ (اعجاز احمدی ص ۲۹،خزائن ج ص ۱۸۱) مل کھا ہے کہ: ''تک در ماء السابقین و عیننا ، الی آخر الایام لا تتکدر '' (ترجمہ از مرزا: پہلوں کا پانی مکدر ہوگیا اور ہمارا پانی آخر زمانہ تک مکدرنہ ہوگا۔) یعنی انبیاء سابقین علیم السلام جواللہ تعالیٰ کے سے نبی تھان کا پانی تو مکدر (گدلا) ہوگیا۔ مگر مرزا کا پانی قیامت تک گدلانہ ہوگا۔ (نعوذ باللہ)

> مرزا قادیانی نے کہاہے۔ میں بھی آ دم بھی مویٰ بھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہول سلیں ہیں میری بے شار

(برابين احمدية بنجم ص ١٠١٠ فرزائن ج١٢٥ س١٣١)

مرزا قادیانی نے کہاہے کہ:''آسان سے کی تخت اترے۔ مگرسب سےادنی میراتخت گیا۔''

مرزا قادیائی نے کہا ہے کہ: 'فداوند تعالیٰ نے اس بات ہے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگروہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جا کیں تو اس کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو کئی ہے۔'' (چشمہ معرفت ص ۱۳۲ ہزائن جسم ۳۳۲ سے

مرزا قادیانی نے اپنے ایک بیٹے مرزابشیراحد کا نام'' قمرالانبیاء'' رکھا۔ جس کا ترجمہ ''نبیوں کا چاند'' ہے اور ای نام کے ساتھ بشیراحد کی سوائے حیات ا تالیق منزل ربوہ نے ۱۹۲۳ء میں شاکع کی ہے۔ مرزا قادیانی کواس کی ہوہ نے نبیوں کا چاند کہا۔ جیسا کہ سیرت سے موجود میں

عرفانی نے لکھا ہے کہ: ' جب حفرت سے موعود کا جسد مبارک لا مورسے لاکر باغ میں رکھا ہوا تھا، فاکسار عرفانی بعض دوسرے دوستوں کے ساتھ جنازہ کی حفاظت پر مامور تھا۔'' حضرات ام

المؤمنين تشريف لائين اورفر مايا: ''تو نبيون كاچا ندتھا۔ تيرے ذريعه ميرے گھر ميں فرشتے اترتے يتھاور خدا كلام كرتا تھا۔'' (ص ۳،۵)

سسس مسلمان قادیا نیوں کواس لئے کافر بچھتے ہیں کہ: مرزاغلام احمد قادیا نی نے سید دوعالم اللہ قادیا نی ہے سید دوعالم اللہ کی جس قدر تو بین کی ہے اتن کی کافر نے بھی نہیں کی۔اس بیان کے لئے تو دفاتر درکار ہیں۔ گریہاں صرف چندامور ذکر کئے جاتے ہیں۔

سسست ختم نبوت کا وہ باب عظیم جو چودہ سوسال سے بند تھا اور اب بھی بند ہے۔ اس ڈاکو نے اسے تو ڑنے کے لئے بڑا زور لگایا اور اعلان کیا کہ وہ نبی ہے اور انبیاء سابقین علیم السلام کی طرح نبی ہے۔ سب سے بڑی جرائت اور گتاخی اور سب سے بڑا کفرید کیا ہے کہ جوآیات خداوند
قدوس نے قرآن عزیز میں سید دوعالم اللہ کی رسالت کے لئے نازل فرمائی ہیں ان کو اپنے
ناپاک بدن پر پیوست کرنے کی فدموم کوشش کی ہے۔ حتی کہ اس سارق نے وہ مبارک نام بھی
اپنے لئے بتائے ہیں۔ جوصرف سید دوعالم اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جیسا کہ سورۃ (التح ۲۸۱)
میں ارشاد ہے۔ '' ہوالہ ذی ارسل رسولہ بالهدی و دین الحق '' ﴿الله تعالیٰ نے اپنا
رسول ہدایت اوردین حق دے کر بھیجا۔ ﴾ مگر مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ بچھے بتایا گیا تھا کہ تیری خبر
قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو بی اس آیت کا مصدات ہے کہ: '' ہوالسندی ارسل رسولہ بالهدی و دین الحق''

رسو بہلی ولین اور کون سا ہوسکتا ہے کہ اس آیت کو صرف اپنے لئے خاص کیا ہے۔ جیسا کہ تو ہی کے کلمہ سے طاہر ہے۔ اس سورة (اللّٰۃ :۲۹) میں ارشاد فرمایا: ''محمد رسول اللّٰہ'' حجم (عَلِیْنِیْکُ ) اللّٰہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ﴾

مگر مرزا قادیانی میہ کہتا ہے کہ:''اس وتی اللّٰی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول (ایک غلطی کا زالہ ص۳ بڑائن ج ۱۸ص۲)''

تنبید: جن مسلمانوں کورواداری کا ہیفہ ہوہ میہ کہددیتے ہیں کہ قادیانی کم از کم کلمہ تو وی پڑھتے ہیں جوہم پڑھتے ہیں۔ان کوغور کرنا چاہئے کہ جب قادیانی،مرزا قایانی کومحمدرسول اللہ مانتے ہیں تواب ان کا کلمہ اسلام کا کلمہ کیسے ہوا؟

اسس قرآن عزیز نے سورہ (انبیاء: ۱۰۷) پیس ارشاد فرمایا: "و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين "﴿ اور بَم نے نبیس بھیجاآپ كو گررصت تمام جہانوں كيلئے - ﴾ مرزا قاويا نى اپنے كئے كہتا ہے ۔" و ما ارسلنك الا رحمة للعلمين "اور پیس نے بھیجا ہے كہتا ہے لئے رحمت كاسامان پیش كروں ۔

کرتا سب لوگوں كے لئے رحمت كاسامان پیش كروں ۔

(تذكره ص ۱۸)

سر برق سے وی میں میں میں میں اس سے آخری نی قراردیتے ہوئے اس سے آخری نی قراردیتے ہوئے (احزاب: ۴) میں فرمایا: "ماکان محمد ابا احد من رجالکم واکن رسول الله و خاتم المنبید و کان الله بکل شی علیما " و می الله تمارے مردول میں سے کی کے باپ نہ تھے۔ بلکہ اللہ تعالی کر رسول اور سب نبیوں پر مہر تھے اور اللہ تعالی ہر چیز کو بخو فی جا تا ہے۔ ﴾
اس آیت میں ارشاوفر مایا کہ:

الف..... محطیف کی مرد کے باپ نیں۔

ب .... آيالله تعالى كرسول إي-

ج ..... آپ سبنيول پرمهرين \_ ( نبوت كادروازه بندكرديا كيا ب

ن ..... الله تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔اس کئے کوئی بیشک ندکرے کہ آپ بن کو کیوں خاتم د ..... الله تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔اس کئے کوئی بیشک ندکرے کہ آپ بن کو کیوں خاتم الانبیاء بنایا گیا۔ آپ سے پہلے بیدرجہ اور اعزاز کی دوسرے نبی علیہ السلام کو کیوں نہ د اگا۔

سیددوعالم الله کے جدا طہر کوشل دیتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بی فرما کر ہوئے کا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرایا: 'بابی وامی لقد انقطع بعو تک مالے مالے بند قطع بعو تک مالے بند قطع بعو تک مالے بند قطع بعوت غیرک من النبوة والانباء واخباء السماء (نهج البلاغة متسرجہ ص ١٣٠٣) " ﴿ میراباپ اورمیری مال آپ پر قربان ہول - جناب کی موت سے وہ سلم بند ہوگیا - جواس سے پہلے کی نی کی موت سے بندن ہوا تھا۔ نبوت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبر دی ہوا تھا۔ نبوت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبر دی ہوا تھا۔ نبوت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبر دی ہوا تھا۔ نبوت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبر دی ہوا تھا۔ نبوت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف

مرمرزا قادیانی نے کہاہے: ''فسار ادالله ان یتم النباو یکمل البتاء باللبنة الاخرة فانا تلك اللبنة ایها الناظرون ''(پس خدانے چاہا کاس عارت میں وہ آخری این دگا کراس کھل کردے۔ پس اے دیکھنے والوو آخری ایٹ میں مول۔)

(خطبدالهاميص ١٤٨، فزائن ج١١ص ايناً)

اسی طرح اس گتاخ اور شقی مرزا قادیانی نے صرف ختم نبوت کوتو ڑنے کی ندموم کوشش نبیس کی بلکہ قادیا نبیس کی بلکہ قادیا نبیس کی بلکہ قادیا نبیس کی بلکہ قادیا نبوت کو نبوت کا ڈیو کھول دیا ہے۔ جیسا کہ قادیا نبوس نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی معنوی تحریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ: ''اس دعاء کے ذریعہ جرایک مسلمان کا فرض رکھا گیا ہے کہ دوہ اعلیٰ سے اعلیٰ انعابات جن میں نبوت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔'' (ترجہ قرآن مجید مطبوعہ ضیاء اللسلام پریس قادیان)

چنانچدایی کتابیں اب بھی کھی جارہی ہیں اور شائع ہورہی ہیں۔جبیبا کہ'' زندہ خدا اور سلسلہ وی والہام'' کے نام سے کتب اور رسائل شائع کئے جارہے ہیں۔ فدکورہ بالا نام کے رسالہ ص۲۵ میں نورالدین بھیروی کے متعلق لکھا ہے کہ'''اسے اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا شرف عطاء ہواہے اور اس نے خداکی آ واز تی ہے۔''

مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ: ''میخیال مت کروکہ خدا کی وی آ کے نیس ۔ بلکہ پیچےرہ گئ ہے اور روح القدس (جریل علیہ السلام) اب اتر نہیں سکتا۔ بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا اور میں تہمیں سے سے کہتا ہوں کہ ہرا کیک دروازہ بند ہوجاتا ہے۔ مگر روح القدس کے اتر نے کا بھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔''
(کشتی نوح ص ۲۷ بڑائن ج ۱ میں ۲۵،۲۳س)

اس طرح بد بخت مرزا قادیانی نے سید دوعالم اللہ کی شان اقد س میں جو گتا فی کی اس اقد س میں جو گتا فی کی ہول پر پھر رکھ کر چندعبار تیں نقل کی جاتی ہیں۔ ''تم خوب توجہ کر کے س لو کہ اب اسم محمد کی بخل فلا ہر کرنے کا وقت نہیں بعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں۔ کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال طاہر ہو چکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں۔ اب چا ندکی شعنڈی روشنی کی ضرورت جاوروہ احمد کے رنگ میں ہوکر میں ہول۔ '' (اربعین نمبر مس مس انہزائن جے اس مسم)

مرزا قادیانی نے بیھی کہاہے کہ:''اوراسلام ہلال کی طرح شروع ہوااور مقدر تھا کہ آ خرز مانہ میں بدر ہوجائے ۔خدا تعالی کے حکم ہے۔'' (خطب الہامیص ۲۵۵ بزائن ۱۲۵ میں ایسنا) لیمنی حضور انو حلیات کاز مانہ اقدس تو پہلی رات کا جا ندتھا۔ مگر قادیانی کا زمانہ چودھویں

رات کا جاندہ۔

مرزا قادیانی نے کہا کہ:اس کے لئے چاند کے خسوف کا نشان طاہر ہوااور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا نشان طاہر ہوااور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو اٹکار کر ہے گا۔''
اس عبارت پرغور فرماویں۔ سیدووعالم اللہ کے لئے مفرد کی خمیر استعال کی پھر مججزہ شق القمر کوجس کا ذکر قرآن عزیز نے سورۃ القمرپ کا جس فرمایا اس کوخسوف کہا۔ یعنی چاندگر بمن پھر این فضیلت یوں طاہر کی کہ میرے زمانہ جس چانداور سورج دونوں کوگر بمن لگا تو میرا درجہ حضور انوطابیہ سے بڑھ کیا۔(نعوذ باللہ)

مرزا قادیانی نے اپنے آپ کوسیدالانمیا واللہ سے اعلی اور افضل سمجھ کر درود شریف میں بیتبدیلی کی۔جبیبا کہ مرزا قادیانی کا ایک مرید سراج الحق کہتا ہے۔''جب میں پہنچا تو فرمایا صاحبزادہ صاحب آگئے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت صلی اللہ علیک وعلی محمر آسمیا ۔۔۔۔ میں نے عرض كيا كرحفزت صلى الله عليك وعلى مجر مجھے كوئى تكليف نہيں .....ميں نے عرض كيا حفزت صلى الله عليك وعلى حجر بهت اچھا .....ميں نے عرض كيا حفزت صلى الله عليك وعلى محمد جاگ اٹھا۔''

(سيرة ميح موعوداز يعقوب على عرفاني جسم ٣٣١ ٣٣١)

''ایک دفعہ مغرب کی نماز پڑھی گئی اور میں حضرت میے موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کے پاس کھڑا تھا۔ جب نماز کا سلام بھیرا گیا تو آپ نے بایاں ہاتھ میرے دائیں ران پر رکھ کر فر مایا کہ صاحب اس وقت میں التحیات پڑھتا تھا۔ الہاماً میری زبان پر جاری ہوا کہ صلی اللہ علیک وعلی محد''

(سر آسے موعود جس سس سے علیک وعلی محد''

مرزا قادیانی نے کہا کہ:''دائی اللہ اور سراج منیر بیدو نام اور دو خطاب خاص آنخضرت علی کو قرآن شریف میں دیئے گئے ہیں۔ پھروہی دو خطاب الہام میں مجھے دیئے گئے ''

مرزا قادیانی نے سیدود عالم اللہ کی کہ دیث کو بھی اپنی دی کے تالع قرار دیتے ہوئے کھا ہے۔'' تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقر آن شریف کے تالع ہیں اور میری دی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔''

(اعازاحري ص ١٦٠٠ خزائن ج١٩ص ١١٠)

الغرض کہاں تک اس مختصر رسالہ میں ان کفریات کو ذکر کیا جائے۔ جومرزا قادیانی نے سید دوعالم اللہ کی شان اقدس میں کہے ہیں یفعوذ باللہ مشہار

مسلمان قاد ما نيول كواس كئے بھي كافر سجھتے ہيں كه:

۵..... مرزا قادیانی نے از داج نبی کریم آلگ (امہات المؤمنین اور اولا دسید دوعالم آلگ کی شان میں گتا خی کی ہے) جیسا کہ:

ا..... این بوی کوشعائراللدکها\_ (خداکی عظمت کی نشانی)

سیدہ مکرمہ وتحترمہ کی شان تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اس جگر گوشہ سید دوعالم اللہ کا گذر ہوگا تو سب انسانوں کوادب اور احترام کے ساتھ آ تکھیں بند کرنے کا حکم مصددہ

ديا جائے گا۔" حتى تمر بنت محمد عليه الله " امام عالى مقام سيدنا امام حسين بن على عليها السلام كا ورجه اسلام ميں جس قدر بلند ہوہ

امام عالی مقام سیدنا امام سین بن علی عیبهاالسلام کا درجهاسلام میں بس قدر ببند ہے وہ
سب دنیا جانتی ہے۔ مگر مرزا قادیانی نے یہاں بھی خبث باطن کا بوں اظہار کیا۔ ''اورانہوں نے کہا
کہاں مخص نے امام حسن اور امام حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں میرا خدا
عنقریب ظاہر کر دے گا اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ مجھے تو ہر وقت خدا
کی تائید اور مدول رہی ہے۔ مگر حسین پس تم دشت کر بلا کر یاد کر لو۔ اب تک تم روتے ہو۔ پس
موج لو اور میں خدا کا کشتہ ہوں لیکن تمہاراحسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر
دوج لو اور میں خدا کا کشتہ ہوں لیکن تمہاراحسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر

قاديانيوں كومسلمان اس كئے بھى كافر سجھتے ہيں كہ:

٢ ..... مرزا قادياني في قرآن عزيز كي تو بين كي ہے۔ جيسا كه:

الف...... مرزا قادیانی نے اپنے کلام کو بھی قرآن عزیز کی طرح معجزہ کہا ہے۔''اس کے معجزات میں سے معجزانہ کلام بھی تھا۔ای طرح مجھے وہ کلام دیا گیا جوسب پرغالب ہے۔'' (اعازاحہ کس اے مزائن جواص ۱۸۳)

اس کلام میں ایک تو حسب عادت مرزا قادیانی نے سید دوعالم اللہ کو''اس کے'' گتا خان کلمہ تے جیر کیا ہے اور دوسراا دھراشارہ کیا ہے کہ سید دوعالم اللہ کا مجزانہ کلام''تھا'' لینی ابنبیں رہااور تیسرااپ کلام کو بھی قرآن عزیز کی طرح معجزان کلام کہا۔

ب ..... قرآن شریف کے بارہ میں اس نے کہا ہے کہ:'' قرآن شریف خداکی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔''

آئ تک مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ قرآن شریف اس کلام پاک کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ بی کا کلام ہے۔ اس لئے کسی بھی سچے نی علید اللہ تعالیٰ بی کا کلام ہے۔ اس لئے کسی بھی سچے نی علید السلام کے کلام کو بھی قرآن شریف نہیں کہا جا اسکتا۔ بلکہ خود سید دوعا کم اللہ تھی آئے۔ ارشادات عالیہ کواس کے باوجود کہ قرآن شریف نہیں کہا جا میں آئے۔ ہم قرآن شریف نہیں کہہ سکتے ہیں اور یہی مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ قرآن شریف نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ حدیث ہی کہہ سکتے ہیں اور یہی مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ مگر مرزا قادیانی نے اپنے منہ کی باتوں کوقرآن شریف کہا ہے اور ان باتوں کے پڑھے کوقر اُت اور تلاوت کے ساتھ تعیم کیا۔ جیسا کہ قرآن عزیز کی قرائت اور تلاوت کی جاتی ہے۔ تذکرہ ص ۵۲ اور تلاوت کے ساتھ تعیم کیا۔ جیسا کہ قرآن عزیز کی قرائت اور تلاوت کی جاتی ہے۔ تذکرہ ص ۵۲ اور سے کا لیک من دبک "

اس بدبخت نے ارشادقر آن عزیز کے ارشاد: "اتسل ما اوحی الیك من الكتاب العنكبوت و ) "مل لفظی قریف بحی كردی - حالانكدقر آن كا اعلان به كدونیا بحر كانسان اور جن سب اكتفے موكر بحی اس قر آن كی شل مركز ندلا سکی گے - ارشادقر آن عزیز به كد: "قسل لیشن اجت معت الانس والحن علی ان یا توا بعثل هذا القر آن لایا تون بعثله ولسوكسان بعضهم لبعض ظهیر آ (بنی اسرائیل ۱۸۸۰) " هزا پ فر ماد بحر اگر سار سان اور جن اكتفے موكر بحی اس قر آن كی مثل لانا چاہی قوم كرندلا سکی اگر وه آ بس میں انسان اور جن اكتفے موكر بحی اس قر آن كی مثل لانا چاہی قوم كرندلا سکی مربحی كریں ۔ ه

مرمرزا قادیانی کاعقیده اوردوئی یہ ہے کو آن شریف صرف خداکی کتاب کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے منہ کی باتوں کوبھی طلیا جائے۔ تب قرآن شریف کہلایا جائے گا۔
اس کی مثال یوں بچھ لیجئے کہ مرزانے اپنا الہام یہ بیان کیا ہے۔ 'انسا انسز لمنساہ قدریباً من السقادیان (تذکرہ:۷۶) ''اس کلام میں مسلمانوں کے ہاں قو صرف' 'انسا انوز لناہ '' قرآن شریف ہے۔ باتی مرزا قادیانی کی خرافات ہیں۔ گرقایا نیوں کے ہاں انسانسز لمنساہ قرآن نہیں جب تک کہ' قریباً من القادیان ''نہ طایا جائے۔

قاديانيول كومسلمان اس كي محى كافر كيت بين كه:

ے..... مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے بشیرالدین محود کے بارہ میں بیالہام بیان کیا

م ك:"انا نبشرك بغلام حليم مظهر الحق والعلاء كأن الله نزل من السماء" ترجمہ:...... 'جم تھے ایک حلیم اڑے کی خوشخری دیتے ہیں جوحق اور بلندی کا مظہر ہوگا۔ گویا خدا (انجام أعقم ص ١٢ فرزائن ج ااص اليفاً) چنانچے قادیانی بیں فروری کواس کا دن مناتے ہیں۔ان کے ہال بھی بشیرالدین کا یمی مقام ہے قیس بینائی قادیانی کی ایک طویل تقم سے چنداشعار درج کئے جاتے ہیں: ہر فرشتہ کی ہے زبان پر درود شور ہے اک ملاء اعلیٰ پر ہر فرشتہ ہے سربعود ہے جہاں تک خیال کی پرواز ہورہا ہے ملائکہ کا ورود آسال سے ہے قدسیوں کا نزول آسال سے ملائکہ کے جنود س کی تکریم کے لئے اڑے جس کو کہتے ہیں مصلح موعود جس کو حاصل ہے منصب عالی والاكرام ذوالجلال مظير الحق والعلا ای طرح بلک اس سے بھی زیادہ ہو بین آمیز مندرجہ ذیل کلام ہے جوافضل میں شائع ہواہے۔ لقد جاء ذكرك في حديث محمد وفي الصحف الاولى التي للاوائل (الفعنل مور فديمة مرجولا كي ١٩٢٩ء،الفعنل مورخه ١٩ رفروري • ١٩٥٠) ترجمه: بينك تيراذ كرمر (علي ) كاحديث من آيا باور بهل كابول من بهي آياب '' ناظرین! باانصاف کی خدمت میں باپ (مسیح موعود) اور اس کے بیٹے (مصلح موعود) کائیک واقد نقل کیاجاتا ہے۔جس سےان دونوں کے شخص کو بیجھنے میں مدد ملے گا۔ جاڑے کاموسم تھا محمود نے جواس وقت بچے تھا آپ کی واسکٹ کی جیب میں ایک بڑی این ڈال دی۔ آپ جب لیٹیں دواین چھے، میں موجود تھا۔ آپ حامر علی سے فرماتے ہیں حامد چندروز ہوئے ہماری کیلی میں درد ہے۔ابیامعلوم ہوتا ہے کوئی چیز چیمتی ہے۔وہ جران ہوا اور آپ کے جدمبارک پر ہاتھ پھیرنے لگا اور آخراس کا ہاتھ این سے جالگا۔ حجث جیب سے نکالی اور عرض کی ، این تھی جوآپ کوچھتی تھی مسکرا کر فریایا، چندروز ہوئے محمود نے میری جیب

(سيرت تع موعودازعرفاني حصد موم ٣١٩)

میں ڈال دی تھی اور کہا تھا اسے نکالنائبیں میں اس سے کھیلوں گا۔''

"بدوہ بیٹا ہے جس کے لئے باپ نے کہا: "کسان الله نول من السماء "(نعوذ بالله مند)

الله مند)

قاد یا نعول کی قرآن مجید کے خلاف خطرنا کسازش

الله تعالى نے قرآن عزیز کو کماب کامل قرار دیا۔ جس طرح دین اسلام کودین کامل قرار ولایا ، ارشاد خداوند قدوس ہے۔ ' و تعت کلعت ربك صدقاً وعد لا (الانعام: ۱۱۵) '' ﴿ اور پورى بوچكيس تيرے رب كى با تيس سيائى اورانساف كے لحاظ ہے۔ ﴾

ای طرح ارشادقر آن عزیز ہے۔ 'الیوم اکسلت لیکم دیدنکم واتعمت علیکم نعمتی (المائدہ: ۳) ' ﴿ آج مِن پوراکرچکاتمہارے لئے دین تمہار ااور پوراکیا تم پراحسان اپنا۔ ﴾

ساتھ بی قرآن عزیز نے ایک خطرہ سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: 'وکذلك جعلنا لكل نبى عدواً شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا (الانعام:١١١) ' ﴿ اوراس طرح كرديا ہم نے ہر ہی كے لئے رض شرير آ دميوں كواور جوں كوجو كرسكسلاتے ہيں ایک دوسرے كولمح كی ہوئی با تیں فریب دينے كئے ۔ ﴾ دسينے كئے ۔ ﴾

چنانچ مرزا تادیانی پرجوشیطانی وی نازل ہوتی ہے اس کا مخترسا حال ہے ہے۔ ادھرتو قرآن عزیز کواپنے منہ کی بات قرار دیا اور پھر قرآنی آیات میں قطع پر بدکر کے اپنی من مانی باتیں اس طرح ملادیں کے قرآن عزیز کا تشخص بالکل بدل گیا۔ اگر اس خطر تاک سازش کا ازالہ نہ کیا جاتا تو کچھ عرصہ بعد قرآن عزیز ، قرآن عزیز ندر ہتا۔ دراصل یہودیوں اور قادیا نیوں کی ملی جلی سازش ہے۔ قادیانی ای وی شیطانی کو وی ربانی بچھتے ہیں اور نماز وں میں بھی پڑھتے ہیں جیسا کہ: ''رویا میں میں میں نے ایک سفید تد بند با ندھا ہوا ہے۔ گروہ بالکل سفید نہیں کچھ کچھ میلا ہے۔ ای اثناء میں مولوی صاحب نماز پڑھانے گئے ہیں اور انہوں نے سور و الحمد جرسے پڑھی اور انہوں نے سور و الحمد جرسے پڑھی اور انہوں نے سے بی سے درویا۔ مولوی حکم مولوی حکم فور الدین صاحب نے نماز جری میں سورہ فاتحہ پڑھ کر''الے فارق و ما ادر اللہ ما الفاری "ای وقت جھے بھی معلوم ہوا کے قرآن شریف میں و ما ادر اللہ ما الفاری "پڑھا۔"

ازمرتب: بیکلام ندتو قرآن عزیز میں ہادرندہی مدیث میں ہے۔ برادران اسلام کی آگانی کے لئے اس شیطانی وی کانمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ جسے آسانی اور حقیقی وی (قرآن

عزير) على واقل كرني كاياكوش كي كل به المنظمة و: "أنا انزلناه قريباً من القاديان وبالحق انزل صدق الله ورسوله وكان امر الله مفعولا · ان السفوت والارض كانتا رتقا ففتقنهما هما هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ومن يبتغ غيره ، قاتلهم الله انى يوفكون قل يا ايها الكفار انى من الصادقين فسيكفيكهم الله ويردها اليك لا مبدل لكلمات الله ان وعد الله حق وأن ربك فعال لما يريد قل اى وربى انه لحق ولاتكن من الممترين انا زوجناكها انما امرنا اذا اردنا شيئا ان تقول له كن فيكون " (ارايين نبرا من ١٩٥٣ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من الممترين انا زوجناكها انما امرنا اذا اردنا شيئا ان تقول له

"خسفنا القمر والشمس في رمضان فباي آلاء ربكما تكذبان" (تركره سسم)

"خلقنا الانسان في احسن تقويم وكنا كذالك خالقين" (تزكره ص١٠)

"يا احمد فاضت الرحمة على شفيتك انا اعطيناك الكوثر • فصل لربك وانحر واقم الصلوة لذكرى انت معى وانا معك سرك سرى وضعنا عنك زرك الذى انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انك على صراط مستقيم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين"

مرزا قادیانی کے نرعومہ الہامات میں بہت سے کلمات قرآن عزیز کے ہیں جن کا خطاب سید دوعالم اللہ کو ہے۔ آخری آ ہے سیدناعیلی علیہ السلام کے متعلق ہے۔ مرزا قادیانی نے قرآن عزیز میں خلط کر کے سب کا مخاطب اپنی ذات کو بنایا ہے۔ یہ بھی سب سے بوا کفر ہے۔ نوٹ اربعین کی فہ کورہ بالا وجی محمدی بیگیم مرحومہ کے متعلق ہے۔ جس سے مرزامحروم ہی رہا۔ رسالہ کے طوالت کے خوف سے انہی چندعبارات پراکتفا کیا جاتا ہے۔

مسلمان قادیانیوں کواس لئے بھی کافریجے ہیں کہ مرزا قادیانی نے مکہ مکرمداور مدیند منورہ کی تو بین کرتے ہوئے اکھا ہے کہ:

برگز بجانبیں لاسکتے۔"

(کشتی نور ص ۱۹، ماشینزائن ۱۹س۵، از الداو بام س ۱۵ ماشیه بزائن ۳ س ۱۳۰۰ مرز اقادیانی نے کہا ہے کہ زوکشی طور پر میں نے و بیلا ہم مرز اقادیانی نے کہا ہے کہ زوکشی طور پر میں نے و بیلا ہے کہ میرے بھائی مرحوم غلام قادر میرے قریب بیٹھ کریا واز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ان فقرات کو پڑھا ''انسا انسز لغاہ قریباً من القادیان ''تو میں نے من کر بہت تجب سے کہا کہ کیا قادیان کانام بھی قرآن شریف میں کھا ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا ہید کھے کھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جود یکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ پر شاید قریب نصف کے موقع پر ہی الہامی عبارت کھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کانام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شہروں کانام اعز از کے ساتھ قرآن کا ترین شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ اور میں نے کہا کہ تین شہروں کانام اعز از کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ اور میں نے کہا کہ تین شہروں کانام اعز از کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ اور میں نے کہا کہ تین شہروں کانام اعز از کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ اور میں نے کہا کہ تین شہروں کانام اعز از کے ساتھ قرآن

(تذكروص ٥٥، ازالص ٢١، ١٤، خزائن جسم ١٨٠ احاشيه)

قادیان چھن جانے کے بعد اب ربوہ کے متعلق تو ہین آ میز عقیدہ ملاحظہ فرماہ یں۔
رسالہ کے اختصار کی وجہ صصرف چنرعبارتیں باحوالفل کی جاتی ہیں۔ ربوہ کی عبادت گاہ کاسنگ
بنیادر کھنے کی تقریب پر الفصل نے جو مقالہ لکھا ہے اس کی آخری سطور سے ہیں۔" ربوہ کی معجد کا
سنگ بنیاد صرف اس معجد کا سنگ بنیاد نہیں بلکہ مجد قادیان ، معجد نبوی کے استحکام اور تعبۃ اللہ کی
مرکزی حیثیت کا اعتراف ہے۔"
(الفضل مورجہ کر اکتوبہ 1947ء)

مرزابشرالدین نے '' خداتعالی سے خطاب' کے گستا خانہ عنوان سے ایک ظم کہی ہے

جس کے چنداشعار درج ہیں۔

ہم کفر کے آثار کو دنیا سے مٹائیں پھر پرچم اسلام کو عالم میں اڑائیں اک بار ای شان سے ربوہ میں آئیں

آپ آکے محمد کی عمارت کو بنائیں پھر ناف میں دنیا کی ترا گاڑدیں نیزہ جسشان سے آئے تھے مکہ میں مری جاں

ازمرتب! مرزابشیرالدین نے خداتعالی کوخطاب کیا ہے کہ مکہ کی طرح ربوہ میں آجا۔ جس طرح بیت اللہ تکرمہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ دنیا کے بین وسط میں ہے۔ای طرح بشیر نے ربوہ کو مرکز ارضی قرار دے کر گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ دربار رسالت خاتمہ کے گستاخ انکمل سند نہ میں سے نظامی جسم سے سند

قادیانی نے بھی ایک ظم کی جس میں بیکھا ہے۔

جلد ویکمیں اے ہم ذات قرار ومعین

فيرذى زرع ب مولاتير عديده كى زيس

حضرت احمد مرسل ہیں مسیح موجود حسن داحسان میں نظران کے ہیں فرزند مہین وہ براہیمی ہیں اس داسطے من کل ثمرات پائیں گے بہرہ وافی ند بھی ہوں مے حزیں (الفضل مورند کیمرا کتر بر ۱۹۲۸ء)

بڑے میاں نے تو قادیان کو مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ جیسی عظمت کی بہتی قرار دیا تھا اور مچھوٹے میاں نے ربوہ کو بھی اس فہرست میں شریک کرلیا۔انالله!

ازمرت اِحفرت ابراہیم علیدالسلام نے مکہ کرمہ میں خاند کتب کے قریب بیدعافر مائی میں۔" ربنا انسی اسکنت من ذریتی بواد غیسر ذی ذرع (ابسراهیم ۲۷) "قادیا نیوں نے رہوہ کو اس یاک سرز مین کا نام دیا اور مرز ابشر الدین کو ابرا ہیں کہا۔ اس کی دلیل میں ای شاعر نے مرز اکا می قول درج کیا ہے۔

نیز ابراہیم ہول سلیں ہیں میری بے شار

(برابين احدية حديثم فزائن ج١١٥ ١٣٣)

مسلمان قادیانیوں کواس کئے بھی کا فرسجھتے ہیں کہ:

9..... مرزا قادیانی نے تمام مکا تب فکر کے علاء کرام اور اولیاء عظام کو مغلظ گالیاں دی ہیں۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے برصغیر جب سے نوراسلام سے منورہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک حفاظت اسلام کی سعادت برصغیر کے علاء کرام اور اولیاء عظام کو حاصل رہی ہے۔ جب بھی کوئی فتند دین اسلام کے خلاف ممودار ہوا سے پاکٹرہ لوگ کمر بستہ ہوگئے اور اس کو ملیامیٹ کو دیا۔ کیونکہ برصغیر کے عامتہ اسلمین کوعلاء کرام اور اولیاء عظام پر اعتماد رہا ہے اور آج مجی ہے۔ (فالحمد لله)

ورنداتین جہاں آٹھ سوسال تک مسلمانوں نے حکومت کی ، آج وہ پوراعیسائیت کی گودیں جاچکا ہے اور برائے نام بھی کوئی مسلمان موجوز نہیں۔اس کی بہی وجہ ہے کہ وہ ملک علاء کرام اوراولیاءعظام کی سرپرتی سے محروم تھا۔ گر پرصغیریں جب بھی کوئی فتذا ٹھا تو علاء کرام ہے خطراس کے مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ان بھی کی برکت سے برصغیرتمام فتوں سے محفوظ رہا اورانشاء اللہ محقوظ رہے گا۔ برصغیر کے بادشاہ اکبر نے جب دین الہی اور دین اکبری کا فتنہ کھڑا کیا تو مجہ والف ٹانی قدس سرہ العزیز نے اس عظیم باوشاہ کے ساتھ الی تکرلی کہ وہ فتنہ ہمیشہ کیا تو مجہ والف ٹانی قدس سرہ العزیز نے اس عظیم باوشاہ کے ساتھ الی تکرلی کہ وہ فتنہ ہمیشہ کے لئے مث گیا۔ چنا نچ ہرلا دین تحریک نے مناء کرام بھی کونشانہ بنایا۔ گرعلاء کرام کا میاب رہے۔ای ابر جب مرزا قادیانی نے دین اسلام کے خلاف سازش شروع کی تو تمام مکا تیب فکر

ے علماء کرام اور اولیاء عظام نے کیا آواز ہوکراس فتنہ سے لوگوں کو آگاہ کر کے بچانے کی مہم کا آغاز کیا تو اس وقت سے علماء کرام اور اولیاء عظام اس بدزبان کی گالیوں کا نشانہ بن مجے جن میں سے چند گالیوں کوذکر کیا جاتا ہے۔

چونکہ تمام مکا تیب فکر کے علاء کرام نے مرزا کے کفر پراتفاق کرلیا تھا۔اس لئے سب کو اس نے کالیاں دیں۔جیسا کہ علام علی حائری شیعہ کے متعلق کہا: ''تو مجھے گالی دیتا ہے اور میں نہیں جانتا کہ کیوں مجھے گالی دیتا ہے۔ کیاامام حسین کے سبب مجھے رنج پہنچا۔ پس تو برافر وختہ ہوا۔ کیا تو اس کو تمام و نیا سے تہیں دیٹی فائدہ کیا پہنچا ہے۔ اس کو تمام و نیا سے تہیں دیٹی فائدہ کیا پہنچا ہے۔ اس کو تمام و نیا سے تہیں دیٹی فائدہ کیا پہنچا ہے۔ اس میں تمہیں چیش والی عورت کی طرح دیکھا ہوں۔ نہ اس عورت کی طرح جویش سے پاک ہوتی ہے۔'' (اعجاز احدی میں ۱۸ ہزائن جواص ۱۸)

مولانا ثناءاللدامرتسری ثم پاکتانی کو پول خطاب کیا: ''ایرعورتول کےعارثناءاللہ کب تک مردان جنگ کی طرح پلٹنی دکھلائے گا۔'' (اعبازاحدی ص۸۳، تزائن ج۱۹س ۱۹۲)

قطب الارشادمولا نارشیدا حرگنگونی قدس مره کے متعلق کھا ہے کہ: 'واخس رهم الشید طان الاعمی والغول الاغویٰ یقال له رشید احمد الجدوهی ''اس کامرزا فردفاری میں ترجمہ کیا ہے۔ گرنا ظرین کو مجانے کے لئے اردوش ترجمہ کیا جارہ ہے۔ ''اور ان سب سے آخروہ اندھا شیطان اور گمراہ دیوجس کورشیدا حرگنگونی کہا جاتا ہے۔''

(انجام تھم م ۲۵۲ ہزائن ج اص اینا)
ان بی اکابر کے ساتھ حفرت مرشد عالم شیخ اللہ بخش تو نسوی اور شیخ نظام الدین تو نسوی کے خلاف بھی کہا ہے۔ جامع شریعت وطریقت مرشد عالم حضرت پیرسید مبرعلی شاہ صاحب قدس سرہ کے بارہ میں بد بخت نے بیکھا ہے:

''مجے ایک کتاب کذاب کی طرف سے پیٹی ہے۔ وہ خبیث کتاب اور پچھو کی طرح نیش ندن ۔ پس میں نے کہا ہے گوڑہ کی زمین تھے پرلانت تو ملعون کے سبب سے ملعون ہوگئ۔
پس تو قیامت کو ہلاکت میں پڑے گی۔اے دیوتو نے بدیختی کی وجہ سے چھوٹ بولا۔اے موت کے شکارخدا سے ڈر۔ کیوں دلیری کرتا ہے۔'' (اعجاز احمدی ص ۲۷،۵۵،۶۱۸) کہاں تک ان دلخراش باتوں کوتل کیا جائے گا۔ جو آج تک کسی نے نہ کہیں اور نہ کوئی شریف کہا سے کہاں تک مام علاء کرام کے متعلق کہا ہے کہ:''ان مولویوں پر افسوس فی گی میں دیانت ہوتی تو وہ تقوی کی راہ سے اپنی تسلی ہر طرح سے کرائے۔ مگر دہ لوگ جو ابوجہل کی مٹی سے دیانت ہوتی تو وہ تقوی کی راہ سے اپنی تسلی ہر طرح سے کرائے۔ مگر دہ لوگ جو ابوجہل کی مٹی سے

ہے ہوئے ہیں وہ ای طریق کو اختیار کرتے ہیں جو ابوجہل نے اختیار کیا تھا۔''

فائده! ان علاء كرام اور اولياء عظام كاقصوريه ب كدوه ايك كافركوكافر كتب بي اوربيد

قسور عین ایمان کامل ہے۔اللہ تعالی علاء کرام کوجزاء خیردے کہ امت کوایک فتنہ سے بچالیا۔

• ا ..... قادیانی کومسلمان اس لئے بھی کافر شجھتے ہیں گہ: اس نے مسلمانوں کو

گلیاں دی ہیں اور کافرکہاہے۔'کل مسلم یقبلنی ویصدق دعوتی الاذریة البغایا'' کل ملمانوں نے جھے مان لیا ہے اورتقدیق کی ہے۔ گریخریوں کی اولاد نے جھے نہیں ماتا۔

(آ ئىنە كمالات اسلام ص ٥٥٧ فزائن ج٥٥ ايغاً)

مرزا قادیانی کی موت ۲۷ مرکی ۱۹۰۸ء میں ہوئی اور ۲۰ مرکی ۱۹۰۸ء کی مطبوعہ کتاب چشم معرفت میں مسلمانوں کے بارہ مین ریکھا۔''اور خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں توان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ کیکن چونکہ بیر آخری زمانہ تھا اور شیطان کا مع اپنی ذریت کے آخری حملہ تھا۔ اس لئے خدانے شیطان کو شکست دینے کے لئے ہزار ہانشان ایک مجمد میں کے حدانے شیطان میں دہ نہیں مانے۔'' مجمد حملہ میں وہ اوگ جوانسانوں میں سے شیطان میں وہ نہیں مانے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۳، فزائن ج۳۲ م۲۳۳)

اگرکوئی کافر ، سلمان ہوجائے یعن 'لا الله الا الله محمد رسول الله ''پڑھلے آل کو قادیانی کافر ، سلمان ہوجائے یعن 'لا الله الا الله محمد رسول الله ''پڑھلے آل کو قادیانی کافر ، سی تھے ہیں۔ جب تک کہ مرزا قادیانی پر ایمان نہ لائے۔ مندرجہ ذیل واقعہ اس کی تقعدیت کرتا ہے۔ ملک کے سابق وزیراعظم ملک سر فیروز خان ہوئی آلے خص نے انگلینڈ میں اسلام قبول کیا۔ اس دات ایک احمدی قادیانی بہلغ ان سے ملئے گئے اور کہا جب سلمان نہیں بن سکیں گے۔ اس محمل کے اس محمل کے اس محمل کیا تھا کہ اس میں فرقے نہیں لیکن چونکہ فرقہ بندی آپ کے ہاں بھی ہے اس لئے میں میسائی ہی بھلا۔''

(كتاب چثم ديداز فيروز خان نون مرحوم مطبوعه فيروز سنزص ١١١)

اا ..... مسلمان قادیا نیون کواس کئے بھی کافر سجھتے ہیں کہ:

ا ...... مرزا قادیانی نے تمام انبیاء علیم السلام کی تو بین کی اور اپنے آپ کومحد اور احمد کا نام دے کرسیدالانبیا ملط کی تو بین کی ہے۔

.... مرزا قادیانی کے الہامات کودی مقدس کا نام دیا گیا۔

مرزاكي بيوى كوام المؤمنين اورشعائز اللدكها\_ سم....

مرزا کی اولا دکوخاندان نبوت کہا گیا۔ ۳....

مرزابرایمان لانے والے بدبختوں کومحالی کہا گیا۔ ۵....

بہتی مقبرہ میں فن ہونے والوں کوجنتی کہا۔

قاديان اورربوه كومثل مكه عرمداورمدينه منوره كهاميا .....4

لینی سید دوعالم تالیق کی ذات پرانوار ،حضورانو تلکیق کی از واج مطبرات واولا دحضور وجی کے مقابلہ میں اینے الہامات کو قرآن شریف اور کتاب مقدس کہا۔ مدیند منورہ کے قبرستان جنت البقيع كامقابله كرتے ہوئے بہتی مقبرہ بنایا۔اس لئے ایسے نقال اور گستاخ كو كافر كہنا اور كافر مجهنا ازروئ اسلاى تعليمات ضرورى ب-والله الموفق!

٧....

اس رسالہ میں قادیا نیوں کے عقا کدوغیرہ مرزا قادیانی اور قادیا نیوں کی کتابوں ہے نقل کئے گئے ہیں۔اس لئے ہم پوری دیانت سے اعلان کرتے ہیں کہاس میں مندرجہ حوالہ جات كوغلط ثابت كرنے والے كوايك بزاررو پيانعام دياجائے گا۔

خوشخری!اس رساله کا انگریزی ترجم عنقریب شائع کیا جائے گا۔ خواہش مند حصرات ہم ہے رابطہ قائم فرمائیں۔ناشر! ایک غلطی کا از الہ

بعض دین سے بہرہ پڑھے <u>کھے</u>لوگ اس مغالطہ کا محکار ہوجاتے ہیں کہا گرقا دیانی کا فر ہوتے تو استے بوے بوے قانون دان، ڈاکٹر، سائنس دان کیوں قادیانی ہوتے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ تفراور اسلام کا تعلق قرآن وحدیث اور اجماع امت کے ساتھ ہے۔جس نظریہ کو قرآن وحدیث نے کفرقر اردیا و کفرہی ہے۔ اگر کسی بڑے قانون دان یا سائنس دان کا کسی نظریہ کو تبول کرنا ہی معیار صدافت ہے تو مجرد نیا جانتی ہے کہ بھارت کا سابق مندو وزیراعظم خود اپنا پیٹاب بینا ہی اپی صحت کا راز بتاتا تھا۔ اخبارات میں اس کے بیان اور اس کی تصاویر اینے پیشاب سے بھرے ہوئے گلاس کے ساتھ کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہیں تو پھر کیا اس لئے لوگ اپنا

پیشاب پیٹا پہند کرلیں مے کہ ایک بہت بڑے ملک کاوز براعظم میمل کرتاہے؟۔



## بسم الله الرحمن الرحيم!

مقدمه

جب سے آزاد کشمیر کی آسمبلی نے قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تجویز متفقہ طور پر پاس کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس دن سے قادیا نیت کے ایوان میں زلزلد آرہا ہے اور ایسی چالوں سے کام لیاجارہا ہے کہ جس سے عام مسلمان اس مسئلہ کومعمولی مسئلہ خیال کرتے ہوئے خاص توجہ نہ کریں۔

قادیانیوں کا آرگن' الفضل' اور دوسرے پمفلٹ اور اشتہارات بیتا تر دینے کی سعی
باطل کررہے ہیں کہ قادیانی مسلمان ہیں اور ان کی ساری محنت اور کوشش اسلام کی اشاعت کے
لئے ہے۔ اس محفر سے رسالہ میں جذبات سے خالی رہ کر قادیا نیوں کے لئر پچر سے ہی ٹابت کیا
جائے گا کہ قادیا نیت ایک سیاس تحریک ہے جو اسلام کے نام پر تسلط حاصل کرنا چاہتی ہے۔
قادیا نیت ایک مستقل علیحدہ امت ہے جو اسٹے شمنی مرز اغلام احمد قادیا نی کے دین کو پھیلاتے ہیں
قادیا نیت ایک مستقل علیحدہ امت ہے جو اسٹے شمنی مرز اغلام احمد قادیا نی کے دین کو پھیلاتے ہیں
اور پھرائی بل ہوتے پر افتد ارکا خواب بھی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین سے استدعاء ہے کہ از راہ کرم
بالکل خالی الذہ بن ہوکر اس رسالہ کو اوّل تا آخر مطالعہ فرماویں۔ اگر یہ معروضات درست معلوم
ہول تو ان کے مطابق توجہ فرماویں تا کہ بیفتہ جوسارے پاکتان کے لئے علمی، دینی، ردعا نی فتنہ
ہول تو ان کے مطابق توجہ فرماویں تا کہ بیفتہ جوسول ہے جو عطاء فرماویں۔

ساتھ ہی قادیانی اہل وطن سے بھی درخواست ہے کہ آپ میں سے غالب اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے قادیا نیت کو باپ دادا کا دین سجھ کر اپنایا ہوا ہے۔ آپ نے نہ تو بانی قادیا نیت مرز اغلام احمد قادیانی کا لٹر پچر دیکھا اور نہ ہی بھی تحقیق کی نظر سے اس تحر یک کو دیکھا۔
اس کئے درخواست ہے کہ اپنی عاقبت کو سنوار نے کے لئے اس تحر یک پرغور وفکر کریں۔انشاء اللہ نور بھیرت حاصل ہو جائے گا اور امام الانبیا ملف کی غلامی کی ابدی وسر مدی سعادت حاصل ہو جائے گا۔ورامام الانبیا ملف کی غلامی کی ابدی وسر مدی سعادت حاصل ہو جائے گا۔واللہ المونق ؟

قاديا نبيت كاليس منظر

مرزاغلام احمد قادیانی نے کی خارجی اشارہ کی بناء پر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ مگر اے علم تھا کہ جناب رسول کر پم اللے کے امتی آپ کے بعد کسی کو نبی ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ اس لئے کہ ایسادعویٰ آپ کے بعد نہ کسی صحابی نے کیا، نہ تا بھی نے کیا، نہ اہل بیت کے کسی گوہر آ ہدار نے کیا، نہ کسی ولی نے کیا، نہ کسی عالم اور کسی سلمان فلسفی نے کیا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے ایک طرف تو دعویٰ جو ک کیا اور دوسری طرف نہایت ہوشیاری سے اپنے آپ کو دامن اسلام سے وابستہ رکھنے کا دعویٰ بھی کیا۔ شتر مرغ کی چال اختیار کر کے اس نے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسایا اور آج تک بعض کو تاہ نھیب پھنس رہے ہیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے بالکل واضح میں پھنسایا اور آج تک بعض کو تاہ نھیب پھنس رہے ہیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے بالکل واضح میں اپنی کتاب (اعجاز احدی ص کہ خزائن جو اس میں اپنی کتاب (اعجاز احدی ص کہ خزائن جو اس میں ایک راہی ہیں۔ کے الفاظ میں درج کیا جاتا ہے۔

" اور مجھے بتلایا گیاتھا کہ تیری خرقر آن اور صدیث میں موجود ہے اور تو بی اس آیت کا مصداق ہے۔ ' هوالذی ارسل رسول بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله''

مندرجہ بالاعبارت میں مرزا قادیائی نے اس امر کا دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجیدگی اس است میں جوسورۃ افقتی پارہ نبر ۲۷ کی آیت نبر ۲۸ ہے۔جس سے سیددوعالم اللّظ کی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا جارہا ہے۔اس آیت سے مراد جناب محدرسول اللّظ کی نبوت اور علام احدقادیائی ہے۔ آپ حضرات ہی انساف سے فیصلہ فرما تیں کہ کیا مرزا قادیائی کا یہ کہنا درست ہے؟ کیا مرزا قادیائی نے اس دعویٰ میں اپنے آپ کو جناب محدرسول اللّظ کی کے اعلان کر نے اس دعویٰ میں اپنے آپ کو جناب محدرسول اللّظ کی کہ ہے اعلیٰ نبیں بتایا؟ ۔ یعنی آیت تو نازل ہوئی محدرسول اللّظ کی نبوت کا اعلان کریں ۔ یکی یات مرزا قادیائی کے لئے اعلان کر نے والا بتایا گیا کہ آپ اس کی نبوت کا اعلان کریں ۔ یکی یات مرزا نے بیروکاروں کو سمجھائی اوروہ بہتی سے یوں ہی سمجھنے گئے ۔ جیسا کہ مرزا کے بیروکار مرزا نے اپنی نبوت پر یقین رکھتے تھے اور آپ علی وجہ البھیرت دو مرے انبیا علیم مرزا کی بی کوشش تھی کہ سیدالانبیاء کی ذات عالی کو پھواس طرح پس منظر میں رکھا مرزا کی بی کوشش تھی کہ سیدالانبیاء کی ذات عالی کو پھواس طرح پس منظر میں رکھا

جائے کہ آپ کا نام تو استعال ہوتا رہے۔ گر اشاعت مرز اغلام احمد کی ہوتی رہے۔ چنانچہ بھی موفانی اپنی ایک روداد حاضری بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:'' ایک رات اس نے حضرت کی خدمت گر اری اور جب حضرت سے سخاطب کا موقع ملا تو یوں خطاب کیا۔ فرمایا: صاحبزادہ مساحب آگئے۔ بیس نے عض کیا حضرت صلی الله علیک وعلی محمد آگیا۔ الله درود سیعیج جمع میراور

-1,5(/4)

آپ نے فرمایا صاحبرادہ صاحب رات بہت چلی کی سوجا۔ میں نے عرض کیا حضرت صلی اللہ علیک وعلی حیل کے مرات بہت چلی کی سوجا۔ میں نے عرض کیا کہ میں بایاں پاسا بدل لوں یعنی بائیس کروٹ کے لوں میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیک وسلم وعلی محمد بہت اچھا۔ فرمایا صاحبرادہ صاحب جاگ اٹھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیک وعلی محمد جاگ اٹھا۔ یہ چند سطوراسی کی بیاست سے موعود کے صفحہ اس ساس سے نقل کی گئی ہیں کہ ناظرین ان کود کھے کرخود فیصلہ کرلیں کہ سیرت سے موعود کے صفحہ اس ساس سے نو تھا۔ وہ ذات با برکات جس کو خداد ند قد وس نے سب نبیوں کا امام مرزاکے ہاں اپناہی مقام رفیع تھا۔ وہ ذات با برکات جس کو خداد ند قد وس نے سب نبیوں کا امام بنایا۔ اس کا درجہ بھی مرزاکے ہاں دوسر نے نبر پر تھا۔ امام الانبیاء پر مسلمانوں کو جو درود پر جھنے کا تھم مرزا کے ہاں دوسر نے نبر پر تھا۔ امام الانبیاء پر مسلمانوں کو جو درود پر جھنے کا تھی سارے مسلمان جو درود پر جھتے ہیں وہ یہ ہے۔ سام سارے مسلمان جو درود پر جھتے ہیں وہ یہ ہے۔

"اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم اللهم صلى على محمد وعلى آل ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد "ال يربنيس بلكم رزا قاديانى جب ايا كلام اور الساحة الله والماسكة والماسكة

قاضی اکمل نے مرزا قادیانی کے سائے پیشعر پڑھا۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں وہ آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھیے قادیان میں

(اخبارالبدرقادیان فبر۳۳ ج۲م ۱۲،مورده ۲۵ را کوبر ۱۹۰۱ه) م ک که مسل ان کار نیساز این اقد مجم سس

ناظرین! خود بی فیصله فرمائیس که کوئی مسلمان کہلانے والا بیقسور بھی کرسکتا ہے کہ جمد رسول النھائی نسب کی شان بوجہ کر ہے۔ قرآن مجید تو آپ کو 'ور فسسندال لا ذکر لا ''کا خطاب عطاء کرے اور کا نتات ساری آپ کی رحمت کی تاج ہو۔''و مسا ارسسلناك الا رحمة للعالمين ''آپ کی شان قرآن مجید بیان کرے۔ بالفاظ مولا ناظفر علی خان مرحوم ۔ العالمین ''آپ کی شان قرآن مجید بیان کرے۔ بالفاظ مولا ناظفر علی خان مرحوم ۔ العالمین ''آپ کی شان قرآن مجید بیان کرے۔ بالفاظ مولا تاظفر علی خان مرحوم ۔ ا

اگرارش دساه کی محفل میں لولاک لما کا شور ند ہو دہ نور ندہوسیاروں میں بیرنگ ندہوگرزاروں میں

تو آ پھلنے ہے مرزا کو بڑھ کر مانا جائے اور مرزاغلام احمد قادیانی بیے اور من کرخوش ہو۔ پھر بھی مسلمان بات کونہ سمجھے تو افسوس ہے۔ "تنییه نے اوئی بے اوئی ہے ہے اوب اور گتاخ کو بھی بھی بھی بھی بھی احساس ہوجاتا ہے۔ چنانچہ باپ کی اس گتاخی کو بیٹے نے بھی محسوس کرلیا۔ محمدنذ پرلامکیو ری قادیانی نے لکھا ہے کہ:''اگست ۱۹۳۲ء کو میں نے حضرت خلیفتہ اُسے الثانی کی خدمت میں بیشعر پیش کیا۔ چونکہ بید شعربے اوبی پرمشتمل نظر آتا تھا۔ اس لئے (مرزامحود) نے اسے ناپند کیا اور بے اوبی قرار دیا۔'' (الحق آمہین مطبوعہ ریوہ سے ایک

ہماری دلی دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مرزائیوں کوتو فیق دے کہ وہ ان سب الہامات فاسدہ کو بے ادبی سجھ کر ان سے توبہ کریں۔ جن سے سید دوعالم محبوب رب العالمین جناب محمد رسول الله الله کی بے ادبی طاہر ہوتی ہے۔ ہماری دلی دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوراہ ہمایت پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آبین!

مرزا قادیانی اوراس کی جماعت کاتحریک آزادی وطن میں کر دار

قادیانیت کی تاریخ جانے والے جانے ہیں کہ اس جماعت نے عقیدہ کے طور پر جہاد کومنسوخ قرار دیا۔ اس لئے ہراس جماعت کی مخالفت کی جس نے عیسائیوں کی جابرانہ حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لئے جدو جہد کی۔منسوخی جہاد اور انگریزوں کی وفاداری اور ان کی فگرگزاری میں مرزا قادیانی کی کتابیں اور وسرالٹریچر بھراپڑا ہے۔رسالہ کے اختصار کے پیش نظر مرف ایک حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔

آ زاد قبائل نے آ زادی وطن تک فرقی سامراج کے خلاف جہاد کاعلم بلندر کو کرساری امت کی طرف سے شکریہ کے ستحق ہیں۔ امت کی طرف سے شکریہ کے ستحق ہیں۔ محرمرزا قادیانی کو ان کا بیجاہدانہ مل کس قدرنا پہند ہے اوراس کو کس ولفریب انداز میں معیوب بتایا۔ اس کے لئے مرزا قادیانی کی کتاب اربعین مطبوعہ ۱۹۰۰ء سے ایک حوالد درج ہے۔

المجاری میں میں میں بات کی ہے۔ اس میں ہے۔ اس کے مولو یوں کی تعلیم سے دھوکہ کھا کر محری اس کے طاہر کرنے کے بہانہ سے لوث مارا پناشیوہ رکھتے ہیں اور آئے دن ناحق کے خون کرتے ہیں۔ میں جو بہتر کے بہانہ سے لوث مارا پناشیوہ رکھتے ہیں اور آئے دن ناحق کے خون کرتے ہیں۔ میں جو بہتر کے بہتر اس محمد کی بھی طاہر موجکا سورج کی کرنوں کی اب کوئی خدمت باتی نہیں۔ کیوں مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہوچکا سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں۔ اب جاند کی شوندی روشن کی ضرورت ہے اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں برداشت نہیں۔ اب جاند کی شوندی روشن کی ضرورت ہے اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں برداشت نہیں۔ اب جاند کی شوندی روشن کی ضرورت ہے اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں دوراث ہوں۔''

مندرجه بالاعبارت وغورس برهاياجائ ككسطرح سيدالانبيا والله كالتاخى ك

ساتھ جہاد جیسے عظیمتھم برعمل کرنے والوں کونا دان ،لیرے، ناحق خون کرنے والے کہا گیا۔ بلکہ جب بھی آزادی کے متوالوں نے انگریز دن کا مقابلہ کیا اور قربانی دی تو بجائے خراج تحسین ادا کرنے کے انگریز کی ظالمانہ اور سفا کانہ کارروائی کو مرز اقاویانی نے اور اس کی امت نے مرزا کی مخالفت کی آسانی سزا سے تعبیر کیا۔ چنانچہ جب جلیا توالہ باغ امرتسر کا اندو ہناک واقعہ پیش آیا تو اس پرقادیانیوں نے جوتھرہ کیا وہ مندرجہ ذیل ہے۔

"جہاں جہاں حفرت سے موعود (مرزا قادیاتی) کواعلائے کلیت الحق کے خدا تعالی کا خدا تعالی کا خدا تعالی کا شارہ سے سفر کرنا پڑا ہر جگہ اس قتم کے مناظر پیش آئے۔ وہ کی، لدھیانہ، امر تسریس اس کی نظیری موجود ہیں۔ امر تسری مقام پر تو وہ طوفان بے تمیزی پر پاکیا گیا کہ وہاں کی پولیس اور مقامی حکام کوانتظام کوانتظام کر تا پڑا۔ آپ کی گاڑی پر دور تک پھروں کی بارش ہورہی تھی۔ ای امر تسریس خاص طور پر انتظام کرنا پڑا۔ آپ کی گاڑی پر دور تک پھروں کی بارش ہورہی تھی۔ ای امر تسریس جہاں اس کے مرسل پر پھر برسائے گئے تھے۔ گولیوں کی بارش کرادی اور تا، یخی طور پر بی عبرت جہاں اس کے مرسل پر پھر برسائے گئے تھے۔ گولیوں کی بارش کرادی اور تا، یخی طور پر بی عبرت بخش نظارہ ایک یا دگارے طور پر جالیا نوالہ باغ کی صورت میں قائم رہ گیا۔ احتی اور تا دان اس قتم کی واقعات میں کہ اہل قرید بالکل غافل کو دورات میں کہ اہل قرید بالکل غافل ہوجائے ہیں۔ "

فائدہ! مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جلیا نوالہ باغ کے اس حادثہ کا مخضر ساتذ کرہ کردیا جائے تاکہ ناظرین کوان دونوں ہاتوں کا اندازہ ہوسکے۔

حادثة جليا نواله باغ كامخضرسا تعارف

جنگ عظیم کے خاتمہ پرانگریزوں نے ایک قانون بنایا جس کی روسے کئی آزادی

کے لئے کام کرنے والوں کے لئے شدید مزائیں مقرر کی گئیں۔ اس قانون کو کالا قانون
کہا گیا۔ اس کالے قانون کی مخالفت صوبہ پنجاب (جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی) سے
شروع ہوئی۔ صوبہ پنجاب کے لوگوں نے سینہ تان کر اس کی مخالفت کی۔ اس سلسلہ میں اس
قانون کے خلاف امرتسر کے جلیا نوالہ باغ میں ایک زبر دست جلسہ ہوا۔ جس میں بیں ہزار
لوگ جمع ہوئے۔ اس موقع پر ایک انگریز افر جزل ڈائر نے مجمع پر گولی چلانے کا تھم دے دیا
اور جب تک گولیوں کا ذخیرہ ختم نہیں ہوگیا وہ مجمع پر برابر آگ برسا تارہا۔ اس مجمع میں تقریباً
جارسوآ دی مارے گئے اور بیشار ختی ہوئے۔

اس ظالمانہ کارروائی کوخود برطانیہ کی حکومت نے کس قدر براسمجھا۔اس کے لئے "برطانیہ کے وزیر جنگ مسٹر نوسٹن چرچل کا فیصلہ" ڈائر نے فیصلہ کرنے میں غلطی کی اور اسے نوسٹن ٹواہ پنشن پرسبک دوش کیا جاتا ہے۔اس تصریح کے ساتھ کداب کوئی فوجی منصب اسے نہیں دوجا سکتا۔" (جلیا نوالہ باغ مس ۱۳۱۲ از ابوالہا شم ندوی)

حکومت برطانیہ کے وزیر جنگ نے تواس ظالمان فعل کے مرتکب کو سخت ترین سزادی۔
گرمرزا قادیانی نے اس کوآسانی انتقام کا ہیر و بتایا۔اس تاریخی شہادت سے بید بات واضح ہوگئ کہ
قادیانی مسلمانوں کو تکلیف کینچی انہوں نے خوشی منائی۔جس کی تفصیل کا بیہ موقع نہیں۔ بیقادیانی امت کا بذہبی رخ تھا۔اب مختصر الفاظ میں اس امت کا سیاس رخ بھی مشاہدہ فرما کیجے۔اس ہماعت نے اپنے ظہور کے روز اوّل ہی سے عیسائی حکومت کی فرما نبر داری اور اس کی بقاء کے لئے ہم کی محنت کرنا اپنافریضہ بنایا ہوا تھا۔

انگریزوں کے لئے دعائیں اوران کی عظمت کا اعتراف

ہندوستان کی اسلام حکومت پر جونجی انگریزوں نے قبضہ کیا اور آخری مسلمان تاجدار
پیاورشاہ ظفری آ تکھوں کے سامنے اس کے گئت جگریجوں کوذئ کر کے اس بادشاہ کواندھا کر کے
پیلے علاء
پیاورشاہ ظفری آ تکھوں کے سامنے اس کے گئت جگریجوں کوذئ کر کے اس بادشاہ کواندھا کر کے
بیلے علاء
اسلام نے ہندوستان کو وارالحرب قرار دے کر انگریزوں کے خلاف جہاد کاعلم بلند کردیا تھا۔ گر
مزا فلام احمد قادیانی نے انگریزی بادشاہت اور اس ظالمانہ حکومت کو مکہ اور مدینہ سے بھی بہتر
سمجھا۔ جیسا کہ اس کا اعلان ہے کہ: ''ان (انگریزوں) کا شکر جمیں اس لئے لازم ہے کہ ہم اپنا
کام یعنی (قادیانی فد ہب) مکہ اور مدینہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ گران کے ملک میں بیضا کی طرف
سے حکمت تھی کہ جمیماس ملک میں پیدا کیا۔''
سے حکمت تھی کہ جمیماس ملک میں پیدا کیا۔''
سے حکمت تھی کہ جمیماس ملک میں پیدا کیا۔''

توجوآ دمی انگریزوں کی حکومت کو مکہ اور دینہ ہے بھی بہتر سمجھے وہ کب ان کے خلاف اعلان جہاد کر سے گا ہوں کی حکومت کو مکہ اور دینہ ہے جائے کو برداشت کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی ساری جماعت کو انگریزوں کے ساتھ گہراتعلق اور ان کے لئے دعائیں کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ رسالہ کے اختصار کے پیش نظر صرف ایک حوالہ کھا جاتا ہے۔

چوہدری سرظفر اللہ خان نے اپنی مال کے حالات پر آیک کتاب ''میری والمدہ'' لکھی ہے۔جس کی طباعت چہارم ص ۸ میں ہے کہ:'' والدہ صاحبہ نے فر مایالیڈی واٹنکڈن ( وائسرا کے ہندگی اہلیہ) میرے ساتھ بہت محبت کا اظہار کرتی ہیں اور میں بھی محسوں کرتی ہوں کہ انہیں ضرور میرے ساتھ لگا ؤہے۔''چنا نچ ظفر اللہ خان نے وائسرائے ہنداوراس کی بیوی کے ساتھ اپنی اور اپنی والدہ کی ملاقات کا نقشہ یوں کھینچاہے۔

''لیڈی ولنگڈن کامعمول تھا کہ جب والدہ صاحبہ کے پاسٹیٹھتی ہیں تو ایک باز ووالدہ صاحبہ کے کر کے گرو ڈال لیا کرتی تھیں اور بالکل ان کے ساتھ مل کر بیٹھا کرتی تھیں۔ اب بھی دونوں ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ لیڈی ولنگڈن کی کی وقت اپنے فارغ ہاتھ سے والدہ صاحب کے ہاتھ بھی دباتی تھیں۔''

اس چار رکی خصوصی مجلس میں جس میں سرظفر اللہ خان اس کی والدہ لارڈ وانکڈن وائسرائے ہنداوراس کی بیوی تھی۔ سرظفر اللہ خان کی والدہ نے وائسرائے ہند سے جو گفتگو کی وہ بھی ظفر اللہ خان کی زبانی سن لیجئے۔ '' میں احمد یہ جماعت کی ایک فر وہوں ۔ حضرت سے موجود علیہ السلام جو ہمارے سلسلہ کے بانی تھے نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ سلطنت برطانیہ کے وفادار ہیں اور اسلام جو ہمارے سلسلہ کے بانی تھے نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ سلطنت برطانیہ کو وفادار ہیں اور بخیر اس کے لئے دعاء کرتے رہیں۔ کیونکہ اس کی علمداری میں ہمیں نہیں آزادی حاصل ہے اور بغیر خوف وخطر کے اپنے وین (اسلام نہیں زاہر) کے احکام بجالا سکتے ہیں۔ میں باقی ہماعت کے متعلق تو نہیں کہہ سکتی لیکن اپنے متعلق وقوق سے کہہ سکتی ہوں اور یہاں والدہ صاحب نے اپنا دایاں ہا تھا ہے ہیں۔ میں اور سلطنت برطانیہ کی بہودی کے متواتر دعاء کرتی ہوں۔' (میری والدہ ص۱۸) دایاں ہا تھا ہے ہیں۔ میں اور سلطنت برطانیہ کی بہودی کے لئے متواتر دعاء کرتی ہوں۔' (میری والدہ ص۲۸) میں ہوں اور سلطنت برطانیہ کی بہودی کے لئے متواتر دعاء کرتی ہوں۔' (میری والدہ ص۲۸) میں ہوں اور سلطنت برطانیہ کی بہودی کے لئے متواتر دعاء کرتی ہوں۔' (میری والدہ ص۲۸) میں ہوں اور بند پرتنقید کرتے ہوئے قائداعظم مجمعی جناح ہے باطل شکن اعلان کررہ سے بعد سارا مقدمی یا کہوجائے گا۔ (خطبات قائداعظم میں ایمی انگر بردوں کا کان پکڑ کر آنہیں ہندوستان سے باہر کردوں گا۔ جس کے بعد سارا قصدی یا کہوجائے گا۔ (خطبات قائداعظم میں ایمی ہرتہ رئیں امیں جوجائے گا۔

ای کئے قیام پاکستان تک کوئی خدمت تحریک آزادی میں قادیا نیول نے ندکی۔ بلکہ قیام پاکستان تک ان کوئی خدمت تحریک آزادی میں قادیا نیول نے ندکی۔ بلکہ قیام پاکستان تک ان کو صرف اپنی ہی فکر رہی۔ رسالہ کے انتھار کے پیش نظر میں صرف چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔

ا ...... کیااس وقت کے خلیفہ بشیرالدین محمود نے میتھم نہیں دیا تھا کہ: ''اس لئے اپنے دوستوں کوااراگست ۱۹۴۷ء تک خاص طور پر دعا کیں کرنی چاہئیں کہ جو بھی فیصلہ ہوجائے وہ ہمارے حق میں مفید ہواور شاتت اعداء کا باعث نہ ہو۔'' (لفنسل قادیان ۸راگت ۱۹۴۸ء) کویا ہمی تک پاکتان کی تائیداورطلب نیقی۔اس لئے دعاء میں اپنے بھلے کا خیال رکھانہ کے مسلمانوں کی بہتری اور بہبود کا۔

ر سی کا کا کا کا کا پید حقیقت نہیں کہ مرزائیوں کے خلیفہ نے پاکستان بنتے ہی جوتاثر دیاوہ مید نہ تھا کہ:''اوّل تو مسلمانوں کو بھا گنا ہی نہ چاہئے تھا۔لیکن اگر بھا گئے بھی تو آنہیں ہجائے پاکستان کی طرف آنے کے دہلی کی طرف جانا چاہئے تھا۔''

(الفضل لا مورج انمبر ٢٨ مم ١٠ مور خد ٢٨ رومبر ١٩١٤)

سسس پاکتان نظل ہوتے ہوئے لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ ہزاروں معصوم کلیوں کونو جا گیا۔ ہندوؤں اور سکھوں نے انسانیت کا جامہ پھاڑ کر پوری درندگی کا مظاہرہ کیا کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی گھرانہ ایسانہیں جس نے اسلام کے لئے پاکتان کے لئے قربانی نہ دی ہو مگرصرف مرزائی ہی صحیح سلامت لا ہور پہنچ گئے۔

بری و رسی می می می می است کا کیا (الفضل جسم نمبر ۱۳۳۵ می ۱۸ الدور، مورخت اراکتوبر ۱۹۴۹ء) نے بیداعتر اف نہیں کیا کہ قادیائی قادیائی قادیان سے لا مور بالکل محفوظ پنچے۔اندریں حالات قادیا نیوں کا بیکہنا کہ انہوں نے قیام یا کستان کے لئے قربانیاں دی ہیں۔ حقیقت سے کوسول دورہے۔

قادیانیوں کامسلمانوں سے بائیکاٹ

قادیانی ند ہب کے مانے والے بظاہراپ آپ کومسلمانوں کے ساتھ ملا ہوا جماتے
ہیں۔ان کی می مثادی کی مجلسوں میں شریک ہوجاتے ہیں۔ مگر بیسب میل ملاپ اس لئے نہیں کہ
وہ جنا بجر رسول التعلق کی امت کومسلمان سجھتے ہیں۔ بلکہ وہ اپنے مقاصد کی ہرآ ری کے لئے
فاہری طور پر بیسلسلم رکھتے ہیں۔ ورندانہوں نے تو زندگی کے تمام دینی رشتوں کومسلمانوں سے
کاٹا ہوا ہے۔

25

ان کے ہاں کی قادیانی لڑکی کا نکاح کمی بھی مسلمان سے ناجائز ہے۔ اگر کسی قادیانی نے اپنی لڑکی کا نکاح کسی مسلمان کے ساتھ کردیا تو اس کو جماعت سے خارج کردیتے ہیں۔جیسا کہ مندرجہ ذیل واقعداس کی شہادت میں درج کیا جاتا ہے۔

''چونکہ عبدالغی ڈیو ہولڈر ابن میاں عبداللہ مہاجر قادیان حال وارد گجرات نے اپنی لوکی کی شادی باوجود مجھانے کے خلاف تعلیم احمدیت غیراحمدیوں میں کردی ہے۔ نیزیہ قوللُو مملل جماعت کے نظام سے علیحدہ ہیں۔اس لئے آئیس بعد منظوری حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ اسے الثانی افزاج از جماعت کی سزادی جاتی ہے۔احباب مطلع رہیں۔"

(القصل جس، ١٨٨، تبر١١٣ ص علا بور، مورده ورون ١٩٥٠)

بلکہ قادیا نیوں کے دین میں اگر کوئی مسلمان بے غیرت ہوکرا پی لڑی کسی قادیا نی کودیتا چاہے تو ایسے قادیا نی کو بھی تنی سے منع کردیا گیا۔جیسا کہ مرز ایشیر الدین محمود نے کہا:''جب لڑکا احمدی اور لڑکی غیر احمدی (مسلمان) ہو تب بھی نکاح نہ کرنا چاہئے کہ 90 فیصدی ایسے لڑکے ہمارے ہاتھ سے جاتے رہے ہیں اور غیر احمدی لڑکیاں ان کو اور اپنی اولا دکوار تداد کی طرف لے جاتے ہیں۔''
(افعنل لا ہور مورد تراز تمبر ۱۹۲۸ء)

مویاکس قادیانی کامسلمان بوجاناان کے ہاں مرتد بوجانا ہے۔

نمازجنازه

کوئی قادیانی کسی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھتا جتی کہ اس برسغیر کے مسلمانوں کے مس قائداعظم محمطی جنائے کی نماز جنازہ ظفر اللہ قادیانی نے جنازہ گاہ میں موجود ہوتے ہوئے اس لئے نہیں پڑھی کہ قائداعظم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانے تھے۔ بلکہ قادیانی تو اس مسلمان کے چھوٹے معصوم نیچے کا جنازہ بھی اس طرح حرام بجھتے ہیں۔جیسا کہ کا فرکے بیٹے کا۔

ایک مرزائی نے بوچھا کہ: 'فیراحمدی کے بیچے کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو معصوم ہےاور کیا میمکن نہیں کہ وہ بچہ جوان ہوکراحمدی ہوتا۔اس کے متعلق میاں محمود صاحب خلیفہ قادیان نے فرمایا۔ جس طرح عیسائی بیچے کا جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا آگر چہوہ معصوم ہی ہوتا ہے۔ اس طرح ایک غیراحمدی کے بیچے کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا۔''

(الفضل قادیان ج المبر ۳۳ می ۱۰ مورد ۱۹۲۳ م ۱۰ مورد ۱۹۲۳ م ۱۰ تو ۱۹۲۲ م ۱۵ ما که نیم به می ۱۹۸۳ مطلب یه که حقادیا نی مسلمانوں سے بالکل علیحدگی اختیار کرتے ہیں جی کہ تعلیم کے میدان ہیں بھی قادیا نی سکولوں اور کالجوں کور جیج دیتے ہیں۔ اس سے برو ھے کرعلیحدگی کی اور دلیل کیا ہوسکتی ہے کہ قادیا نیموں نے کیلٹر بھی اپنا علیحدہ بنار کھا ہے۔ مثلاً (الفضل ج ۱۳٬۲۲۷، نمبر ۱۰۸۸ مورد ۱۳۵۰ رکیج الثانی سام ۱۹۳۱ھ) ۱۹ راج میں حالات ان کامسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالناواضح اور علی میں حالات ان کامسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالناواضح اور علی سے میں حالات ان کامسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالناواضح اور علی سے میں حالات ان کامسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالناواضح اور علی سے دیں دور میں حالات ان کامسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالناواضح اور میں حالات ان کامسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالناواضح اور میں حالات ان کامسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالناواضح کوال

اس لئے ہماری قادیائی اہل وطن سے خلعماندور خواست ہے کہ آپ میں سے اکثریت ان کی ہے جنہوں نے قادیائی والدین کی گود میں پرورش پائی۔اس لئے اس فد بہب کومورو ٹی سمجھ کر ا پنالیا۔ اگر آپ حضرات صاف دل سے مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو انشاء اللہ آپ کو اس نہ ہب کی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔ ہم دل سے دعاء کرتے ہیں کہ آپ حضرات اس چھوٹی سی برادری سے نکل کر اسلام کی عظیم گودیس آجا ئیں اور اگر آپ کوائی ند ہب پر اصرار ہے تو پھر ازخود عی رضا کا رانہ طور پر بہائیوں کی طرح علیحد گی اختیار کرلیں۔ اس سے بھی آپ کے حقوق محفوظ ہوجا ئیں گے۔ اسلامی مملکت آپ کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرے گی۔ ہمارا ہی مطالبہ کی دنیا وی عداوت کی بناء پڑئیں ہے۔ بلکہ یہ ہماراد پنی اور ملی مطالبہ ہے۔

سوال: قادیانیوں کی طرف ہے کہاجا تا ہے کہ جوآ دی اپ آپ کو مسلمان کے بس وہ مسلمان ہے جیسا کہ (افضل ج۲۲،۲۲،۲۲ نمبر ۱۹۰۸ می ۱۱ روہ ، مورخد ۲۱ رکی ۱۹۷۳) میں ہے کہ:" ہروہ محض جواپیخ آپ کو مسلمان کہتا ہے مسلمان ہے۔"اس کا جواب یہ ہے کہ آگریہ بات درست ہے آو پھر بہائیوں اور بابیوں کو قادیانی کیوں کا فر کہتے ہیں۔ حالانکہ مرزائی خود مانے ہیں کہ بہائی اور بائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جیسا کہ قادیانیوں کی تبلیغی یا کث بک (مہتم افروا شاعت قادیان مر، ۲۲، دمبر ۱۹۲۵ء) میں ہے۔" بائی یا بہائی عوام کو دھو کہ دیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ حالانکہ بہاء اللہ کی اصل کتابوں کی روسے وہ اسلام ہے کوسوں دور ہیں۔" تو آگر کسی جماعت یافرد کا اپ آپ کومسلمان کہنا ہی اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے تو پھر قادیانی بہائیوں کو کیوں کا فرکتے ہیں۔ ای طرح مرزاغلام احد قادیانی کی کتابوں کی روسے قادیانی کا فرخشہرائے جاتے ہیں۔

ن سسس بہائی اور بابی وہ لوگ ہیں جو بہاءاللہ کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ بیفرقہ ایران میں پیدا ہوا گر وہاں ان کوخلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ پاکستان میں ریجھی پائے جاتے ہیں۔

مغالطه

قادیا نیوں نے روزاق سے ان کی تکفیر کے مسئلہ کو علماء کرام کا ایک مشغلہ قرار دیا ہے۔
عام لوگوں کووہ بہی تا تر دیتے ہیں کہ عام مسلمان اور لکھے پڑھے سلمان تو ہم کو مسلمان سیجھتے ہیں۔
گریہ چند مولوی حضرات ہم کو کا فر کہتے ،اس مفالطہ کا جواب بیہ ہے کہ تمام عالم اسلامی قادیا نیوں کو کا فرسم حسان نہیں سمجھا اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے جسن ملت کا فرسم حسان نہیں سمجھا اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے جسن ملت اسلامی فلائے خاتم الا نمیاء علامہ ڈاکٹر محمد اقراب نے اسلامی فلائے خاتم الا نمیاء علامہ ڈاکٹر محمد اقراب نے قادیا نیوں کے متعلق جو فیصلہ فرمایا اس کا ایک حصد درج ذیل ہے:

الف ..... قادیانی جماعت کا مقصد پینمبر عرب الله کی امت سے مندوستانی پینمبر کی امت تیار کرنا ہے۔

ب..... پنڈت نبرواور قادیانی دونوں مختلف وجوہ کی بناء پرمسلمانان ہند کے مذہبی اور سیاس استحکام کو پسندنہیں کرتے ہیں۔

ج ..... ملت اسلامیہ کواس مطالبہ کا پوراحق حاصل ہے کہ قادیا نیوں کو علیحدہ کردیا جائے۔اگر عکومت اس نے عکومت نے مطالبہ شلیم نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا کہ حکومت اس نے خرب کی علیحد گی میں دیر کررہی ہے۔

(فینان آبال مر ۲۳۸ تا ۲۳۸، طباعت کیم راری ۱۹۹۸، اشاعت اوّل، ۲۱ را بریل ۱۹۹۸)
مرز اغلام احمد قاویانی نے نبوت اور رسالت کا دعوی کیا اور اس دلیری کے ساتھ کیا کہ
قرآن مجید کی جن آیات سے سید دوعالم منافقہ کی رسالت بالکل واضح ہوتی ہاں کو اپنے او پر
چپاں کرلیا۔ جیسا کہ اس کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہاور یہ بات بالکل واضح ہے کہ
قادیانی مرز اغلام احمد کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ ان کے ہاں مرز اقادیائی کی نبوت بھی از روئے
قرآن مجید ثابت ہے۔ بالفاظ دیگر جس آیت میں سید دوعالم الفاقہ کی بشارت بطور اسم گرامی احمد ہے۔ اس کو بھی مرز انے اپنے اوپر چپال کر رکھا ہے۔ جیسا کہ حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ قادیا نیوں
کے ہاں ان انبیاء کی فہرست جن کا نام نامی قرآن مجید میں آیا ہے مندرجہ ذیل ہے۔

" د حفرت آدم، حفرت أوح، حفرت ابراہیم، حفرت الوط، حفرت اساعیل، حفرت العامی محفرت العامی محفرت العامی محفرت العقوب، حفرت الوسف، حفرت موی محفرت مالح محفرت شعیب، حضرت موی محفرت الماس، حضرت داود، حضرت العام، عضرت العام، حضرت العام، حضرت العام، حضرت العرض العام، "

(رسالدو ي معلويات ص ١٠١١، شائع كرده مجلس خدام الاحديد يوه)

اس لئے قادیانیوں کے ہاں مرزاغلام احمدقادیانی کی نبوت پرایمان لا ناضروری ہے۔ اگر کوئی آ دمی سید دوعالم اللہ جناب محمد رسول الشعاف کوتو نبی اور رسول مان لے۔ مگر مرزا کو نہ مانے۔ اگر چداس کواس کا پید بھی نہوتہ وہ قادیا نیوں کے ہال مسلمان نہیں ہوسکتا۔ اس کی شہادت میں ملک فیروز خان صاحب نون (مرحوم) سابق وزیراعظم پاکستان کا ایک بیان ورج ذیل ہے۔ ''ایک فخص نے انگلیت ویس اسلام قبول کیا۔ای رات ایک احمدی قادیانی مبلغ ان سے ملنے گئے اور کہا جب تک آپ مرز اتملام احمد قادیانی کو نبی تسلیم نہیں کریں سے۔ آپ مسلمان نہیں بن سکیں سے۔اس شخص نے جواب دیا ہیں نے تو اسلام اس لئے قبول کیا تھا کہ اس میں فرقے نہیں میں لیکن چونکہ فرقہ بندی آپ کے ہاں ہے۔اس لئے میں عیسائی ہی جھلا۔''

( کتاب چیم دیداز فیروز خان نون بمطبوعه فیروزسنزص ۱۱۱)

توجب مرزا قادیانی کویدلوگ نی مانتے میں تولامحالدا کی ملیحدہ امت بن گئی۔ یہی وجہ ہے کرامت سید دوعالم اللہ کے ساتھ سے کہا تھے کے ساتھ سے کہا تھاتی نہیں کرتے۔ ایک سوال اور اس کا جواب

مسلمان بهائيول كى خدمت مين دردمندانددرخواست

ا بس میں شک نہیں کہ آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے دل میں اسلام سے عقیدت اور سید دوعالم جناب رسول الٹھائی ہے بے پناہ محبت ہے۔ آپ اگر مرزائیوں اور قادیا نیوں ک، بارہ میں کسی شک میں مبتلا ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوان کے عقائد اور لٹر پچر سے واقعیت نہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ آپ ''قادیا نی غدیب'' کماب کا مطالعہ کریں۔ بلکہ جس بستی میں بید فدہب موجود ہو وہاں کے ائمہ مساجد روزانہ اس کتاب کا کم از کم ایک صفحہ نمازیوں کوسنادیا کریں۔ یہ کتاب پروفیسرمحد الیاس صاحب برنی کی مرتبہ ہے۔اس میں انہوں نے اپنی طرف سے پھوٹیس لکھا بلکہ مرزا قادیانی اور قادیاندوں کی کتاب سے اس فدہب کا پورانقشہ پیش کیا ہے۔

اسس قادیانیوں کے عقائد جھنے اور سمجھانے اور عام مسلمانوں تک پہنچانے کے لئے کسی شم کا ضعف یا خطرہ محسوس نہ کریں۔ پاکستان اسلامی ملک ہے۔ اس میں اگر اقلیتی فرقوں کو اپنے عقائد اور نظریات کی اشاعت کا حق مل سکتا ہے تو اکثریت کو کوئی محروم نہیں رکھ سکتا۔ مگر اتنی بات عرض ہے کہ تحریر وتقریر میں قانون سے باہر قدم نہ رکھا جائے۔ بیوطن ہمارا اپناو طمن ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس میں کسی قشم کا غلط عمل اسمالی ملک کے لئے غیر مفید ہے۔

سسس قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لئے اپنے اپنے حلقہ کے مبران صوبائی اسلی اورقو می اسمبلی کو توجد دلاتے رہیں کہ وہ آئی جدوجہد جاری کھیں۔

ارباب اقتذارسے

آپ حفرات کو یے طلع و ول ہے۔ ہمیں پودایقین ہے کہ آپ حفرات کے دل میں ہم دوعالم اللہ کا کری اور اس کی عزت سید دوعالم اللہ کا کہ کا ت سے عطاء ہوئی ہے۔ ہمیں پودایقین ہے کہ آپ حفرات کے دل میں ہم سے زیادہ امام الانبیا واللہ کے ساتھ محبت ہے اور آپ کے دل محبت نبوی سے سرشار ہیں۔ اس مملکت کی ملک صود کا تحفظ مر م طرح ضروری ہے اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ لمی اور دینی صدود کا تحفظ ضروری ہے۔ اگر آپ حضرات اس دینی اور کی مسلکہ کو آئین شکل سے حل کر دیں مرح تو اس کی ایرانی میں پیدا ہوا اور کے لئے آپ کو اللہ تعالی جزائے خیر عطاء فرماوے گا۔ آخر بہائی ند جب ایران میں پیدا ہوا اور بہائی لوگوں کو دی کا رکھیا۔ ایران میں جب کہ ایرانی لوگوں کو دی کا رکھیا۔ اس فرقہ کر دیا گیا۔

بحوالہ (تقیرراولینڈی ۱۹مری ۱۹۵۵ء، رائٹر) ایران کے وزیرواظلہ اسد اللہ نے ایرانی پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ حکومت بہائی فرقہ کوختم کرنے کا فیصلہ کرچکل ہے۔ آپ حضرات اگر مرزائیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دے دیں محے تو تمام امت محمدیہ پر آپ کا احسان ہوگا۔ والله المعوفق!

جب آپ کے نزد میک اقلیت کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے تو اس اکثریت کے جائز حقوق کا بھی تحفظ فرما ہے جن کے دوٹوں سے آپ کوافتد ارملا۔



## بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالله وحده والصلؤة والسلام على من لا نبى بعده!

ای طرح اس بادب اور گتاخ نے نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کا شخط خطرہ میں پڑ
آیات میں تحریف کر کے اپنا الہام قرار دیا۔ جس سے قرآن کریم کی آیات کا شخط خطرہ میں پڑ
جانے کا امکان تھا۔ علاء تن نے پوری توجہ اور محنت کے ساتھ مسلمانوں کو اس فتنے سے با خبر رکھا۔
ای سلسلے میں جناب محرشفیج صاحب میر پوری کا ایک مضمون اخبارات میں شائع ہوا جے انجمن اشاعت القرآن والحدیث کیمبل پوری طرف سے رسالہ کی شکل میں شائع کیا جارہا ہے۔ دعاء اشاعت القرآن والحدیث کیمبل پوری طرف سے رسالہ کی شکل میں شائع کیا جارہا ہے۔ دعاء اس فتنے کے سمجھنے کی توفیق عطاء فرمائے اور اپنے فعنل وکرم سے اس فتنے کے خطر تاک نتائج سے مسلمانوں کو مخوظ رکھے۔ آئین! محمد زاہد الحسینی ۵رد مبر ۱۹۵۳ء

## بعض کتب میں آیات قر آنی کی تحریف دیمشفود شد سر کرانست

( محرشفيع جوش مير پوري لا مور)

مذشتہ کچھ عرصہ سے اخبارات میں اس قتم کی اطلاعات شائع ہوتی رہی ہیں کہ بعض اوگوں نے قرآن مجید کی آیات میں تحریف کی ہے اور قرآن مجید کے تحریف شدہ نسخ تقسیم ہوتے رہے ہیں۔ بیمن المایا کیا تھا۔ جس پر قائد ایوان نے یقین دلایا تھا

کماس کاجائزہ لیاجارہا ہے۔ اگر الزام درست ہوا تو ایسے نسخ ضبط کر لئے جائیں مے اوراس کے ماش کا جائزہ لیاجارہا ہے۔ ماشرین کومزادی جائے گی۔ ہم نے اپنے ادارتی کالموں میں چندروز قبل دعوت دی تھی کہ اگر کسی مخص کی نظر سے قرآن پاک کاتحریف شدہ نسخہ گذرا ہے تو وہ اسے منظر عام پر لائے۔اس کے جواب میں ہمیں زیرنظر مضمون ملاہے جوہم شائع کررہے ہیں۔ادارہ!

میراوطن لا جورے بہت دور،الی جگد ہے جہال قادیا نید، کی بحث بھی سفنے مل نہیں آئی۔لاہورآنے کے بعد عام لوگوں کی زبانی قادیانی عقائد کا ذکر اذکار سنا تو ول نہیں مانتا تھا کہ اليعقائد بھي موسكتے ہيں۔خيال موتاتھا كمضرورياوگ تعصب اورمبالغ سےكام لےرہے من مسلط میں میری ولچین برهی تو انصاف ای میں نظر آیا که خود جناب مرز اغلام احمد قادیانی کی تحریوں سے ان کے عقائد معلوم کئے جائیں۔ چنانچہ بچھلے چند ماہ سے میں قادیانی کتب کا مطالعہ کرر ہا ہوں کہ مجھے شبہ گزرا کہ پھھ آیات قرانی جوان میں نقل کی گئی ہیں سیجے نقل نہیں کی گئیں۔ قرآن شریف میں سے یہی آیات نکال کر دونوں کا مقابلہ کیا گیا ، تو دیکھا کہ کتابوں میں منقول آیات واقعی چیسی ہیں۔ پہلے تو یہی خیال رہا کہ میص مہو کتابت ہے جو کتابول کے دوسرے الدیشنوں میں درست کردیا گیا ہوگا لیکن جب دوسری جگہوں پر بھی انہی غلطیوں کا تکرار دیکھا تو میرے شبہات ممبرے ہو مجئے۔ بالخصوص جب شرکت اسلامیہ ربوہ کی ۱۹۵۷ء کی شائع شدہ كابوں ميں (بسلسلدروحانی خزائن) بير بردها كدمرزا قادياني كى كتابون كے شفے ايديشنوں ميں کتابت وغیرہ کی تمام سہو برقرار رکھے گئے ہیں۔الاقر آن وحدیث کےمنقولہ کلڑوں کے جنہیں اب درست كرويا كيا بيتويقين موكيا كرقرآن شريف كى منقولدآيات مين جواغلاط جمي نظرآئى تھیں وہ مہوکا تب تو نتھیں بلکہ قادیانی جماعت کے سربراہ انہیں کو یاای طرح (محرفہ) ہی قرآن مجھتے تھے۔جیبا کہ خود نقل کرتے تھے۔ فیاللعجب قرآن حکیم کے صحیح نسخد کے سوادیگر ہرطرت کی منقول آیات کی اشاعت پر پایندی ہونی جاہئے میمر مرزا قادیانی انہی آیات کوقر آن شریف کی هيج جاننة اور مانتة بين اورانبين ويسح كاويسار كهنا حاسبة بين- قارئین میں سے بعض حضرات یقیناً باخیر ہوں کے کہ مرزاغلام احمد قادیاتی کے پکھ

اپنے الہا ات بھی عربی زبان میں ہیں۔ان الہا موں کے الفاظ اور قرآئی الفاظ میں بعض اوقات

ایک قربی مماثلت پائی جاتی ہے۔ ان مذکورہ کلڑوں سے یہاں بحث نہیں۔ کیونکہ مرزا قادیاتی

ائیس قرآن نہیں بلکہ ابنا الہام کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا الہا م ان کا ابناذ اتی معاملہ ہے۔ جس

پر یہاں ردوقد نہیں ہورہی۔ زیر بحث شے یہاں وہ آیات ہیں جے قرآن پاک سے نقل کیا گیا

ہر یہاں میں یقینا تحریف کی گئی ہے اور اس تحریف سے میری مراوتر ہے کا اول بدل نہیں میری مراو
خودقرآن پاک کے اپنے حروف والفاظ سے ہے کہ انہیں نقل کرنے میں بدل دیا گیا ہے اور متعدد

بار چھپنے والے ایڈیشوں میں انہیں درست نہیں کیا گیا۔اب ان کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔

## تحریف شده آیات کے حوالے

| مرزا قادیانی کی کتابوں میں          | قرآن مجيد ميں                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله | الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله |
| يد خله ناراً خالداً فيها ذالك الخزى | فان له نار جهنم خالدا فيها ذالك     |
| العظيم (الجزنمبر١٠ سوره توبه)       | الخزى العظيم (تربه:٦٣)              |
| (حقيقت الوحي ص١٣٠)                  |                                     |

نوٹ: مرزاقادیانی نے یدخله اپن طرف سے داخل کیا اور فان له اور جهنم کو خارج کر کے قرآن مجید کی تھی فرمائی۔ (نعوذ باللہ)

وجاهدوا باموالكم وانفسكم في ان يجاهدوا في سبيل الله باموالهم سبيل الله (توبه:٤١)
ص١٧٦، مرزاغلام احمد قادياني)

مرزا قادیائی نے ان یہاهدو اپی طرف سے داخل کیا اور وجساهدوا خارج کر کے فی سبیل الله کوآخر سے الحاکر درمیان ش رکھ دیا۔

نبى الا اذا تمنى القى الشيطن في وما ارسلنا من رسول ولا نبى اذا تمنى القى الشيطان في امنيته (ازاله اوبام ص ١٢٩، آئينه كمالات ص ٢٣٩، مرزاغلام احمد)

وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا الشجل شاندقر آن كريم من اشاره قرماتا ي: امنیته (حج:۲۰)

مرزاغلام احدقادیانی نے قرآن شریف کی آیت سے قبلك خارج كرديا ہے \_كونك اكر قبلك يهال ربتاتومرزاقادياني كي نبوت كالمحكاناند بنآ

ولقد اتينك سبعا من المثاني انا اتيناك سبعا من المثاني والقرآن

والقرآن العظيم (حجر: ٨٧) العظيم (براين احميص ١٨٨٨ ماشي نيراا جارهم)

ولقد غائب انا زائر آن مین زربر جادر کتاب مین زیر ج العظیم ک م برقرآن مجيدين زبر إورمرزا قادياني كى كتاب مين زيري-

ذوالجلال والاكرام (رحمن:٢٧٠٦) والاكبرام (ازاليادهام ١٣٠٨ مج اوّل ١٣٠٨ه، بابتمام لاله كاشى رام ، كاشى رام بريس لا بور)

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك كل شئى فان ويبقى ربك ذوالجلال

مرزا قادیانی نے مزید من علیها غائب کردیااور شی زائد کردیا ہے۔

يآيها الذين أمنوا ان تتقوالله يجعل يايها الذين آمنو ان تتقوالله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سياتكم لكم فرقانا ويجعل لكم نورا تمشون

ويغفر لكم دوالله دوالفضل العظيم به (آئينكالات اسلام ص ١٩) (انفعال: ۲۹)

ويجعل لكم نوراً تمشون به مرزا قادياني ئـدام الكيارويغفر لكم والله ذوالفضل العظيد فارج كيار

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون نبى ولا محدث الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقىٰ الشيطان ثم يحكم الله آياته (براین احدیم ۵۲۸ ماشیه، فزائن جاس ۲۵۵)

(الانبياء:٥٧)

اصل آ سه مدن وسدول تک تحریری - آ مے اپی طرف سے ساری عبارت لگائی اور محدث كالفظ جوسار يقرآن مجيدين بين بداخل كرديا يدكمايس مرزاغلام احمقادياني كى ان کے اینے دور میں چھپی ہوئی خلیفہ ٹانی مرز ابشیر الدین محمود کے دور کی چھپی ہوئی۔ خلیفہ ٹالث مرزاناصر کے دور کی مطبوعہ میرے پاس موجود ہے جود کھائی جاسکتی ہے۔

میں خوف ہے کدان تحریف شدہ آیات کی موجودگی میں اغیار جمیں طعندیں کے کہ اوجى وةتبهار يربكا جووعدة "اناله لحفظون "كاتفاده غلط ثابت موارا كرتبهار عقرآن میں اس دور میں جب کہ ذرائع نشر واشاعت استے اجتھے اور عام ہیں تحریف ہوسکتی ہے تو پیپلی چودہ صدیوں میں کیا کچھ نہ ہوا ہوگا۔ اس لئے ہم ربوہ کے ارباب اختیار سے اپیل کریں گے کہ وہ مرزا قادیانی کی تمام نقل کرده آیات قرآنی پر مصحفوں والی نظر ڈالیس اور الی تحریفات کی بھی جوابھی تک ہماری نظر سے نہیں گذریں تھی کردیں۔ اگر وہ ایک مناسب عرصے کے اندریہ نیں كرتے يا الك اغلاط نامے شائع كر كان كى كماحقداشاعت نبيس كرتے تو جم حكومت ياكستان ے یہ اپیل کرنے میں حق بجانب مول کے کہ وہ قادیانی لٹریچر میں سے ان تمام کتابوں اور رسالوں کواس وقت تک صبط شدہ قر اردیئے رکھیں۔جب تک کدان کا تھیجے نہیں کر دی جاتی اور تھیج كوبا قاعده مشتهرتيس كياجاتا (بشكر بدروز نامه لوائے وقت الردمبر ١٩٤٧ء)



انه من سليمان وأنه، بسم الله الرحمن الرحيم!

مرزاغلام احمد قادیانی کی عمر کا اکثر حصہ خداوند تعالی کی شان میں گتائی، انبیاء میہم السلام کی تحقیر اور سیدالرسل خاتم النبیان میں گئائی کی شان اقدس میں بے باک ، اولیاء کرام اور علاء ملت اسلامیہ پر الزامات واقع کرنے میں گزرا۔ اگراس نے اپنے لڑکے کو خداوند تعالی کی ذات پاک سے تصیبہ دیتے ہوئے "کے آن الله نے زل من السماء" کا دعوی کردیا تو جناب محقیقی کی شان یاک میں بیک بلواکر مسرت کے شادیا نے بچائے۔

محمد پھر از آئے ہیں ہم ہیں آگے ہیں ہم ہیں آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان ہیں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھنے تادیان ہیں

امام حسین علیدالسلام کے متعلق سے کہنے میں باک نہ کیا۔ 'جھے میں اور تہرارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ جھے تو ہرایک وقت خداکی تا ئیل رہی ہے۔ گرحسین پستم دشت کر بلاکویاد کر لو۔ اب تک تم روتے ہو۔ پس سوج لواور میرامقام سے ہے کہ مرا خداعرش پرسے میری تعریف کرتا ہے اور عزت دیتا ہے۔''

(اعجاد رعزت دیتا ہے۔''

حفرت پیرمبرعلی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کے بارے میں کہا:''اے گواڑہ کی زمین تھے پر لعنت ہو۔ تو ملعون کے سبب سے ملعون ہوگئی۔ پس تو قیامت کو ہلاکت میں پڑے گی۔''

(اعازاحري ص٥٥، فزائن ج١٩٥ م١٨١)

اسی مرزاغلام احدقادیانی کی امت نے اپنے نبی کی سنت میں امام اعظم کی شان میں بید گستاخی کی کہ جب ان سے مرزاکی قبر کے متعلق پوچھا گیا کہ سکھوں نے اس کی تذکیل وتحقیر کردی تواس کے جواب میں بیکہا کہ:'شاہ اساعیل نے ابوحنیفہ کوئی کی قبر جو کہ بغداد میں تھی کھدوایا اور بڈیوں کو جلادیا اور اس جگہ ایک کتے کوگاڑا گیا۔اس مقام پراہل بغداد کا پاخانہ بنایا گیا۔''

(پیغام سلح مورخد ۱۱ ارنوم بر ۱۹۱۷ء بحوالہ بجالس الهومئین ص ۱۳۸۱، اخبار الہلال ص ۱۳۲۱، مورخد ۲۷ رنوم بر ۱۹۱۱ء) الی بدزبانی کے متعلق مرز اغلام احمد کا فیضلہ سیے کہ: ''بدتر ہرایک بدسے وہ ہے جو بدزبان ہے۔ جس دل میں بینجاست بیت الخلاء یہی ہے۔'' (درثین ص ۱۸ اردو) بدزبان ہے۔ جس دل میں بینجاست بیت الخلاء یہی ہے۔'' کوسوں دور ہے اور سیافتر اء پورا افتر اء ہے۔ اس میں ایک ذرہ بھی صداقت نہیں ہے۔ ایسے پر
آشوب اور پرفتن زمانہ میں جب کہ مسلمانوں میں اتحاد اور انقاق کی ضرورت ہے۔ مرزائی آئے
دن مسلمانوں میں اختلاف اور اختشار پیدا کرنے میں معروف عمل ہیں۔ ان کا ہر مضمون اور تقریباً ہر
ایک تقریب شرافت، اخلاق سے نہ صرف بعید ہوتی ہے بلکہ انتشار اور اختلاف میں جدوجہد کی جاتی
ہے کہ کسی طرح امت کا شیرازہ بھر جائے۔ آپ خیال تو فرما ئیں کہ جس پاکستان میں مرزائیوں کو
جائے پناہ ملی۔ اس ملا، بیابو حذیفہ امام اعظم کے مقلدین سے آباد ہے۔ وہ مجانہ میں جو آج سے میں میں
اپنے خون بہا کر پاکستان کو بچارہے ہیں۔ امام اعظم کے جائی رہیں۔ مگر ان مرزائیوں نے ان
الفاظ شہر کر دیئے۔ کسی مورخ یا میرت نگار نے اس واقعہ کو قبل نہ کیا۔ بلکہ خواجہ عباد اللہ امرتسری جو
مرزائیوں کے ہاں بھی معتدعلیہ ہیں۔ تاریخ بغداد میں تصفیۃ ہیں کہ ایس کہ کوشاہ بجوتی اور اس کا وزیر
فظام الملک جناب امام عظم کی زیارت کوآیا تو اس وقت بھی قبر پرایک گنبدتھا۔

۰۵۸ء میں ابن جبر اندلی بغداد آیا تواس نے بھی قبہ کی تقدیق کی۔ ۲۳۷ صورا بن بطوط وہاں آیا۔ اس نے بھی اس کی تقدیق کی۔ نادرشاہ ایرانی نے جب بغداد پرحملہ کیا توامام صاحب کے مزار پر ایک دستداس لئے متعین فرمایا کہ شیعہ مزارشریف کی باد فی نہ کریں۔ معزت کا مقبرہ ہی بغداد شریف میں ایک ایس عمارت میں ہے۔ جو بغداد کی بنیاد سے اس وقت

تک قائم ہے۔ زمانہ نے شہر کی یادگاریں ایک ایک کر کے مثادیں ۔ مگریدروضۂ پاک ای طرح قائم ہے۔

سیبہتان اکابرطت اسلامید کی نظر میں نہایت ہی فسادانگیز اورشرارت افشاں واقع ہواہے۔ ا..... علامہ شبیر احد عثانی فرماتے ہیں کہ بلاشبداس طرح کی رکیک حکایات کا

اشاعت ہے عام جذبات لوبہت میں کی ہے اور اندیشہ ہوتا ہے نہ وی صاومہ ہوجائے۔ اس

٧ ..... مولاناعبدالماجدوريابادي كاارشاد بيك ضدامعلوم وه دنياكي كون ي عجب

العجائب تتم كى كتاب ہے۔جس ميں روايت بھى اليى بوچ قتم كى درج ہے۔

(مبدق ورجنوري ۱۹۲۸ء)

r..... مولانا سیدمحر واؤد صاحب غزنوی ایم ایل،اے فرماتے ہیں۔امام

ابوصنیفه صاحب کی قبر کے متعلق پیغام کی بیان بالکل کذب وافتر اء ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ (درزوری ۱۹۴۸ء)

، مولاناالسیدگل باوشاه صاحب سجاده نشین اکوژه فرماتے ہیں۔امام ابوحنیفه مستحد میں۔امام ابوحنیفه مستحد اور کے متعلق اس طرح بیبودہ اور بے بنیاد باتیں شائع کرناعقل اور تدبرے باہرایک متعصب اور

وشمن اسلام كاكام ب-

اس افتراء اور بہتان کا حوالہ پیغام سلے نے دو چیزوں سے دیا ہے۔ ایک تو الہلال کا اور دسرا مجالس المومنین کا دارال شاعت میں آباد کی طرف سے لا تعداد خطوط اخبار فدکورہ کو لکھے گئے کہ الہلال سے کون سا الہلال مراد ہے اور مجالس المؤمنین کس کی کتاب ہے۔ مگر جواب نہ آیا۔ آخر مجبوراً مور خد الرفروری ۱۹۴۸ء کور چرٹر ڈنونس بھیجا گیا۔ مگر اس کا بھی تا حال جواب نہ آیا اور نہ بی انشاء اللہ آئے گا۔ الہلال سے متبادر مولا نا الوالکلام آزاد کا الہلال ہے اور مجالس المؤمنین ایک شیعہ کی کتاب ہے۔ دارالا شاعت کی طرف میڈول شیعہ کی کتاب ہے۔ دارالا شاعت کی طرف میڈول کے مندر چہذیل جواب دیا۔ کرائی گئی۔ مگر مولانا نے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے مندر چہذیل جواب دیا۔

(اخبار پیغام ملح میں البلال كاحواله فلد بسار فروري ١٩٢٨ء)

عجالس المومنين كم متعلق عرض هي كداس كتاب على بيعبارت موجودتييل هي سيعبارت موجودتييل هي في الكومطالعدكيا وخوداس كود يكها في في الكومطالعدكيا وخوداس كود يكها و بناب مجر بشير صاحب في تحرير فرمايا كد: "عيل في كتاب مجالس المومنين ملا ينور مطالعد كيا مر جميعة آپ كي پيش فرموده عبارت نظر نهيس آئى واحتياطاً عيل في مسلم المومنين الكومين الكو

قرآن ہاک کی تعلیم بیہ کہتم غیر مسلموں کے معبود دل کو بھی برانہ کہو گر مرزائیوں نے جناب امام عظام کی شان میں ایک نہایت ہی بری اشاعت کا ارتکاب کر کے اپنااخلاقی دیوالیہ نکالا۔ ۲۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آج جب کہ مسلمانوں میں تنظیم اتحاد کی ضرورت ہے۔ مختلف فیہ مسائل اوراہم امور پر بھی اطبینان اورا خلاص سے بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر مرز ائیوں نے ایک ایسے نشتر کوشا کع کرنا مسلم مصلم مجا کہ جس سے کروڑوں مسلمانوں کے دل زخی ہوں اور اشتعال پیدا ہو۔ وہ مخلص اور جافتار مجاہدین جواپنے خون سے محالہ تشمیراور دوسری خطرناک جگہوں پر تحفظ ملک کی خاطر قربانی کررہے ہیں۔سب کے سب امام اعظام کے مقلد ہیں۔ان پراس کا کیااثر پڑتا۔اگر وہ صبراور محل سے کام نہ لیتے۔ بھر مجالس المؤمنین کا حوالہ دے کر شیعہ اور سی سلمالوں میں افتر اق اور انتشار پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی گئے ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک جال ہے۔ سا ..... صحافی

ایک اخبار کا بلاد کیل اور بلاکی حوالہ کے ایک خطرناک مضمون کانقل کردینا اور پھر حوالہ بھی بالکل فلط اور جمونا وے دینا محافت کے لحاظ سے ایک قدمون ہے اور دوسرے اخبارات کے متعلق بیدائے قائم کرنے کا بیش خیمہ ہے کہ اخبارات فلط اور جھوٹے حوالہ جات کے ذریعہ خبریں شاکع کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس رکیکانہ حیلے کے خلاف جس طرح مسلمان اخبارات ورسائل نے صدائے احتجاج بلندگی۔ ای طرح میسائی رسالہ المائدہ نے بھی اس کوفل کر مسلمان کے محافق معیار کاحق اوا کیا ہے۔ بہرکیف پیغا صلح نے اس مضمون کوشاک کو کرئے ذہبی اور اخلاقی بھی مسلم نے اس مضمون کوشاک کو کے ذہبی اور اخلاقی بھیم کے ساتھ ساتھ محافت پر بدنما داغ لگایا ہے۔ جس کا از الد ہرگز نہ ہوسے گا۔ مسلمالوں کوعون اور حکومت کو خصوصاً ایسے فساوائی بڑا خبارات سے باخبر رہنا جا ہے۔

امام أعظمتم

کروڑوں انسانوں کے پیٹواہوگزرے ہیں۔آپ کا فقت فی اکثر بلا داسلامیہ ہیں نافذ
اور متبول ہے خصوصاً ہندوستان پرتوجتے مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی وہ سب کے سب خفی
عی تنے۔ سلاطین اسلامیہ میں سے سلطان محود فر لوی فقہ خفی کے زیردست عالم تنے۔ ان کی
تصنیف یادگار کتا ب الفرید آج بھی کتب خانوں میں موجود ہے۔ عالمگیری یادگار فناوی عالمگیری
کی جلدوں میں موجود ہے۔ سلطان فیروز شاہ کی یادگار فناوی تنار خانیہ اس امرکی دلیل ہے کہ
سلاطین اسلام فقہ خفی کے عالی تنے اور امام اعظم می کو اپنا امام اور مقتداء سیجھتے تنے۔ ہرز ماند میں
سلاطین اسلام فقہ خفی کے عالی تنے اور امام اعظم می کو اپنا امام اور مقتداء سیجھتے تنے۔ ہرز ماند میں
سلاطین اسلام فقہ خفی کے عالی تنے اور امام اعظم می کو اپنا امام اور مقتداء سیجھتے تنے۔ ہرز ماند میں
سلاطین اسلام فقہ خفی کے عالی تنے اور امام اعظم می کو اپنا امام اور مقتداء سیجھتے تنے۔ ہرز ماند میں
سلاطین اسلام فقہ خفی کے عالی مقیدت گاہ خواص وجوام رہا ہے۔ شاہ سیجو تی اور نظام الملک مزار
پرانوار پر حاضری سے مشرف ہوئے۔ الیہ ارسلاس نے وہاں آبک مدرسہ جاری کرایا۔ ناصر
سلامی تا جاریان نیاز منداندور ہارائی صنیفہ پرحاضر ہوا۔

امام صاحب كي مختصر سوائح حيات

اس مرامی تعمان والدصاحب کانام ثابت ہے۔فاری سل میں سے تھے۔ محمد میں

بمقام کوفہ پیدا ہوئے۔ کافی صحابہ رسول التقافیہ سے ملاقات کی اور ان سے روایت کی۔ اس لئے آپ کا تابعی ہونا ایک ایساوصف ہے۔ جو دوسر سے اماموں میں نہیں۔ بہت ہی زبر دست عالم اور اہام گزرے ہیں۔ تقویٰ میں بھی آپ کی نظیر کم مطرک ۔ کئی سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی مماز اواکی اور تیس برس تک برابرایک رکھت میں قرآن ختم کرتے اور دن کوروزہ رکھتے تھے۔ بہت بن زیادہ پر ہیزگار تھے۔ بہت ہوئے اساری عمراشاعت میں زیادہ پر ہیزگار تھے۔ بہت بڑے تا جرتھے۔ ساری عمراشاعت دین اور تبلیخ فرہب میں گزاری۔

۱۵۰ هر او بین برار آدی شریک به بیندین انقال فرمایا - جنازه کی نمازیس بچاس بزار آدی شریک بوت اور بین روز تک آپ کی قبر پردعاء کرتے رہے۔ ۴۵ می هیں سلطان محمد خوارزی نے آپ کی بہت بواگنبداور اس کے قریب ایک بڑا مدر سہ جاری کیا - برزبان میں آپ کی سوائح حیات کھی گئی ہیں ۔ آپ کی وفات میں متعددا قوال ہیں ۔ اکثر موز هین کی رائے یہی ہے کہ مصور خلیفہ نے آپ کوز ہردلوا کر مروا والا اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے قضا کا عہدہ قبول نہ کیا ۔ مراسلی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم بہت بوے شجاع اور حق کو تھے۔ آپ نے منصور کی خلافت کو نہائر اس کے ابن مبیر و نے عہدہ قضا کو بہانہ بنا کر آپ کی وز بردلوا دیا۔ در حمة الله تعالیٰ دحمة و اسعة!

مسلمانون كى خدمت

مسلمانوں کی خدمت میں مؤد بانہ عرض ہے کہ آپ کم از کم اتنا تو کریں کہ حکومت ہے '' تحفظ ناموں اکابر'' کے نام سے ایک ایسا قانون بنوائیں کہ جس کی روسے کی انسان کو بیطاقت اور بیہ اجازت نہ ہوکہ وہ جو دل میں آئے بلا تحقیق کی معزز برگزیدہ انسان کے بارے میں کہہ ڈالے اور اس کی اشاعت سے اپنی دکان کوفروغ وے کرمسلمانوں میں انتشار اور اختلاف پیدا کرے علائے کرام اور صوفیائے عظام کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ ضرور اس طرف توجہ فرائیں۔ بلکہ اس قوجین آمیز اشاعت پرصدائے احتجاج بلند کرے حکومت کو اس طرف متوجہ فرائیں اور دارالا شاعت جیسے واحد تبلیفی ادارہ کے مہر کھڑت سے بن کر غیروں کے حملوں کا دفاع میں اپنا کریں۔ بہی واٹھ دادارہ ہے کہ بنس نے تمام غیر مسلم اقوام کے جارحانہ حملوں کے دفاع میں اپنا سب پکھ نار کرنا اپنا شعار بنایا ہوا ہے۔ اس کا تقریباً سارالٹر پچراردو، گجراتی ،انگریز می زبانوں میں مفت شائع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا مامی وناصر ہو۔ و ہو فعم الوکیل!

٢ رذى الحبه ٢٤ سلاه، قاضى محمد زام ولحسيني غفرله



## بسم الله الرحمن الرحيم!

تاریخ عالم کامطالعہ کرنے سے بیات بخولی واضح ہوجاتی ہے کدابتدائے آفرینش ہی سے خدا وند تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے ہرز مانہ میں اینے بندوں کو بھیجا۔ جن کورسول پنجبررشی دغیرہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ان پاک بندوں نے اپنے اپنے اوقات میں اپنے فرض کوادا کرنے میں برطرح کی تکالیف کا سامنا کیا۔ دنیا کا کوئی گوشدایسانہیں جہال بیمقدی لوگ تشریف ندلائے ہوں۔خدا کا آخری اور ممل قانون اس بات کا شاہد ہے کہ ہر قوم اور ہربستی میں خدا کے رسول تشریف لائے - حضرت مجدد الف ٹانی کا ارشاد ہے کہ اس سرز مین متدمیں بھی بعض انبیاء علیهم السلام تشریف لائے اوران کی قبور کا پیت بھی اہل کشف حضرات کو ہوسکتا ہے۔ مگر ان لا تعداد انبیاء اور مبلغین حضرات کاعلم آج ہم کوس قدر ہان کا لایا ہوا قانون آج کہاں ہے ان کی امت ان کی قوم آج کہاں گئی؟۔ بیدہ سوالات ہیں جن کا جواب ندتو تاریخ دے سکتی ہے اورندہی واقعات بتلا سکتے ہیں۔ بیواضح حقیقت ہے کہ سرکش قوموں نے بعض کو بالکل تسلیم نہیں کیا۔ان برایک فرد بھی ایمان نہیں لایا۔ بعض برایک یا دوایمان لائے اور جن بر کافی تعدادایمان لائی وہ اس نبی کے تشریف لے جانے پر توم ہی ختم ہوگئی۔ان کا قانون را عمل نیست وٹا پود ہوکررہ گیا۔ اکثر کے تو نام ہی معلوم نہیں رہے۔ اس دوران میں مصلح اعظم ، نجات دہندہ کو خات، محدرسول النُعلِينَة تشريف لائے - آپ كا اعلان نبوت واظهار حكومت اس حال ميں ، ١٠ ب ك آپ كاپيام سننے كے لئے ماحول كے حالات ناسازگار، ذرائع بيغام رسا عدوم، نداخبارات ورسائل، ندريد يو، ند بوائي جهاز، ندمور ان ناساز كارحالات مين تمام لوگر ب كي طرف الله كاپيغام برہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔خاص قوم،خاص ملک،خاص وقت،خاص حالات کے ماتحت نہیں جس ذات يرجس جكه جس وتت انسانيت صادق آگئ اى كو پيغام ئينجان كاسكم دياجا تا ب-الله کا مقدس اورمجوب رسول کمر ہمت باندھ کر اٹھتا ہے اور تمام دنیا کوخطاب کرتا ہے۔مصائب کے ز بردست طوفانوں میں سر کو تھیلی پرر کھ کراللہ کا پیغام پہنچا تاہے۔ چند ہی ایام میں عرب کے ہر طبقہ كے لوگ صلقه بگوش اسلام ہوء تے ہیں۔ صرف خود مسلمان ہی نہیں ہوتے بلکدان كے ذہن ميں سير

بات رائخ کردی جاتی ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد اعظم میں ہے کہ: ''لوگول تک میری طرف سے احکام پیٹیاؤراگرچدا یک بی بہتر بائے بول ندہو۔''

الله كالكه لا كه لا كور حتيل مول ان ياك روول يرجنول في اس يينام كوايي زعرك كا معمول بنايا \_وه اگرتاج بن كردوس عمالك يل كيتويدي تجارت كو باته سي فيورا \_اكردن بحرتجارت كى توشام كوكليول مل چركرالله كاپيغام پينجايا \_وه اگرخريب الوطن مسافرر يحتب بعى ان كامقصد يكى ربا\_انہوں نے ملك كے بادشاہوں كوالله كابيغام الى حالت مي ديا كدان كے مخالف ان کی جان کوتاہ کرنے کے خواب د کھے رہے تھے مگران کی می تڑپ نے بادشاہوں کوان كا غلام ينايا\_اى بربسنبيل\_و در مردار بھى اى پيغام كوسنا كركئى بيكلے موسے لوگول كوراه راست بر لانے میں کامیاب مو کئے۔ یہی وہ جذبہ تعاجس کے زیر اثر محدرسول الشہ اللہ نے بشیر ونذیر ہر دومفات سے موصوف ہوکرز ندگی کے ہرلحدکواس پر فارکردیا۔ بلکہ ہروقت خواد آپ می بڑی سے بدى عبادت يش مشغول موئ اين اصلى فرض تبليغ كوند جيود الداكر آب حج بيت الدجيس مقدى عبادت شن مشغول بوكر فاند فدا كاطواف فرمار بستق اوركى انسان يخواه وه ورت بى بوالله كاتكم يوجها توياك ني اس عبادت كوماتوى كرك اس عورت كى طرف متوجه موكراس بيقام اللي كناف لاراكراتاع اساعيل عليدالسلام من جرات الشركي وي كرت موع كوئي بات يوجهي مئ فراً ادهر توجه فرمال \_ اگر مردول كو پيغام بهنجاني سے فرصت لى تو عورتول كورموز ايمان وحكت بتانے على معروف ہو مئے۔ نتیجد رفطا ب كرمرف ٢٣ سال كالل مت على ايك لاك كةريب قدى نفوس (محابر كرام) مجوب رب العالمين موكر شابان عالم بن جاتے بيل-اس كرساته لازى طور يردس لا كومراح ميل عيجى زياده رقبة زيرا فقد ارآجاتا بيكوياجهال روزانه دوسوسترميل ملك فتح بواد بال باره آدى روز انداسلام جيسى نعت سے مشرف موكردوسرول كوسلمان بنانا ابنا فرض یقین کر لیتے ہیں۔ تا تبان رسول اعظم اللہ کی جدوجہدنے ریر دکھایا کہ عرب کے سوا، افریقد، اندلس، ترکی، افغانستان، ایران، مندوستان، بلکه جاوا، سافرا، چین تک اسلامی ندا جا پیچی اور الله اکبرکی حقیق صداے برویر گونج پڑے۔اس زمانہ کے حالات سفر کا اعداز ولگا کر

انساف سے فرمادیں کہ بیکار نامہ اعجاز ہے کم ہے یا مجسم اعجاز ہے؟ ۔ ان پاک نفوس کی جدوجہد نے سلطانوں کو بھی ولایت کے مرتبہ عالی پر فائز فرمادیا تھا۔ بیدلیل کافی نہیں کہ نجی اللہ تھا۔ کہ دفات کے بعد ہندوستان کا تا جداراس مرتبہ ولایت وعظمت پرجلوہ افروز ہوجا تا ہے کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین ، مختیار کا گئے کا وصال ہوتا ہے اور ان کی حسب وصیت اعلان کیا جاتا ہے کہ: "نماز جنازہ وہ پڑھا نے جس کی بھی عصر کی سنیں اور تکمیراولی فوت نہ ہوئی ہو۔"

آپ مشکل سے یقین کریں مے کہ اس کی نماز جنازہ حسب وصیت پڑھانے والانہ کوئی مولوی ہے، نہ تقی ہے، نہ چیر ہے، نہ سید ہے، جس نے نماز جنازہ پڑھائی وہ ہندوستان کی وسیع سلطنت کا فرمانرواسلطان مٹس الدین اہمش ہے۔

خلاصہ بیر کہ محکم کے جان شار غلاموں نے بڑے سے بڑے مرکز اقوام وادیان میں بھی جا کرنی کا نام اور خدا کا کلمہ بلند کیا۔ غیروں نے نہایت بی حسرت اور افسوس سے اس امر کا اظہار کیا کہ: ''مروشلم میں جو ہے کا مولد ہے۔ ون میں پانچ دفعہ محکم کے نام کی منادی کی جاتی ہے۔ مگر مکہ میں جو محم کا مولد ہے آج تک سے علیہ السلام کے نام کی منادی نہ ہوسکی۔''

استے عروج کے بعد ایک دم انقلاب آیا اور حالت یہ ہوگئ کہ ان کی تعلیمات کے بقول: ''دوہ سی قوم جس نے اپنے پیغیر کوصلیب پر اکیلا چھوڑ دیا اور جو ہیں زبانی طور جان نگاری کا دعویٰ کرنے والے تھے ان میں نے ایک بھی نہ رہا۔ گر جب انہوں نے مسلمانوں کا یہ خرہ منا کو ان کا رہ ہم سلمان میلئے ہے۔ یہ سی قوم اپنے کہ ہر سی میلئے ہے۔ یہ سی قوم اپنے کہ ہر سی میلئے ہے۔ یہ سی قوم اپنے را ہنما کے تھم کے باوجود کہ غیر قوتوں کی طرف نہ جانا (متی ۱۰ مره) بحرو ہم سی تھیل میے اور جہاں را ہنما کے تھم کے باوجود کہ غیر قوتوں کی طرف نہ جانا (متی ۱۰ مره) بحرو ہم سی ہزاروں میل دور غیر انسان کا وجود کمکن تھا وہاں ہی گئے۔ کیا بیا مرقائل ستائش نہیں کہ پروشلم سے ہزاروں میل دور غیر مہذب وغیر متمدن جزیرہ نیوگئی میں ۱۹ کا ویس مشن قائم کردیا۔ ۱ کہ او میں جب وہاں کا سیحی سیاح لندن بائیل سوسائن کو مالوی کی حالت میں بیر پورٹ بھیجنا ہے کہ: '' یہاں تو بس مگر مجھ سانپ 'جھوٹو رہے ہیں اور جوانسان ہیں وہ بھی ایسے ظالم خونخو ارکدان کے درمیان قدم رکھنے کا محمی خیال نہ کیجئے۔''

لندن سے جواب ملتا ہے۔ اتنی اطلاع کافی ہے۔ بس انسان جہاں کھیں آباد ہیں مشنری کا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔

یکی جذبہ بی جذبہ بیٹے جب ۱۹۸۱ء میں طامس کوریا میں صرف اس لیے قبل کراتا ہے کہ وہ انجیل کامیلئے ہے۔ اس کوریا میں ۱۹۳۳ء میں سترہ آدی روزانہ کے حساب سے تین لا کھافراد کو عیسائی اس کے سال کامیلئے ہے۔ اس کوریا میں ۱۹۳۳ء میں سترہ آدی روزانہ کے حساب سے تین لا کھافراد کو عیسائی 1929ء کو جو ہندوستانی بیس ۱۹۰۴ء سے ۱۹۳۰ء تک برلش اینڈ فارن بائیل سوسائٹی کامخضر سا تبلیفی کام بیر رہا کہ ۱۹۵۵ زبانوں میں انجیل کے گئے۔ ہندوستانی ایک سوبارہ زبانوں میں انجیل کو شائع کے گئے۔ ہندوستانی ایک سوبارہ زبانوں میں انجیل شائع کے ایک کے ایک میں انجرے ہوئے حروف کی انجیل شائع کے الندنی مشن نے ۱۸۹۵ء سے لے کر اب تاب اٹھارہ سومشنریوں نے چین، افریقہ، ہندہ می اندنی مشن نے ۱۸۹۵ء سے لے کر اب تاب اٹھارہ سومشنریوں نے چین، افریقہ، ہندہ می ایک اندنی مشن نے ۱۸۹۵ء سے لے کر اب تاب اٹھارہ سومشنریوں نے چین، افریقہ، ہندہ می ایک اور ایک کر برایک میں بثارت کا کام کیا جس پرایک کروڑ تمیں لاکھ پویٹر خرج کئے۔ اس جذبے کو لے کر برایک میں گئا ہے۔

سارے جہاں کا مالک ہے این رب حارا سارا عجم حارا سارا عرب حارا

یہ جذبہ صرف مردول تک بی محدود نہیں۔ بلکہ حورتوں کا کام مردول ہے بھی زیادہ ہے۔ اس ہندوستان میں عیسائی عورتوں کی تبلیغی یونین ۱۹۲۸ء میں ایک کرایہ کے مکان میں منعقد موئی۔ گرصرف چے سال میں ۱۹۳۳ء میں اس یونین کا سالا نداجلاس دیلی میں چالیس ہزار کی رقم سے تیار کردہ بلڈتگ میں زیر صدارت لیڈی ویلکٹڈن منعقد ہوئی جس میں امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا کی نمائندہ عورتوں نے شرکت کی۔

ذرا کلیجه تھام کر سنٹے۔ بیزلہ سارے کا سارا کس پر گرر ہاہے کس کا شکار کیا جار ہاہے۔ اس سوال کا جواب عیسائیوں کے ترجمان اخوت،المائدہ وغیر ہماکی زبانی سن لیس: ا المراقش قلعداسلام ۱۸۸۳ میں شائی افریقتہ میں مثن قائم ہوئی اور اب ہر دومراتش اور المجمور اللہ المحمد اللہ الم الجیریا کے شالی علاقوں میں تبلیثی مقامات کی ایک لمبی زنجیرین گئے۔ ان تمام جگہوں میں تعلیمی اور مجمی خدمات کے ساتھ ساتھ دہشارت انجیل بھی با قاعدہ ہوتی ہے۔

٢ ..... عرب برعت تمام بدل دما ہے۔

س..... عرب میں سیحی کلیسا معرض وجود میں آ رہی ہے۔ بحرکن میں ایک انظامیہ کلیسائی جماعت منظم کی جائے گی۔

س مقام کرتیلغ ہے۔

۵..... آرامگاه ابوابوب انساری (ترکی) کے سیحی امیدیں بریں۔

اب ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کمال پاشا کی موت کے ساتھ ترکی حکومت کی سابقہ پالیسی شی فرق آگیا ہے۔ شی فرق آگیا ہے۔

میں جس ایک کرور مسلمانوں وسیحی بنانے کے لئے مشن جاری مور ہاہے۔

سویڈن میں چینی لوگوں کے لئے ایک لا کھ کی تعداد میں بائیمل چینی زبان میں شائع موری ہے۔ کہاجا تا ہے کہ بمدوستان میں ساٹھ کروڑ روپیے عیسائی بنانے میں خرچ کیا جاتا ہے۔

مشہور سی میلی پادری زویر کہتا ہے: "مراکش اسلام کے زوال کا نمونہ بن چکا ہے۔
ایران ش اسلام کا شیرازہ بھرر ہاہے۔ عرب میں اسلام جود کی حالت میں ہے۔ چین میں اسلام
کس میری کی حالت میں ہے۔ جاوا میں اسلام میجیت سے بدل رہا ہے۔ ہندوستان میں ہم کو
اسلام میجیت کی دعوت دے رہا ہے۔ افریقہ اسلام کو ایک خطرے کی شکل میں چیش کر رہا ہے۔
مما لک اسلام میری گوتا گول کیفیتیں گویا فردا فردا عیسائیت سے ایکل کر رہی ہیں کہ دنیائے اسلام
کی سب سے بدی فرورت ہیں عمی ہے۔"

آ پ مشکل سے بیتین کریں مے کمر پادری برکت اللہ کا بیان ہے کہ: 'اس احاطہ کے اعدائی قبرتی ہے۔ بہانی قبرتی ہے۔ بہا

محرابیں بند کردی گئیں اور ان میں خشت اور کھڑ کیاں وغیرہ لگادی گئیں اور ان کمروں میں لا ہور پادری فور میں نے ۱۸۴۹ء میں رہائش اختیار کی۔''

پادری فرخ صاحب ۱۸۷۸ء میں لا مور میں ایک گرجا گھر کے تغییر کی تح یک کرتے موں اور وہ بھی ایک گرجا گھر موں اور وہ بھی مسلمانوں کے مقبرے موں جو آگریزوں کی عبادت کے واسطے درست کئے گئے موں ۔'(صلیب کے علمبردار)

ايكشبكاازاله

آپ کہد سکتے ہیں کہ ہرقوم دند ہب کے نمائندوں کوئن ہے کدوہ اپنے اپنے ند ہب کی تبلیغ کریں۔اس میں عیسائیوں کا کونسا تصور ہے اور ان کارویٹر بلغ کیوں قابل گرفت؟۔

میں ضروراس کا قائل ہوں کہ ہرایک فدہب کواس کی اشاعت کا موقع دیا جائے۔ یہ
املام کی وسعت نظر تھی کہ زمانہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ہے لے کر اسلام کی وسعت نظر تھی کہ زمانہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ ہے کہ
عیمائیت کو فروغ رہا۔ اگر آپ غور سے واقعات کا اندازہ لگا ئیں گے تو یقین کرلیں گے کہ
ہندوستان جیسے بے نظیر ملک پر عیسائیوں کی حکومت مسلمانوں کی اخلاقی وسعت کا ثمرہ ہے۔
ہمرکیف عیسائی قوم اپنے فدہب کی اشاعت نہیں کرتی۔ بلکہ وہ اس کے در پر دہ رہ کر خوددارقوم کوفنا
کر کے اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتی ہے۔ جس سے اس کی منڈیاں اور کار خانے قائم ہوکر سر ما میہ
داری زوروں پر ہو۔

سرولیم جانس ہیک نے ۱۹۲۵ء میں پارلیمنٹ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا:
"ہمارے سیحی مشنری اپنے جلسوں میں کہا کرتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان اس لئے فتح کیا ہے کہ
ہندوستانیوں کے مرتبہ میں ترتی ہو۔ یہ دعوی محض دھوکہ کی ٹی ہے۔ ہم نے ہندوستان اس لئے فتح
کیا ہے کہ برطانیے کے مال واسباب کے فروخت کے لئے ایک منڈی ہاتھ آئے۔"

بلکہ بادری صاحبان جہاں تشریف نے گئے۔اخلاق، عادات کو بگاڑ کر قوموں کو تباہ کردیا۔ چنانچ سرآ ربھ ناٹ لین کابیان ہے کہ: ' کیا کوئی فض کہ سکتا ہے کہ جس کسی دلی قوم پر

پہلے ہمارے بحری تا جروں اور ہمارے پادر یوں کا سابیہ پڑا ہے۔ اس بین کمی قوم کوہم نے خفیف ا ترین مادی فائدہ بھی پہنچایا ہے۔ ہمارے بحری تا جروں نے تو وہاں پہنچ کر شراب خوری اور بیار یوں کی افراط پہنچادی۔ پادر یوں نے پہنچ کر ان عادات کو ایسا بدل دیا اور ان کو ایسی اخلاقی تعلیم دی ہے جس کا انجام ہمیشہ ان کی تباہی اور بربادی پر ہوا ہے۔' (مسلمانوں کے تزل سے نقصان ص ۱۷۵) ہے ای کلینز میکفارلین نے اپنی کتاب دی کیس فار یولی گالی میں تقریح کی ہے کہ: ''ہمارا کلیسا ایک راہنما محافظ کی بجائے ایک ڈ کٹیٹر رہا ہے۔ ایک طرف بیر مجبت کا پیغام دیتا ہے جس سے شہید اور ولی پیدا ہوں۔ دوسری طرف تو ارچلا تا ہے۔ انسانی روح کو غلام بنانے کے لئے اس نے وحشیانہ جنگ کی ترغیب دی ہے اور الی لڑائیاں لڑی ہیں۔ مختلف العقیدہ لوگوں پرخونی مظالم کئے ہیں۔ ارتداد کے بہانے انسانوں کو جلایا ہے اور انسانی غلامی کو دور کرنے کی شدید

علی ہے۔ اس اور دور رہے کہ اس اور وہوا ہے۔ اور اسان طوال وردور رہے کا حدید مخالفت کی ہے۔ اس اس مختصر حوالہ جات پرغور کرنے ہے معلوم ہوگیا کہ بیسائی لوگ جو بہلنج کرتے ہیں اس میں وہ ہرگز اس فد ہب کی اشاعت نہیں کرتے بلکہ ان کا مقصد وحید اپنی ملکی منڈ یوں کوفر وغ دینا اور پھراپی قومی سلطنت کا قیام کرنا ہے۔ ہندوستان ہی کی تاریخ پرنظر ڈالنے ہمعلوم ہوگا کہ ہندوستان کی باگ دوڑ سنجالنے میں پادر یوں کا کافی حصد رہا ہے اور اس تمام نزلہ کا شکار مسلمان قوم ہی ہوئی۔ مسلمانوں کے فد ہب کوصاف کرنے کی سعی کی گئی۔ گراس کا علاج کیا ہے۔ اس کا علاج صرف یہی ہے کہ ہرا کی مسلمان میلغ بین جائے۔وہ جس رنگ میں ہوجس ڈیوٹی پر ہوجس پوزیشن میں ہوا۔ میلئے بنا ضروری ہے۔وہ پہلے ملئے ہواور پھر جو پچھ چاہے ہے۔

آج مسلمانوں میں اس جذبہ بلغ کے فقدان سے سب بربادی اور تباہی ہورہی ہے۔ گرمسلمان خواب غفلت میں مدہوش ہے اوراسے احساس تک نہیں کہ کیا ہور ہاہے اوراس کا انتظام کیا جانا ضروری ہے ہے

> واے ٹاکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

اليك زبردست مغالطه

ادھر مسلمانوں کو نیادہ مدہوش کر کے ان کی رہی ہی بیداری کو بھی فنا کردیا۔ اگر بھی اللہ کی مہریانی سے مسلمانوں کو نیادہ مدہوش کر کے ان کی رہی ہی بیداری کو بھی فنا کردیا۔ اگر بھی اللہ کی مہریانی سے کمی جماعت یا فرد نے جذبہ بلغ کا اظہار بھی کیا تو یہ واحد تھیکیدار تبلغ مشن کا نام لے کر سامنے کہ کے اور سید ھے سادھے مسلمانوں کو ہیکہ کہ قابو کرلیا کہ پورپ میں تبلغ ہم نے کی۔ یہاں ہم کررہ ہیں۔ کسر صلیب، عیسائیت کی فلست میں ڈالا جا تا ہے۔ جو ہم نے ادا کردیا۔ مگر بید کردست مغالطہ ہم جس سے مسلمانوں کو اور بھی ففلت میں ڈالا جا تا ہے۔ مرزا غلام احمدقادیا فی کردست مغالطہ ہم جس سے مسلمانوں کو اور بھی ففلت میں ڈالا جا تا ہے۔ مرزا غلام احمدقادیا فی کے معتمد بہلغی کام میں کامیابی فاہر طور پر ہیں۔ اس جماعت کا کام ہے محض سرکار برطانیہ کی فوشنودی۔ چنا نچہ مولوگ میں کامیابی فاہر طور پر ہیں۔ اس جماعت کا کام ہے محض سرکار برطانیہ کی فوشنودی۔ چنا نچہ مولوگ اس لئے ہو جو داس اعلان کے کہ ہم ایک ماہ میں ایک پارہ لکا لاکریں گے۔ ہیں سال تک بھی ایک اس سیای شغل میں لگادیا گیا کہ کی اس سیای شغل میں لگادیا گیا کہ کا گریس کی مخالفت کرکے گور نمنٹ میں ہردلعزیز کی حاصل کی اس سیای شغل میں لگادیا گیا کہ کا گریس کی مخالفت کرکے گور نمنٹ میں ہردلعزیز کی حاصل کی جائے اور بیاعت اف سیال گزشتہ میاں مجموداحمد کر چے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں رو ہے کا گریس کی خالفت میں صرف کئے۔''

دوسری جماعت جومرزا قادیانی کومجدو مانتی ہے ان کا پروپیگنڈہ حد سے زیادہ ہے کہ بورپ ہیں بہلغ کے وہی واحد تھیکیدار ہیں۔ دیگر ممالک ہیں اسلام ان ہی کی ہدولت پھیلا گر واقعات اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ایک جرمن نوسلم مصطفی صاحب کا خط برلن سے آیا تھا جو ۱۹۳۱ء کے اخبارات میں چھپا تھا۔ اس میں انہوں نے اس امر کو مدل ثابت کیا ہے کہ صرف وستاویز پر وستخط کرائے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہوہ و شخط کنندہ اپنے سابق ند جب سے علیحدہ ہو۔ موصوف نے کانی امشلہ سے واضح کیا تھا کہ برلن اور اس طرح اور ممالک میں تبلغ کی نوعیت کیا ہے اور اس کا مقصلہ حصول زر ہے۔ اس طرح مبلغ یورپ علامہ خالد شیلڈرک نے اپنے ایک مبسوط و مدلل مضمون میں اس راز کو فاش فر مایا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ دیگر ممالک میں اسلام قادیا نیوں نے پھیلایا۔ اسلامی اشاعت کا حال جانے والے سمجھ سکتے ہیں کہ ممالک دیگر میں اسلام جناب رسول الشفیسیة اور صحابہ کرام کے کر ماندہ ہی میں بہنے چھا تھا۔ سینہ یورپ قسطنطنیہ میں ابوایوب انصاری کی آخری آرام اور صحابہ کرام کے کر ماندہ میں بیانی کہ آخری آرام

گاہ اس امر کا داضح اور بین دلیل ہے کہ بورپ میں اسلام اسی وقت پھیل چکا تھا۔ آسٹریا، بوسینیا، مرزیگویٹا میں مسلمان حنی اتعداد میں موجود ہیں اور ان اطراف کے جملہ مسلمان حنی المذہب اور عقاید اہل سنت والجماعت ہیں۔ روس، سائبیریا وغیرہ میں پانچ کروڑ حنی مسلمان، البائیہ، بلغاریہ، یونان پانچ کروڑ اجناف اور طرابلس، ٹیونس، جنولی افریقہ میں حنی مسلمان ہیں۔ علیٰ ہذا، چین میں پانچ کروڑ سے زیادہ خنی مسلمان ہیں۔

ان مما لک میں ۱۹۳۲ء تک حاجیوں کی تعداد تقریباً تین سوتک پہنچ چکی تھی۔ یہی نہیں بلکہ مما لک غیر کے مذہبی بیشوا دُل نے پوری پوری جملہ آ ورطاقتوں کا مقابلہ کیا۔ الجزائر میں ایک درویش عالم امیر سیدعبدالقاور ۱۸۰۸ء مراء مراہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے چودہ سال تک فرانسیس مظالم کواپئی قوت اورطاقت ہے رو کے رکھا۔ طاختان میں مشائخ نقشبند بیدروس کے مقابلہ میں میدان میں آئے۔ ان کا قائد غازی محمد شہید ہوا۔ ان کے جانشین ۳۵ برس تک روسیون سے مقابلہ جاری رکھا۔ (حاضر العالم اسلامی)

ای ہندوستان میں دس کروڑ مسلمان خواجہ اجمیری اور مجد دالف ٹائی کی تبلینی کوششوں کا متیجہ ہیں۔ گرکیا کسی نے اپنے نام کی جماعت بنا کر اسلام کے نام پر دنیاوی وجا بت اور زر چندہ حاصل کیا۔ اس وقت بھی مشائخ اسلام کی کوششوں سے ہزاروں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہور ہمیں۔ خواجہ غلام حسن کروڑ وی قدس سرہ نے تقریباً پانصد سکھوں کومسلمان کیا جن میں سے اکثر عالم فاضل صونی۔ سیا لکوٹ کے ایک صاحب علم گرنتھ صاحب کا ترجمہ کرر ہے ہیں۔ کی رسائل لکھ کرکی تعداد میں سکھوں کومسلمان کیا۔

علی ہذالقیاس احمد یوں کا بیامتیازی دعویٰ ہے کہ انہوں نے انگریزی اور دوسری چند زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع کردیا۔اس لئے ان کے مجد دکو ما نناضروری ہے۔ مگریہ بات بھی حقیقت سے دور ہے۔ احمد یوں سے پہلے بھی کئی زبانوں میں قرآن شریف کے تراجم شاکع ہو حکے ہیں۔ ذیل میں ان کی مختصر فہرست درج ہے:

| تعدادتراجم | زبان | تعدادتراجم | زيان    |
|------------|------|------------|---------|
| ۴          | چينې | 14         | انگریزی |
| ٧          | فارى | 11"        | جرمنی   |

| ۵ | UE.    | ٨ | اٹلی   |
|---|--------|---|--------|
| ٣ | گجراتی | 4 | فرنچ   |
| ~ | بنجابي | 4 | التبين |
| r | ہندی   | ۵ | بالينذ |

(بربان ماه فروری ۱۹۳۰ء)

مرزا غلام احمد قادیانی کا بید دعویٰ تھا کہ وہ عیسائیت کو اسلام کی طرف لانے کے لئے مبعوث ہوا۔اس نے کہاہے کہ یہ

> چوں مرا نورے پئے قوم مسیحی وادہ اند مصلحت را ابن مریم نام من بنہادہ اند

مگر واقعات اس کی تکذیب کررہے ہیں۔اس نور کا لازی نتیجہ تویہ ہونا چاہئے تھا کہ اسلام کی زیاد وہر تی ہوتی اور عیسائی کافی تعداد میں مسلمان ہوتے ۔مگریہاں معاملہ برعس ہے۔ پیغاصلے ہمارچ ۱۹۲۸ء کی اشاعت میں قمطراز ہے کہ ''عیسائیت دن بدن ترقی کر ہی ہے۔'' خود گر داسپور کی عیسائی آبادی کی رپورٹ ملاحظہ کر کے معلوم کرلیں کہ عیسائیت کو

#### فروغ ہوایا شکست:

| *             | ا۹۸اء  |  |
|---------------|--------|--|
| <b>ሮ</b> ኖሬ ፤ | ۱۹۰۱ء  |  |
| rem71         | ا1911ء |  |
| par           | ۱۹۴۱ء  |  |
| amen.         | ۱۹۳۱   |  |

(محربه ياكث بكص ٥٣٢)

اس وقت صوبه بنجاب مين پانچ لا كھ سے ذائد عيسائى بيں۔ (المائده)

مرزاغلام احمد كي حقيقت

یہ جماعت جس مشن کی تعلیم وے رہی ہے جس کی اشاعت کررہی ہے وہ وراسل

اسلامی تعلق کی بنایر ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ خود ایک مستقل دین اور مذہب کی بنیا در کھ رہے ہیں۔سادہ لوح مسلمان میرکهیدیا کرتے ہیں کہاشتراک کلمہ کی وجہ سے وہ اور ہم ایک ہیں۔مرز ائی لا الہالا الله محدٌ رسول الله كي تبليغ كرت بين مكراس كااجمالي اور فلاصه جواب بيه المكرّ

اس کلمہ میں محمد صاحب سے مراد جناب رسول الله الله الله الله میں ۔ بلکہ مرز اقادیانی نے اینانام محد بھی رکھا ہوا ہے۔اس نے کہا کہ

منم محمہ واحمہ کہ مجتبیٰ باشد

اس مصرعه كى تشريح ان قاديافول كى زبانى سن ليس مرزا قاديانى خود كهتا ب كه: "محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الوكى الله من ميرانام محمد ركها گيااور رسول بھي."

« محد اور احد ہے مسئ ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔''

''ای لحاظ سے میرا نام محد اور احمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی ہے کہ کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔'' (ایک خلطی کا از الد بخز ائن ج ۱۸ص ۲۰۷، از الرص ۳) یمی وجہ ہے کہ مرزائی قوم مسلمانوں کا شکار کررہی ہے۔ اگر اس کی تبلیخ اسلام تھی تو مسلمانوں کوقادیانی کرنے کا کیامطلب تھا۔ ۱۹۴۵ء میں قادیانی ہونے والوں کی تعداد کا موازنہ كرك فيصله كرليس كهكون ى قوم كوشكاركيا كيا-

مسلمان ۲۲۹۰ عيمائي ١٨ (الفصل ۱۹۲۷ء) اب تو واضح طور پرمعلوم ہوگیا کہ سلمانوں کودیگرا قوام خصوصاً عیسائیت کے شکار ہے محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ سلمان اینے نبی کے ارشاد کی تعمیل کریں اوران کے اسوۂ حسنہ پڑمل پیرا ہوکراس بات پڑمل کریں کہ ہرمسلمان مبلغ بن جائے۔

٣٠ دمضال نثريف ١٣٧٥ ه ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ \*\*\*



### بسم الله الرحمن الرحيم! يُعِينُ لَفظ

عدالت تحقیقات فساوات ۱۹۵۳ء کی رپورٹ جومسٹر چیف جسٹس محمر میرسابق چیف جسٹس ہا کیورٹ پنجاب حال چیف جسٹس فیڈ رل کورٹ پاکتان اور مسٹر جسٹس محمد رستم کیا نی جج ہائیورٹ بنجاب نے دس ماہ کی لگا تاریحنت شاقہ کے بعد تیار کی ہے۔ بہت ہی قیمتی اور غور طلب مندرجات کی حامل ہے۔ اس رپورٹ میں پاکتانی معاشرے کے متعدداہم عناصر کے انداز فکر وطرز عمل کے نقائص پر تحقیقات کی تیز روشنی ڈالی گئی ہے۔ پاکتان کے ارباب دائش وبینش اگرچا ہیں تو اس رپورٹ کے مندرجات کی روشنی میں اپنے ہاں کی کیفیات کا جائزہ لے کران نقائص کی اصلاح اور ان مسائل کے حل کی تدابیر سوچ سکتے ہیں۔ جن کی نشاندہی فاضل جج صاحبان نے کمل اور ہمہ گر تحقیقات کے بعد کردی ہے۔

می جمل ساتھرہ اس خیال سے سپر قلم کیا گیا ہے کہ عامتہ الناس کو بالعموم اور ملک کے ارباب فہم وکر کو بالخصوص ان اہم کوائف ومسائل کی طرف توجہ دلائی جائے۔جن کا ذکر فاضل جج ساحبان نے اس رپورٹ میں نہایت ہی فاصلانہ انداز سے کیا ہے۔ رپورٹ کے مندرجات کے متعلق پڑھے لکھے لوگوں میں بھی فکروذ ہن کا بہت کچھ الجھا وُنظر آر مہا ہے۔اس کی وجہ میہ کہ بہت کم لوگوں نے اس رپورٹ کواس توجہ کے ساتھ پڑھا جس کی وہ ستی تھی۔اس تیمرہ یا تعبیہ کو صبط تحریر میں لانے کا ایک مقصد میہ بھی ہے کہ اس وہی الجھا وُکو دور کرنے کی سعی کی جائے جو رپورٹ کے متعلق عامتہ الناس میں ترقی پذیر ہے۔فقط!

٢١ راگست ١٩٥٧ء ، مرتضى احمد خان ميكش

عدالت تحقیقات فسادات پنجاب (۱۹۵۳ء) کی رپورٹ پرتبھرہ ایک ضخیم اور متنوع دستاویز

عدالت تحقیقات فسادات بنجاب (۱۹۵۳ء) کی رپورٹ جواکی ضخیم کماب کی شکل میں شائع ہوئی ہے۔ اس ہاتھی کی مانند ہے جس کے مختلف اعضاء کو چھائدھوں نے اپنے ہاتھوں سے نٹولا اور اپنی حس لامسہ کی مدو سے ہاتھی کے متعلق ہرایک نے اپنا جداجد المخصوص تصور قائم کرلیا۔ایک نے کہا، ہاتھی ایسا تھا جیسے عمارت کا ستون، دوسرا بولا ایک بہت بڑا چھاج، تیسر سے

نے کہا موٹا سا ا ژورھا، چوتھے نے کہا کہ ہاتھ مجرکی موٹی ری ، پانچویں نے کہا ناہموار ساچہورہ، چھٹے نے ارشاد فر مایا وہ تو ایک دیواری تھی اور بس۔اس رپورٹ نے بعید ای قتم کی کیفیت عامتہ الناس میں پیدا کرر تھی ہے اور ہرمخض اپنی بچھ کے مطابق اس کے متعلق اپنا خیال اور تصور قائم کرچکا

عدالت تحقیقات محض فسادات کی ذمه داری کاسراغ لگانے اور فسادات کے سلسلے میں محکومت پنجاب کے اختیار کردہ ذرائع کا مکتفی یا نامکتفی ہونا معلوم کرنے کے لئے معرض وجود میں لائی محق کے سین اس کا دائر ہ کار بتدریج وسیع تر ہوتا چلا گیا اور اس عدالت نے فسادات کے اسباب وعلل کی کنہ تک وسینے کی کوشش میں ایسے علمی اور عملی کواکف کا جائزہ بھی لینا چاہا جو اس عدالت کے بجائے اگر کسی علمی بحث ومناظرہ کی مجلس میں پیش کئے جاتے تو مفید تر نتائج حاصل کئے جائے تو مفید تر نتائج حاصل کے جائے تقد مفید تر نتائج حاصل

# عدالت کن نتائج پر پینجی

حکومت کی کوتا ہی

اہم امور شقیح پر عدالت اس نتیج پر پیٹی کہ پنجاب کی حکومت (میاں ممتاز محمد خان دولتاند کی مسلم لیگی وزارت) نے فسادات کا سدباب کرنے یاان سے عہدہ برآ ہونے کے لئے جو ذرائع اختیار کئے و مکتفی نہ تھے۔ بلکہ حکومت قانون ملکی کے احر ام کوقائم رکھنے اور امن و آئین کی حفاظت کرنے کے فرض کی کماحقہ بجا آوری سے قاصر رہی۔

#### . فسادات کی ذمہداری

1171.....

دوسرے امر تنقیح لینی فسادات کی ذمہ داری کے بارے میں عدالت کی نفیش کا نتیجہ بیہ ہے۔ کے دوسرے امر تنقیح لینی فسادات کی نفیش کا نتیجہ بیہ ہے۔ کے دہارا اور خلل امن کے اس تمام میں مارشل لاء کے حکام کے سواباتی سبب نظیم ہیں۔ عدالت نے فسادات کی کیفیت پیدا کرنے کی ذمہ داری بدرجہ اوّل مجلس احرار اور زعمائے احرار پر عالم نے بی سوال کو عامت الناس میں ہر دل عزیزی حاصل کرنے کا ذریعہ

عامل ہے۔ بہوں ہے ایک مدین وال وقاعیہ مارس ریا ہوں۔ ہمایا اور قادیا نیوں کے مقابلے میں ان سے شدید تر جار حانہ طرزعمل اختیار کیا۔

## ۲....قاد بانی

قادیانیوں کے بارے میں عدالت تحقیقات اس نتیج پر پیٹی کہ ان کے معتقدات مسلمانوں کے معتقدات سے متفار ہیں اور مسلمانوں کے لئے ان کا طرز عمل، ان کی جار حانہ بی اور ان مسلمانوں کے لئے ان کا طرز عمل، ان کی جار حانہ بی اور ان کے عزائم بدرجہ عایت دل آزار انہ اور اشتعال آئیز ہیں۔خودان کے امام مرز البیر الدین محدود، چو ہدری ظفر اللہ خان اور مرز ائی سرکاری افسروں نے منافرت کے اس جذبہ کور تی وی جو مسلمانوں میں مرز ائیوں کے متعلق پہلے ہی سے بدرجہ اتم موجود تھا۔عدالت نے قادیانیوں کو فسادات کی براہ دراست فرمدداری سے بری قرار دیا۔ یعنی بالواسط فرمدداری کا مورد کھرایا۔

حكومت پنجاب اورميال دولتانه

عدالت نے حکومت پنجاب، بالخصوص پنجاب کے دزیراعلی میاں متاز محمد خان دولتانہ کو فسادات کی ذمدداری میں اس بناء پرشریک گردانا کہ اس حکومت نے احرار کی ایسی سرگرمیوں کو روکنے میں چشم پوشی اور عایت سے کام لیا جو قانون کی زدادر گرفت میں آ سکتی تھیں اور پبلک میں ہردلعزیز بننے کی خاطر قانون و آئین کا احترام قائم رکھنے کے معاطع میں کوتا ہی اور غفلت سے کام لیا اور ایسے اخبارات کو مالی امداد دی۔ جو ڈائر یکٹر پبلک ریلیشنز کے ایما پرتح کیک کو خاص رخ پر ڈالنے کے لئے مضامین شائع کرتے تھے۔

مركزي حكومت اورخواجه ناظم الدين

عدالت نے خواجہ ناظم الدین وزیراعظم پاکتان کی مرکزی حکومت کواس وجہ ہے فسادات کا ذمہ دار قرار دیا کہ اس نے چوہدری ظفر اللہ خان کوشش باہر کے ملکوں کی چہ میگوئیوں کے خوف سے وزارت سے برطرف نہ کیا اور مسلمانوں کے مطالبات کومسر دکر کے ہجان عمومی کور تی دی۔ مزید برآ ل عدالت نے تعلیمات اسلامیہ کے سرکاری بورڈ کوبھی ذمہ داری کا شریک تھم رایا۔
کیونکہ اس بورڈ کے ارکان بھی مجل عمل کے اقد امات سے منفق تھے۔

مجلسعمل

عدالت کی رائے میں آل مسلم پارٹیز کنونیشن کی مجلس عمل اورعلائے دین کی وہ المجمنیں جنہوں نے مجلس عمل کی ساخت میں حصر لیا اس بناء پر فسادات کی فرمدداری میں شریک ہیں کہ مجلس عمل سے بن بات منوانے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے راست اقدام کا فیصلہ کیا۔

جماعت اسلامی

میں سے جماعت اسلامی نے میں انجمنوں نے تشکیل کیا تھا ان میں سے جماعت اسلامی نے عدالت تحقیقات کے سامنے اپنا کیس اس شکل میں پیش کیا تھا کہ جماعت اسلامی کو مجلس عمل کے عدالت تحقیقات کے سامنے اپنا کیس اس شکل میں پیش کیا تھا کہ جماعت اسلامی کا دامن پاک ہے اور وہ لوگ فسادات کی ذمہ داری میں شریک ہیں۔ داری سے جماعت اسلامی کا دامن پاک ہے اور وہ لوگ فسادات کی ذمہ داری میں شریک ہیں۔ جنہوں نے راست اقدام کا فیصلہ کیا۔

بہوں ہے وہ سے اسدا ہی ہے ہے۔ جماعت اسلامی نے اپنے آپ کوبری الذمہ ٹابت کرنے کے لئے شہاوتیں پیش کیس اوران کے وکیل نے راست اقدام اور فسادات کی ذمہداری کا بوجھ مجل عمل کے ارکان پر ڈالنے کے لئے بہت کچھ زور استدلال صرف کیا۔ لیکن عدالت تحقیقات نے جملہ بیانات کی جرح وقعد بل کر کے اس نقط پر حسب ذیل فیصلہ دیا۔

ا..... جماعت اسلامي مجلس مينجاب كاعضوهي-

ا ...... بیجاعت اس مجلس عمل کا ایک عضو بھی تھی۔ جے آل پاکتان مسلم پارٹیز کوشن نے بر پاکیااور جس نے ۱۸رجنوری ۱۹۵۳ء کو بمقام کراچی ''راست اقدام'' کی قرارداد منظور کی۔

سے مولانا سلطان احمد نے جو مجلس کمل کے اجلاس کرا چی مور خد ۲۹ رفروری میں حاضر تھے مجلس کمل کی سرگرمیوں سے بے تعلقی کا اظہار نہیں کیا اور یہ پروگرام کہ گور نر جنزل اور وزیراعظم کے دولت کدوں کی طرف رضا کار بھیجے جائیں۔اس کی موجودگی میں اور اس کی طرف سے سی قتم کے احتجاج کے بغیر طے ہوا تھا۔

ہ ..... جماعت اسلامی کا کوئی نہ کوئی نمائندہ مجلس عمل کے اجلاسوں میں بمقام

لا بوروكرا يى شامل بوتار با-

۵..... اس تاریخ ہے لے کرجس دن کہ راست اقدام کی قرار دادمنظور ہوئی اس وقت تک جب کہ فسادات اپنے عروج پر تھے۔ جماعت اسلامی نے کوئی پلک اعلان اس مضمون کا نہیں دیا کہ راست اقدام ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اور وہ ان سرگرمیوں سے جو مجل عمل کے طے کردہ پروگرام کو چلانے کے لئے کی جارہی ہیں۔ اپنے آپ کوالگ کرتی ہے۔

۲ ..... مولانامودودی نے ۵ رمارچ کو گورنمنٹ ماؤس میں تقریر کرتے ہوئے سے

کہا کہ عامتہ الناس اور حکومت کے درمیان سول وار جاری ہے اور جب تک حکومت طاقت کا استعال ترک کر کے عوام کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت پر آ مادہ نہیں ہوتی۔ امن کی اپیل شائع کرنے کا کوئی موقد نہیں۔

کسست جماعت اسلامی نے ۵ رمارچ کی قرار داد میں انہی خیالات و آراء کا اظہار کیا جومود ودوی صاحب نے اسی دن گورنمنٹ ہاؤس میں ظاہر کئے تھے۔

(ربورئ انگریزیص ۲۵۲،۲۵۱)

فاضل بج صاحبان نے جماعت اسلامی کے بیانات کا تجزید کرتے ہوئے اس رائے کا اظہار کیا۔ ''ہم بچھتے ہیں کہ ہم نے جماعت اسلامی کے ذہن کا شچھ طور پرمطالعہ کرلیا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر چہ جماعت ندکورہ اس پروگرام کی موزونیت کی قائل نہ تھی جو راست اقدام کی قرارداد کو علی جامہ پہنانے کے لے طے ہوا تھا۔ لیکن وہ پلک کے سامنے اپنے تھیتی خیالات کا کھلا اور دیا نمتدارانہ اظہار کرنے سے خائف تھی۔ تاکہ کہیں عوام میں نامقبول نہ ہوجائے۔ گویا اس ذہنیت اور روش میں وہ دوسری ساسی جماعت بھی دوسری کی طرح کوئی ایسی بات کرنے سے خائف تھی جواسے عوام کی نکتہ چینی کا تختہ مشق بنادے۔''

(ر پورٹ انگریزی ص ۲۵۳)

مسلم ليگ

عدالت کے خیال میں مسلم لیگ اس لئے ذمددار ہے کداس کی صوبائی کوشل نے ایسی قرارداد منظور کی۔ جس میں قادیا نیوں کو مسلم انوں سے جداگا نہ عقائدر کھنے والا گروہ قرار دیا اور مسلم لیگ کے بعض لیڈروں اور کارکنوں نے تحفظ ختم نبوت اور داست اقدام کی تحریک کی مخالفت نہ کی۔ مجلس عمل کا ساتھ دیا اور دوسرے لیڈروں اور کارکنوں نے داست اقدام کی تحریک کی مخالفت نہ کی۔ مزید برآ سلم لیگ نے مقتدرسا می نظام کی حیثیت میں ان مسائل پر پبلک کی سے دہنمائی نہ کی۔ مجلس عمل کے مطالبات

فسادات کی ذمہ داری کے بارے میں عدالت تحقیقات کے فاضل جج صاحبان جن سائج پر پہنچے ہیں۔ ان سے مترشح ہے کہ آگراس ذمہ داری کی سزاموت تجویز کی جائے تو احرار کے زئما کو قادیانی کے لیڈروں اور قادیانی سرکاری افسروں کو علائے اسلام کی ایک کثیر جماعت کو خواجہ ناظم اللہ بن اور ان کی کا بینہ کے جملہ ارکان کو تعلیمات اسلامیہ کے سرکاری بورڈ کے ممبروں کو میاں ممتاز محمد خان دولتا نہ اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کو تختہ دار پرلاکا دینا ضروری ہوجا تا ہے۔لیکن میاں ممتاز محمد خان دولتا نہ اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کو تختہ دار پرلاکا دینا ضروری ہوجا تا ہے۔لیکن

اس کے باوجود فاضل جج صاحبان کے ارشاد کے مطابق مطالبات کا بچد یعنی فساد کا مرکزی نقطہ کو جو بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر اس نیچ کی پرورش کر کے اس سے کام لینے کے لئے کوئی طالع آزما گردہ کھڑا ہوجائے تو ملک میں پھرای تئم کی کیفیات پیدا ہوسکتی ہیں۔جو مارچ ۱۹۵۳ء کے اوائل میں لا ہوراور پنجاب کے دوسرے مقامات پردیکھنے ہیں آئیں۔

(رنورث انكريزي ص ٢٥٩)

لین جہاں تک موضوع فساد کے دینی ہونے کا تعلق ہے عدالت کو اس کی صحت،
اہمیت اور موجودگی سے انکار نہیں۔ بلکہ عدالت نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ
مسلمانوں اور قادیا نیوں کے درمیان نذہجی حیثیت سے اہم بنیادی اختلافات روز اوّل ہی سے
موجود تھے اور موجود ہیں۔ اس سلسلے میں جس قدر نقاط مجلس عمل کی طرف سے عدالت کے سامنے
ہیں کئے مگئے عدالت نے اپنی رپورٹ میں اس سب کا ذکر کردیا ہے اور ان کی صحت کو تسلیم کرلیا
ہے۔ اس سلسلے میں تنقیدات حسب ذیل ہیں۔

## مسلمانوں اور قادیا نیوں کے بنیادی مذہبی اختلا فات احمدی، قادیانی یا مرزائی

سرکاری کاغذات اور پولیس کی رپورٹوں میں اس کیفیت کوجوفسادات معلومہ پر منتج ہوئی۔ ''اجراراجری اختلاف'' کی اصلاح سے تبیر کیا جاتا تھا اور قادیا نی اینے آپ کواحمد کی اور مسلمانوں کوغیراجری لکھنے کے عادی تھے مجلس عمل اور اس کی حلیف جماعتوں کی طرف سے الن الفاظ وقر آکیب کے استعمال پر اعتر اضات وارد کئے گئے۔ جن کی صحت کوعدالت نے صحح تسلیم کرتے ہوئے رپورٹ میں لکھا ہے۔ ''ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے سواواعظم کو جو مرز اغلام احمد قادیا نی پر ایمان نہیں رکھتا۔ ان لوگوں سے جواس پر ایم نار کھتے ہے۔ 'مین کرنے کے لئے نومرز اغلام احمد کے نبی جو سرز اغلام احمد کے نبی جو سرز اغلام احمد کے نبی جو نے پر ایمان رکھتی ہے۔ ''احمد کی' قادیا نی یا ''مرز ائی'' کی اصطلاح استعال کریں۔'' ہوئے پر ایمان رکھتی ہے۔ ''احمد کی' قادیا نی یا ''مرز ائی'' کی اصطلاح استعال کریں۔''

## مرزاغلام احمه كادعوى نبوت

مرزاغلام احد کے دعوی نبوت کے سلسلے میں فاصل جے صاحبان نے مسلمانوں اور قادیا نیوں کے عقائد کی وضاحت کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار کیا ہے۔" اگرچہ مرز اغلام احمد نے شروع شروع میں لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ اس ہدایت کے ساتھ پیش کیا کہ وہ اسے قبول کر لیں۔ تاہم بیں وال تحقیق طلب ہے کہ آیا اس نے اپنی وہی کے متعلق وہی نبوت کے درجے کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں۔جس پر ایمان لانے سے کوتاہی بعض روحانی اور اخروی نتائج کی حامل ہے۔ احمد یوں نے اور ان کے موجودہ امام نے احتیاط کوشانہ غور وفکر کے بعد ہمارے سامنے یہ یوزیش اختیار کی ہے کہ مرز اغلام احمہ نے ایسادعویٰ نہیں کیا۔لیکن فریق ٹانی شدت اصرار کے ساتھ مجادل ہے کہ اس نے ایبا کیا۔ احمدیوں کے لٹریچ میں جس میں مرزاغلام احد اور احمد یہ جماعت کے موجودہ امام کی بعض تحریرات بھی شامل ہیں۔ بعض ایسے اظہارات موجود ہیں جوفریق مجاول کے وعوىٰ كى تائيدكرتے ہيں كيكن مارے سامنے اب جو يوزيشن اختيار كي كئے ہوہ ظاہركرتی ہے كہ مرزاغلام احدنے اینے آپ وکھن اس لئے نبی کہا کہ اس کے الہام میں خدانے اسے اس طرح ظاہر کیا تھا۔ وہ کوئی نی شریعت نہیں لایا۔ نداس نے اصلی شریعت کومنوخ کیا۔ نداس میں کچھ اضافہ کیا۔ نیز یہ کہ کوئی محض مرزا قادیانی کی وجی پرایمان ندلانے کی وجہ سے یا اس وجی پرایمان لانے ہے محروم یا قاصررہ جانے کے باعث دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ہم پیش ازیں لکھ عے ہیں کہ جارا منصب منہیں کہ ہم اس بات کا فیصلہ کریں کہ آیا احمدی دائرہ اسلام سے خارج ہیں یانہیں۔ہم نے اس نقطہ کا ذکر محض اختلافات کی تشریح کرنے کے خیال سے کیا ہے جواحمہ یوں اورغیراحدیوں کے درمیان مبینه طور پرموجود ہیں۔ہم اس امر کا فیصلہ غیراحدیوں پرچھوڑتے ہیں کہ (اس نگی پوزیش کے اعلان کے بعد )وہ احمد یوں کومسلمان مجھیں بیانہ مجھیں ۔''

(ر بورث انگریزی ۱۸۹)

تادیانی وکیل نے عقیدہ اجرائے نبوت کی تائید میں قرآن پاک کی جوآیات پیش کیس اور جس نوعیت کے استدلال سے کام لیا۔ اس پر فاضل نج صاحبان نے رائے زنی کرتے ہوئے تحریر کیا ہے۔ ''ایک سلسلہ استدلال کی بناء پر قرآن پاک کی ان آیات سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مستقبل میں یعنی ہمارے رسول اقدس واطہر کی ہے کہ مستقبل میں یعنی ہمارے رسول اقدس واطہر کی ہے کہ بعد بھی ایسے لوگ ظاہر ہوسکتا ہے۔ یہاں سلسلہ استدلال کی تشریح

کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ نہ تو ہم اس امر کا فیصلہ کرنے کے مکلف ہیں نہ ہم سے اس کی تو قع کرنی چاہئے کہ آیات نہ کوروک کون می مخصوص تغییر ضیح یا غلط ہے۔'' (رپورٹ انگریزی ص ۱۸۸) حضرت عیسلی علیہ السلام کی حیات وحمات

حضرت سین علیدالسلام کی حیات اور قیامت کے قریب ان کے زول کے بارے میں قادیا نیوں کے عقا کداور آیات متعلقہ کی قادیا نی تغییر کاذکر کرتے ہوئے فاضل نج صاحبان لکھتے ہیں کہ:''مولا تا مرتفئی اجمد خان نے مجلس ممل کی جانب سے بحث کرتے ہوئے بتایا کہ ان آیات اور بعض دیگر آیات قرآنی کی اجمد کی تعییری تاویل و تحریف کے درج تک تو فی جی اور اس قسم کی تاویل و تحریف کفر وار تداو رہشتر م ہے جو اس کے مرتکب کو طال الدم والمال کے فتو کی کا مستوجب بتاویق ہے۔ بیش ایسے فیضی کا خون اور مال (ازروئے شریعت اسلام) مباح ہوجاتا ہے۔ بیس اس اختلاف کے حسن وقع پر اپنی رائے ظاہر کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ جس کا مرکزی نقط سورہ ۱۳ کی آیت کے کے لفظ اور ماوہ ' وفی'' کے شتھات جو آیات تولہ بالا میں آ ہے ہیں۔ نیز سورہ ۱۳ کی آیت الاکا لفظ ایر سے میں قادیا فی عقا کہ کر اور کی آیات کو لہ بالا میں آ کے جباد کے بارے میں قادیا فی عقا کہ

جہاد کے قرآ نی تھم کی تنتیخ کے بارے میں قادیا نیوں کی طرف سے جو صفائی پیش کی گئی اس کا ذکر بالوضاحت کرتے ہوئے فاضل جج صاحبان نے تحریر کیاہے۔

''جہاد کے بارے میں مرزا قادیانی کی نشریات کا عام انداز ظاہر کرتا ہے کہ یہ توریس ان واقعات کے سلسلے میں تکھی گئیں جو ان دنوں سرحد پر رونما جورہے تھے اور جہاں برطانوی افسروں کے پے دریے آتی کی داردا تمیں واقع ہوتی رہتی تھیں۔ ہر برطانی افسر کو جو ہندوستان میں آتی تھا ہدایت کی جاتی تھی کہ وہ غازی یعنی افغان ایا قبائلی نہ بہی دیوانے سے مخاط رہے۔ جو کا فرکو آتی کرنا نہ بہی حیثیت سے کارثواب اور مالی حیثیت سے تقع بخش خیال کرتا ہے تا کہ بہشت میں اجر پائے۔ ایسے تھلے اگر ان کا محرک خابی جوش تھا بلاشیہ اسمائی عقیدہ جہاد کے متافی تھے اور مرزا قادیانی نے اور کی اسے انہوں نے اس اعتقاد کی تروید کر کے اچھا کا م کیا۔ لیکن تھم جہاد کی جو تشریح مرزا قادیانی نے اور کی اسے انہوں نے ان متملقا نداور خوشا ہدائے بیا ت سے جوال تشریح میں مہریان حکومت برطانیہ کی ادر اس کی غذیبی رواداری کی پالیسی کے بارے میں کھے۔ مشتبہ بنالیا جب مرزا قادیانی نے اس عدم رواداری جو مسلمان ملکوں میں پائی جاتی تھیں اورا تکریزوں کی فراخ دلانہ غذیبی حکمت عمل کے درمیان تحقیر آئیز میز مقابلہ ومواز نہ شروع کردیا تو مسلمانوں میں مزید غصد واشتعال پیدا ہوا۔ معلوم درمیان تحقیر آئیز میز مقابلہ ومواز نہ شروع کردیا تو مسلمانوں میں من بدغصد واشتعال پیدا ہوا۔ معلوم درمیان تحقیر آئیز میز مقابلہ ومواز نہ شروع کردیا تو مسلمانوں میں من بدغصد واشتعال پیدا ہوا۔ معلوم

ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کواس امر کا بخوبی احساس تھا کہ ان کے پیش کردہ عقائد کواسلامی ملکوں میں ارتداد كى نشروا شاعث برمحول كيا جائے گا۔ جب افغانستان ميں عبداللطيف (نامى ايك قاديانى) کوسنگ ارکردیا گیا توان کے اس خیال کی تقدیق ہوگئ ہوگی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں جس میں ترکی نے فکست کھائی جب ۱۹۱۸ء میں انگریزوں نے بغداد فتح کیا تو قادیان میں جشن فتح منايا كياراس بات نے مسلمانوں كے قلوب ميں سخت رفح اور تلخى پيدا كردى اور وہ احمديت كو برطانيك لوغدى خيال كرنے لكے" (ريورث أنكريزي ص١٩٢)

اسلامي اصطلاحات كااستعال

عدالت تحقیقات نے قادیا نیوں کے خلاف مسلمانوں کی ایک اور بہت بڑی شکایت کی صحت کو بھی من وعن تسلیم کرلیا ہے کہ مرز اغلام احمد نے اپنی تحریرات میں انبیاء کرام علیہم السلام اور حضور سید الرسلین علی پر اپنی نضیلت کا اظہار کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری کی ہے اور قادياني اين مطبوعات يسمسلمانول كي مقدس مصطلحات مثلاً امير المؤمنين، ام المؤمنين، سيدة النساء، صحابہ کرام کوجن کامحل استعال مخصوص ہو چکا ہے۔ اپنے اکابر کے لئے استعال کر کے دل آ زاری کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔فاضل جج تحریفرماتے ہیں کہ:''بماراوظیفدینہیں کہ ہم اس امر کا فیصلہ کریں کہ آیا یہ نام می خور پر استعال کئے گئے یائیس لیکن ان اصطلاحات کے استعال ے مسلمانوں کے احساسات پر جو اثر ہوتا ہے اس کے متعلق ہمیں ذرہ مجر شک ٹہیں۔ بیہ اصطلاحات این مخصوص اورمحد و داستعمال کی وجہ سے مقدس بن چکی ہیں اور تاریخ اسلام کی بعض اعلی مستیوں کی یاد سے خص ہو چک ہیں۔اس طرح احدیوں کے لٹریج میں حضرت رسول اکرم اللہ کے خاندان (اہل بیت) کی بعض خواتین کے متعلق جوذ کر ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ہماری رائے یمی ہے۔اگر چاس شکایت کی ایک مثال غالبازیادہ بیہودہ صورت میں قلا بدالجواہر میں بھی موجود ہے۔ بلاشبه حضرت رسول اکرم اللہ اور کسی اور زندہ بامردہ شخص کے درمیان کسی قتم کا موازنہ ہرمؤمن کے لئے ول آزاری کاموجب ہے۔" (رپورٹ اگریزی ص ۱۹۷)

باكستان كى مخالفت

عدالت تحقیقات نے اس امر پہی مہرتقدیق ثبت کردی ہے کہ قادیانی نصرف دیگر اسلامی مملکتوں پر برطانیہ کے راج کورجے دیتے تھے۔ بلکتقسیم مکی سے پہلے وہ یا کتان کی اسلامی مملکت کے قیام کے بھی مخالف تصاوراب بھی اس امر کے خواہاں ہیں کہ ہندوستان چرسے متحد ہو كرا كھنڈ بھارت بن جائے۔فاضل ج صاحبان نے اس نقطہ پرحسب ذیل رائے ظاہر كى ہے۔

"جب تقسیم مکلی کے ذریعے سے مسلمانوں کے لئے ایک جداگانہ وطن کے امکانات افتی پرنمودار ہونے گئے و آنے والے واقعات کا سایہ احمد یوں کو گرمند بنانے لگا۔ ۱۹۳۵ء سے لے کر ۱۹۳۷ء کے آغاز تک احمد یوں کی بعض تحریرات منکشف ہیں کہ وہ برطانیہ کا جانشین بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ لیکن جب یا کتان کا دھند لاسار کیا ایک آنے والی حقیقت کی شکل اختیار کرتا نظر آنے لگا تو وہ محسوں کرنے گئے کہ ان کے لئے اپنے آپ کو ایک نئی مملکت کے تصور پر راضی کرنا ذرا المبری گھیرہے۔ وہ ضرور اپنے آپ کو ایک بی مبدد وینوی حکومت یعنی ہندوستان کو اپنے کئے پند کر سکتے تھے۔ نہ پاکستان کو منتف کر سکتے تھے۔ جہاں اس امری تو تع نہیں کی جاسکتی تھی کہ اعترال وتفریق کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ ان کی بعض تحریرات ظاہر کرتی ہیں کہ وہ تقسیم معرض عمل میں آجائے گی۔ ان کی بعض تحریرات ظاہر کرتی ہیں کہ وہ تقسیم ملکی کے خلاف تھے۔ لیکن اگر تقسیم معرض عمل میں آجائے تو وہ ملک کو از مرنومتھ کرنے کے لئے کوشاں رہیں گے۔'' (رپورٹ انگریزی ص ۱۹۹۷) مسلمانوں سے ملیحدگی

عدالت نے اس امر کو بھی تنگیم کرلیا کہ احمدی سرکاری افسر اور ملازم دوسروں کا فد ہب تبدیل کراتے رہے ہیں۔ (رپورٹ انگریزی س کے ۱۹۷)

مبدیں والے رہے ہیں۔ اوراپی جداگانہ جماعتی تنظیم رکھتے ہیں۔اس تنظیم کے دفاتر میں امور خارجہ کا محکمہ بھی ہاورامور داخلہ۔امور عامہ اورنشر وتبلیغ کے محکے بھی قائم ہیں۔ان کے ہاں رضا کاروں کا ایک جیش بھی ہے۔جس کا نام خدام الدین؟ (خدام الاحمدیہ) ہے جوفرقان بٹالین یعنی تشمیر میں کام کرنے والے مخصوص احمدی بٹالین رمشتمل ہے۔وہ مسلمانوں سے رشتے ناطے کا تعلق بھی نہیں

رکھے اور نڈسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھے ہیں۔ وہ کسی مسلمان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھے ۔اس سلسلے میں قاویا نی فریق نے عدالت کے سامنے اسے طرز عمل کی جوتصر تے ہیش کی اور نئ پوزیشن بیان کی ۔ اس بارے میں عدالت کا

عے صابے اپ سرر س کی بولسر نہیں کی اور بی پیاں۔ میار سے میں مدا سے فیلہ میں ہے۔ اس بار سے میں مدا سے فیلہ میں ہے فیلہ میں ہے کہ:'' میتو جیہہصورت حال کو بہتر نہیں بناتی۔ کیونکہ اس خیال کالازی نتیجہ میہ ہے کہ ایسے متوفی کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے جو مرز اغلام احمد پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس طرح میڈی توجیہہ در حقیقت ان کے موجودہ طرز عمل کی تقیدیت کرتی ہے۔'' (رپورٹ آگریزی میں 199) حکافہ مسلمد

تکفیر سلمین کے بارے میں قادیانی فریق کی طرف سے جونی توجیہات عدالت کے سامنے پیش کی گئیں ان کے بارے میں فاصل جج صاحبان کی رائے یہ ہے کہ: ''ہم نے اس

موضوع پراحمدیوں کے سابقہ اعلانات دیکھے ہیں۔ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہمارے بزد یک بیا مائل اس کے سوا اسساور کسی تفریخ کے حامل نہیں کہ جولوگ مرزاغلام احمد پر ایمان نہیں رکھتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب بیربیان کیا گیا ہے کہ جومسلمان حضرت رسول اقدیں واطہر اللہ کے بعد کی مامور من اللہ کے دعویٰ کو قبول نہ کرے وہ اللہ اور رسول کا محکر نہیں۔ لہٰذا وہ امت میں داخل ہے۔ بیتو جیہدان کے سابقہ اعلانات سے محتلف نہیں کہ دوسرے مسلمان کا فر ہیں۔ حقیقتا بیدالفاظ ان کے سابقہ اعتقاد کی بالواسط از سرف تقد ہی کرتے ہیں کہ ایسے لوگ صرف اس معنی میں مسلمان ہیں کہ وہ حضرت رسول اکر مجلف کی امت میں سے ہیں اور اس لحاظ صرف اس محتی معاشرہ کے افراد سے ہونا چاہئے۔ یہ بات بیہ کہنے سے بہت سے کہنے معاشرہ کے افراد سے ہونا چاہئے۔ یہ بات بیہ کہنے سے بہت محتلف ہے کہ وہ مسلمان ہیں کا فرنہیں۔ "

(رپورٹ آگریزی میں 199)

عدالت نے قادیانی اکا برکی تحریروں اور تقریروں کے اشتعال انگیز ہونے کا نوٹس بھی

لیا ہے۔خونی ملا کے آخری دن کے عنوان والے مضمون کے بارے میں فاضل نج صاحبان نے لکھا ہے کہ: '' پیم شمون قطعی طور پر اشتعال آنگیز ہے۔ اس مضمون میں مولا نا اختشام الحق اور مولا نا محمد شفتے ایسے علماء کے بارے میں جو مجلس دستورساز سے ملحقہ تعلیمات اسلامیہ بورڈ کے رکن ہیں۔ شفتے ایسے علماء کے بارے میں جو مجلس دستورساز سے ملحقہ تعلیمات اسلامیہ بورڈ کے رکن ہیں۔ نیز مولا نا ابوالاعلی مودودی کے بارے میں جن کے وسیعے مبلغ علم دین سے کسی کو مجال انکار نہیں جو استہزاء آمیز کلمات درج ہیں۔ ان سے نہ صرف ان علماء کی جن کے نام اس مضمون میں لئے گئے ہیں۔ بلکہ سارے علماء کی دل آزاری ہوئی ہوگی۔'' (رپورٹ انگریزی ص ۱۹۸۰) میں۔ بلکہ سارے علماء کی دل آزاری ہوئی ہوگی۔''

ای سلیلے میں فاضل جج صاحبان نے مرزابشرالدین محود کی تقریر کوئے (مطبوعہ الفضل مورخہ ۱۹۲۸ء) جس میں بلوچتان کو خالص مرزائی صوبہ بنا کر تبلیخ احمدیت کا بیس بنانے کے عزائم کا اظہار کیا گیا۔ ان کے خطبہ جلسہ ربوہ (مطبوعہ انفضل مورخہ ۱۹۵۲ء) جس میں مخالفین احمدیت کو دھمکی دی گئی ہے کہ عنقریب مرزا قادیانی یا ان کے کسی جانشین کے مسامنے مجرموں کی طرح پیش ہوں گے اور ان کے خطبہ جمعہ (مطبوعہ الفضل مورخہ الرجنوری سامنے مجرموں کی طرح پیش ہوں گے اور ان کے خطبہ جمعہ (مطبوعہ الفضل مورخہ الرجنوری میں احمدیوں کو تلفین کی گئی ہے کہ وہ فوجی محکمہ کی طرح گورنمنٹ کے دوسرے حکموں میں بھی بحرقی ہونے کی کوشش کریں۔ تا کہ بلیغی پروگرام کو تقویت پنچے اور اعلان (مطبوعہ الفضل مورخہ ۱۹۵۲ء) جس میں احمدیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دو کہ مورخہ ۲ امرجنوری ۱۹۵۲ء کے گزرنے سے پہلے پہلے دشن احمدیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دو کہ

دومری تحریرات کی اشتعال انگیزانه ما ہیت کا اعتراف کیا ہے اور لکھا ہے کہ احمد بوں کی جارحانتہائغ ندمرف پاکستان میں بلکہ دوسر نے ملکوں میں بھی ہنگاموں اور حملوں کی وجہ بنتی رہی ہے۔

(ر پورث انگریزی ص ۱۹۹، ۲۰۰)

قاضل جج صاحبان نے قادیا نیوں کی اشتعال انگیز یوں کے سلسلے میں چو بدری ظفر اللہ اللہ فان وزیر خارجہ پاکستان کی اس تقریر کا تذکرہ اس موقع پر تو نہیں کیا جو انہوں نے جہا تگیر پارک کراچی کے ایک جلسہ عام میں مورخہ ۱۹۵۲ء کو گھی اور جس کی وجہ سے ملک جر میں غصہ واشتعال کی ایک زبر دست لہر پیدا ہوگئ تقی۔ البتہ رپورٹ کے ابتدائی جھے میں جہاں واقعات کی وقار کوسلسلہ وار درج کیا گیا ہے۔ اس تقریر کا اور اس سے پیدا ہونے والے بیجان اور ہنگاموں کا مام تذکرہ فاضل جج صاحبان کی طرف ہے کی قتم کے تبصرے کے بغیر موجود ہے۔

(ر بورث انگریزی ص۷۲۵۵)

و قادیا نیول کی ذ مهداری

رپورٹ کے حصہ بعنوان ذمہ داری میں فاضل جج صاحبان نے احمد یول کے متعلق حسب ذیل شذره سپر قلم کیا ہے۔ ' احمدی براہ راست یا بلاواسط فسادات کے ذمہ دار نہیں کے ونکہ وفهادات حکومت کے اس اقدام کا نتیجہ تھے جواس پروگرام کے خلاف اختیار کیا۔ جس پر چلنے کا فیصلہ المسلم پارٹیز کونش نے قرار دادراست اقدام کے ماتحت کیا تھا۔لیکن مطالبات احمدیوں کے معلق تصاوروہ احدیوں کے عجیب وغریب مخصوص عقائداوران کی سرگرمیوں نیزان کی طرف سے و دمرے مسلمانوں پراینے متاز ہونے پرزور دیئے جانے کی وجہ سے وضع ہوئے۔ازبس کہ بیعقائد اورم مرمیاں بلاشبه مطالبات کے وقوع میں آنے کا سبب تھیں۔اس لئے اس بات کا فیصلہ کرنا مروری ہے کہ آیا احدی فسادات کا محرک ہونے میں حصددار ہیں یانہیں \_مسلمانوں کے سواداعظم ے ان کے اختلافات نصف صدی سے زیادہ عرصہ سے چلے آ رہے تھے اور تقسیم ملکی سے پہلے احمدی کمی شم کی رکاوٹ یا بندش کے بغیرا پنا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے اورلوگوں کومرتد بنانے کی سرگرمیوں میں معروف رہتے تھے۔ پاکستان کے قیام کی بدولت کیفیت حال تمام و کمال بدل کئے۔ اگر احمد یوں نے بی خیال کیا کہ اس بارے میں حکومت کی طرف ے سی قتم کی پالیسی کے اعلان کا نہ جونا کہ ، پاکتان کے اندراسلام کے سوادیگر ندجب یا دائرہ اسلام کے فرقہ وارانہ عقائد کی تبلیغ واشاعت کی اجانت كس حدتك دى جاسكتى ہے۔ يەمىنى ركھتا ہے كەاس نى مملكت ميس ان كى سرگرمىيال خفكى بىدا نہیں کریں گی اور نوٹس میں آئے بغیر جاری رکھی جاسکیں گی تو وہ اپنے آپ کو بیوتو ف بنار ہے تھے۔

تبدیل شدہ حالات نے ان کی سرگرمیوں میں سی تتم کی جوابی تبدیلی پیدانہ کی۔ان کی جارحانہ تا اورغیراحدی مسلمانوں کے متعلق ان کے دل آزاراندا ظہارات جاری رہے۔مرز ابشیرالدین محود کی کوئٹ والی تقریر جس میں اس نے اس صوبے کی ساری آبادی کو احمدی بنالینے اور اسے مزید کارروائیوں کے لئے ہیں (مرکز) بنانے کی تھلم کھل اللقین کی نہ صرف بداندیشہ نتھی۔ بلکہ اس کے علاوہ نا دانشمندانہ اوراشتعال انگیز بھی تھی۔اس طرح اپنے تتبعین کواس کی بیہ ہدایت کہ وہ احمہ یت کی تبلیغ کے لئے اپنے پرویلینڈاکواس قدرتیز کرویں کہ ساری مسلمان آبادی ۱۹۵۲ء کے اختتام سے سلے پہلے احدیث کی آغوش میں آ گرے۔مسلمانوں کے لئے ان کی ارتداد آ فرین سرگرمیوں کا ا یک کھلا نوٹس تھی اوران لوگول کو جومرز اغلام احمد پر ایمان نہیں رکھتے۔ دشمن یا مجرم یا صرف مسلمان کے الفاظ سے یا د کرناایسے اشخاص کو اشتعال دلائے بغیر نہیں رہ سکتا جن کی توجہ ان الفاظ کی جانب مبذول کرائی جاتی۔ احمدی افس سجھتے تھے کہ ارتداد پھیلانے کے معرکے میں پوری تن دہی اورول جعی کے ساتھ حصہ لیناان کا ذہبی فرض ہے۔احمدی اخسروں کی اس روش نے احمد یوں کے حوصلے اوربھی بڑھادیئے اوروہ الیی جگہوں پر جہاں انہیں افسروں کی تائیدحاصل تھی یادہ اس کی تو قع رکھتے تھے۔اپنے مقاصد کے حصول کے لئے زیادہ قوت کے ساتھ کام کرنے لگے ہمیں پورایقین ہے کہ ا گرمنتگمری کا انتظامی افسراعلی احمدی نه وتا تو احمدی بھی غیراحدیوں کے ایک مجموعہ ویہات کی طرف تبلیغی مشن پر جانے کی جرأت ندکرتے۔ جب کوئی سرکاری افسر اپنے فرقہ وارانہ خیالات کا اظہار کھلے بندوں کرنے لگے۔جیسا کہ بعض احمدی افسروں نے کیا تو اس کا بیجہ اس کے سوااور پھیٹیس کہ ایسے جھکڑوں میں جہاں اس کی اپنی جماعت کا کوئی فردشامل ہواس کی غیر جانب داری اور بےطرفی پر ہے اعتماد یکسراٹھ جائے۔اس کا فیصلہ خواہ کتنا ہی شیح اور دیانت دارانہ ہو کیکن اگر وہ فیصلہ کسی ا یسے خص کے خلاف ہے جواس کی جماعت ہے تعلق نہیں رکھتا تو وہ پیاثر لئے بغیر نہیں رہ سکتا کہا ہے فرقہ وارا نہ دجوہ کی بناء پر بے انصافی کا شکار بنایا گیا ہے۔لہٰذاان افسروں کا طرزعمل بہت ہی افسو*س* ناک اور بدبختا نه تھا اور ظاہر کرتا تھا کہ بیافسراس اصول کو بیجھنے اور اخذ کرنے سے قاصر ہیں۔ جسے ہر سرکاری افسرکواپی روش پر حکم فرما بنانا چاہئے۔ بنابریں ہم مطمئن ہیں کداگر چداحدی فسادات کے براہ راست ذمہ دارنہیں کیکن ان کی اپنی روش نے ان کے خلاف ایک عام شورش کو ابھرنے کاموقع بہم پہنچایا۔اگر (عوام کے )احساسات ان کےخلاف اس قدرتیز ندہوتے تو حارا خیال ہے کہ احرار تبھی آپنے اردگر دمختلف العقائد زہبی جماعتوں کوجع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکتے۔''

(ر بورث انگریزی ص۲۶۱،۲۲۰)

فاضل بچ صاحبان نے اگر چہقادیانیوں کوفسادات کا براہ راست ذمہ دار قرار نہیں دیا۔
تاہم اس سلسلے میں مجلس عمل کے پیش کردہ نقاط کومن وعن شخص سلیم کرتے ہوئے تحریر فرما دیا ہے کہ
فسادات کی بالواسطہ ذمہ داری قادیا نیوں کے عجیب وغریب عقائد، ان کی جارحانہ اور اشتعال
انگیزانہ سرگرمیوں اور قادیا نی سرکاری افسروں کے ناروا شوق تبلیغ پر عائد ہوتی ہے۔ جو پاکستان
میں نہیں تفوق حاصل کرنے کی غرض سے اختیار کیا گیا۔

یں براور ہوں میں میں میں ہوتا ہے۔ علمی دینی اور نظریاتی حیثیت کے مسائل

فاضل جج صاحبان نے اس رپورٹ میں ان علمی، دینی اور نظریانی حیثیت کے مسائل ونقاط پہھی تبھرہ آرائی اور خامہ فرسائی کی ہے جو تحقیقات کے دوران میں زیرید قیق آئے۔ راقم الحروف کے خیال میں عدالت مٰد کور کا ایوان ان علمی اور نظریاتی مسائل کی تحقیق وید قیق کے لئے موزؤں مقام ندتھا۔اس کے بجائے اگریہ مسائل سی جدا گا نعلمی مجلس یادیوان عالی کے سامنے زیر بحث لائے جاتے تو مفیدتر نتائج حاصل ومترتب کئے جاسکتے تھے۔ فاضل جج صاحبان نے چند ایک علائے دین اور دیگر گواہوں کے ان بیانات کی بناء پر جوان سے عدالت کے اندر برمبیل تعجیل وارتبال حاصل کئے گئے۔ان اہم ترین مسائل کا تذکرہ رپورٹ میں کردیا ہے۔ جو بہت کچھ غور وفكرا ورتحقيق وتعديل كيحتاج بين-ان مسائل كمتعلق صحيح نتائج حاصل كرنے كے لئے ضروري تھا کہ اس مقصد کے لئے مخصوص دیوان عالی مقرر کیا جاتا اور اس میں تنقیحات معین کر کے ارباب علم کواظہار فکرورائے کی دعوت دی جاتی ۔عدالت ندکور کے لئے افراد و جماعات کے اعمال کا جائز ہ لینا تحقیقات کی معینة نقیحات کے پیش نظر ضروری تھا۔لیکن عدالت نے علمی نظریات و تصورات کو بھی کٹہرے میں لاکر کھڑا کرلیا اور ان' ملز مان' کوموقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی صفائی میں اینے حسب منشاء گواہ یا وکیل پیش کرسکیں۔ایسے ملز مان جو فاصل جج صاحبان کے ریمارکس کا تختہ مشق بے۔حب ذیل ہیں۔

ا..... آل مسلم یارٹیز کنوشن کےمطالبات۔

٢..... مسلم ومؤمن كي تعريف-

r..... مسألقل مرتد-

س مسئلہ جہاد۔

۵....۵ مسئله مال غنيمت وخس\_

۲ .....۲ اسلای دیاست ـ

المساد جمهوريت

٨..... ثما تنده حكومت اورنفاذ قانون واستخفاظ آئين \_

٩ ..... لبوولعب اوراسلام

٠١....١٠ آدث اوراسلام-

اا..... بين الاقوامي قوانين ومجالس اوراسلام\_

۲ ا..... حدیث وسنت \_

# ا .... مجلس عمل کے مطالبات

فاضل فی صاحبان نے آل مسلم پارٹیز کوشن کے سرگانہ مطالبات کو نفسادات کی براہ رات علت ' قرار دیا ہے۔ (رپورٹ اگریزی ص۱۸۵،۱۸۳) لیکن اس کے ساتھ ہی اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ مقصد جس کے لئے تحریک اٹھائی گئی۔خالصۃ ویٹی تھا۔ (رپورٹ اگریزی ص ۲۵۹) عدالت نے اپنی رپورٹ میں کمی مقام پر بھی مطالبات کو فعنول اور بیہوہ قرار نہیں دیا۔جیسا کہ بعض سرکاری افسروں نے اپنے بیانات میں اوراپی رپورٹوں میں جوعدالت کے سامنے پیش کی گئیں ظاہر کہا تھا۔ بلکہ بیلکھا ہے کہ: ''مطالبات ایسے خوشما انداز میں پیش کئے گئے کہ اس ذور کشکیں ظاہر کیا تھا۔ بلکہ بیلکھا ہے کہ: ''مطالبات ایسے خوشما انداز میں پیش کئے گئے کہ اس ذور تا کید کے پیش نظر جو اسلامی یا اسلامی ریاست سے دور کا تعلق رکھنے والی کی بات پر دیا جانا ضروری تھا۔ کی محق کو ان کی مخالفت کرنے کی جرات نہ ہوئی ۔ حتی کہ مرکزی حکومت کو جرات نہ ہوئی کہ تقا۔ کی مختل کوان کی مخالفت کرنے کی جرات نہ ہوئی ۔ حتی کہ مرکزی حکومت کو جرات نہ ہوئی کہ ان چند مہینوں میں جب کرتم کی جملہ بیچید گیوں کے ساتھ عروج اظہار پرتھی۔اس موضوع پر کوئی ایک آ دھ اعلان عام ہی شائع کردیتی۔''

قاضل جج صاحبان نے اس حقیقت کوتسلیم کرلیا ہے کہ علمائے اسلام کے یہ مطالبات مان لئے جاتے تو فساد ہرپانہ ہوتا۔اس صورت میں ''چو ہدری ظفر اللہ خان کے عزل وطرد پر بین الاقوامی صلقوں میں پچھ کچل مجتی لیکن پاکستان کی آبادی (حکومت کے )اس اقدام پرنعرہ ہائے شخسین بلند کرتی۔'' فاضل جے صاحبان نے کیفیت حالات کا تجو بیر کے ان اسباب وعلل کو وہو تھ تکا لئے کوسی کی ہے۔ جن کی بناء پرخواجہ ناظم الدین اوران کی حکومت نے اپنے ہاں کے عوام کے سیمادہ سے مطالبات منظور کرنے کے بجائے ملک کوا یسے خطرات میں ڈالٹا گوارا کرلیا جو ہارشل لاء کے نفاذ پر شخ ہوئے۔ اگر خدا نخواستہ مارشل لاء بھی امن وا آئین کے قیام و تحفظ کے مقصد میں ناکامرہ جاتا تو نہ معلوم پاکستان کا حشر کیا ہوتا؟ فاضل جے صاحبان اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ خواجہ ناظم الدین نے کسی ملکی مفاد کے پیش نظر ایسانہیں کیا۔ بلکہ انہیں باہر کے ان ملکوں کی رائے کا خوف لائت بھا۔ نہیں خوف قاتو ہے کہ: ' چو ہرری ظفر اللہ خان بین الاقوامی دنیا میں بہت شہرت رکھتے ہیں اوراحتر ام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ بقول عدالت انہیں خوف تھا تو ہے کہ: ' چو ہرری ظفر اللہ خان بین الاقوامی دنیا میں بہت شہرت رکھتے ہیں اوراحتر ام کی نگاہوں نے دیکھی جاتے ہیں۔ ان کی برطر فی کی خوبی الی تشریح جو بین الاقوامی ضمیر کو مطمئن الاقوامی تفیدات کا مورد بے گی۔ اس برطر فی کی کوئی الی تشریح جو بین الاقوامی خیاسی چو میگوئیوں کے کرستے تکاش کرنا مشکل ہوگا۔ ۔۔۔ البذا مطالبات کی منظوری بین الاقوامی و نیا میں چو میگوئیوں کے درواز کے کھول دیتی اور بین الاقوامی دنیا گیا آثابا تا پاکستان کے وافعات کی رفتار کی طرف جلب ہونے گئی۔'' (رپورٹ انگریزی میں)

فاصل نج صاحبان نے میر میں تکھاہے کہ خواجہ ناظم الدین کو مید خیال بھی تھا کہ ہندوستان مجمی اس میں ہائے ہیں ہورت مجمی اس صورت میں پاکستان کو بدنام کرنے کاموقع ہاتھ سے ندجانے دیتا۔

(ر بورث انكريزي ص٢٣٧،٢٣٣)

قصہ مختصر فاصل جج صاحبان اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ:''اگر مطالبات منظور کر لئے جاتے تو پاکستان کو بین الاقوامی سوسائٹ سے خارج کر دیا جاتا۔'' فاصل جج صاحبان نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ خواجہ ناظم الدین محض باہر کی دئیا کی نظم سعم سے سے بی ناز سے خزنہ سے مہارت مالال سے سام سعم مالاسے کا معروفالاسے کا معروفالاسے کا سے معروفالاسے کا

فاصل نج صاحبان نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ حواجہ تا ہم الدین سس باہری دنیا ی نظروں میں پاکستان کو کو بنانے کے خوف سے پہلے تو مطالبات کے بارے میں علاء سے گفت وشنید کرتے رہے تا کہ وہ اپنے اصرار سے باز آ جا کیں اور آخر کارانہوں نے مطالبات کو مستر د کردیا اور اس بچے گؤتل کر کے اسے ختم کردیئے کے در پے ہو گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوااس کے باوجود فاضل جج صاحبان کی رائے میں مطالبات کا میہ بچہ جسے احرار نے بیدا کیا اور علائے اسلام نے اپنایا اور دولتا ندنے کراچی کی جانب نہر کھدوائی اور اس بچے کو صندوق میں ڈال کراس نہر میں

مرکزی حکومت کی طرف بہادیا۔

" ابھی زندہ ہے اور استان کی دولت خداداد میں سابی زبدہ ہے اور استان کی دولت خداداد میں سابی زبرنوں طالع آزماؤں اور جہول الکیفیت لوگوں سب کے لئے پنینے کا موقع ہے اور کوئی بھی اس بچے کو اپنی گود میں لے کر اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرسکتا ہے۔ ہمارے سامنے جن دو مخصوں نے اپنے کیرئیر سے اٹکار کیا ہے۔ ان میں سے ایک تو خان سردار بہادرخان ما منے جن دو مخصوں نے اپنے کیرئیر سے اٹکار کیا ہے۔ ان میں سے ایک تو خان سردار بہادرخان وزیر مواصلات پاکتان ہیں اور دوسر مے مسٹر جمید دفتا کی ایڈیٹر "نوائے دفت" ان دونوں نے اس بچے سے بیزاری کا ظہار کیا۔ خواہ اس کے نتائے کہ کھی کیوں نہ ہوں۔ " (رپورٹ اگریزی ص ۲۸۱) کا قاضل جے سامیان کے ان دیمار کس سے واضح طور پرکوئی بیجا خذابیں کیا جاسکتا کہ آیا عدالت نے اس بچے کو جے باشندگان ملک کی بھاری اکثریت کی سر پریتی حاصل ہے۔ عصر حاضر کی بین الاقوا می دنیا کی چرمیگوں کے وقت ہے ششنی اور گردن ڈونی قراردے دیا ہے بیاس کے میر پرست نہ بننے پائیں اور اسے اپنے دنیوی اغراض کے لئے استعمال نہ کریں۔ اشخاص اس کے سر پرست نہ بننے پائیں اور اسے اپنے دنیوی اغراض کے لئے استعمال نہ کریں۔ مسلم کی تعربیف

عدالت تحقیقات کے فاضل جی صاحبان نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہم نے بعض سرکردہ علاء ہے مسلم کی معین تعریف کرنے کے متعلق سوالات کئے لیکن' تحقیقات کے اس جھے کے نتائج اور پھر بھی کیوں نہ ہوں لیکن تملی بخش نہ تھے۔ اگرا یہے آسان سے مسئلے پر علاء کے دماغوں میں کافی حد تک الجھاؤموجود ہے تو خیال کیا جاسکتا ہے کہ پیچیدہ ترامور میں ان کے باہمی اختلافات کی حالت کیا ہوگ۔'' (رپورٹ انگریزی میں ۲۱۵)

اس کے بعد رپورٹ میں بعض علائے کرام کے وہ جوابات درج کئے گئے ہیں جو انہوں نے عدالت کے سوالات پر بیان کئے اور یہ نتیجہ اخذکیا گیا ہے کہ: ''(مسلم کی) ان متعدد تحریفات کو جوعلاء نے کیں پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے سوااور کیا تبعرہ کر سکتے ہیں کہ کوئی سے دو عالم دین اس بنیادی مسئلے پر متفق نہیں۔ اب اگر ہم ان علاء کی طرح اپنی طرف سے مسلم کی تشریف کھیں اور وہ تعریف ان سب علاء کی پیش کر دہ تعریف سے مختلف ہوتو ہم ان سب کے انسام کی پیش کر دہ تعریف سے مختلف ہوتو ہم ان سب کے انسام کی پیش کر دہ تعریف کے دائرہ اسلام سے خارج کر دیئے جا کیں گے اور اگر ہم ان میں سے کی ایک عالم کی پیش کر دہ تعریف کو اختیار کریں تو ہم اس عالم دین کی رائے کے مطابق تو مسلمان رہیں گے۔ لیکن

دومرے علماء کی پیش کردہ تعریف کے مطابق ' کافر' بن جائیں گے۔' (رپورٹ اکریزی ص ۱۱۸)

جھے یہ کہنے میں تا مل نہیں ہونا چاہئے کہ فاضل نجے صاحبان کا استنباط سی خیلیں علمائے
دین نے عدالت کے اس سوال کے جواب میں جو بیانات دیئے وہ الفاظ وعبارت کے لحاظ سے تو
ہلاشبہ ایک نہیں ۔ لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ان میں کسی قتم کا اختلاف نظر نہیں آتا۔ جن
علمائے وین سے بیسوال کیا گیا ان سب نے توحید باری تعالی اور رسالت مجمد یہ پرائیمان لانے اور
مفروریات دین کا قرار کرنے کو مسلم کہلانے کے لئے ضروری قرار دیا۔ اگر وہ علمائے دین جن سے
بیسوال کیا گیا۔ عدالت کے سامنے مسلم کی جامع و مانع تعریف پیش کرنے سے قاصر رہ مھے تو اس کی وجہ بیتھی کہ آئیس اچا تک اس سوال کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں معلوم نہ ہوسکا کہ عدالت ان سے
مسلم کی ایس جامع و مانع تعریف حاصل کرنا چاہتی ہے۔ جے اسلامی مملکت کے دستور اساسی میں

شامل کیا جاسکے۔اس مقعد کو حاصل کرنے کے لئے سیح طریق کاربیہ ہے کہ بیسوال علمائے دین کی

ایک مجلس کے سامنے پیش کر کے مسلم کی جامع تعریف معین کرالی جائے۔ سو .....ارید او

فاضل بج صاحبان نے ارقد اداور کفرو تکفیر کے بارے میں علمائے دین کے باہمی اختلافات کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ تکفیر کے ان فتو وں کی موجودگی میں جو مختلف فرقوں کے علماء نے ایک دوسرے کے بارے میں دےرکھے ہیں۔ارقد ادکے جرم کے اطلاق کا دائرہ بہت وسیح ہو جائے گا اور وہا ہیوں، دیوبندیوں، بریلویوں، شیعوں اثنا عشریوں وغیرہ میں ہے ایک فرقہ کو چھوڑ کر دوسر فرقے کے عقا کد قبول کرنے والے مخص کو مرتد سجھنا پڑے گا۔ فاضل بچ ما حبان نے کفر وارتد ادکی بحث کے دوران میں جن مشکلات کا نوٹس لیا ہے وہ بلاشہ غور طلب ہے اورایک اسلامی مملکت کے علمائے وین کو ان مسائل کے بارے میں معین اصول وقو اعد ضبط تحریر میں لانے پڑیں گے۔ جن کو دستور اساسی اور قوا نین ملکی کے لئے مشعل راہ بنایا جا سے تحریر میں لانے پڑیں گے۔ جن کو دستور اساسی اور قوا نین ملکی کے لئے مشعل راہ بنایا جا سے ایوالحنات مجر احمد قادری نے عدالت کے سامنے پیش کی تھی اور بنایا تھا کہ ان کے نز دیک تفری کو وقتمیں ہیں۔ ایک تفریطی اور ایک کفر قتمی کی صورت میں اس کا مرتکب وائرہ اسلام وقتمیں ہیں۔ ایک تفریطی اور ایک کفرقعتی کی صورت میں اس کا مرتکب وائرہ اسلام سے فارج ہیں ہوجا تا ہے اور کفر فقتمی کی صورت میں اس کا مرتکب وائرہ اسلام یے فارج ہوجا تا ہے اور کفر فقتمی کی صورت میں در ملتی۔ جس کی طرف فاضل بچ صاحبان کے ملک کے ارباب دائش و بیش کو تھیں بہت مدوملتی۔ جس کی طرف فاضل بچ صاحبان کے ملک کے ارباب دائش و بیش کو تحد دلائی ہے۔

٧ .... مسئله جهاداسلامي

فاضل ج صاحبان نے شارٹر انسائیکلوپیڈیا آف اسلام اور مولانا ابوالاعلی مودودی کی تحریرات، ان کے بیانات نیز بعض علاء کے جوابات سے فریضہ جہاد بالسیف اور اس کے متعلقہ نقاط مثلاً غنيمت بنس، اسيران جنگ، دارالحرب، دارالسلام، ججرت، عازى اورشهبيد وغيره يرجمي محمل ساتھرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ جہاداوراس کے متعلقہ سائل کے بارے میں جوآ راءعدالت كے سامنے پیش كى كئيں وہ ان خيالات وافكارے لگاؤنہيں كھاتيں جوعصر حاضر كے قلرنے جارحیت، نسل کشی، بین الاقوامی جرائم کی عدالتی میرائی اور بین الاقوامی قوانین کے مسلمات وقواعد وغیرہ کے متعلق قائم کر لئے ہیں۔ ای فصل میں فاصل جے صاحبان نے قرآن یاک کی آیات کے نائخ ومنسوخ ہونے کی بحث کا ذکر بھی کیا ہے۔جوقادیانی فریق کی طرف سے پیش کی گئی۔ مجھے سے کہنے میں تا ال جیس ہوتا جا ہے کہ ان مسائل کے بارے میں فاصل نج صاحبان کے افکارجس التباس كا شكار موسئ ميں وہ نتيجہ ہے۔اس بات كاكر جہاد اوراس كے متعلقہ مسائل كے اسلامی تصورات تا کمل صورت میں عدالت کے سامنے آئے۔ اگر عدالت ان مسائل کے بارے میں پوری تحقیقات کرنے کی زحمت گوارا کرتی توج صاحبان کے صائر پریہ بات روش موجاتی کہ جنگ اوراس کے متعلقہ کو اکف کے بارے میں اسلام کے تصورات ان تصورات سے کہیں افضل اور نوع انسانی کے لئے آپر دھت وموجب خیروبرکت ہیں۔جوعصر حاضر کے مفکرین نے صد ہاسال مک تج بوں پرغور وَکر کرنے کے بعد قائم کئے۔قوانین جنگ کے بارے میں اسلام کے میح تصورات اگر بین الاقوامی محافل کے سامنے پیش کئے جائیں تو کوئی دجہ نہیں کہ عصر حاضر کا د ماغ جونوع انسانی کی مشکلات کاعل تلاش کرنے کی جیتو میں ہے۔ انہیں قبول ندکرے۔اسلام کے جہاد کا بنیادی نقطه دین اسلام اورمسلمانوں کے جان ومال عزت وآ برواورهنون ملی کے دفاع کی خاطراز نامینی اسلحہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے اور جب تک اسلام اور مسلمانوں کے میکو ن ملی سے برسر پیکار دہنے والى توجين موجود ہيں مسلمانوں كے لئے شمشير بلف رہنااور قرآن پاك كے بتائے ہوئے قواعد واصول کےمطابق وفاعی جنگ جاری رکھنا ضروری ہے۔انسائیکلوپیڈیا آف اسلام کےمقالہ نگار نے یا مودودی صاحب نے جہاد کا مقصد جویہ بیان کیا ہے کہ تلوار کی طاقت کے بل بردین اسلام کی اشاعت کی جائے وہ سیح نہیں۔اس بنیادی نقطہ کو بیجہ لینے کے بعد دار الحرب، دار السلام، عام

کیفیت میں جہاد کے فرض کفامیہ ہونے اور خاص حالات میں فرض لازم بنے کے مسائل بخو لی سمجھ میں آسکتے ہیں۔ مال غنیمت، اسپران جنگ اور دہمن سے بحالت جنگ اور بعد از جنگ سلوک کرنے کے بارے میں اسلام کے احکام ان قواعد وضوابط سے نہیں زیادہ افضل ہیں۔ جن پر عصر حاضری متمدن دنیا عمل پیرا ہے۔ اسلام کو جارحیت اور نسل شی کا حامی قرار دینا دشمنان اسلام کا پروپیگنڈا ہے۔ مسلمانوں نے عملاً جارحیت اور نسل شی سے اجتناب کیا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں نسل شی کی کوئی مثال دکھائی نہیں جاسمتی۔ حالانکہ اسلام سے پہلے اور بعد عصر حاضر تک بعض اتوام دشمن کی نسل شی کو جائز بھتی چلی آئی ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتی رہی ہیں۔ ایک شیح اسلامی مملکت کو اسلامی سے تعین الاقوامی قوانین کے ساتھ اسلام کے کو انین شخبین ہوتے۔ بلکہ شیح اسلامی کے قوانین کے ساتھ اسلام کے کو انین بیش کر بے قود نین کے دائی ہی اور بنا ہم نوابنا ہم نوابنا ہم نوابنا اسلام کے دونین کی ساتھ اسلام کے قوانین بیش کر بے قود نیا کے غدائی سالام کے ایک تھی اسلام کے ایک بین الاقوامی محافل کے ساسم اسلام کے قوانین بیش کر بے قود نیا کے غدائی سالام کے اور نیا بی خواب اسلامی کو اپنا ہم نوابنا تھتی ہے۔

۵..... مال غنيمت اورخس

مال غنیمت اور ٹمس کے بارے میں اسلام کے قانون کے متعلق فاضل نجے صاحبان نے اس اندیشے کا اظہار کیا ہے۔ ''البت اگر غنیمت اور ٹمس کو جہاد کے لوازم خیال کیا جائے تو بین الاقوائی سوسائی اے فالصة لوٹ مار کے اقدام سے تجبیر کرے گو۔'' (رپورٹ اگریزی س ۲۲۷)

الس معالمے میں بھی فاضل نجے صاحبان کو اس وجہ سے التباس ہوا کہ ان کے سامنے مسلے کی ماہیت جامع صورت میں بیٹی نہیں ہوئی ۔ اسلام کے نزدیک جہادا کیک نہی فریفنہ ہے۔ جو فالصة فی سبیل اللہ اوا کیا جاتا ہے۔ جہاد کی نیت کواگر کی تم کے دنیوی لائج سے آلودہ کر لیا جو فالصة فی سبیل اللہ اوا کیا جاتا ہے۔ جہاد کی نیت کواگر کی تم کے دنیوی لائج سے آلودہ کر لیا جائے تو وہ جہاد نہیں رہتا لیکن جگ میں مال غنیمت کا ہاتھ آنا ایک لازی امر ہے۔ عصر حاضر کی جگوں میں بھی فاتح فریق مال غنیمت پر قبضہ جمالیتا ہے اور وہ مال فاتح فریق کا حق متصور ہوتا ہے۔ ''یوسہ قلو ذک عن الانفال قل الانفال اللہ ولرسول (۱۶۰۹)'' کی آئی کر بحد اس بے۔''یوسہ قلو ذک عن الانفال قل الانفال اللہ ولرسول (۱۶۰۹)'' کی آئی کر بحد اس کے بعد ٹمس یعنی پنچویں جھے کو بہت المال میں رکھے اور باقی مال کو مجاہدین پر بحصہ رسدی تقسیم کردیے کا جو تھم قرآن پاک میں فرکور ہے وہ مخصوص حالات سے متعلق ہے۔ یہ مالی صرف ان مجاہدین پر بائنا جاتا ہے جو تحض اللہ کی راہ میں جہادکرنے کی نیت خالص کے ساتھ اسے صرف ان مجاہدین پر بائنا جاتا ہے جو تحض اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت خالص کے ساتھ اسے صرف ان مجاہدین پر بائنا جاتا ہے جو تحض اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت خالص کے ساتھ اسے خور سے کا جو تھم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت خالص کے ساتھ اسے سے اس کے سے اس کے سے کو سے کو میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت خالص کے ساتھ اسے کو سے کا جو تھم اس کی سے بھو کو سے کو میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت خالص کے ساتھ اسے کی سے کو سے کی نیت خالص کے ساتھ اسے کی اسے کو سے کو سے کا میاتھ اسے کی سے کو سے کو سے کو سے کی نیت خالص کے سے کا کو سے کو سے کو سے کو سے کی سے کو سے کی کی تو سے کی سے کو سے کو سے کا کو سے کی سے کو سے کی سے کو سے کی سے کی سے کی سے کی سے کو سے کی سے کو سے کی سے کو سے کی سے کی سے کی سے کی سے کی سے کی سے کر سے کی سے کر سے کی سے کی سے کی سے کی سے کی سے کی سے کر سے کی سے کر سے کی سے کی سے کی سے کی سے کو سے کی سے

خرج براورا پناساز وسامان لے کرمیدان جنگ میں حاضر ہوں ۔اسلام نے عربوں کے رواج کو کہ وہ فتح کی حالت میں مدمقابل کے اموال کولوٹنا اپناحت مجھتے تھے۔ کلیة محوکرنے کے احکام صادر کئے ہیں اور انفرادی حیثیت سے دشمن کا مال لوٹ کراپنے قبضے میں لینا قطعاً ممنوع قرار دیا ہے۔ خس تقسیم کا حکم صرف اس مال کے لئے ہے جو جنگ کے نتیج میں خود بخو د ہاتھ لگ جائے اور اس کی تقسیم بھی امیر کی مرضی پرموقوف ہے۔امیر چاہے تو سارے مال غنیمت کو بیت المال میں واخل کر کے مجاہدین کے وظائف مقرر کرسکتا ہے۔جیبا کہ حضرت فاروق اعظم ؓ نے فتح ایران کے بعد کیا۔اگر مال غنیمت اوراسیران جنگ کے بارے میں دنیا کی اقوام باہمی مشورے سے ایسا قانون بنائيں جس برعمل كرناسب كے لئے ضرورى موتو اسلام مسلمانوں كوايسے بين الاقوامى معاہدات طے کرنے سے نہیں روکتا۔ جس کا فائدہ متحارب فریقوں کو یکساں طوریر پنچتا ہو۔ ایسے متبادل معاہدات کرنے میں مسلمانوں کو کسی تشم کی دفت پیش نہیں آسکتی۔ البنتہ جہال اسیران جنگ کا تبادلهمکن ندہوو ہاں اسلام نے ہزیمت خوردہ ونٹمن کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرنے کے لئے انہیں اجتماعی طور پریا انفرادی طور پرغلام بنالینے کی اجازت دی ہے اور دنیا جانتی ہے کہ اسلام کے ہاں جس کیفیت کوغلامی کی اصطلاح تحبیر کیا گیا ہے۔ وہ کس قدر رحد لانہ سلوک کی حامل ہے۔ دنیا کی''مہذب ترین'' قومیں عصر حاضر میں اسیران جنگ کوموت کے گھاٹ اتار نے ، انہیں بدترین صورتول میں غلام بنا کرر کھنے کی مرتکب جورہی ہیں اور بدنام اسلام کو کیا جارہا ہے کہ اس نے اسران جنگ کوخصوص حالات میں غلام بنا کرر کھنے کی اجازت دے دی۔ اس بات کوکوئی نہیں و کیتا کہ اسلام کے بال غلام کے حقوق کیا ہیں؟ اس کا درجہ کیا ہے؟ عصر حاضر کا دماغ اسیران جنگ کے متعلق کوئی ایسا قاعدہ وضع نہیں کر سکا جواسلام کے بتائے ہوئے قاعدے ہے بہتر ہواور جس کی روہے جنگی اسپرامن وعافیت کی زندگی بسر کرنے کے قابل بن سکتا ہو۔

۲....اسلامی ریاست

ریاست اور حکومتی نظام کے متعلق اسلام کے تصورات کیا ہیں؟ اس موضوع پر فاضل نجے صاحبان نے بعض گواہوں کے بیانات کی روشنی میں مسئلے کا تجزید کرنے کی کوشش کی ہے اور لکھا ہے کہ اسلامی ریاست وامر کے بارے میں علائے کرام نے جوتصورات پیش کئے ہیں وہ جو ک ریاست کے ان تصورات سے بہت مختلف اور متصادم ہیں جوعمر حاضر کے سیاسی فکرنے وضع کر

رکھے ہیں۔اس سلطے میں فاشل سی صاحبان نے افکار کے اس الجھاؤ کا بھی ذکر کیا ہے۔جو یا کشان کی اسلامی مملکت کا تصور بیدا کرنے والے زعمائے فکر وعمل کے د ماغوں میں پایا جاتا ہے اور لکھا ہے کہ قرارواد مقاصد جس پر پاکتان کے دستور اساسی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔خود اسلامی ریاست کے اس تصور سے لگا و نہیں کھاتی جوبعض علماء نے عدالت کے سامنے پیش کیا۔ فاصل جج صاحبان نے اس بارے میں فکر تیخیل کے غیر واضح ہونے کے متعلق جو تجزیہ کیا ہے اس کی صحت ہےا نگار نہیں کیا جاسکتا۔اسلامی سٹیٹ کی ہیت ترکیبی کے بارے میں افکار کا الجھاؤان متصادم ومتخالف نظریات کا متیجہ ہے جود نیا میں آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے موجود ہیں اورسب سے بزی مشکل بیہ ہے کہ علمائے اسلام نے کسی دور میں بھی سٹیٹ کے متعلق خالص اسلامی تصورات کو پوری طرح مدون کرنے کے لئے اس توجید قیق اور محنت سے کا منبیس لیا۔ جس سے کہ انہوں نے فقد، حدیث، اخلاقیات اور دیگر دینی اور دنیوی علوم کی تدوین کی۔ اس حقیقت سے انکارنہیں کیا جاسکتا کداگر دنیا کے کسی خطے میں اسلامی نظام سیاست قائم کیا گیا تو اس کے خدوخال ان نظام ہائے سیاس سے مختلف ہوں سے جوجہوری نظریات کے نام پردنیا کے مختلف ملکوں میں قائم ہیں اور چېرے مېرے كے اعتبار سے خودا ہے درميان بهت كچې مختلف انداز ركھتے ہيں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان مفکرین تحقیق وقد قیق اور بحث وتحیص سے کام لے کر اسلامی ریاست کا ایک جامع نظام نامه مرتب كريں تا كدافكار كے اس الجھاؤ كودوركيا جاسكے جواس سلسلے ميں د ماغوں كے اندرياياجا تاہے۔

۷....لېوولعب اورآ رث

فاضل ج صاحبان نے بعض علاء سے فنون لطیفہ اور لہو ولعب کے متعلق بھی سوالات کے اور ان کے جوابات کی بناء پر سے بیجہ اخذکیا کہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے بعد بجسمہ سازی ، مصوری ، فوٹو گرافی ، موسیقی ، ناج ، مخلوط اوا کاری ، سینما تھیٹر اور تاش ، شطرنج وغیرہ کو بندکر نا پڑے گا۔ بیسی ہے کہ اسلام مخرب اخلاق آرٹ اور تقتیج اوقات کرنے والے کھیل تماشوں کی اجازت نہیں ویتا اور ایک معاشرہ جو اسلامی تصورات کوزندگی بسر کرنے کے لئے راہ ممل بنائے گا۔ ہراس بات کو معیوب سمجھے گا جو اسلام کے معیارا خلاق پر پوری نہیں اترتی ۔ کین اس کا معنی سے بیس کہ اسلام فنون لطیفہ اور ایجادات عصری کے میج استعال کا بھی مخالف ہے۔ فنون لطیفہ ایجادات کے متعلق جواز وعدم جواز کا بنیا دی معیارا سلام کے فزد یک میہ کہا گروہ لہو ولعب کے لئے ہیں تو

ان کابیاستعال ناجائز ہے اور اگر ضرورت وافادیت کے لئے استعال کئے جاتے ہیں تو ان پرشر کی حیثیت سے کی تئم کا اعتراض وارد نہیں ہوسکتا۔ بنابریں اسلامی ریاست کو فنون لطیفہ اور کھیل تماشوں کے بارے بیل احتاج وعدم امتاع کا فیصلہ ان کی افادی حیثیت کے بیش نظر کرنا پڑے گا۔ خواہ یہ بات تہذیب عصری کے دل وادگان کے طبائع پرگراں گزرے۔

۸.....جمهوریت، قیادت اورنمائنده حکومت

عدالت تحقيقات كوان ذرائع كيملقي بإناملقي مونے كاجائزه لينا تفاجو حكومت پنجاب نے فسادات کو دیانے کے لئے اختیار کئے۔اس سلسلے میں فاصل جج صاحبان نے جہوریت، قیادت اور نمائنده حکومت کے موضوعات پر بھی ضمنا تھرہ کیا ہے اور لکھا ہے: ' فریق ہائے مقدمہ کے فاصل وکلاء ہمارے سامنے جمہوری اصولوں کی بناء پر اپیل کی اور بردی شدو مدے ساتھ اس بات پرزوردیا کهمطالبات متفقه تصاورایک جمهوری ملک میں جب کسی مطالبے کواتی طاقت ور اور ہمہ گیرتا ئید حاصل ہوتو حکومت اس کے سامنے سرتنگیم خمرنے کے لئے مجود ہے۔خواہ اے منظور کرنے کے نتائج کچوبھی کیوں نہ ہوں۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے سیای لیڈر جنہیں عوام اپنے ووث مے متخب کرتے ہیں۔افتدار کی گدیوں پرمتمکن ہونے کی پوزیش محض اس لئے پاتے ہیں كماوام أنبين اس جكد ير بنهات بين - اس لئ وه اين دوثرون كى خوابشات كمطابق عمل كرنے برمجور يں وزارت اورمسلم ليك كى جانب سے بھى مارے سامنے اى اصول كا اعاده كيا الا اوراس بات برزورد یا گیا که نمائنده طرز کی حکومت میں سیاسی لیڈر کواس صورت میں عوام کا نمائنده قرارد یا جاسکتا ہے جب کہ وہ عوام کے احساسات، معتقدات اور خواہشات کا احترام کرے اورانہیں جامعہ کمل پہنائے۔لیکن ایک ایسے ملک میں جس کےعوام کا حصہ غالب جاال ہواور نهايت معمولي شرح فيصد تعليم يافته اشخاص كي بوراس مؤقف كااعتراف اس اضطراب آفرين نتيجه یر لے جائے گا کہ مارے لیڈر بد نیادات کی طرف سے کورے دہتے ہوئے عوام کی جہالت وعصبیت کے پیکر بے رہیں۔ جن ملکول کے انتخاب کنندگان اپنے ووٹ کی قدرو قیمت سے واقف ہوں اورائے ہاں کے خصوص مسائل اور دنیا کے عموی واقعات ورجانات کو بجھنے کے لئے فہم وذ کاوت کا کافی سرمایدر کھتے ہوں اور تو می اہمیت کے جملہ امور بھیجے فیصلہ کرنے کے لئے کافی حد تك ترتى يافتة فكر كے مالك مول ـ وہال ليڈرول كوعوام كے فيصلے كے مطابق عمل كرنا جا ہے يا

افقد ارکی کرسیوں کو چھوڑ دینا جائے لیکن ایک ایسے ملک میں جیسا کہ ہمارا ملک ہے ہم ہر شم کے شک وشیہ سے بالا ہوکر کہتے ہیں کہ لیڈروں کا حقیقی وظیفہ عوام کی رہنمائی کرتا ہے نہ کہ ہر بات میں ان کی خواہشات کے سامنے چلنا۔''

(ربورش انگریزی ص ۱۲۲،۲۵)

انبی تھرات کی بناء پر فاضل جے صاحبان نے اپنی رپورٹ کوحسب ویل فقرہ پرختم کیا ے " بالا خرایک شے جے انسانی ضمیر کہا جاتا ہے۔ میں بیسوال کرنے برمجور کروہی ہے کہ آیا مارے سیاس ارتقاء کی موجودہ حالت میں آئین دقانون کے انظامی مسئلے کواس کے جمہوری ہم بسر بعنی وزارتی حکومت سے الگ کیا جاسکتا ہے مائیس جس کے سینے پرسیاسیات کا کاپوئ سوار ر ہتا ہے۔ اگر جمہوریت کے معنی سے بیں کہ قانون وآ کین کوسیای اغراض کا تالح بنادیا جائے تو (دنورش الكريزي ص ٢٨٤) واللهاعلم بالصواب اورجم إني ربورث كوفتم كرتے بين-" عدالت کے بیر بمارس بہت غورطلب ہیں۔ حکومت خواہ کس شکل کی ہولیتی جمہور کی فمائنده حكومت بوياسي مطلق العنان حكمران كي استبدادي حكومت ماغير ملكي غلبدواستنعاري حكومت، اس كا اولين وظيف بلاشيه منبط وظم اورامن وآئين كو قائم ركهنا ب-اس ك ساته بى جرفتم كى حکومت کے فرائض میں میر بات بھی واغل ہے کہ عوام کے مطالبے کی طرف مناسب توجہ وے۔ نمائنده حکومتیں تو اس کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتیں۔ البت استبدادی حکومتیں طاقت وقوت كيل برعوام كي خوارشات كوعارض طور بركيلنا وردبائي ركفيين كامياب بوسكتي بين عدالت تحقیقات کی اس در بافت کے بعد کہ جارے وام تعلیم یافتہ اور عصر کی افکارے باخبر نہیں۔اس کئے یہاں تمائندہ جمہوری حکومتیں قانون و آئین کے احر ام کولموظ خاطر نہیں رکھنکتیں۔ سوال پیدا ہوتا ے کہ بید قطیفہ کس کے میروکیا جائے؟ تا کہ عوام کوا سے مطالبات وضع کرنے سے روکا جا سکے۔ جن مرار باب حکومت کسی خرب می دجه سے توجہ ہیں دے سکتے یا جن کو وہ اپنی مجھ کے مطابق لغواور بیبودہ ما نا قابل عمل خیال کرتے ہیں اور نداس بات کی جرأت رکھتے ہیں کہ عوام پران کی " لغویت" کا ہمر كرنے كے لئے سامنے آسكيں۔ انہي مطالبات كو ليجتے جو خود عدالت كى دائے عيس خرجي احساسات برونی اوراشتعال انگیزی کا نتیجه این بروایک قلیل التعداد زیجی گروه نے ملک کی ساری ہ ہادی کے احساست کے علی الرغم شدو مدکے ساتھ جاری تھی۔ان مطالبات کوار پاپ حکومت نے

شروع بی سے درخوراعتنا خیال نہ کیا اور سیاسی جماعتوں کے لیڈر جن میں مسلم لیگ کی بااقتدار ہستیاں بھی شامل ہیں ان کے بارے میں آج تک کوئی رائے قائم نہیں کرسکے۔ چہ جائیکہ وہ عوام کی رائے کو ہم نوا بنانے کے لئے سامی ہوتے۔ کیا یہ کیفیت ان مطالبات کے وزن پر شاہد ودال نہیں؟ اور اگر ارباب حکومت وقیادت کی کم نگائی، بردلی اور بے بصیرتی کی وجہ سے عوام کا اضطراب ترتی پذیر ہوکرا ہی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ آئین وقانون کے مسائل کھڑے کردے تواس کی ذمہ داری س پر عائد ہوتی ہے؟

٩....مغرب زده فكركي خوف زدگي

اس رپورٹ میں منجملہ دیگر امور کے مید بات نہایت واضح طور پر اور عام اشجار کے مقابلے میں شمشاد وصنو بر کی بلند قامتی کے ساتھ نمایاں طور برطا ہر ہور ہی ہے کہ ہمارے ملک کا وہ طبقہ جو برسراقتد ار ہے اور جس کے اذبان نے مغربی افکار اور صرف مغربی افکار کی گود میں پرورش یائی ہے۔ بےطرح وین غلامی کا شکار مور ہا ہے اور اینے ہاں کی ہر چیز کوحی کرد بی معتقدات وشعائر کو بھی قدروں کے ای معیار پر پر کھنے کاعادی ہے جواہل مغرب کے فکر نے عصر حاضر میں مقرر کرلیا ہے ادر جس میں مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ دوسری جانب ہماراوہ طبقہ جس نے علوم دیدید کے مطالعہ کو اپنا اوڑ هنا بچھونا بنار کھا ہے۔عصری افکار سے نا آگاہ ہونے کے باعث اسلام کی تعلیمات کوایے انداز میں پیش کرنے سے قاصر ہے جوعمر حاضر کے د ماغول کے لئے قابل فہم ہو۔ رپورٹ میں جا بجااس امر کے اعتر افات واظہارات موجود ہیں کہ ہمارے ارباب اقتدار کوجن ملحوظات ومفکورات نے عامتہ اسلمین کے سدگاندمطالبات برسجیدگی کے ساتھ غور کرنے ہے رو کے رکھا۔وہ یہی تھے کہ باہر کی دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ چنانچہ فاضل صاحبان لكهية بين كه: " بلاشبه وه ( خواجه ناظم الدين ) مطالبات كومنظور كرسكة تنصي يا ذاتى طور پر وعده کر سکتے تھے کہ وہ مطالبات کی حمایت کریں گے۔اس صورت میں کوئی گڑیڑ نہ ہوتی اورا گر پچھ ہوتی تو شایداس وقت جب کہ بیرمعاملہ دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش ہوتا۔ احمدی ایک تلیل التعدادقوم ہیں۔وہ غالبًا مزاحت نہ کر سکتے اور بدامنی پھیلانے کے قابل نہ ہوتے۔ چوہدری ظفر الله خان کے الگ سے جانے پر بین الاقوامی حلقوں میں کچھ چے میگوئیاں ہوتیں کیکن پاکتان کی آ بادی (خواجہ صاحب کے) اس اقدام پر تحسین وآ فرین کے پھول نچھادر کرتی۔ پھرخواجہ ناظم الدین نے بیپیش پاافمادہ اقدام کیوں نہ کیا؟ صرف اس لئے نہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس متم کا اعلان دوسرے اسلامی ملکوں ہیں موٹر نہ ہوتا۔ بلکہ انہوں نے ان دوررس نتائج کے خوف سے ایسا نہ کیا جن کا ذکر اس رپورٹ کے دوسرے مقام پر کردیا گیا ہے۔ اگر مطالبات منظور کر لئے جاتے تو پاکستان کو بین الاقوامی سوسائٹی سے خارج کردیا جاتا'' (رپورٹ انگریزی ۲۸۲۳)

باکستان کو بین الاقوامی سوسائٹی سے خارج کردیا جاتا'' (رپورٹ انگریزی سلم کا کہتان کو منظور نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ ایسا کرتا یا کستان کو منظور نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ ایسا کرتا یا کستان کو منظور نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ ایسا کرتا یا کستان کو منظور نہیں کہ سکتے تھے۔ کیونکہ ایسا کرتا یا کستان کو منظور نہیں کہ شرقی متصادم اور

مطحکہ خیز پوزیش میں ڈال دیتا اور بین الاقوامی دنیا کی آئٹھیں کھل جاتیں کہ مشرقی ،متصادم اور جمہوری ریاست ہونے کے بارے میں پاکستان کے دعاوی کی حقیقت کیا ہے؟''

(ر بورث انگریزی ص۲۲۵،۲۲۳)

فاضل بچ صاحبان نے خواجہ ناظم الدین کے گری الجھاؤ کا ذکر کرتے ہوئے تحریفر مایا کہ انہیں یہ گرتھا کہ: ''چو ہدری ظفر اللہ خان مین الاقوامی دنیا میں بہت شہرت رکھتے ہیں اوراحترام کی نگاہ ہے و کیجے جاتے ہیں۔ ان کی برطر فی کی خبر بڑے و سیج پیانے پرنشر ہوگی اور بین الاقوامی تقیدات کا مورد بنے گی۔ اس برطر فی کی کوئی الیی تشریح جو بین الاقوامی ضمیر کو مطمئن کر سکے۔ تلاش کرنا مشکل ہوگا۔۔۔۔ لہٰذا مطالبات کی منظوری بین الاقوامی صلقوں میں چہ میگوئیوں کے دروازے کھول دیتی اور بین الاقوامی دنیا کی توجہ نفیا یا اثباتا پاکستان کے واقعات کی رفتار کی طرف دروازے کھول دیتی اور بین الاقوامی دنیا کی توجہ نفیا یا اثباتا پاکستان کے واقعات کی رفتار کی طرف دروازے کھول دیتی الاقوامی دنیا کی توجہ نفیا یا اثباتا پاکستان کے واقعات کی رفتار کی طرف

١٠.... تجديد اسلام اوراحيائے دين

اوران مقلورات کی بناء پرفاضل جج صاحبان نے مینتیجا خذکیا: ( بحالات موجوده)
اسلام کوعالمگیر خیل کی حیثیت سے محفوظ رکھنے کی اور مسلمان کواس دقیا نوسی ناموز و نیت سے نکال کر
جس میں وہ مبتل ہے عالم حاضر و دنیا نے مستقبل کا شہری بنانے کی صورت ہے کہ جرأت سے کام
لیتے ہوئے اسلام کی تجد میدکر کے اس کی زندہ وعامل خصوصیات کو بے جان خصوصیات سے الگ
کردیا جائے۔''
(رپورٹ انگریزی ص ۲۳۲)

یہ ہے مغرب زدہ طبقہ کی پکار جومغرب کے افکار، اہل مغرب کی معاشرت اوران کے طرز بود وہاش سے اس صد تک مسحور ہو چکا ہے کہ زندگی کے متعلق اسلام کے تصورات کی عظمت وہ ہیت کا اخذ کرنا بھی اس کے دماغ کے لئے بڑامشکل اور تھن کام بن رہا ہے۔وہ بیٹیس و کھتا کہ سیاسیات ومعاشرت میں بین الاقوامی فکر ابھی ارتقائی منازل طے کررہا ہے اوران سطح تجربوں

کی روشی میں جونوع انسان کو ہر شعبہ حیات میں آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ سمی متعقل اور یا ئدارحل کو تلاش کرنے میں سرگرداں ہے۔اسلام اب سے کوئی چودہ سوسال پہلے ان جملہ مشکلات کاحل نوع انسان کے سامنے پیش کرچکا ہے۔ اگرنوع انسان کا فکراس چراغ کی روشی ہے استفادہ کرتے ہوئے جو اسلام نے روثن کر رکھا ہے۔ راستہ تلاش کرے تو انسانیت صراط منتقیم پرسرعت رفتار کے ساتھ گامزن ہوسکتی ہے اور ان منازل مقصود تک جلد پینی سکتی ہے۔جن تک چینچنے کے لئے اس کے شعوری اور لاشعوری تقاضے اسے بیقرار رکھتے ہیں۔ نوع انسانی کو بیہ روشنی دینااوربیصراف منتقیم دکھانامسلمانوں ہےمفلوج ہوکررہ گئ ہیں۔ضرورت اس امر کی ہے کہ ان صلاحیتوں کو بردیے کارلایا جائے اوراقوام عالم کے سامنے ان مسائل کا صحیح حل پیش کرنے ك لئے اسلام كى تعليمات يعنى قرآن وسنت سے رہنمائى حاصل كرنے كى سعى كى جائے اوراس بارہ میں پوری تحقیق اور کاوش سے کام لیا جائے۔ تجدید اسلام یا حیائے دین اس سعی وکوشش کا نام ہاور بیسعی و کوشش ایسے ادوار میں ضروری ہوجاتی ہے جب مسلمانوں میں بیرونی اثر ات کی دجہ ے فکروعمل کی مراہیاں ترقی پذیر ہوجاتی ہیں۔ اگر تجدید اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کوتو ژمروژ کریا تا ویلات وتحریفات کے بل پرعصری افکار کےمطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے تو يتجديد اسلام كى نہيں بلكة ترخ يب اسلام كى كوشش ہوگى۔اس قسم كى سعى ير وقت اور طاقت ضائع کرنے سے بھی بہتر ہے کہ مغرب زدہ لوگ اسلام کواینے حال پر چھوڑ دیں اور سیای، معاشرتی ،معاشی اور قانونی امور میں عصر حاضر کے ترکول کی طرح افکار مغرب کا پوراتیج کرتے ہوئے یا کتان کوالی مملکت بنالیں جے عصر حاضر کی اصطلاح میں متجد ،مترتی ،متقادم اور جمہوری کہا جاتا ہے اور اجماعی اور انفرادی زندگی کے تصورات کے اس میدان میں تابیخ اور دوڑنے لکیں۔جس میں کہ اقوام مخرب دوڑیں لگارہی ہیں ادر بھی تجدید اسلام ادراحیائے دین کا کام کسی اور قوم کے لئے یا آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ رہتے دیں۔ جس کارعظیم سے عہدہ برآ ہونے كے ہم الل تبيں۔اے كرنے كى حامى مجرنے ياس ير باتھ والنے سے يبى بہتر ہے كہ ہم اس كا خیال ہی ترک کردیں کیکن ایسا کرنے کے باوجودمسائل بدستور حل طلب رہیں گے۔جن کوحل کرنے سے گریز کی راہ اختیار کر کے ہمارے ارباب سیاست وقیادت نے ملک کو۱۹۵۳ء کے فسادات سے دوجار کردکھایا۔ جب تک ہم اس ذہنیت کے ساتھ چلنے پرمجبور ہیں کداگر ہم نے بید کام کیا یا وہ کام کیا تو دنیا ہمیں کیا ہے گی؟ اس وقت تک ہم اپ ذاخلی اور خارجی امور کواپنے حب مشاء اور اپ لوگوں کے آرام وآسائش کے لئے سرانجام نہیں دے عیس گے۔اس مفروضہ لین '' دنیا ہمیں کیا ہے گی۔'' کے ماتحت عدالت تحقیقات کے فاضل جج صاحبان نے مغرب زدہ یعنی جن و ما فی المجھنوں کا اور جن مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ان پراگر شعنڈے دل وو ماغ سے غور کیا جائے اور ان کے حل کی مناسب تد اپیراپ لوگوں کے موسات کے پیش نظر سوچی جا کیں تو میں عقدے استے لا نیک نہیں۔ جس قدر کہ سمجھے جارہ ہیں۔ مصیبت صرف میہ ہے کہ ہمارے میں عقد کی فری صلاحیتیں محض اس خوف ہے کہ دنیا ہمیں کیا ہے گی۔شل ہوکر رہ جاتی ہیں اور بین من الامس ہوکر دہ جاتی ہیں اور بین من الامس ہوکر فاہم ہو جی جی اور لیتی ہیں اور بین من الامس ہوکر ظاہر ہو چی کے۔ ہمارے دمائوں نے ایمی تک میں اور بین من الامس ہوکر ظاہر ہو چی مطالبات کے حسن و قبح یا ان کی صحت و عدم صحت کے بارے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا۔ ایسی مطالبات کے حسن و قبح یا ان کی صحت و عدم صحت کے بارے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا۔ ایسی مطالبات کے حسن و قبح یا ان کی صحت و عدم صحت کے بارے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا۔ ایسی صات میں ہوگی فیصلہ ہی نہیں کیا۔ ایسی صات مولا ہو تی اس کی و قوام کی رہنمائی کیا کریں گے۔

السدار باب سياست وقيادت كي كوتا ميال

بہرکیف جہاں تک مطالبات کا تعلق ہے۔ تحقیقات نے یہ بات ایک دفعہ پھر ثبت کر
دی ہے کہ عوامی مطالبہ کی طرف سے ارباب سیاست وقیادت کا آ تکھیں موند لینا ہمیشہ نا گوار
کیفیات پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ ان کود کھنا چاہئے کہ اگرعوا می مطالبات میں وزن ہے اور
وہ معقولیت پر پنی ہیں تو آئیس کسی اندرونی یا بیرونی خوف سے متاثر ہوئے بغیرعوام کوان مطالبات
کے بارے میں مطمئن کرنے کی تد امیر اختیار کرنے میں تأ مل سے کام نہ لینا چاہئے اور گر
مطالبات لغواور بیہودہ ہوں جیسا کہ بعض پولیس افسروں نے سیاسمین کا لبادہ پہن کرانی رپورٹوں
میں مجل عمل کے مطالبات کو قرار دینا شروع کردیا۔
(رپورٹ انگریزی ص ۱۵۰۰،۱۳۳)

توارباب سیاست کا وظیفہ ہیے کہ وہ عوام پران کے مطالبات کی لغویت واضح کرنے کے لئے آگے برھیں اورا پے ہم خیالوں کی جمعیت کو تقویت ویں۔ فاضل جج صاحبان نے بھی اپنی اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ: '' ہمارے عوام استے بیہودہ نہیں کہ وہ معقول بات پر کان نہ وھریں اوراگران کو بھیایا جائے تو تہ بھیں۔'' (رپورٹ انگریزی ص ۲۷۵) ظاہر ہے کہ اگر مدعیان قیادت ہے طرز عمل اختیار کرتے تو مطالبات کی منظوری یا

نامنظوری کا معاملہ جمہوری سیاسی اختلاف کی نوعیت اختیار کر لیتا اور ان معاملات کو طے کرنے کی آئینی جمہوری صورتیں پیدا ہو جاتیں۔مطالبات کے حامیوں کو ڈائر کٹ ایکشن کی راہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ جس کوعدالت نے منجملہ اسباب فسادات کے ایک سبب قرار دیا ہے۔

۱۲....علمائے وس

طبقہ علیائے دین کے بارے میں عدالت نے اس رائے کا اظہار کیا ہے؟ علیاء فاضل طبقه کے لوگ ہیں۔ لہذا جملہ پرستاران علم کی طرح واجب الاحترام ہیں۔ لیکن ان فاضلین کی طرح جوا پنی تو توں کوئسی خاص موضوع کے لئے وقف کردیتے ہیں۔ان کےاذہان کا ارتقاءایک ہی راستے پر ہواہے اور ایک راہ ذہن خطر ناک امکانات کا حامل ہوتا ہے۔ تاہم آپٹھ صین کے بغیر گزارابھی نہیں کر سکتے لیکن اس کے لئے ایک عمومی پیشہ در بعنی ایک ایسے مخص کی ضرورت ہے جوان تمام مضامین پر جوکسی مخصص کے خصوصی دائر ہلم وفکر سے تعبٰق رکھتے ہیں۔ حاوی ہو، اپنے مضمون کے سوا دیگر مضامین کے متعلق متفصص کے زاوید نگاہ کا تنگ ہونا ایک لازمی امر ہے۔ہم ''ملائیت'' اور'' نذہبی دیوانگی'' ایس ارزال اور عمومی اصطلاحات کو پیندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ایک عام گریجویٹ جواینے مضامین کے سطحی علم سے زیادہ اور کچھ ملغ علم نہیں رکھتا۔ایے جملوں کے استعال میں خوثی محسوں کرتا ہے۔ گویا کہ وہ برز شخصیت کا مالک ہے۔ کیا اس طرح آپ ایک ماہرعلم النبات کونباتیات کا ایک ماہرعلاج امراض پاکرمعالجدیا کاطعنہ دے سکتے ہیں۔ اس لئے ہم پنہیں کہتے کہ علماء کا زاوید نگاہ اس لئے تنگ ہے کہ وہ علماء ہیں۔وہ اس لئے تنگ ہے کے علماء زندگی کے ایک ہی شعبہ کے تصصین ہیں۔ (رپورٹ انگریزی ص ۲۹۹،۲۹۸) علمائے دین پر مخالف فریق کی طرف ہے ان کے نشدد بہند ہونے کے بارہ میں جو

اعتراضات دارد کئے گئے ان کا ذکر کرتے ہوئے فاضل جج صاحبان نے لکھا ہے کہ: ''بیدلیل کہ وزیراعظم نے علاء سے متصادم ہونے کی جوممانعت کرر کھی تھی وہ صوبائی دائر ہیں ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنے پر منتج ہوئی۔ اس مفروضہ کی حامل ہے کہ علاء شورشی اور بدزبان نہ ہی دیوانوں کا ایک گروہ ہیں۔ جوتشد دکی تلقین کرتے ہیں اور خون نظاروں سے خوش ہوتے ہیں۔ علاء کو نہ ہی دیوانوں دیوانے پیارا جائے تو غالبًا انہیں اس سے انکار نہ ہوگا۔ لیکن ان سے ایک بھی ہمارے سامنے اس

امر کا اعتراف کرنے کے لئے تیار نہ تھا کہ وہ تشدہ کی فدمت نہیں کرتا۔ مولانا میکش نے جنہوں نے علاء کے مقدمہ کی وکالت نمایاں سرگری کے ساتھ کی احمد یوں کے خلاف دیوانہ وار جوش کا حامل مونے کے باوجود چھوٹے لیڈروں کی بدزبانی اور تیز کلامی کی فدمت کی۔ ایسی تیز کلامیوں کے مرتکب جوحوالہ جات میں پائی جائیں گی۔ سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ، مولانا محمعلی جالندھری ، میر مظفر علی شاہشی ، ماسرتاج الدین انصاری اور چند دیگر اشخاص۔ ہمیں اس سلسلہ میں مولانا اختر علی خان کو بھی فراموش نہ کرنا چا ہے۔ لیکن یہ حضرات علم دین کی گہرائیوں سے آگاہ ہونے کے مری بھی نہیں اور ندا ہے آپ کو علاء کی جماعت میں سے خیال کرتے ہیں۔ '

(ر بورث انگریزی ص ۲۹۷)

خاتمه كلام

فاضل جج صاحبان نے ان اہم کوائف ومسائل کو بے نقاب کرنے میں جو ہمارے ملک کو در پیش جی سائل معاشرے کی بہت بڑی خدمت سرانجام دی ہے۔ اب پاکستانی معاشرے کے مختلف عناصر کا کام سے کہ عدالت تحقیقات کی اس رپورٹ کے آئیے میں اپنے میں اپنے چرے دیکھیں اور ایسا طرز عمل اختیار کریں جو ملک میں امن وسکون کی فضاء کوتقویت دیے کا موجب ہو۔ و اخد دعوانا ان الحمدالله رب العلمين! احترافی احمد خان میکش در انی

عرض حال

بیتہرہ جو کتا بچہ کی صورت میں ہدیہ قارئین کرام ہے۔ پہلے پہل رونامہ''نوائے پاکستان'' کے خاص رپورٹ نمبرمور ند ۲۹ راگست، ۱۹۵۴ء کی اشاعت میں شائع ہوا۔ اس تیمرہ کی تحریر واشاعت کے لئے جومفکو رات محرک ہوئے وہ اخبار مذکور کے ادار یہ میں مشامل کیا جاتا ہے۔ کر دیئے گئے تھے۔ یہ اداریہ بھی توضیح مطالب کے پیش نظر کتا بچہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ و ہو ہذا!

''آج کی اشاعت عدالت تحقیقات فسادات کی رپورٹ پرسیر حاصل تجرے کی نذر کی جارہی ہے۔ بیتیمرہ کتا بچہ کی صورت میں شائع کرنے کی نیت سے لکھا گیا تھا۔لیکن اس خیال کے پیش نظر کہ معروضات زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں پہنچ جائیں۔اسے اخبار کی ایک ہی اشاعت میں درج کیا جارہا ہے۔ اس تبعرہ کی اشاعت کا ابتدائی مقصد جیسا کہ پیش لفظ میں ظاہر کر دیا گیاہے۔اس کے سوا کچھٹیں کہ ان لوگوں کو جنہیں حفیم رپورٹ پڑھنے کی فرصت نہیں۔ایک مرتب اوراجمالی صورت میں ملک کے اہم کوائف و مسائل پر فاضل نج صاحبان کی تنقیدات سے روشناس کرادیا جائے۔ جنہوں نے دس ماہ کی محنت شاقہ سے کام لینے کے بعد اس رپورٹ کی صورت میں نہایت ہی قیتی دستاویز تیار کر کے ملک کے سامنے پیش کردی ہے۔

اس تھرہ کی اشاعت کا دوسرا مقعد ہیہے کہ ان غلط فیمیوں کا از الدکرنے کی سعی کی جائے جواس رپورٹ کے مندرجات پر پوری توجہ نددینے کی وجہ سے عامتدالناس میں بلکہ پڑھے کھے طقوں میں پھل پھول رہی ہیں۔

تیسرامقصدیہ ہے کہ مملکت عزیز پاکتان کے جملہ عناصر کو توجہ دلائی جائے۔وہ اس کے مندرجات کی روشن میں اپنے فکروعمل کے رجحانات کا جائزہ لیں اور آئندہ کے لئے ان رجحانات سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو مارچ ۱۹۵۳ء کے افسوسناک حادثات کی تخلیق کا

موجب ہے۔

جان لینا چاہئے کہ ہمارے ملک کواس سلسلے میں اہم قکری اور حسیاتی مسائل در پیش ہیں۔ جن کوخوش اسلو بی کے ساتھ اور وطن خواہی کی اسپر نے میں حل کے بغیر ہم امن وسکون کی وہ فضاء پیدائییں کر سکتے ۔ جو کی ملک کو یا کسی معاشرے کوتر تی و بلندی کی شاہراہ پرگامزن کرنے کے فضاء پیدائییں کر سکتے ۔ ہو کسی مسائل کی طرف ہے آئھیں بند کر لینے یاان کوحل کرنے کی سعی سے گریز کرنے کی روش معاملات کو مزید الجھاؤہی میں ڈالنے پر منتج ہو کتی ہے۔ سلجھاؤ پیدائییں کرستی ۔ یہ مسائل جن کی نشاندہی فاضل جی صاحبان نے اپنی رپورٹ میں کی ہے۔ ایسے ہیں جو کرستی ۔ یہ مسائل جن کی نشاندہی فاضل جی صاحبان نے اپنی رپورٹ میں کی ہے۔ ایسے ہیں جو اضطراب واختشاراس وقت تک دور نہ ہوگا۔ جب تک کہ او باب حکومت سیاسی پارٹیاں اور او باب قیادت اور ملک کے دیگر عناصر ان مسائل کا خوشگوار طل تلاش کرنے کے لئے کمر ہمت بائدہ کر آئی ہو گئی کوشش نہیں بدھیں گے اور باہمی مشورت اور افہام وتفہم سے ایسے نتائج پر چینچنے کی کوشش نہیں کریں گے جو تصادموں کورو کئے والے اور فسادات کے سرچشموں کو بند کرو سے والے ہوں۔ آگریں گرونے والے ہوں۔ ان گذارشات کے ساتھ قارئین کرام کی خدمت میں یہ ''رپودھٹ نمبر'' پیش کیا جارہا ان گذارشات کے ساتھ قارئین کرام کی خدمت میں یہ '' رپودھٹ نمبر'' پیش کیا جارہا ان گذارشات کے ساتھ قارئین کرام کی خدمت میں یہ '' رپودھٹ نمبر'' پیش کیا جارہا

ہے۔امید ہے کدارباب فہم وبصیرت اسے ای توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔جس کی امید میں

نویسندهٔ عاجزنے بیتھرہ سپر دقلم کیا ہے۔ مرتضی احمد خان میکش درانی!



پاکستان سے بیزاری، بھارت سے وفا داری

پاکستان کی اسلامی مملکت کے اندر جوتخ یمی فتنے پرورش پارہے ہیں ان میں سب سے زیاده خطرناک فتنه مرزائیت کا ہے۔ کیونکہ مرزائیت دین اسلام کی کھلی تحقیر وتفحیک کا دوسرا نام ہے۔اس مذہب کے پیرونہ تواسلام کے وفادار ہیں ندمسلمانوں کے خیرخواہ ہیں اور نہ پاکستان کے ساتھ کی قتم کا انس رکھتے ہیں۔اس فتنہ کے سب سے زیادہ خطرناک ہونے کی ایک بڑی وجہ رہے ہے کہ مرزائے پیروخارج میں اپنے آپ کومسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ظاہر کرتے ہیں اور باطن میں اپنے آپ کومسلمانوں سے بکسرالگ قوم بیجھتے ہوئے دین اسلام کے بنیادی عقائد کی بخ کئی کے در پے رہتے ہیں۔اپنے آپ کومسلمان ظاہر کرنے کے باوجود بیمنافقین کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شامل ہوتا اور مؤمن میت کے لئے دعائے مغرفت کرنا بھی اپنے نہ ہی عقیدہ کی روے حرام مسجحتے ہیں لے اورادھرمسلمانوں کی غفلت اور بے خبری کا بدعالم ہے کہ وہ ان کی حقیقت و ماہیت سے مجھ طور پرآگاہ نہ ہونے کے باعث انہیں بھی مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کی طرح ایک فرقہ سجھ رہے ہیں اور جب کوئی مرزائی مرجاتا ہے تو اس کے مسلمان رشتہ دار اس کی نماز جنازہ میں شامل ہونے اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرنے میں کسی قتم کی عاریا بھی اہٹ محسوس نہیں كرتے۔ ظاہر ہے كە كھلے دشمن كى بەنسىت دە چھپا دشمن زياد ەخطرناك موتا ہے۔جس كے خبث باطن کی طرف سے انسان غافل ہو، اور یہی حالت پاکستان اور دنیائے اسلام کے عام سلمانوں کی ہے۔ جومرزائیوں کوسلمانوں کا ایک فرقہ مجھ کران کی ان طاہری اور مخفی سرگرمیوں سے بے خبر رہتے ہیں۔جو کرمنافقین کے اس گروہ کی طرف سے پہم کی جارہی ہیں۔

ا منافقوں کی بہ ہے نشانی زباں پردیں ہوتو کفردل میں ....ای نشانی سے قادیانی تعارف اپنا کرارہے ہیں! (ظفر علی خان)

یہ بات اظہرمن الشمس ہے کہ مرزائی مسلمان نہیں۔ کیونکہ وہ قادیان کے ایک مدعی کاذب و د جال ومفتری کی نبوت پرایمان لا ناذر بعه نجات قرار دیتے ہیں کیکن سیاسی حیثیت سے مرزائيول كوجوملت بإكستان كاليك جزواور بإكستان كاخيرخواه اوروفا دارسمجها جار بإب-وه بإكستان کے وام اور ان کے ارباب سیاست کی بہت ہوی کم نظری اور نافنی پر دال ہے۔ہم جانتے ہیں کہ اس کم نظری اور نافہی کی وجمحض ہے ہے کہ سلمان مرزائیوں کی سرگرمیوں اوران کے رجحا نات کا جائزہ لینے کی طرف سے غافل ہیں اور اپنی اس غفلت کی دجہ سے مرز ائیوں سے دھو کا کھاتے ملے جارہے ہیں۔ چند ماہ ہوئے ہم نے مرزائیوں کے سیای عزائم کا تجزید کرتے ہوئے مسلسل مقالات کی وس قسطیس شائع کی تھیں۔جن میں تا قابل تر دید حقائق ودلائل سے ثابت کرد کھایا تھا کداس فرقہ کے لوگ یا کتان میں مرزائیوں کی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ بھارت کو بھی اینے ان برے دنوں کا الجاد ماوی سمجھ رہے ہیں۔ جب یا کستان میں ان کے عزائم پر پروان چڑھنے سے میسرنا کامرہ جائیں گے۔معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کی آتھے سے کھلنے کے آثارہ کھے کرمرزائی اپنے اوّل الذکرمقصد یعنی پاکستان پرمرزائیوں کی حکومت مسلط کرنے کے خیال کی تکیل کی طرف سے بایوں ہور ہے ہیں اوراب اس فکر میں ہیں كد بهارت كى زين انبيل اسية آغوش ميل لے لے-" تائمنرآ ف انديا" بمبئى كے نامد فكاركى اطلاع مظہر ہے کہ امت مرزا کے افراد کا جواجماع ۲۷،۲۷ رومبر کوقادیانی ضلع گورداسپدوریس منعقد ہوا اور جس میں پاکستان سے جانے والے یکصد کے قریب مرزائی یا تری بھی شامل ہوئے۔اس میں پاکتان کومرزائیت کے نقط نگاہ سے بہت کوسا گیا اور بھارت کی اس قدر تعریف کی گئی که بھارت کی حکومت کواللہ کی نعمت اور بھارت کومرز ائیوں کا دارالا مان طاہر کیا گیا۔ ٹائمنرآ ف انڈیا کے نامدنگار کابیان بیہ۔

"اكك نشست من جس ك صدر لا مورك ايك بيرسر شيخ بشراحد تق على الاعلان

کہا گیا کہ پاکتان کی حکومت جو اسلائ تحریک کا جتیجہ ہے۔ مرزائیوں کی حفاظت سے قاصر رہی ہے۔ وہاں تین مرزائی تی ہوئے ہیں۔ اس کے بالمقابل ہندوستان کی حکومت نے بیدین ہونے کے باوجود ہر مذہب کے پیردؤں اور بالحضوص مرزائیوں کی حفاظت کا خاطر خواہ سامان مہیا کردکھا ہے۔ پاکتان میں ابوالاعلی مودودی کی جماعت نے اددھم مچار کھا ہے۔ گر ہندوستان میں ہمیں ہر فتم کاامن واطمینان میسر ہے۔ ان امور کی روشنی میں ہندوستان کی حکومت کواللہ کی نعمت قرار دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ اس حکومت کے وفادار ہیں۔''

اس کے علاوہ اخبار ''بند ہے ماتر م'' کی اطلاع مظہر ہے۔ '' قادیان ۲۸ روسمبر کل کہاں احمد یوں کا سدروزہ سالا نہ جلسہ شروع ہوگیا۔ جس بیل پاکستان ہے آمدہ ۱۹۵ء احمد یوں اور ہند کے مختلف حصوں کے ۱۵۲۰ء یوں کے علاوہ مقامی ہندوؤں اور سکھوں کی بھاری تعداد بھی ہند کو منافی ہوئی۔ جلسہ بیس ایک ریزولیوٹن پاس کیا گیا۔ جس بیس ہندسر کارسے درخواست کی گئی کہ وہ قادیان بیس موجودہ احمد یوں کی وہ تمام جائیداد والچس کردہ جو لکا می قرار دی جا چکی ہے۔ ایک اور ریزولیوٹن بیس ہندو پہنجاب کی حکومتوں سے درخواست کی گئی ہے کہ قادیان کی زیارت کے لئے سہولیات دی جا تیں اور ان لکا سیوں کی واپسی کی اجازت دی جائے۔ جو کہ ۱۹۲۷ء کی گئر ہو بین قادیان سے چلے گئے تھے اور ہر دو مہینوں میں آنے جانے کے عارضی پرمث دیئے گئر ہو بیس قادیان سے چلے گئے تھے اور ہر دو مہینوں میں آنے جانے کے عارضی پرمث دیئے جائیں۔ مسٹر بھیرالدین احمد نے ہندوستانی احمد یوں کو تلقین کی کہ وہ ہندسر کار کے وفادار رہیں اور کوئی شرارت نہ کریں۔''

مرزائیوں کے سالانہ جلسہ منعقدہ قادیان کی بیتقریریں اور قراردادیں مرزائیوں کے باہ جود کہ باطنی ربخانات اور دلی احساسات کو بخوبی ظاہر کر ربی ہیں۔ اس حقیقت کبریٰ کے باہ جود کہ پاکستان نے مرزائیوں کو پناہ دی اور مرزائیوں نے آپی عیاریوں سے اپنے حق سے کہیں زیادہ عمارتیں، کارخانے، دکانیں اور افتصادی ادارے الاٹ کراگئے۔ پنجاب کے انگریز گورز

سرفرانس موڈی کی خصوصی نظرعنایت سے ربوہ میں اپنانیا مرکز بنانے اور نیاشہر بسانے کے لئے کوڑیوں کےمول زمین کےوسیع قطعات حاصل کر لئے۔ پاکتان کےکوتاہ اندیش ارباب اقتدار کی چشم بوشی اور کوتا و نظری سے فائدہ اٹھا کر چو مدری ظفر اللہ خان قادیانی کو پاکستان کا وزیر خارجہ بوالیا اوراس چوہدری کے اثر ورسوخ کی بدولت مرزائیوں نے آباد کاری کے محکموں میں بزے بڑے عہدے حاصل کر لئے تا کہنا جائز الاثمنٹوں کے بل برمرزائیوں کو مالا مال کرسکیں۔وزارت خارجه کی ملازمتوں میں مرزائیوں کو اتن کثیر تعداد میں بھرتی کرلیا گیا کہ یا کستان کے سفارت خانے بیرونی مکول میں دین مرزائیت کی تبلیغ کے اڈے بن گئے اور تو اور خود چو مدری ظفر الله خان وزیرخارجہ پاکتان نے فلطین اور دوسرے عرب ملکوں کے مسلمانوں پر بیظا مرکرنے کی کوشش کی کہ وہ حکومت پاکستان کے وزیرنیمیں بلکہ مرزائیوں کے امیر المؤمنین مرزابشیر الدین کے سفیر ہیں۔القصد مرزائیوں نے ایک بھاری سازش کے ماتحت اپنی قومی تنظیم کے بل ہریا کتان کی دولت وٹروت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور پاکتان کی کلیدی آسامیوں پر قبضہ جما کراہے ایک مرزائی مملکت بنانے کی پوری کوشش کی۔

مسلمہ کے جانشین گرہ کوں سے کم نہیں ..... کتر کے جیب لے گئے پیمبری کے نام (ظفرعلی خان)

کیکن اب کہ عامتہ اسلمین میں مرزائیوں کے عزائم بدکی طرف سے ایک حدتک باخر ، 
ہونے کے آثار پیدا ہونے لگے ہیں۔ مرزائی بھارت کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی نعت قرار دے کر
اس سے درخواسیں کرنے لگے ہیں کہ ہماری جائیدادیں واپس کر دی جا کمیں اور ہمیں قادیان میں
لوٹ آنے کی اجازت دی جائے۔ بلاشبہ مرزائیوں کوئی پہنچتا ہے کہ وہ بھارت سرکارے واپس
بھارت جانے کی اجازت حاصل کرنے کے لئے درخواسیں کریں اور ہم دل سے خواہاں ہیں کہ
ایسے لوگ جو اسلام کے بدرین دشن اور یا کستان کے باطنی بدخواہ ہیں۔ یا کستان سے نکل

جائیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دین مرزائیت کے پیرو، انگریز کے، ہندو کے، یہودی کے اور اسلام کے ہردیمن حکومت کے وفاداراور خیرخواہ بن سکتے ہیں۔ وہ اگر سی کے وفادار نہیں بن سکتے تو وہ اسلام ہے ہردیمن حکومت ہے۔ ہم پاکستان میں الی منافق غیر مسلم قوم کی موجودگی کو پاکستان اور دین اسلام کے بہترین مقاصد کے لئے سخت خطرناک سیحصتے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ پاکستان کے بھول بہترین مقاصد کے لئے سخت خطرناک سیحصتے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ پاکستان کے بھول بہت بردی پاکستان کے باتھوں بہت بردی پاکستان کے بھول بہت بردی اسلام ایک مطیبتوں کی طرف سے بیسرغافل ہیں جواس فتنہ کے آغوش میں بلی رہی ہیں۔ صرف مجلس احرار اسلام ایک ایک دیا ہے۔ اور مسلمانوں کو اس سے بچانے اسلام ایک ایک جدوجہد کررہی ہے۔ مسلمانوں کو جاس فتنہ کے شرکا سد باب کرنے اور مسلمانوں کو اس سے بچانے کے جدوجہد کررہی ہے۔ مسلمانوں کو مجلس احرار اسلام کی ان خالص دینی خدمات کی قدر کرنی عیا ہے اور ان سرگرمیوں میں مجلس احرار اسلام کا ہاتھ بٹانا چاہئے ا۔

اس کے ساتھ ہی ہم مرزائیوں کوان کے دنیوی بھلے کی خاطر بیمشورہ دیں گے کہ وہ جلد سے جلدا پنے آپ کو بھارت کے دارالا مان میں پہنچانے کا بندوبست کرلیں۔
بلاشبہ آج کے بعض نام نہا دسیاسی لیڈر مرزائیوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لئے مرزا بثیر الدین قادیانی کی خوشا مدکر رہے ہیں اور اپنی لاعلمی کی وجہ سے مرزائیوں کومسلمان اور پاکتان کے وفا دارلوگ مجھر ہے ہیں۔لیکن بیحالت دیرتک قائم نہیں رہے گی۔ پاکتان کے مسلمان بیدار ہوں گے اور مرزائیوں سے ان کی اسلام دشنی اور پاکتان آزاری کا حساب لے کرر ہیں گے۔انشاء الله تعالیٰ!

۵رجنوری۱۹۵۱ء،مرتضلی احمدخان!

ا یقیناً ان پفتن ایام میں تاج وتخت ختم نبوت کی حفاظت اور فتنه مرزائیت کی سرکو بی کے لئے مجلس احرار اسلام سے اشتراک وتعاون کرنا ہر سلم کا ملی فرض ہے اور بخد اہمارا میاشتراک کے لئے مجلس احرار اسلام سے اشتراک وقاروق)



## بسم الله الرحمن الرحيم!

## يبش لفظ

۱۸۵۷ء کے بعد فتیہ مرزائیت کوجن اغراض کے تحت برطانوی استعار نے جنم دیا۔ وہ مرزاغلام احمد قادیانی کی اپنی تحریرات سے ظاہر ہیں۔ دنیا جبر کے مسلمانوں کو سلطنت برطانیہ کے ذریرسایہ آنے کی دعوت دی۔ نیز انگریز کو اسلام کا خالق قرار دیا اور اپنے مشن کی بنیا واطاعت حکومت برطانیہ اور حرمت عقیدہ جہاد پر رکھی۔ تمام عمرائی پالیٹکل اغراض کے لئے اسلام اور مسلمانوں کی بربادی کی خاطر برطانوی سلطنت کی جاسوی کرتے رہے اور آج تک ان کا بیٹا موجود خلیفہ بشیر الدین محمود احمد اور ان کے تمام مریدای راہ پر چل رہے ہیں۔ اسلامیان پاکستان کی آگائی کے لئے صرف دوحوالے پیش کرتا ہوں۔ جن سے واضح ہوگا کہ مرزائیت اور برطانوی سلطنت لازم وطروم ہیں۔

مما لک اسلامیه میں مرزائیوں کا پروگرام

"ایرانی گورنمنٹ نے جوسلوک مرزاعلی محمد باب، بانی فرقۂ بابی اور اس کے بیکس مریدوں کے ساتھ محض فی ہیں اختلاف کی وجہ سے کیا اور جوستم اس فرقہ پرتو ڑے گئے وہ ان دانشمند لوگوں پرخفی نہیں ہیں۔ جو قوموں کی تاریخ پڑھنے کے عادی ہیں اور پھر سلطنت ٹرکی نے جو ایک بورپ کی سلطنت کہلاتی ہے جو برتا ؤ بہاء اللہ بانی فرقۂ بہائید اور اس کے جلا وطن شدہ پیروؤں سے الاماء سے لے کر ۱۸۹۳ء تک پہلے قسطنطنیہ، پھرا ٹیر بیائو بل اور بعد از ان مکہ کے جیل خانہ میں کیا۔ وہ جی دنیا کے اہم واقعات پر اطلاع رکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں ہے۔ دنیا ہیں تین ہی بوی اسلامی سلطنتیں کہلاتی ہیں اور تینوں نے جو تنگ دلی اور تعصب کا نمونہ اس شاکتی کے زمانے میں انسانی سلطنتیں کہلاتی ہیں اور تینوں نے جو تنگ دلی اور تعصب کا نمونہ اس شاکتی کے زمانے میں وابستہ ہواور چونکہ خدا نے براش رائ میں سلائتی کے شہرادہ، مرزا قادیائی کو دنیا کی رہنمائی کے گئیر انسان قصور کرتے ہیں۔ بدون کی خوشا مداور چا بلوتی کے دل سے یقین کرتے ہیں کہ برلش انسان تصور کرتے ہیں۔ بدون کی خوشا مداور چا بلوتی کے دل سے یقین کرتے ہیں کہ برلش گورنمنٹ ان کے لئے فضل ایز دی اور ساید رحمت ہواداس کی ہی کو وہ اپنی ہسی خوال کرتے ہیں۔ کہ برلش گورنمنٹ ان کے لئے فضل ایز دی اور ساید رحمت ہواداس کی ہی کو وہ اپنی ہسی خوال کرتے ہیں۔ "

قادياني تكوار

'' حضرت سے موعود فرماتے ہیں کہ میں وہ مہدی موعود ہوں اور گورنمنٹ برطانیہ میری وہ آبوار سے جس کے معام ہے کہ پھرہم وہ آبوار ہے جس کے مقابلے میں ان علماء کی کچھ پٹیٹ ٹہیں جاتی۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ پھرہم احمد یوں کو اس فتح سے کیوں خوثی نہ ہو۔عراق ،عرب ہو یا شام ہم ہر جگدا پٹی آبوار کی چیک دیکھنا چاہتے ہیں۔'' (اخبار الفضل قادیان ج ۲ نمبر ۳۳ ہوری میر ۱۹۱۸ء)

میتو دنیائے اسلام کے متعلق معتقدات ہیں۔ دولت خداداد پاکستان کے متعلق آئندہ صفحات سے ظاہر ہوگا کہ بیمریڈ گروہ اس نوز ائنیملکت کے متعلق کیا عزائم رکھتا ہے۔

جس شرح وسط کے ساتھ حضرت مولانا مرتفنی احمد خان صاحب میکش مدیر اعلیٰ روز نامہ مخربی پاکستان نے اپنے اخبار مغربی پاکستان میں مسلسل دس اقساط میں ملت اور ملک کو اس گروہ کے ناپاک ارادوں سے آگاہ کیا ہے۔ بیشرف موصوف کو ہی حاصل ہے۔ میری صرف اتنی استدعاء ہے کہ اسلامیان پاکستان اس بروقت اختاہ سے استیفا دہ حاصل کریں اور ملک وملت کواس سازشی گروہ کی ریشہ دوانیوں سے بہر حال بچائیں۔

یہ تنابچہ ادار و ملیہ کی طرف سے شائع کیا جارہا ہے۔ اس کی جس قدر زیادہ اشاعت ہوگی۔ پاکستان کے ستقبل کے لئے اتنابی بہتر ہوگا۔ تنامی احسان احمد شجاع آبادی! ۱۹۵۰ء برابریل ۱۹۵۰ء

## پاکستان میں مرزائیت کا مقام اور سنتقبل پیروان مرزائے لئے لمح فکریہ

پاکستان کی مرزائی افلیت جوقادیان کے مدعی نبوت ''مرزاغلام احم'' کی پیرو ہے اور ''احمدی'' کہلاتی ہے۔ پاکستان کے داخلی مسائل میں سے ایک نہایت ہی الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ جس کے حدوداگر ابھی سے متعین نہ کر لئے گئے تو یہ مسئلہ آ کے چل کر مسلمانان پاکستان، اور دولت پاکستان، حکومت پاکستان اور خود مرزائی قوم کے لئے بہت بڑی مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا کرنے کاموجب بن جائے گا۔ پھران مشکلات سے عہدہ برآ ہونے کے لئے جہود پاکستان اور حکومت پاکستان کوان سے بہت زیادہ شدید تر ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے۔ جوآنے والے حکومت پاکستان کوان سے بہت زیادہ شدید تر ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے۔ جوآنے والے فتوں سے بہتے کے لئے آج آسانی سے اختیار کئے جاسکتے ہیں۔

مرزائیت جس کے موٹے موٹے خدوخال ہم آ کے چل کر بیان کریں گے۔ اپنی

پیدائش کے دن بی سے امت مسلمہ کے لئے شد بدترین روحانی اورفکری اذبیوں کا موجب بنی رہی ہے اور جب تک وہ اپنے موجودہ معتقدات وتاویلات کو بحال دبرقر ارر کھتی ہوئی موجود ہے۔ امت مسلمہ کے لئے روحانی اور فکری اذیتوں کا موجب بنی رہے گی اور کسی وقت مادی طاقت عاصل کر کے مسلمانوں کے دینی اور د نیوی شکون پرالی ضرب لگائے گی۔جس کے زخم کی حلافی كرنے كے لئے مسلمانوں كوبہت كچھ كرنا بڑے گا۔ مرزائيت كے زہبى معتقدات، دين حقداسلام كا كھلا استهزاء جيں۔ بلكه الله اوراس كے بيسج ہوئے نبيوں اور رسولوں (عليهم السلام والصلوة) اور حضرت ختمی مرتبت محمر صطفیٰ مقاطعہ (با بائنا صووا مہا تا) کی تو ہین وتفحیک کررہے ہیں۔اس کے علاوہ اس امر کے شوامد صاف نظر آ رہے ہیں کہ مرزائیت کے پیروک کی گروہ بندی سیاس اور تعدنی اعتبارے یا کتان کے وجود اور اس کے داخلی امن کے لئے ایک مستقل خطرہ ہے۔جس کی طرف ے تمام خ شصرف باکتان کے لئے بلکہ پورے عالم اسلام اور دین حقد اسلام کے لئے بدرجہ غایت معترت رسان ثابت موسکتا ہے۔ ہم اسلام کی، پاکستان کی، عام مسلمانوں کی اورخوداس فرقہ ضالہ کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے جذبہ سے متأثر ہوکراس موضوع پرتلم اٹھارہے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہمارامقصد حاشاہ کلا پنجیس کہ ہم پاکستان کی حدود میں بسنے والی ووقو مول کے درمیان منافرت کے ان جذبات کوترتی دیں۔جو پہلے ہی سے طرفین کے دلوں میں موجود ہیں۔ ہمارا مقصدایے ملک کے داخلی کوائف کی اصلاح کے سوااور کچھنیں۔ اگر ہم اپنے ہاں کے جمہور کوجن میں مرزائی بھی شامل ہیں این ارباب حکومت کواور اصحاب فکر وبصیرت کوان خطرات ے آگاہ نہیں کرتے جوہمیں صاف نظر آ رہے ہیں تو ہم ان فرض منصی سے قاصر رہنے کے مجرم منصور مول گے۔ جو ذمددار نہ محافت کی جانب سے ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مرزائی جماعت کےلوگ اوران کے ساتھ دوئ رکھنے والے کج فہم اور کوتا ونظر مسلمان حکومت کے احتسابی دوائر کو ہمارے خلاف حرکت میں لانے کی کوشش کریں گے اور وہ دوائر بھی مرزائیوں کے اور ان کے دوستوں کی تحریک سے متاثر ہو کر ہمیں بلاوجہ و بلاسب پریشان کرتے رہیں گے لیکن مخالفوں اور کج فہوں کی میروش ممیں کلمت الحق کے اعلاء سے بازنہیں رکھ سکتی۔ ہم محسوس کرد ہے ہیں کہ با کستان کے لوگوں کوجن میں ارباب حکومت بھی شامل ہیں۔ان خطرات سے آگاہ کردینا ضروری ہے۔جوان کی نظروں سے اوجھل ہیں۔لیکن ہمیں مرزائی جماعت کے رجحانات وعزائم اوراس کی مر گرمیوں کا جائزہ لینے کے بعدصاف نظر آ رہے ہیں۔

دہن وتلبیس کے کھیل

مرزائیت بعض مخصوص عقائد وعزائم کی ایک الیی تحریک ہے جوطرح طرح کی ابلہ فربیوں کے بل برقائم ہے۔ مرزائیت کے پیرہ جملہ سلمانوں کو کافر بچھتے ہیں۔ دینی امور میں ان ے الگ تھلک رہنا اپنے نہ ہی عقیدے کی بناء پر لازمی تقبور کرتے ہیں۔مسلمانوں کی نمازوں میں شریکے نہیں ہوتے۔ان کی متوں کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے۔اسلام کے بنیادی ار کان وعقائد میں مسلمانوں کے ہم نوانہیں۔ فج ہیت اللہ پر قادیان کے سالا نہاجتاع کومرج سمجھتے ہیں اور قادیان کے چھن جانے کے بعد یا کتان میں اپنانیا کعبہ بنانے کی فکر میں ہیں۔اپئے آپ کومسلمانوں ہے یکسرالگ قوم متصور کرتے ہیں۔لیکن مسلمان کہلاتے ہیں۔عامتہ اسلمین کو دھوکہ دینے کے لئے بوقت ضرورت اپنے آپ کومسلمانوں کے سواداعظم کے فروعی اختلافات ر کھنے والے فرقوں ماصلحائے امت میں ہے کسی کے ساتھ اپنی نسبت ظاہر کرنے والی جماعتوں میں سے ایک فرقد یا ایک جماعت ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ بیلوگ ان مسلمانوں کو جومرز ائیت کی حقیقت و ماہیت ہے آگاہ نہیں۔ یہ کہد کردھوکہ دیتے ہیں کداحمدی بھی شیعہ سنی جنبل، مالکی، شافعی جنفی ،اساعیلی ،ا شاعشری فرقوں کی طرح امت مسلمہ ہی کا ایک فرقد ہیں۔ یاصوفیائے کرام کے خانوادوں نقشبندی، قادری،سہروردی، چشتی، صابری، نظامی،نوشاہی وغیرہ کی طرح ایک خانوادہ ہیں جومرز اغلام احدہے بیعت کرنے کی بناء پراحمدی کہلاتے ہیں۔ بہت سے مسلمان جن کوان کے بنیادی عقائد اور ان کی جدا گانہ گروہ بندی کی ماہیت کا صحیح علم نہیں۔ان کے اس فریب داستدلال کا شکار ہوکرانہیں بھی مسلمانوں ہی کاایک فرقہ مجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ وہ خودایے آ پ کواپیانہیں سیجھتے محض دوسرول کودھوکہ دینے کے لئے بوقت ضرورت ایسا کہددیتے ہیں۔ بیلوگ لیعنی دین مرزائیت کے بیرو، اس وقت حکومت کی وفا داری کا دم مجرتے ملک ليكن ابني پيشوا كوامير المؤمنين قرارد \_ كركسي قدر ظاهراوركسي قدر خفيه طور پرايك متوازى حكومت کانظام رکھتے ہیں۔ مرزائی فرقہ کےلوگ اس حکومت کے بجائے جس کے ذریسا بیدہ وزندگی بسرکر رہے ہیں۔ایخ "امیرالمؤمنین" کےاطاعت گذار ہیں۔ جوصرف ان کا مذہبی پیشوانہیں۔ بلکہ سای حشیت کاامیر بھی ہے۔ بیلوگ قادیان کوا پنادین مرکز ومتبرک مقام، سیای دارالخلاف دخیال كرتے بيں جواب مندوستان كے قبضه ميں جاچكا ہے ليكن ياكستان ميں "ربوہ" بنارہے ہيں۔ ان کا امام اور امیر مندوستان کواحمیت کے فروغ کے لئے اللہ کی دی ہوئی وسیع بیں (مرکز) سمجھتا

ہے اور اس کے ساتھ ہی یا کتان کو مرز ائیوں کا ملک بنالینے کی فکر میں ہے۔ بیاوگ لینی دین

مرزائیت کے پیرومسلمانوں کو کافر اور ان کے اسلام کومردہ قراردیتے ہیں اور انہی کی دینی اور ملی اصطلاحیں بلاتکلف استعال کررہے ہیں۔ مرزائے قادیان کو اللہ کا بھیجا ہوا ہی اور رسول جملہ انہیائے کرام علیم السلام، صلحائے امت، صدیقین، شہداء، صحابہ کرام، اہل بیت پر ہرطرح کی فضیلت رکھے والا تحق بجھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کفروار تد اواو الحادید یق کے حکم سے فضیلت رکھے والا تحق بجھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کفروار تد اواو الحادید یق کے حکم سے سیروسلوک وغیرہ کی اصطلاحوں کا سہارا لینے لگتے ہیں۔ غرض مرزائیت دینی اور سیاسی اعتبارات سے دجل و تبلیس کے رنگ برنگے پردوں کا ایک تماشہ ہے۔ جومسلمانوں کو دینی حیثیت سے منافقت پہنچانے کی غرض سے دکھایا جا رہا ہے۔ مرزائیت کی ہر بات اور ہرحرکت دہل و فریب اور منافقت پر بنی ہے نے کی غرض سے دکھایا جا رہا ہے۔ مرزائیت کی ہر بات اور ہرحرکت دہل و فریب اور منافقت پر بنی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کے حال کی کیفیت نہ ہی اور دینوی حیثیت سے وہی منافقت پر بنی ہی ہی منافقت پر بنی اللہ منافقت نے ہیں اور خیوی حیثیت سے وہی دون اللہ منافقت پر بنی آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الیٰ شیطینهم قالوا انا معکم انما نصون مستھزؤن (البقرہ: ۱۶) "ھاور بیاوگ جب مؤمنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تہمارے ساتھ ہیں۔ ہم تو (سلمانوں ہے ) نمان کررہ ہیں۔ ہم تو (سلمانوں ہے ) نمان کررہ ہیں۔ ہی تو اس کہتے ہیں تو رہ ہم تو رہ سلمانوں ہے ) نمان کررہ ہیں۔ ہم تو (سلمانوں ہے ) نمان کررہ ہیں۔ ہم تو (سلمانوں ہے ) نمان کررہ ہیں۔ ہم تو (سلمانوں ہے ) نمان کررہ ہیں۔ ہی تو اسلام نوں ہے ایک ان کررہ ہیں۔ ہم تو (سلمانوں ہے ) نمان کررہ ہیں۔

.......

اشاعت دروز میں ہم لکھ چکے ہیں کہ مرزائیت دجل تلبیس کا ایک کھیل ہے جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے انہیں فریب دینے اور مادی حیثیت سے انہیں نقصان پہنچانے کی غرض اور نیت سے کھیلا جارہاہے۔

مرزائیت کے متعدد چرے اور متعدد زبانیں ہیں۔ جن میں سے بھی ایک کو، بھی دوسرے کوم زائیت کے پیرود نیا کے سامنے پیش کردیتے ہیں۔ مرزائیوں کا بنیا دی عقیدہ بیہ کہ مرزاغلام احمد قادیائی، اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول تھا۔ اس کی نبوت اور رسالت پر ایمان لا تا ضروری ہے اور جو اس پر ایمان نبیس لا تا وہ کا فر ہے اور جو اس پر ایمان لائے ہیں وہی مؤمن کہلانے کے متحق ہیں۔ صرف یہ بی نبیس بلکہ مرزائی اپنے غذہب کے بانی کوئے موعود، نبی آخر زمان، روور کو پال، کرشن اور نہ جانے کیا کیا مانتے ہیں اور اس کی ذات کوتمام نبیوں، رسولوں اور جملہ ادیان کی برگزیدہ ستیوں سے برتر اور بہتر سجھتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو دوسری ملوں سے الگ یکسرنی ملت خیال کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے اور خود کو

ملمان ظاہر کر کے دنیوی فائدے حاصل کرنے کے لئے وہ اپنے کومسلمانوں کا ہی ایک فرقہ یا ایک فرقہ یا ایک جاءت ظاہر کرنے گئے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ کہ مرزائی اپنے عقائد کے رو سے اپنے آپ کو مسلمانوں سے جدا گانہ ملت بجھ رہے ہیں اور اسی بنیادی عقیدہ کی بناء پر اپنی فدہمی اور سیاسی تنظیم کر رہے ہیں۔ خودان کے اکابر کے دعووں اور قولوں سے ظاہر ہے۔ جن میں سے چندا کی ہم برسمبیل تذکرہ ذیل میں درج کئے دیتے ہیں۔

ا النقاظ میرے الفاظ میرے الفاظ میرے کانوں میں گونی رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیغلط ہے کہ دوسر کوگوں سے ہمارا اختلاف مرف وفات میں یا اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کر یم الله یہ مونی وفات میں یا اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کر یم الله یہ قرآن، نماز، روزہ، کی ذکو ہ غرضیکہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ان سے اختلاف ہے۔ " (خطبہ میاں محدود حرمندرجوالفضل جو انبر سمارہ مودید، سرجولائی اساوہ اختلاف ہے۔ " کیا میں تاصری نے آپ پیروں کو یہود ہود سے الگنہیں کیا۔ کیا وہ انبیاء کی سوانح کا علم ہم تک پہنچا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ جماعتیں بھی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے آپی ان جماعتوں کو غیروں سے الگنہیں کردیا۔ ہرایک شخص کو ماننا پڑے گا کہ پیشک کیا ہے۔ لی اگر مرز اقادیانی نے بھی جو کہ نبی اور رسول ہیں۔ اپنی جماعت کو منہاج نبوت کے مطابق لیں آئر مرز اقادیانی نے بھی جو کہ نبی اور رسول ہیں۔ اپنی جماعت کو منہاج نبوت کے مطابق

غیروں سے علیحدہ کر دیا تو نگ اور انوکھی بات کون تی ہے۔'' (الفضل ج۵نبر۲۹،۰۷۹، میں موردی۲۵،۲۵ رفروری۱۹۱۸)

سا.... "ہارافرض ہے کہ غیراحمہ یوں کو ملمان نہ مجھیں اوران کے پیچھے نماز نہ بر مسیوں کے متار ہیں۔ بیددین کا معاملہ ہے۔

رافوار فلافت میں جو ہو مدائے تعالیٰ کے ایک نبی کے متکر ہیں۔ بیددین کا معاملہ ہے۔

(افوار فلافت میں جو ہم مصنفہ مرزاحموداحم)

میں سن کا بنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔

میں ان کے جازے پڑھنے سے دوکا گیا۔ اب باقی کیارہ گیا جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں۔ دوستم کے تعلق ات ہوتے ہیں۔ ایک وینی اور دوسراد نیوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ورید عبادت کا بھاری ذریعہ رشتہ وناطہ ہے۔ سویہ دونوں فراید کے جرام قرار دیئے گئے ۔۔۔۔ فراید کی سیرائی طریق ہے ہم کو حضرت سے موجود نے غیروں مارک کیا ہے۔ "

(کلے الفسل میں ۱۹ المعنف شیراحم قادیانی)

ہمارااعتراض اس بات پرنہیں کہ مرزائی اپنے آپ کو کیوں مسلمانوں سے علیحدہ ملت سمجھ رہے ہیں؟ ان کا یہ اعتقاد ان کو مبارک ہو اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ اللّیٰ ان کا یہ اعتقاد ان کو مبارک ہو اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ اللّیٰ ان پر ہماری جانیں اور ہمارے ماں باپ قربان ہیں) کی بعثت کے بعد نبوت ورسالت کے کسی مدعی کے دعویٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتے لیکن ہمیں اس پر دکھ ہے کہ بیلوگ بوقت ضرورت اپنے آپ کوامت مسلمہ کا ایک فرقہ یا مسلمانوں کی ایک جماعت کیوں ظاہر کرنے لگتے ہیں اور اپنے اس منافقانہ طرزعمل سے بے خبر اور ہمولے بھالے مسلمانوں کوفریب کیوں دیتے ہیں؟

تیرهویں اور چودهویں صدی ہجری کے مسلمہ کذاب مرز اغلام احمد قادیانی کی بیامت جس پرمسلمانوں ہے کسی قتم کا دین یا دینوی تعلق رکھنا حرام ہے۔مصیبت اور ضرورت کے وقت امت مسلمہ کے آغوش میں بناہ لینے کی کوشش کیول کرتی ہے؟ اورامت مسلمد کی بناہ میں آنے کے بعد عقرب کی دم کی طرح اس امت پرنیش زنی کیول جاری رکھتی ہے؟ مرز ائیوں کی متذکرہ صدر ذ ہنیت اوران کے محولہ بالاعقائد کے ساتھوان کا اپنے آپ کومسلمانوں کے سواد اعظم کا ایک حصہ ظاہر کرنا منافقت اور عیاری نہیں تو اور کیا ہے؟ مرزائیت کا سارا لٹریچرمسلمانوں کے خلاف منافرت انگیزی اور انبیائے کرام علیم السلام اور صلحائے امت کے جنک آمیز تذکار سے جرا پڑا ہے۔ ہم برسبیل تذکرہ بھی غلاظت کے ان انباروں کی نمائش نہیں کر سکتے۔ جو مرزائیوں کے بدز بان منتی نے اپنی تصنیفات میں ذخیر یہ کرر کھے ہیں۔جس قوم کی بنیادیں ہی مسلمانوں کے خلاف منافرت ومغامیت کے جذبے کی خشت وگل ہے استوار کی گئی ہوں ۔اس کامسلمانوں میں مسلمانوں کی طرح گھل مل کر رہنا کس حد تک صحیح ، جائز اور قابل برداشت سمجھا جاسکتا ہے؟ تا ہم یہ ا یک ٹھوں حقیقت ہے کہ پاکستان کی اسلامی مملکت میں اس قتم کی خطر ناک ذیہنیت رکھنے والی ایک جماعت موجود ہے جودینی معتقدات کے لحاظ ہے مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں اوراینے آپ کو مسلمانوں ہے الگ ایک نئے دین کے پیروؤں کی جماعت سمجھ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی پناہ لینے کے لئے نوکریاں اورعہدے حاصل کرنے کے لئے ، ناجائز الاث منٹیں کرانے کے لئے د نیوی اور سیاسی فوا کد حاصل کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے بوقت ضرورت اسيخ آب كومسلمانون مين سے ظاہر كرنے لكتى ہے۔ ظاہر ہے كەمرزائيون كى بيدمنا فقائدروش مىلمانوں اور مرزائيوں كے درميان جذبات وحسيات كى لخى اوركشيد كى كونيصرف جارى ر كھے گى۔ بلکہ ترقی دیتی چلی جائے گی۔ للبذا دین مرزائیت کے پیروؤں کوسب سے پہلے اپنے مذہبی

معقدات کا معاملہ صاف کر لینا چاہے اور دجل و تلمیس منافقت، تاویل اور فریب استدلال کے تمام چھکنڈوں کو بالائے طاق رکھ کرجنہیں وہ اپنی امت کے ظہور کے وقت سے لے کر استعال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ واضح اور معین الفاظ میں اعلان کر دینا چاہے کہ وہ کیا ہیں اور کیا بن کر پاکتان میں رہنا چاہجے ہیں؟ اگر وہ مرز اغلام احمد قاویانی کی نبوت ورسالت پر ایمان رکھتے ہوئے مسلمانوں سے الگ ایک قوم بن کر رہنا چاہجے ہیں تو انہیں صاف طور پر اپنی اس خواہش کا اعلان کر دینا چاہئے تاکہ پاکتان کے جمہور اور پاکتان کے آئین وقانون کے نزد کیک ان کا مقام معین ہوجا ہے۔ اگر وہ سلمانوں ہی کا ایک فرقہ یا ایک جماعت بن کر رہنے کے خواہاں ہیں تو انہیں اپنی اس خواہیں مسلمان کہنا نے کی خاطر طرح طرح کی تاویلیں کر آئیں ہیں۔

سر....مغشوش ذبهنیت اور سیاسی منافقت

گذشتہ صبت میں ہم دینی اور خہبی حیثیت ہے مرزائیوں کی منافقانہ روش پر روشی وال چکے ہیں اور دکھا چکے ہیں کہ اس جماعت کے افراد خہبی عقیدے کی روے اپ آپ کو مسلمانوں ہے ایک الگ قوم سجھنے پر مجبور ہیں۔ لیکن دنیوی فوائد کے حصول کی خاطر، حسب ضرورت خودکومسلمانوں ہی کے سواداعظم کا ایک فرقہ یا ان میں کی ایک جماعت ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا فہ ہبی حیثیت ہے پاکتان میں ان کے مقام وموقف کی تعیین خودان کے لئے اور مسلمانوں کے لئے خور دری ہے۔ تا کہ حدیں متعین ہوجا ئیس تو اس مسلمل اور متواتر کھکش اور بحث وجدال میں کی واقع ہوجائے جو مرزائیت کے پیدائش کے دن سے مسلمانوں اور مرزائیوں کے درمیان جاری ہے اور دونوں تو موں کے لئے اذیت کا موجب بنی رہی ہے۔ آئے ہم سیاسی اعتبار ہے اس فرقہ کی مغشوش ذہنیت اور منافقت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جس کی طرف حال ہی میں ملک کے مقتدراخبارات ایک اچلتی ہوئی نگاہ ڈالنے پر مجبور ہو گئے تھے۔

مختی نہ رہے کہ دین مرزائیت پچھلے دور کی برطانوی حکومت کی سیائی مسلحوں کا''خود
کاشتہ پودا'' ہے۔ جس کا اعتراف خوداس ندہب کے بائی مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب
میں کیا ہے۔ پچھلی صدی کے دوران میں برطانیہ کی استعار خواہا نہ سیاست کوجس نے زوال پذیر
اسلامی ملکوں کو یونین جیک کے زیر سامیدلانے کی زبر دست مہم جاری کرر کھی تھی۔ اسلامی سوں میں
جا بجا مسلمانوں کے جذبہ جہاد کا مقابلہ در پیش تھا اور برطانیہ کے وزیراعظم مسٹر گلیڈ ''، ن نے
پارلیمن میں قرآن کریم کوا بنے ہاتھ میں لے کریہ کہا تھا کہ جب تک یہ تب موجود ہے اس

وفت تک برطانیکواسلام ملکول پرتسلط جمانے میں وقتیں پیش آتی رہیں گی۔اس دور میں انگریز ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو یا مال کرنے میں کا میاب ہو چکا تھا اور پیٹے ہوئے اور ا سہے ہوئے مسلمان دل سے فرنگی حکومت کے استیلاء کو برامحسوں کررہے تھے۔مسلمانوں کے سیح الخیال علاء ہندوستان کو دارالحرب قرار دے رہے تھے۔ان حالات میں مرز اغلام احمد قادیانی نے مہدی، سیج موعود، نبی اور رسول ہونے کے دعوؤں کے ساتھ مسلمانوں میں سے ایک ایسی جماعت تياركرنے كاكام شروع كرديا جو برطانيه كى حكومت كومنجاب اللد آبيرحت منجھے۔اس كى غيرمشروط وفاداری کا دم بھرے۔ جہاد بالسیف کے عقیدہ کو مذہباً باطل تھہرا کر حکام وفتت کی خوشنوری حاصل كرے۔كيونكەمسلمانون كايمى وەجذبىتھاجود نياميں ہرجگە برطانىيكى استعارى سياست كى راەمين مزاحم ہور ہاتھا اورمسلمانوں کے اس جذبہ سے برطانیہ کی حکومت کو ہندوستان میں خطرہ تھا کہ جمیں یہ جذبہ ملک میں پھر ۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی کی سی کیفیت پیدانہ کردے۔مرزائیت کے بانی مرزاغلام احد قادیانی نے مسلمانوں کے ان عقائد پرضرب لگانے کے لئے سرکار انگریزی کی وفاداری اور جہاد بالسیف کے عقیدے کی تنتیخ کے حق میں اتنا لٹریچرتصنیف کیا جس سے خود اس کے قول کے مطابق بچاس الماریاں بھرسکتی تھیں۔اس نے اپنی تحریروں میں بڑے فخر سے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے جہاد کے عقیدہ کی تر دید میں اشتہارات چھیوا چھیوا کرروم، شام اور دوسرے اسلامی ملکوں میں پیجوائے مصرف یہی نہیں بلکہ مرز اغلام احمدقادیانی نے دین مرز ائیت کی بنیا در کھنے کے بعداییے مریدوں کو جو پہلی فہرست شائع کی اس کی تمہید ہیں صاف طور پرید کھھ دیا کہ سر کارعالیہ اور اس کے حکام اپنے ان وفا دار بندوں کا خاص خیال رکھے اور ان پر ہرطریق سے مہر بان رہے۔ مرزاغلام احمدقاد یانی نے سرکارانگریزی کےسائے کواپی نبوت ورسالت کے لئے ربوہ یعنی جائے پناہ قرار دیا اور خدمت سرکار کے جوش میں نبی ہونے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود جاسوی اورمخری کی رضا کارانہ خدمات سرانجام دیں۔جواس کی حسب ذیل تحریر سے ظاہر ہیں جواس کی کتاب (تبلغ

رسالت ج۰۵، مجموعه اشتهارات ج۲س ۲۲۷) میں اب بھی موجود ہے۔ '' قابل توجہ گورنمنٹ از طرف مہتم کار دبارتجو پر تعطیل جمعہ مرز اغلام احمد قادیان ضلع

محور داسپور پنجاب.

چونکہ قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے تاہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پر دہ اپنے دلوں میں برکش انڈیا کو دار الحرب قرار دیتے ہیں اور ایک چھپی ہوئی بغاوت کواپنے دلوں میں رکھ کراسی اندرونی بیاری کی وجہ سے فرضیت

جعہ ہے منکر ہوکراس کی تعطیل ہے گریز کرتے ہیں۔ لہٰذا پنقشہ ای غرض کے لئے جمویز کیا گیا کہ تا اس میں ان ناحق شیاس لوگوں کے نام محفوظ رہیں کہ جوایسے باغیانہ سرشت کے آ دمی ہیں۔اگر چہ گورنمنٹ کی خوش قتمتی ہے برکش انڈیا میں مسلمانوں میں ایسے لوگ معلوم ہوسکتے ہیں جن کے نہایت مخفی ارادے گورنمنٹ کے برخلاف ہیں۔اس لئے ہم نے اپنی محن گورنمنٹ کی پیلیٹ کل خیر خوابی کی نسبت اس مبارک تقریب پربیر چاہا کہ جہال تک ممکن ہوان شریر لوگوں کے نام ضبط کئے جائیں۔ جوابے عقیدے سے اپنے مفیدانہ حالت کو ثابت کرتے ہیں۔ کیونکہ جعد کی تعطیل کی تقریب پران لوگوں کا شناخت کرنا ایسا آسان ہے کہ اس کی ما نند ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی ذریعہ نہیں۔ وجہ یہ کہ جوایک ایں شخص ہوجواین نادانی اور جہالت سے برکش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتا ہے۔وہ جمعہ کی فرضیت سے ضرور منکر ہوگا اور ای علامت سے شناخت کیا جائے گا کہ وہ در حقیقت اس عقیدہ کا آ دی ہے۔لیکن ہم گور نمنٹ میں بدادب اطلاع کرتے ہیں کدا سے نقشے ایک یالیٹکل راز کی طرح اس وقت تک ہمارے پاس محفوظ رہیں گے۔ جب تک گورنمنٹ ہم سے طلب کرے۔ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تھیم مزاج بھی ان نقثوں کوایک مکی راز کی طرح اینے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی اور بالفعل میرنقشے جن میں ایسے لوگوں کے نام درج ہیں گورنمنٹ میں نہیں بھیجے جائیں گے مصرف اطلاع دہی کے طور پران سے ایک سادہ نقشہ چھیا ہواجس پر کوئی نام درج نہیں۔ فقط یہی مضمون درج ہے۔ ہمراہ درخواست بھیجا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کے نام معه پية ونشان بيرې ينمبرشار ..... نام معدلقب وعبده ..... سكونت .... عنلع .... كيفيت ...

## ىم....مغشوش دېنىت اورسياسى منافقت

قبط ماسبق میں ہم اجمالی طور پر بیان کر چکے ہیں کہ دین مرزا برطانیہ کی استعاری
سیاست کا ایک خودکاشتہ پودا ہے۔ یعنی ایک الیمی سیاسی تحریک ہے جو انگریزوں کے مقبوضہ
ہندوستان میں ایک ایکی فہ ہمی جماعت پیدا کرنے کے لئے شروع کی گئی جو سرکار برطانیہ کی
وفاداری کواپنا جز وائیمان سمجھے۔ غیر اسلامی حکومت یا نامسلم حکر انوں کے استیلاء کو جائز قرار دے
اور ایک ایسے ملک کوشر عی اصطلاح میں دارالحرب سمجھنے سے عقیدہ کا بطلان کرے۔ جس پرکوئی غیر
مسلم قوم اپنی طاقت وقوت کے بل پر قابض ہوگئی ہو۔ انگریز حکم انوں کی قہاریت اور جباریت کو
مسلم ان ازروئے عقیدہ دینی اپنے حق میں اللہ کا جمیجا ہوا عذاب سمجھتے تھے اور ان کی رضا کا رانہ
مسلمان ازروئے عقیدہ دینی اپنے حق میں اللہ کا جمیجا ہوا عذاب سمجھتے تھے اور ان کی رضا کا رانہ
ماطاعت کو گناہ متصور کرتے تھے۔ انگریز حکم ران مسلمانوں کے اس جذبے اور عقیدے سے پوری

طرح آگاه تصدلبذاانبول في اس سرزين من ايك ايما يغير كفر اكرديا جوانكريزون كو"اولي لا مسد مسنسكم '' كتحت ميں لاكران كى اطاعت كوند بها فرض قراد دينے لگااوران كے پاس ہندوستان کودارالحرب سجھنے والے مسلمانی کی مخبری کرنے لگا۔ جس طرح باغبان ایے خود کاشند پودے کی حفاظت و آبیاری میں بڑے اہتمام سے کام لیتا ہے۔ اس طرح سرکار انگریزی نے دین مرزائیت کوفروغ دینے کے لئے مرزائی جماعت کی پرورش کرنا اپنی سیای مصلحتوں کے لئے ضروری سمجھا اور اس دین کے پیروؤں سے مخبر اُن، جاسوی اور حکومت کے ساتھ جذب وفاداری کی نشرواشاعت کا کام لیتی رہی۔ ۱۹۱۹ء میں جب مولانا محمطاتی جو ہرنے خلافت اسلامیترکی کی شکست سے متاثر ہوکرمسلمانوں کوانگریزوں کی قابو چیانہ گرفت سے چھڑانے اور ارض مقدس کو عیرائیوں کے ہاتھ میں جانے سے بچانے کے لئے تح مید احیائے خلافت کے نام سے سلمانوں کو بیدار کرنے کی مہم شروع کی اور عام سلمان مولا نامجم علی اور دیگرز عمائے اسلام کی وعوت وفقیر پر کان دھر کر انگریزی حکومت سے ترک موالات کرنے پر آمادہ ہو گئے تو مرز ائی جماعت نے اس دور کے وائسرائے کے سامنے سیا سامہ پیش کرتے ہوئے سرکار انگریزی کو یقین ولایا کہ سلمانوں کے اس جہاد آزادی کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ کے خادم موجود میں جوسر کار انگریزی کی وفاداری کو ندہبی عقیدہ کے روے اپنا فرض سجھتے ہیں۔ چوہدری ظفر اللہ خان کا سیاسی عروج جے یا کشان کی حکومت نے اپناوز برامور خارجہ بنار کھاہے۔اس نقطہ سے شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ مذکورہ بالاسیاسنامدای چوہدری نے پڑھاتھا۔ جواس زمانہ میں ایک معمولی پاییکاوکیل تھا۔اس سیاسنامہ کی بدولت وہ برطانوی سرکار کی نظروں میں چڑھ گیا۔جس نے اسے اتنا نوازا اتنا نوازا کہ آج پاکستان کی حکومت نے بھی اسے اپناوز برخارجہ بنار کھا ہے۔ خیر بیتو ایک جملہ معتر ضرفعا۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ انگریزی حکومت کے عہد میں مرزائیوں کی سیاست کا جوانداز تھاوہ اوپر فدکور جوا۔اس پس منظر کے ساتھ مرزائیت کو نے حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ کیونکدعوامی تحریکوں نے سرکار انگریزی کو بمجور کردیا کہ وہ ہندوستان کے ہندووں اور سلمانوں کے مطالبہ آزادی کے سامنے سر جھاتے ہوئے بھارت اور پاکتان کی دوآ زاد ملکتیں پیدا ہونے وے یہاں سے بھارت اور یا کستان کے متعلق مرزائیوں کی منافقانہ سیاست کا آغاز ہوا۔ جب تک مرزائی جماعت کے اکابر کو اس امر کا یقین ند ہوگیا کہ یا کستان بن کرر ہے گا۔اس وقت تک وہ ہندوستان کوا کھنڈر کھنے کے حامی ہے رہے۔ بلکہ مرزائیول کے دین کاموجودہ پیشوامرزابشیرالدین محموداینے پیروؤل کوحسب

معمول اپنے رؤیا وَں اور البهاموں کے بل پر بیکتہ سمجھا تار ہاہے کہ اکھنٹہ ہندوستان 'اسحہ بیت' کے فروغ کے لئے اللّٰہ کی دی ہوئی وسیع بیس ہے۔ اس لئے مرزائیوں کوچاہئے کہ وہ اس معاملہ میں ہندووں اور عیسائیوں کے ساتھ مشارکت کرتے ہوئے ہندوستان کو اکھنٹر رکھنے کی کوشش جاری رکھیں لیکن جب اس نے دیکھا کہ پاکستان تو بن کررہے گا اور ہندواور سکھان کی مشارکت کو قبول مذکریں گے تو مرزامحمود نے یہ کہنا شروع کردیا کہ ہم پاکستان کی جمایت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ مملمانوں کاحق ہے۔ اس مقام پر بینقط نوٹ کر لینے کے قابل ہے کہ اکھنٹہ ہندوستان کی جمایت کا طہار محض واقعات کی رفتار کا جذبہ تو مرزامحود کے رؤیا اور البہام پر بینق تھا۔ لیکن پاکستان کی جمایت کا اظہار محض واقعات کی رفتار کا جنہ ہے۔ جس کے لئے مرزائیوں کے پاس کوئی رویائی یا البہا می سندموجود نہیں۔

یا کتان میں اس مغثوش و بنیت کے ساتھ داخل ہونے کے بعد مرزائیوں نے مىلمانوں ئے بھیس میں ڈاکوؤز ،کی ایک منظم جماعت کی طرح اس لوٹ گھسوٹ میں بڑھ چڑھ کر حصه لیا۔ جو قیام پاکستان کے ابتدائی اضطرابی دور میں عام ہوگئی تھی۔ جائز اور نا جائز الاث منٹوں کے بل پر انہوں نے جلد ہی اپنی حالت درست کر لی اور مرز امحود نے پنجاب کے انگریز مورز مرفرانس مودی سے دریائے چناب کے کنارے "ربوہ" کے نام سے مرزائیت کا نیام کربنانے کے لئے کوڑیوں کے مول زمین کا ایک قطعہ خرید لیا اور نوآبادی کی بنیادر کھوئ۔ اوھر قائد اعظم نے جنہیں عمر جرمرز ائیوں کی منافقانہ سیاست اور چو مدری ظفر الله خان کی پست ذہنیت کے مطالعہ کا موقعه ندملا تقا۔ غالبًا انگریزوں کی سفارش پرچو ہدری ظفر الله خان کو پاکتان کا وزیرخارجہ بنالیا۔ ان کیفیات نے مرزائیوں کے حوصلے بہت بلند کردیے اوروہ اسے آپ کو پاکستان کے ستعقبل کا عكمران تبحصے كيے۔ان كى تنظيمي سرگرميوں كارخ ان دو مقاصد كى طرف منعطف ہوگيا كه اپني جماعت کو پاکتان کا حکمران طبقہ بنالیں اور مرزائیت کے مرکز قادیان کو ہر ذریعہ سے حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔ پاکستان سے وفاداری پاکستان کی خیرخواہی اور پاکستان کا انتخام ان کے سیاس عزائم میں نہ بھی پہلے واخل تھانداب واخل ہوا۔غرض مرزائی پاکستان میں آباد ہونے اوراس کے سابی عاطفت میں مرقتم کی آسائش اور رعائیس حاصل کرنے کے باوجودسیای اغراض ومقاصد میں ملت اسلامیہ کے سواد اعظم سے اسی طرح الگ کھیڑے ہیں جس طرح وہ منہی حیثیت سے الگ ہیں۔ساس اعتبارے ان کالانحمل بیے کہ اپن تظیمی طاقت کے بل پر یا کتان کا حکومتی اقتد ارحاصل کرلیا جائے اور قادیان کی بنتی کو ہر ذر بعدے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔خواہ اس کی خاطر پاکستان کے کسی بڑے سے بڑے مفادکو یا پاکستان کو قربان ہی کیوں ندکرنا پڑے اس نکتہ کی وضاحت ہم آئندہ اقساط میں کریں گے۔

۵....ا کھنڈ ہندوستان اور قادیان

یا کستان کے متعلق مرزائیوں کی مغشوش ذہنیت اور سیاس منافقت تواسی امرے ظاہر ہے کہ ان کا موجودہ پیشوا اپنے ایک رؤیا کی بناء پر اکھنٹر ہندوستان کو احمدیت کے فروغ کے لئے خدا کی دی ہوئی ایک وسیع بین سمحتا تھااور شایداب بھی سمجھر ہاہو۔ کیونکہ اس نے پہلے اس خیال یا عقیده کی تردیداب تکنبیس کی رصرف اتنا کہا کہ اپرین ۱۹۳۷ء تک میں ذاتی طور پر اکھنڈ ہندوستان کا حامی تھا۔لیکن مئی ہے، ١٩ ء میں پاکستان کے نصب انعین کا حامی بن گیا۔اس کے علاوہ قادیان کیستی کے ساتھ ان کی زہری عقیدت کا معاملہ بھی سیاس حیثیت سے مرزائیوں کی ذہنیت کو مغثوش رکھنے کی خبرد براہے۔ کیونکہ مرزائی قایان کواس طرح اپنا قبلہ و کعبہ، مقدس مقام اور متبرک سجھتے ہیں۔جس طرح مسلمان مکہ معظمہ، مدینه منورہ اورالقدس کوسجھتے ہیں اور مرز ائیوں کا مید متبرک مقام بھارت کے جھے میں جاچکا ہے۔جس کے تحفظ کے لئے وہ بمیشہ بھارت کی حکومت کے دست نگر اور محتاج رہیں گے۔مرزائیت کے مرکز کا بھارت کی ہندو حکومت کے قبضے میں ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ مرزائیوں کی زہبی جان ہندوؤں کی مٹھی میں ہےاوراس جان کی خاطر مرزائی بھارت کی ہندو حکومت کی ہرطرح خوشا مداور جا پلوس کرتے رہیں گے۔اس سلسلدمیں بد امر ہمیشہ پیٹی نظرر کھنے کے قابل ہے کہ چوہدری ظفر اللہ خان مرزائی نے پاکستان کا وزیر خارجہ بنے کے بعد بھارت کے ارباب حکومت سے قادیان سے سکھوں کے متبرک مقام نکا نہ کا تبادلہ کرنے کی بات چیت کی تھی۔جس کا حال انہی دنوں بھارت کے اخباروں نے شائع کر دیا تھا۔ چوہدری ظفر اللہ خان کا مدعا بی تھا کہ نکا نہ صاحب کا قصبہ بھارت کو دینے کے لئے پاکتان کی مملکت کا ایک معتدید کلزا بھارت کے حوالے کر دیا جائے تا کہ مرزائی قادیان کی بہتی کو حاصل کر لیں ۔مرزائیوں کی میخطرناک تجو برحکومت یا کتان کے کسی ہوشمندرکن کی بروفت فراصت کے باعث عملی صورت اختیار نه کرسکی لیکن چو مدری ظفر الله خان نے نکانه میں سکھ سیواداروں کی ایک جماعت کوسکھوں کے متبرک مقامات کی دکھے بھال کی اجازت دے کر بھارت کی حکومت ہے یا کتان کے لئے نہیں اور یا کتان کے ملمانوں کے لئے نہیں بلکہ اپنی مرزائی قوم کے لئے بیتی . حاصل کرلیا که مرز ائی درویشوں کی ایک تعداد قادیان میں بودوباش رکھے۔

پاکتان کے وزیر خارجہ چوہدری ظفر اللّٰہ خان کے متذکرہ صدر کارنامے کے بعدیہ حقیقت الم نشرح ہوجاتی ہے کہ مرزائی جماعت کےلوگ قادیان کی خاطریا کتان کا ہڑے سے بڑا مفاد بھی قربان کرنے کے لئے آ مادہ ہیں۔ چنانچہ ہر مرزائی نے اپنے پیشوا کواس مضمون کاتحریری حلف نامہ دے رکھا ہے کہ وہ قادیان کے تصول کے لئے ہرشم کی کوشش اور جدو چہد کرتا رہے گا۔ اس عبدنامه کے الفاظ بصورت ذمل ہیں۔

بماراعيد

"میں خداتعالی کو ماضر ناظر جان کراس بات کا اقر ارکرتا ہوں کہ خداتعالی نے قادیان کواحمہ یہ جماعت کا مرکز مقرر فرمایا ہے۔ میں اس تھم کو پورا کرنے کے لئے ہوتتم کی کوشش اور جدوجبد کرتا رہوں گا اور اس مقصد کو بھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا اور میں ایے نفس کواورائے بیوی بچول کواورا گر خدا کی مشیت یہی ہوتو اولا دکی اولا دکو ہمیشہ اس بات کے لتے تیار کرتا رہوں گا کہ وہ قادیان کے حصول کے لئے ہرچھوٹی اور بڑی قربانی کرنے کے لئے تیار ہیں۔اے خدا بھے اس عہد پر قائم رہنے اور اس کو پورا کرنے کی تو فیق عطاء فرما۔''

بظا ہر سے عہد نامہ بے ضررسا نظر آتا ہے اور کہا جائے گا کہ اگر مرزائی اینے ویٹی مرکز کو ووبارہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لئے ہرشم کی کوشش جاری رکھنے کا عبد کرتے ہیں تواس میں ہرج کی کون می بات ہے۔ ہمارے نزد یک اس میں پاکستان کے لئے اور پاکستان ك مسلمانوں كے لئے مرج كى بات بدہے كەقادىيان كے حصول كے لئے مرقتم كى كوشش كرنے مضمن میں ایسی کوششیں بھی آ جاتی ہیں جو پاکستان اورمسلمانان پاکستان کے مفاد کوخطرہ میں ڈ النے والی ہوں۔مثلاً مرز الی ایک وقت نظانہ صاحب سے قادیان کا تبادلہ کرنے کے لئے آ مادہ ہوگئے تھے۔جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں اور کسی وقت وہ قادیان حاصل کرنے کے لئے ہندوؤں ہے ہندوستان کو پھرے اکھنڈ بنانے کی جدوجہد کا سودا کر سکتے ہیں یا بھارت سرکارے قادیان کی واپسی کا وعدہ لے کر پاکستان میں جھارت کا فقتھ کالم بننے کے لئے آ مادہ ہو سکتے ہیں۔ جارے نز دیک مرزائیوں کی بیذ ہنیت وکیفیت اس قابل نہیں کہاہے سرسری طور پرنظرانداز کر دیا جائے۔ان کے دینی مرکز کی ہیضعیف اوران کا خود پاکستان میں رہنا الیمی کیفیات ہیں جوانہیں ہیشہ پاکستان کا وفادارشہری بننے ہے روکتی رہیں گی اور پاکستان کے متعلق ان کی مغشوش ذہنیت ہمیشہ انہیں پاکستان کے متعلق ساسی منافقت کی روش جاری رکھنے پر آ مادہ کرتی رہے گا۔ ۲....متوازی نظام حکومت

گذشته اقساط میں ہم روثن شوامد اور بین دلائل سے دکھا کیے ہیں کہ مرزائیت نہ ہی اعتبارے دجل تلبیس کے ایسے کھیلوں کا دوسرانام ہے جوتا ویلات اور فریب استدلال کے بل پر رچائے جارہے ہیں۔ اس کے معتقدات، دین اسلام کے بنیادی معتقدات سے یکسر متغائر اور مسلمانوں کے لئے شرعاً واہمانا نا قابل برداشت ہیں۔ ہم بید بھی فابت کر چکے ہیں کہ مرزائی ازروئے عقیدہ نہ بی اپنے آپ کو سلمانوں سے ایک الگ قوم سیمھتے ہیں۔ لیکن د نیوی فوا کہ حاصل کرنے کے لئے پہلے بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کے سواداعظم کا ایک فرقہ فلا ہر کرنے کی منافقانہ کوشش کرتے رہے ہیں اوراب بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سیاسی اعتبار سے مرزائیت کے پس منظر پر روشی ڈالتے ہوئے اس امر کو واضح کر پچکے ہیں کہ پاکستان کے متعلق مرزائیوں کی فرہنیت مغثوث اور ملت اسلامیہ کی سیاسی رفتار کے متعلق ان کی روش صریح منافقت ہوئی ہے۔ سیاسی اعتبار سے وہ من حیث المجماعت مسلمانوں سے انگراغ راض ومقاصد رکھتے ہیں جو کئی نہ کی وقت مسلمانوں کے مقاصد سے متصادم ہوکر ہمیں نقصان پہنچانے کا موجب بن سکتے ہیں۔ آج ہم ان کی سیاسی شظام کو مت کے مقاصد سے متصادم ہوکر ہمیں نقصان پہنچانے کا موجب بن سکتے ہیں۔ آج ہم ان کی سیاسی شظام کو مت کے مقاصد سے متصادم ہوکر ہمیں نقصان پہنچانے کا موجب بن سکتے ہیں۔ آج ہم ان کے جہوری نظام حکومت قائم کر پچکی ہے یا کر رہی ہے۔

نہیں بلکہ ایک عیار آدی ہے جو پاکستان میں "امیرالمؤمنین" بننے کے خواب دیکھرہاہے اور مقصد
کے حصول کے لئے جمہور پاکستان کے بنائے ہوئے نظام حکومت کے مقابلے میں اپنا الگ نظام حکومت تائم کر رہاہے تاکہ وقت آنے پراپ مؤقتہ نظام حکومت کو تافذ کر سکے مرزابشرالدین محمود کا امیرالمؤمنین کہلانا تو کئی اعتبار ات سے قابل اعتراض بات ہے۔ ہم سجھتے ہیں کہ اگر وہ امیرالمرزا کین یا امیرالاحمد مین کالقب بھی اختیار کرتا تو جمہور پاکستان اور حکومت پاکستان کے لئے مید دیکھنا ضروری تھا کہ آیا یہ محفظ متوازی نظام حکومت چلانے کا مرتکب تو نہیں ہور ہا اور امیر کہلانے کے متعلق اس کی خواہش سیاسی بعاوت کے ارادوں کی حائل تو نہیں؟

مرزائي تنظيم كارنگ دروغن

صرف يې نبيں كەمرزائى اين پيشواكواميراليؤمنين كے لقب سے يكارتے ہيں۔ بلكه مرزائیوں کے اس امیر نے ایک قتم کا متوازی نظام حکومت بھی قائم کر رکھا ہے۔جس میں حکومتی نظام کی طرح الگ الگ شعبے اور نظارتیں موجود ہیں۔ نظارت امور داخلہ، نظارت امور خارجہ، نظارت نشروا شاعت، نظارت امور عامه، نظارت امور ند بي وغيره كے نام سے مرزائيول كى اس امارت کے با قاعدہ شعبے کام کررہے ہیں اور تمام مرزائی بدرجداول اپنے امیر اکمؤمنین اوراپ نظام حومت کے تابع فرمان ہیں اور ملکی نظام حکومت کے کاموں میں اس کے حکم اور اس کی اجازت سے حصہ لیتے ہیں۔ان میں ہے کوئی ملکی وزیر بنالیاجاتا ہے باکسی بڑے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے۔ فوج میں بحرتی ہوتا ہے یا کوئی اور ملازمت اختیار کرتا ہے تو معبود دینی کے ساتھ ایسا کرتا ہے کدوہ سب سے پہلے اپنے امیر المؤمنین کا تالع فرمان ہے۔جس نے اسے مرزائیوں کے متوازی نظام حومت کے مقاصد کی پیش برد کی غرض سے ایسا کرنے کی اجازت دے دکھی ہے۔ یہ بات کہ مرزائی جماعت کے لوگ بدرجہ اوّل اپنے امیر المؤمنین کے نظام حکومت کے تالع فرمان ہیں۔اس امرے ظاہر ہے کہ مرزائیوں کی حکومت اس مخص کوائی تنظیم سے خارج کردیتی ہے۔ جوامیر المؤمنین کی اجازت کے بغیریااس کے علم کی پرواندکرتے ہوئے پاکتان کی کوئی ملازمت اختیار کر لیتا ہے۔ اس حقیقت کے شواہد مرزائیوں کے سرکاری گزٹ 'الفضل' کی ورق گردانی سے بہت مل سکتے ہیں۔ مرزائیوں کے اس معبود وین کا ثبوت حفرت علامدا قبال کے ایک بیان سے بھی ماتا ہے جو انہوں نے ۱۹۳۳ء میں کشمیر میٹی کی صدارت سے متعفی ہونے کے بعد دیا۔ اس بیان میں حضرت علامہ ا قبال اینے استعفٰیٰ کے وجوہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ بدشمتی سے میٹی میں پچھا ہے **اوگ بھی ہیں جو** اسے فرائد کے امیر کے سواکسی دوسرے کا اتباع کرتا سرے سے گناہ بچھتے ہیں۔ چتا نچا احدی وکلاء پی سے ایک صاحب نے جومیر پور کے مقد مات کی پیروی کررہے تھے حال ہی ہیں اپنے ایک بیان میں واضح طور پر اس خیال کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ کسی تشمیر کمیٹی کو نہیں مانے اور جو بچھانہوں نے یاان کے ساتھیوں نے اس شمن میں کیا وہ ان کے امیر کے حکم کی تشمیل تھی ۔ جھے اعتراف ہے کہ میں نے ان کے اس بیان سے اندازہ لگایا کہ تمام احدی حضرات کا یہی خیال ہوگا اور اس طرح میرے نزدیک شمیر کمیٹی کا متنقبل مشکوک ہوگیا۔

2....متوازي نظام حكومت

حضرت علامہ اقبال کا متذکرہ الصدر بیان (جوہم سابقہ قسط میں درج کر بچے ہیں)

اس امر کاروش جوت ہے کہ مرزائی جہال کہیں ہواور جس نظام کار میں کام کر رہا ہووہاں بھی اپ ہی امیر کے جھم پر چلنا ضروری بجستا ہے اور وہیں سے احکام حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطلب بیہ کہ مرزائی جماعت کے افراد شمیر کمیٹی میں ہوں یا مسلم لیگ میں مکی سرکاری ملازمت میں ہوں یا اسمرا کہ وہ من کی افراد میں ہر جگہ اپ فرقہ کے باکستان کی افواج میں قانون ساز آسمبلیوں میں ہوں یا مجلس وزراء میں ہر جگہ اپ فرقہ کے امیر المومنین کے تابع فرمان ہیں اور اس دوسرے نظام کی اطاعت و فاداری کوجس میں وہ منافقانہ کرتے ہیں جوانہوں نے کہی قدر نظام راور کسی قدر فی حیثیت سے قائم کررکھا ہے۔ مرزائیوں کے کرتے ہیں جوانہوں نے کسی قدر نظام راور کسی قدر فی حیثیت کو مرزائیت کے فروغ اور اپ متوازی نظام حکومت کی مقاصد کی پیش کرد کے لئے استعمال کرتے دہتے ہیں۔ یا کستان کے متوازی نظام حکومت کے مقاصد کی پیش کرد کے لئے استعمال کرتے دہتے ہیں۔ یا کستان کے مرزائی ملزائی ملز نین کے اس وہ کی تائید میں صرف چند مثالیس پیش کرنے پراکتھاء کریں گے۔ مرزائی ملز نین کے اس وہ کی تائید میں صرف چند مثالیس پیش کرنے پراکتھاء کریں گے۔

چو بدرى ظفر الله خان كى منافقت

سب سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ چوہدری ظفر اللہ خان ہی کو لیجئے۔اس شخص پر مروحوم و مغفور قائد اعظم نے احسان کیا اور اسے کسی فتم کی عوامی تائید کے بغیر پاکستان کا وزیر امور خارجہ بنالیا تا کہ اقوام متحدہ کی بحثوں میں حکومت پاکستان کے زاویہ نگاہ کی وگالت کا وظیفہ اوا کر ہے۔ راقم الحروف چوہدری ظفر اللہ خان کی قانونی قابلیتوں اور وکیلا نہ صلاحیتوں کا بھی چنداں قائل نہیں اور بچھتا ہے کہ اس کام کے لئے چوہدری ظفر اللہ خان کی بہنست بہتر صلاحیتوں کا کوئی اور شخص مقرر کیا جاسکتا تھا۔ جو اس کام کو احسن طریق سے مرانجام دے سکتا۔لیکن قائد اعظم مرحوم کی نگاہ استخاب چوہدری ظفر اللہ خان پر پڑی۔ جا ہے تو یہ تھا کہ بیمرز ائی وکیل وزارت خاجہ کے منصب نگاہ تخاب چوہدری ظفر اللہ خان پر پڑی۔ جا ہے تو یہ تھا کہ بیمرز ائی وکیل وزارت خاجہ کے منصب

ہِ فائز ہوجانے کے بعد اپنی سرگرمیوں کو پاکستان کی خدمت کے لئے وقف کردیتا۔جس کے فزانے ہے وہ بھاری بھر کم تنخواہ اور الاونس لے رہاہے لیکن اس نے اپنے بلند منصب سے ناجائز فائدہ الفاتے ہوئے باہر کے ملکوں پر بیا ظاہر کرنے کی کوشش شروع کردیں کہ پاکستان میں ایک امرالمؤمنین بھی ہے۔جس کے علم سے وہ بو۔این۔اوکی بحثوں میں پاکستان کے زاویہ نگاہ کی وکالت کرنے پر مامور ہے اور اس کی اجازت کے بغیر وہ عرب ممالک کی مجلس متحدہ کبیر کی اس خواہش کو بورانہیں کرسکتا کہ انجمن اقوام متحدہ کے دوائر کی تعطیل کے دنوں میں بھی وہیں تھہرے اور بین الاقوامی سیاسی حلقوں میں فلسطین کے مسائل کے متعلق عرب ملکوں اور یا کستان کے زاد میڈگاہ کی وضاحت اورنشروا شاعت کرے۔ چوہدری ظفر الله خان کی اس عیارانہ جال سے متأثر ہوکر فلسطین کے عربوں کی انجمن نے مرزائیوں کے امیر المؤمنین کی خدمت میں اس مضمون کی درخواست بزبان برق بھیجی کہ آپ پاکستان کے وزیر خارجہ کو یو۔این۔او کے کام کے تعطل کے دوران میں واپس نہ بلائیں۔ بلکہ اسے بہیں رہنے کا تھم صا در فرمائیں۔ چوہدری ظفر اللہ خان کی بیر کت بقیبنا اس قابل تھی کہ پاکتان کی حکومت اس سے اس کا جواب طلب کرتی۔ اگر پاکتان میں کوئی حقیقی امیر المؤمنین ہوتا تو اپنی حکومت کے اس وزیرخارجہ سے بھی جواب طلب کرتا اور اس خود ساخت "امير المؤمنين" ، عبضى يوجه ليتاجو لا جوركي ايك الاث شده بلذيك ميس بيهر كر حكومت ياكستان کے وزیرخارجہ کے نام احکام صادر کرنے کی جرأت کا مرتکب ہور ہاہے لیکن ہمیں افسوں ہے کہ انجمي پاکستان کا بنیادی دستور حکومت وضع ہوکر نافذنہیں ہوااوراس کے موجودہ ارباب حکومت بیدار مغزنہیں۔جو پاکتان کے متعلق عزائم بدر کھنے والے اور جمہور کے بریا کئے ہوئے نظام حکومت کے سائے میں ایک متوازی نظام حکومت چلانے والے لوگوں کی حرکات کا نوٹس لیں۔ ۋىيىسىكرىرى اورۋىنى كستوۋىن

مرزائیت نے فروغ کے لئے سرکاری حیثیت کے استعال کی ایک افسوس ناک مثال عال ہی میں حکومت پاکستان کے ڈپٹی سکرٹری شیخ اعجاز احدادر کراچی کے ڈپٹی کسٹوڈین چوہدری محمومی اللہ خان نے پیش کردکھائی۔۲۰ رفروری کومرزائیوں نے محمد عدد مقا مات پر''یوم صلح موجود'' منایا۔ اس روز مرزائیوں نے کراچی کے خالق دینا بال میں بھی ایک تبلیفی جلسہ منعقد کیا۔ اس جلسہ کی صدارت شیخ اعجاز احمد ڈپٹی سکرٹری فوڈ ڈپپارٹمنٹ گورنمنٹ پاکستان نے کی اور اس میں چوہدری عبداللہ خان ڈپٹی کسٹوڈین کراچی نے وردی شرکاری نے کہا وراس میں چوہدری عبداللہ خان ڈپٹی کسٹوڈین کراچی نے جی تقریر کی۔ ایپ نے نہ ہی تبلیغی جلنے میں سرکاری اور حکومت کے بڑے عہدے داروں کی شمولیت

توایک مدتک جائز اور قابل عقوجی جائتی ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں مرزائیوں نے کراچی میں جو قد آ دم پوسٹر شائع کئے ان میں جلی ہم سے ان سرکاری عہدے داروں کے نام اور عہدے خصوصیت کے ساتھ درج کردیئے گئے اور ان دونوں سرکاری عہدے داروں نے جلسہ میں نمایاں اور ذمہ دارانہ حیثیت سے شرکت کی۔ تاکہ لوگوں پر بینظا ہر ہوکہ حکومت پاکتان سرکاری حیثیت کے استعال کی اس حرکت پرکراچی کے اخبار''نوروز'' نے احتجاج کی صدا بلند کی۔ لیکن مرزائی الی احتجاجوں کو کب خاطر میں لاتے ہیں۔ ان کے متوازی نظام حکومت کی ہدایات یمی مرزائی الی احتجاجوں کو کب خاطر میں لاتے ہیں۔ ان کے متوازی نظام حکومت کی ہدایات یمی مرکاری حیثیت کو مرزائیوں کا متوازی نظام حکومت کی مرزائیوں کا متوازی نظام حکومت کو برطرف مرکاری حیثیت کو مرزائیوں کا متوازی مرکاری حیثیت کو مرزائیوں کا متوازی مرکاری حیثیت کو مرزائیوں کا متوازی کرے اس کی جگہ خود لے سکے۔

## ملازمت کے لئے اجازت کی شرط

متذکرہ مثالیں بیظاہر کرنے کے لئے کافی سے زیادہ ہیں کہ جومرزائی پاکستان کے مرکاری عہدوں پر فائز ہیں یا سرکاری ملازمتوں میں کام کررہے ہیں وہ اپنے آپ کواس نظام حکومت کاملازم نہیں بچھتے۔ جس کے خزانہ میں سے وہ تخواہیں لے رہے ہیں۔ بلکہ وہ اپنے آپ کواس متوازی نظام حکومت کا ملازم خیال کرتے ہیں۔ جومرزائیوں نے الگ قائم کر رکھا ہے۔ جس کا ایک امیرالمؤمنین بھی ہے۔ نظار تیں بھی ہیں محکم اور شعبے بھی قائم ہیں۔ بینظام حکومت کواس نظام حکومت کے لئے اس قدر متعصب ہے کہ اگر کوئی مرزائی اس نظام حکومت سے اجازت لئے بغیر کوئی سرکاری ملازمت قبول کر لیتا ہے تو اس جماعت سے خارج کر دیا جاتا ہے اور اس کو مقاطعہ کی سزادے دی جاتی ہے۔ ایسے حکم کی ایک مثال ہم ذیل میں کر دیا جاتا ہے اور اس کو مقاطعہ کی سزادے دی جاتی ہے۔ ایسے حکم کی ایک مثال ہم ذیل میں درج کررہے ہیں۔ جو مرزائیوں کے سرکاری گزشہ (افضل جس نمبر۱۸۳ ص۳ ، موردی ۱۲ اراگت

چونکہ شریف احمد گجراتی واقف زندگی ابن ماسٹر محمد الدین صاحب لا بسریرین تعلیم الاسلام کالج لا بور بغیر اجازت متعلقہ دفتر والنن سکول لا بور بیں طیش ماسٹری کی ٹریننگ کے لئے داخل ہو گئے تھے۔ ان کے اس فعل پر حضور نے آئیں اخراج از جماعت اور مقاطعہ کی سزا دی ہے۔ احباب کی آگا تی کے لئے اعلان کیاجا تا ہے۔
ہے۔ احباب کی آگا تی کے لئے اعلان کیاجا تا ہے۔
سنافذ: امور عامہ سلسلہ عالیہ احمدید!

پاکتان کے ارباب حکومت وقیادت کی غفلت اور کم نگائی کا نتیجہ ہے کہ مرزائی جماعت نے پاکتان میں آ کر پاکتان کے نظام حکمرانی کے مقابلے میں اپنائیک متوازی نظام قائم کرلیااور پاکتان کی سرکار کے مرزائی ملازم جو ہرصیغداور ہر شعبہ میں ہڑے ہوئے بدلاے عہدول اور کلیدی اسامیوں پر فائز نظر آتے ہیں۔ پاکتان سرکار کے بجائے مرزائیوں کے اپنے نظام حکومت کے ظاہری اور مخفی احکام پر چلئے گے۔ پاکتان کے وزیر فارجہ نے تو علی الاعلان ہیرونی اسلامی ملکوں پر بیٹا ہرکرتا چاہا بلکہ ظاہر کردیا کہ پاکتان میں ایک' امیرالمؤمنین' بھی ہے جس کے حکم اور ہدایت سے وہ پاکتان کی وزارت امور فارجہ کے وظاکف اداکر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ مختلق بین الاقوامی سیاسی علقوں میں عربوں کے زاویہ نگاہ کی وضاحت کرنے کی جو درخواست کی متعلق بین الاقوامی سیاسی علقوں میں عربوں کے زاویہ نگاہ کی وضاحت کرنے کی جو درخواست کی متعلق میں مور تھا۔ اس وزیر محمود کی جو اس کے دوائر میں پاکتان کی نمائندگی کرنے پر مامور تھا۔ اس وزیر درخواست کی جو بدری ظفر اللہ فان کا دیکہ بنا کہ جھے تھہرانے کی ضرورت ہے تو حکومت امور فارجہ ہے جواب میں چو بدری ظفر اللہ فان کا ہم بہنا کہ جھے تھہرانے کی ضرورت ہے تو حکومت امروز است کی ہوئی کے اس وزیر اس کے خواب میں جو بدری ظفر اللہ فان کا ہم بہنا کہ جھے تھہرانے کی ضرورت ہے تو حکومت المور منائن سے نہیں۔ بلکہ امیر المؤمنین ہے استعمار کرو۔ مرز ابشیر اللہ بن محمود کو پاکتان کا امیر المؤمنین ظاہر کرنے کی کوشش نہیں تو اور کہا ہے۔

فرقان بٹالین اور لیجئے مرزائیوں کا متوازی نظام حکومت صرف امیرالمؤمنین اور محکمے شعبے اور

نظارتیں ہی نہیں رکھتا بلکہ اس نے با قاعدہ فوج کی بنیاد بھی رکھ لی ہے۔ چنا نچہ آزاد تشمیر کی افوائ میں مرزائیوں کی ایک الگرمزائی الین کے نام سے قائم ہو پھی ہے۔ جس کوآزاد تشمیر کی علامت سے اسلحہ گولی بارود، وردی اور راش مہیا کیا جاتا ہے۔ کہا جائے گا کہ اگر مرزائی اپنے شوق سے شمیر کے جہاد آزادی میں حصہ لے رہے ہیں تو ان کی الگ بٹالین بنادیے میں ہرت کی بات ہی کیا ہے؟ لیکن سوال میہ ہے کہ آزاد تشمیر کی حکومت نے مرزائی مجاہدین کو الگ بٹالین بنانے کی اجازت کس بناء پردی۔ کیا مرزائی دوسر سے جاہدین کی طرح آزاد تشمیر کی افواج میں عام لوگوں کی اجازت کس بناء پردی۔ کیا مرزائی دوسر سے جاہدین کی طرح آزاد تشمیر کی افواج میں عام لوگوں کی طرح تجربی نافواج میں عام لوگوں کی طرح تجربی نافواج میں مام لوگوں کے متوازی نظام حکومت کو اپنی جداگا نہ تربیت یا فتہ فوج تیار کرنام قصود تھا۔ اس لئے مرزائی اکابر نے آزاد کشمیر کی کم نظر حکومت سے فرقان بٹالین بنانے کی اجازت حاصل کرلی تا کہ مرزائی جوان جنگی تربیت حاصل کرلیں اور حب مرزائی براد یہ بیٹھے تو میوفوج ہے۔ مرزائی دی کو کی کی دعوئی کر بیٹھے تو میوفوج ہے۔ مرزائی دی کا دعوئی کر بیٹھے تو میوفوج ہیا وہ کوئی نیا روزیا دیکھنے کا دعوئی کر بیٹھے تو میوفوج

مرزائیوں کے متوازی نظام حکومت کے کام آسکے۔ صیغتہ رازیا خفیدامور

مرزائیوں کے متوازی نظام حکومت میں مختلف محکے اور نظارتیں اور دارالقصاء لینی فیصلے صادر کرنے والے ادارے ہی نہیں بلکدان کے ہاں دوسرے حکومتی نظاموں کی طرح''راز'' کا ایک صیغہ بھی ہے۔ چنانچہ''الفصل'' جنوری کے صفحات ۲۰۲۳ پر مقامی امیروں (مرزائی گورنروں) اور مقامی جماعتوں کے پریڈیٹوں وغیرہ کے دخا کف واختیارات کے متعلق جونظام نامہ شاکع کیا گیاس میں حسب ذیل قواعد کی شقیں بھی موجود ہیں۔

۵..... الیی صورت (یعنی ویژه پاور کے استعال کی صورت) میں مقامی امیر کا بیہ فرض ہوگا کہ دہ ایک با قاعد اور جشر میں جوسلسلہ کی ملکیت تصور ہوگا اپنے اختلاف کی وجوہ صنبط تحریر میں لائے یا اگر ان وجوہ کا اس رجشر میں لکھنا سلسلہ کے مفاد کے خلاف سمجھے تو کم از کم بینوٹ کرے کہ میں ایسی وجوہ کی بناء پر جن کا اس جگہ ذکر کرنا سلسلہ کے مفاد کے خلاف ہے۔ کثرت رائے کے خلاف فیصلہ کرتا ہوں۔

۲..... کیکن اس مؤخر الذکر صورت میں مقامی امیر کا بیہ فرض ہوگا کہ اپنے اختلاف کی وجوہ تحریر کر کے بصینۂ رازم کز میں ارسال کرے۔

مرزائیوں کے نظام حکومت کے ان قواعدہ یہ بات ظاہر ہوگئی کہ اس فہ ہی جماعت کی بعض با نئیں بھینے ئراز بھی ہیں۔ جن کی روداد کو وہ رجٹر میں درج کرنا خلاف مصلحت سبجھتے ہیں۔ سیسب مرزائیوں کی تنظیم کی ظاہر کی علامات ہیں جو ثابت کر رہی ہیں کہ اس جماعت کے لوگوں نے ایک متوازی نظام حکومت قائم کر رکھا ہے ادر مرزائی جہاں بھی ہے۔ اس نظام حکومت کا تا ابع اور وفادار ہے اور اس کی ترقی اور تحکیم کے لئے کام کر رہاہے۔

قاديان كاليك نظاره

مرزائیوں کے رجحانات، عزائم اور انکمال کو پوری طرح جانچنے اور سیجھنے کے لئے ایک نگاہ ان کے ان مصدقہ کوا نف پر بھی ڈال لی جائے جوزمانہ قبل ازتقسیم کے ایک عدالتی فیصلہ میں شبت ہو چکے ہیں۔ تو ہے جانہ ہوگا۔ گورداسپور کے سیشن جج نے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کے مشہور مقدمہ کا فیصلہ کھھتے ہوئے جس میں فاصل جج نے شاہ صاحب موصوف کو مرزائیوں کے خلاف منا فرت بھی تجرم کا مرتکب تھہرایا۔ مرزائیوں کی تنظیم پر بھی تجرہ کیا۔ جس کے ضمن میں اس نے کھا۔

''قادیانی مقابلتا محفوظ تھے۔اس حالت نے ان میں متمردان غرور پیدا کردیا۔انہوں نے اپنے دلائل دوسروں سے منوانے اورائی جماعت کوتر تی دینے کے لئے ایسے تر بول کا استعمال شروع کیا جنہیں ناپندیدہ کہا جائے گا۔جن لوگوں نے قادیانیوں کی جماعت میں شامل ہونے سازگار کیا۔ انہیں مقاطعہ قادیان سے اخراج اور بعض اوقات اس سے بھی مکروہ تر مصائب کی دھمکیاں دے کر دہشت انگیزی کی فضاء پیدا کی۔ بلکہ بسا اوقات انہوں نے ان دھمکیوں کوعلی جامعہ بہنا کرائی جماعت کے استحکام کی کوشش کی۔قادیان میں رضا کاروں کا ایک وستہ (والدیئر کور) مرتب ہوااوراس کی ترتیب کا مقصد غالبًا پیھا کہ قادیان میں 'لمن الملك المدوم ''کافعرہ بلند کرنے کے لئے طاقت پیدا کی جائے۔انہوں نے عدالتی اختیارات بھی اسپنے ہاتھ میں لئے دیوانی اورفو جداری مقد مات کی ساعت کی دیوانی مقد مات میں ڈگریاں صادر کیں اوران کی لئے۔دیوانی اورفو جداری مقد مات کی ساعت کی دیوانی مقد مات میں ڈگریاں صادر کیں اوران کی خلاف کھیل کرائی گئے۔گئی اشخاص کوقادیان سے کہائیں ان الزامات کواحرار کے خیل بی کا نتیجہ نہ بجھوا بیا جائے۔میں مرتکب ہوئے۔اس خیال سے کہ کہیں ان الزامات کواحرار کے خیل بی کا نتیجہ نہ بجھوا بیا جائے۔میں چند ایسی مثالیں بیان کر دینا جا ہتا ہوں جو مقدمہ کی مش میں درج ہیں۔' یہاں چند مثالیں بیان خواصات کی رائے میں پایتہ اثبات کو بی چھی تھیں اور مسل پر لائی جا چھی تھیں فاضل نج نے کھا۔

'' بیافسوس ناک واقعات اس بات کی مند بولتی شہادت ہیں کہ قادیان میں قانون کا احرام بالکل اٹھ گیا تھا۔ آتشرنی اور قتل تک کے واقعات ہوئے تھے۔ مرزانے کروڑوں مسلمانوں کو جواس کے ہم عقیدہ نہ تھے شدید دشام طرازی کا نشانہ بنایا۔ اس کی تصانیف ایک اسقف اعظم کے اخلاق کا انوکھا مظاہرہ ہیں۔ جو صرف نبوت کا مدعی نہ تھا۔ بلکہ خدا کا ہرگزیدہ انسان اور سے ٹائی ہونے کا مدعی تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ (قادیا نبیت کے مقابلہ میں) حکام غیر معمولی انسان اور سے ٹائی ہونے کا مدی تھا۔ بلکہ خدا کا ہرگزیدہ مدتک مفلوج ہو چکے تھے۔ دینی اور دنیوی معاملات میں مرزا کے تھم کے خلاف بھی آ واز بلند نہیں ہوئی۔ مقامی افسروں کے پاس کئی مرتبہ شکایت پیش ہوئی۔ لیکن وہ اس کے انسداد سے قاصر رہے۔ مش پر بچھ اور شکایا ہے تھی ہیں۔ لیکن ان کے مضمون کا حوالہ دینا غیر ضروری ہے۔ اس مقدمہ کے سلسلہ میں صرف یہ بیان کر دینا کا فی ہے کہ قادیان میں جوروشم رانی کا دور دورہ ہونے کے متعلق نہایت واضح الزمات عا کہ کے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قطعاً کوئی توجہ نہ ہوئی۔'' متعلق نہایت واضح الزمات عا کہ کے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قطعاً کوئی توجہ نہ ہوئی۔'' قصہ محتوم تو ال بی ہے۔ سوال یہ ہو تھے محتوم متو ازی نظام حکومت بنا کر چلنا مرزائیوں کی پر انی عادت ہے۔ سوال یہ ہوتا ہو تھے متھور متو ازی نظام حکومت بنا کر چلنا مرزائیوں کی پر انی عادت ہے۔ سوال یہ ہوتا ہو تھے کہ تھا کوئی توجہ نہ ہوئی۔''

کہ سرکا داگریزی نے تواہیے خود کاشتہ پودے کی ترقی کے لئے مرزائیوں کومتوازی نظام حکومت بنانے کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ کیا پاکستان کی حکومت بھی اس امرکو گوارا کرسکتی ہے کہ مرزائی اس ملک میں بیٹے کرمتوازی نظام حکومت چلائیں۔ جو کسی دفت پاکستان کی صحیح حکومت اور پاکستان کے عوام کے لئے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرنے کا موجب بن سکتا ہے اور بن کررہے گا۔ 9 ۔۔۔۔۔ یا کستان کے لئے ایک مستعقل خطرہ و

ہم نے اقساط ماسبق میں''مرزائیت'' کے خدوخال کا جونقشہ قار ئین کرام کے سامنے پیش کیا ہے اور مرزائی جماعت کی تنظیم کا جو تجوید کردکھایا ہے وہ تھوں تھا کت پر بنی ہے اور ایسا کرتے وقت ہم نے کسی قتم کی مبالغة آرائی، واستان سرائی اور متعصبان قیاس آرائی سے کامنہیں لیا۔ ہر دعویٰ کے ساتھ نم نے محض برسبیل تذکرہ خود مرزائی اکابر کے اعمال واقوال کے نا قابل تروید حوالے پیش کر دیے ہیں۔ انہی بین اور روش شواہد کی بناء پر ہم نے وہ نتائج اخذ کے ہیں جو مرزائيت اورمرزائول كى تنظيم كے خطرناك رجحانات وعزائم كاپية دے رہے ہيں۔ اپني صحافتى ذمدداریوں کے پیش نظر ہمارا فرض منصی بیہے کہ جمہوریا کتان اوراس کے ارباب فکروقیادت نیز ار کان اعضائے حکومت کواس کیفیت کی طرف توجہ دلائیں جو یا کستان میں دجل وہلہیں اور فریب ومکاری کے پردول کے پیھھےنشو ونما پارہی ہے اوراس کا بروقت انسداد ندکیا گیا تو کسی ون پاکستان كوكى فتم كے خطرات سے دو جاركر في اور باكتان كى باشندول كوب طرح بتلائ آلام بنانے کا موجب بن سکتی ہے۔ بلاشبہ ہم مرز ابشر الدین محود یا اس کے باپ کی طرح میں پیشین گوئی کسی وحی، الہام، رؤیایا خواب کی بناء پرنہیں کررہے ہیں۔ بلکه اس بصیرت کی بناء پر جواللہ تعالی اپنے عام بندوں کوعطاء فرما تاہے۔ایسا کہدرہے ہیں لیکن ہم کبے دیتے ہیں کہمرز اغلام احمدالہا می پیش گوئيال ادر مرز ابشيرالدين محود کی رؤيا کی تعبيرين تو غلط موسکتی ہيں ليکن ہمارا په پیش انداز ه حرف بحرف سيح ثابت موكرر ب كاكه مرزائية ملمانان بإكتان كو بهارى تكاليف اور مهت أزما آلام میں مبتلا کر کے رہے گی۔ان تکالیف وآلام سے بیخنے کاوا صدطریق بیہے کہ مرزائیت کی حدود ابھی ے متعین کر دی جائیں اور مرزائیوں کی تنظیم پرسرکاری اور غیرسرکاری حیثیت ہے کڑی نگاہ رکھی جائے۔ورنداس طرف سے غافل رہنے کاخمیازہ مسلمانوں کو بھاری نقصانات کی صورت میں بھکتنا ير عكا وما علينا الا البلاغ!

حرف مطلب

اقساط ماسبق میں ہم نے مرزائیت کا جو تجزید کیا ہے اس کالب لباب بصورت ذیل

بیان کیا جاسکتا ہے۔

ا مرزائی مسلمانوں سے الگ ایک اورتوم ہیں۔جس کا بنیادی اعتقادی نقطہ مرزائی مسلمانوں سے الگ ایک اورتوم ہیں۔جس کا بنیادی اعتقادی نقطہ مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت ورسالت پر ایمان لانا ہے۔لیکن میقوم دنیوی فوائد حاصل کرنے کے لئے بوقت ضرورت اپنے آپ کومسلمانوں ہی کے متعدد فرقوں کا ایک فرقہ ظاہر کرنے گئی ہے جوفروی اختلافات یا برزگان دین سے بیتی امتیاز ظاہر کرنے کے باعث بن چکے ہیں۔

بوروی اسلافات یا بر روان و یا سے من الی روان کی دین اور الی اصطلاحات ال کے صحیح کی اور الی اصطلاحات ال کے صحیح کی کے علاوہ اپنے کابر کے لئے بالاصرار استعال کر کے دین اسلام اور عامتہ اسلمین کی غیرت کا استہزاء کرتے ہیں اور اس طرح مسلسل استعال آگیزی کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ مرزاغلام احمد کے لئے صلوقہ وسلام مرزا کے ساتھیوں کو''صحابہ کرام'' کالقب دے کران کے لئے ''رضی اللہ تعالی عنہ'' کی دعاء کا استعال مرزا قادیانی کی ہویوں کے لئے ''مہات المؤمنین'' کالقب دی بیشوا کے لئے ''میرا لمؤمنین'' کا لقب۔ اپنے پیشوا کے لئے ''میرا لمؤمنین'' کا لقب اور مرزائیوں کے متوازی نظام حکومت کے لئے ''خلافت'' کی اصطلاح بلاتکلف استعال کررہ ہیں۔ ان کی بیرکتیں پاکتان کی مسلمان اکثریت کے لئے اصطلاح بلاتکلف استعال کررہ ہیں۔ ان کی بیرکتیں پاکتان کی مسلمان اکثریت کے لئے نا قابل برداشت ہیں اور ان کے استعال پر مرزائیوں کا اصرار ایک قسم کی شرارت ہے جوفساد نا قابل برداشت ہیں اور ان کے استعال پر مرزائیوں کا اصرار ایک قسم کی شرارت ہے جوفساد نا قابل برداشت ہیں اور ان کے استعال پر مرزائیوں کا اصرار ایک قسم کی شرارت ہے جوفساد نا قابل کی کی نیت سے مسلسل کی جارہ ہی ہے۔

سے پاکستان کی اسلامی مملکت کے متعلق مرزائیوں کی ذہنیت مغشوش ہے۔وہ اکھنڈ ہندوستان کو''احمدیت'' کے فروغ کے لئے خدا کی دی ہوئی وسیع ہیں بیجھنے پر مجبور ہیں اور پاکستان کی جمایت محض منافقت کے انداز میں کررہے ہیں۔قادیان حاصل کرنے کی خاطر وہ محارت کی حکومت سے ہرقتم کا سودا کرنے کے لئے تیار ہیں اوراس مقصد کی خاطر پاکستان کے ہر مفاد کو بلکہ خود یا کستان کو بھی قربان کرنے کے لئے آ مادہ ہیں۔

سے سرزائیت کے دینی اور دنیوی مقاصد حاصل کرنے کے لئے انہوں نے الیے انہوں نے الیے انہوں نے الیے انہوں نے الیے علی مرزائیوں کا الیے علی مرزائیوں کا متوازی نظام حکومت کے مقابلے میں مرزائیوں کا متوازی نظام حکومت بن چکی ہے۔

ه پاکستانی سرکار کے مرزائی ملازم اپنے آپ کو پاکستان کے نظام حکومت کا تابع فرمان نہیں سیجھتے۔ بلکہ اپنے ''امیر المؤمنین' کی حکومت کا تابع خیال کرتے ہیں۔ان کی سیہ فرمان نہیں کے خفط کے لئے بدرجہ غائت خطرناک ہے۔

میدہ کیفیات ہیں جن کےموجود ہونے سے کسی کوخواہ وہ کتنا بزامرزائی یاان کا دوست یا ان کا تنخواہ دار ہو۔ بجال انکار نہیں ہوسکتی اوران کی کیفیات کی طرف مسلمانوں کے دینی عالم، سیاسی مفکر، واعظ،خطیب اورمقرر۔ نیزمسلمانوں کے اخبارات کم دبیش توجہ مبذول کرتے رہے ہیں۔ کیکن پاکتان کے ارباب حکومت وقیادت کو دینی حیثیت کے ان فتنوں اور سیاسی نوعیت کی ان شرارتوں کی طرف توجہ مبذول کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ جو پاکستان کے خرمنوں کے لئے برق خرمن کی طرح پرورش یار بی ہے۔ان کیفیات وخطرات سے پاکتان کو بچانے کی ایک صورت تو میہ کے دمرزائی جماعت کے لوگ اپنی دینی پوزیشن اوراپنے سیاسی عزائم پر از مرنوغور کریں اوران تمام لغویتوں کو جوانہوں نے انگریزوں کے عہد میں مسلمانوں کے دین معتقدات کی تخریب اوران کی دنیوی حیثیوں کونقصان پہنچانے کی نیت سے انگریزوں ہی کی شہ پراختیار کرر تھی تھیں۔خود ہی ترک کر کےمسلمان بن جائیں اور مرزاغلام احدقادیا فی اور مرز ابشیر الدین محمود کی ساری خرافات کو دریائے چناب کے پانی میں بہادیں جس کے کنارے وہ اپنا اپنامر کزر بوہ کے نام سے تعمیر کررہے ہیں۔مرزائے قادیان کی ہفوات واہیہ کو برقرار رکھتے ہوئے حسب ضرورت وحسب موقع ان کی تو جیہیں اور تاویلیں کرنے سے میتھی سلج نہیں سکتی۔اگروہ رشد وہدایت کی سیدھی راہ اختیار کرنے کے خواہاں ہیں تو انہیں اپنے پرانے قصے انگریزی حکومت کے اقتدار کے ساتھ اس جگہ فن کردینے حاجئیں۔ جہاں زمانے کی رفتار نے انگریزوں کا افتدار وفن کر دیا ہے۔ کیونکہ "مرزائیت" کا وهونگ انہی کی خاطر رجایا گیا تھا اور انہی کے حکم وایما سے رجایا گیا تھا۔لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں ، ان کی آئکھول اور ان کے کانوں پر مہریں لگادی ہیں اور وہ مرزاغلام احمد قادیانی کو انگریز کی سیاست کے بجائے اللہ کا بھیجا ہوارسول، نبی مسے ،مہدی، کرشن اور نہ جانے کیا کیا مانے يرم مورمقرر مناضروري مجھتے ہيں تو انہيں اپنے آپ کوسلمانوں ميں کا ايک فرقہ ظاہر كرنے كى تلبیسی کوششیں کی قلم ترک کر دینی چاہئیں ادر اپنے آپ کومسلمانوں سے الگ مرزاغلام احمدقادیانی کواللہ کا رسول مانے والی ایک قوم قرار دے لینا چاہے۔ ای صورت میں مرزائی کہلائیں یا احمدی کیکن ان کومسلمانوں کی دینی اور ملی مصطلحات استعمال کرنے کا وتیرہ خود ہی ترک کر دینا چاہئے ۔مسلمانوں کی دینی وہلی اصطلاحوں کے بجائے وہ اپنی ہی اصطلاحیں وضع کر لیں اور مرزا کے لئے ' علیہ الصلوٰۃ والسلام' اور اس کی بیو بوں کے لئے' ' امہات المومنین' اس ك ساتھيوں كے لئے ''صحابرام''اوراس كى بٹي كے لئے''سيدة النساء''اوراس كے متعلقين كے كية وضى الله تعالىٰ "كى قبيل كے القاب اور دعائيں استعال كر كے اسلام كى روايات سے تلعب

واستہزاء نہ کیا کریں۔اس طرح مسلمانوں کے دل دکھا کرانہیں اشتعال نہ دلائیں۔اس کے ساتھ ہی مرزائیوں کواپی وہ ہدرجۂ غایت بری عادت بھی تڑک کرنی پڑے گی۔ جوانہوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کے کارغانہ نبوت کو صحح اورممکن غابت کرنے کے لئے انہیاء کرام اورصلحائے عظام کی احمد قادیانی کے مورت میں اپنے اندررائے کررکھی ہے۔ایک غیرمسلم قوم بن کرمرزائی لوگ اپنے دین کی تملی خوار اپنے و نیوی اور سیاسی حقوق کے تحفظ کے لئے پاکستان کی مسلم اکثریت سے ایسے شحفظ کے لئے پاکستان کی مسلم اکثریت سے ایسے شحفظ ماصل کر سکتے ہیں جوان کے لئے ضروری ہوں اور ملک کی دوسری غیرمسلم اقلیقوں کو حاصل ہوں۔ ماصل کر سکتے ہیں جوان کے لئے ضروری ہوں اور ملک کی دوسری غیرمسلم اقلیقوں کو حاصل ہوں۔ لیکن آنہیں اپنی ایسی ترکن کے دوسری اور خود کرک ہوں ہیں۔مرزائیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ابھی سے اپنی وین ورسری انہیں مسلمانوں کے دین سے استہزاء اور اورد نیوی حقیت پراز مرنوغور کر لیں۔ کیونکہ پاکستان میں آنہیں مسلمانوں کے دین سے استہزاء اور تلعب کرنے اور ان کی دل آزاریاں کر کے ان کے کیا چھائی کرنے کا وہ لائسنس نہیں سے گا۔ تلعب کرنے اوران کی دل آزاریاں کر کے ان کے کیا چھائی کرنے کا وہ لائسنس نہیں سے گا۔ نہیں طری سکتا۔ جوانہیں پچھلے دور کی انگریزی حکومت کے عہد میں حاصل رہا ہے۔

٠١..... تتمه كلام

راتم الحروف کا خیال تھا کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے الہاموں اور مرزابشر الدین محمود

کردگیا وَں کے علی الرغم پاکستان کے بن جانے کے بعد اور مرزائیوں کو پاکستان کے سوا اور کمی جگہ جائے بناہ نہ ملئے کے بعد مرزائی دین کے بیروخودہ می دین حقد اسلام اور احمت مسلمہ کے متعلق اپنی بہودہ اور از سرتا پالغو بلکہ شرارت افروز اور فتنہ پرور روش پرخودہی غور کر کے مائل بہ اصلاح جوجا ئیں گے اور سوچ لیں گے کہ پاکستان کی جمہوری اسلامی مملکت میں بودوہاش رکھنے کے لئے ان کو ضروری ہے کہ دینی اور سیاسی حیثیت کی فساد آر رائیوں کا و تیرہ ترک کر دیں لیکن مرزائیوں نے بدلے ہوئے حالات میں اپنے مقام، موقف اور مستقبل پر شجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے بجائے پاکستان میں آکرا پی مفسدانہ سرگرمیاں تیز ترکر دیں ۔ اپنے آپ کو پاکستان کا حکمران بنا بینے کے خواب دیکھنے گئے ۔ پنجاب کے فرگی گورز فرانس مودی نے آئیس پاکستان میں اپنانیا مرکز بنان نے کے لئے اس قسم کی بنانے کے لئے اس قسم کی بنانے کے لئے اس قسم کی بنانے کے لئے اس قسم کوئی مخبیات کوئی مور میں جو اندھیر مجا اس خسم کی کوئی مخبیر نا بائن منوں کے سلسلے میں ابتدائی دور میں جو اندھیر مجا اس خسم کوئی مخبیر نا اس خسم کی اس منوں سے اللہ میں ابتدائی دور میں جو اندھیر مجا اس عمر دائی افسروں نے خوب ہی فائدہ اٹھایا اور مرزائیوں کوا چھے مکان الیجھے ایجھے کارخانے ، عمر دائی افسروں نے خوب ہی فائدہ اٹھایا اور مرزائیوں کوا چھے ایکھے مکان الیجھے ایجھے کارخانے ، عمر دائی اس مردی ہاغات اور بردی بردی دی خوب ہی فائدہ اٹھایا اور مرزائیوں کوا چھے ایکھے مکان الیجھے ایکھے کارخانے ،

چوہدری ظفر اللہ خان کووزیرخارجہ بنالیا گیا تو مرزائیوں کے حوصلے بہت بڑھ سے اور

وہ سمجھنے لگے کہ پاکستان تو ان کے لئے اور ان کے امیر المؤمنین ہی کے لئے بنایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو تو خدانے محض ان کے طفیل اور انہی کے صدیقے میں اس لئے بچالیا ہے کہ وہ مرزائیوں کے محکوم بن جائیں اور مرزائیت کے فروغ اور ترقی کے لئے غذا کا کام دیں۔عامتہ المسلمین کواور پاکستان کی حکومت کوغافل اور دوسرے معاملات میں الجھا ہواد کی کرمرزائیوں نے اینے اس متوازی نظام حکومت کومشحکم بنانے کاعمل شروع کردیا جوانہوں نے کسی قدر ظاہراور کسی قد رخنی طور پر قائم کر رکھا ہے۔ جسے ہم دلائل ساطعہ و براہین قاطعہ سے اوپر ثابت کر آئے ہیں۔ اگر مرزائی اپنی تنظیمی اور جنگی طافت کی آ زمائش کرنے کے لئے سیالکوٹ کا وہ تبلیغی جلسہ منعقد نہ کرتے۔جس میں چنداصلاع کی مرزائی جعیتیں مسلح ہوکراورمسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی بوری طیاری کر کے حتی کہ زخیوں کی مرہم پٹی تک کا انتظام کر کے شامل ہوئی تھیں تو بیلوگ اندر ہی اندرا پنا کام کرتے رہے اور مسلمانوں کے اخبارات کی توجہ ابھی چندے اور اس فتنہ کی طرف منعطف نہ ہوتی۔ جو پاکتان کے اندر پاکتان کی تخریب کرنے کے لئے پرورش مارہا ہے۔ مرزائیوں کا سرکاری گزٹ الفشل اس حقیقت کوشلیم کر چکاہے کداگر سیالکوٹ کے حکام غفلت ے کام لیتے اور مرزائیوں کے فتنہ آرائی کے ارادوں کے پیش نظر پولیس کی جعیت کا نظام نہ کر لیتے تو مرزائی مسلمانوں کی الیمی سرکو بی کر دیتے کہ مرزائیت کی مخالفت کے دروازے ہمیشہ کے کئے بندہوجاتے۔

قصہ مختر سیالکوٹ کے ہنگامہ نے جو ۱۵ ارجنوری کور دنماء ہوا۔ ہمیں اس امری ضرورت کا احساس دلا دیا کہ مرزائیوں کی سرگرمیوں اور ان کے ارادوں کا پوری طرح جائزہ لیں اور حسن طن میں جتلا نہ رہیں کہ مرزائیوں نے خود ہی اپ آپ کوسدھار نے کی ضرورت محسوس کر لی ہوگی۔ اس جائزہ کے بتائیج ہم نے دلائل و شواہد کے ساتھ گرشتہ نو قسطوں میں عامتہ المسلمین کی محدمت میں پیش کردیتے ہیں اور ہم جھتے ہیں کہ پاکستان کے متعقبل کو آنے والے خطرات سے مخفوظ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ مرزائی خود ہی اپنے مقام اور مؤقف کی تعیین وقعہ پر کیس اور پاکستان کے وفادار، شریف اور امن پیندیا شندوں کی طرح اس کے سامی عاطفت میں زندگی بر پاکستان کے وفادار، شریف اور امن پیندیا شندوں کی طرح اس کے سامی عاطفت میں زندگی بر کرتے رہیں۔ ایسا کرنے کی دوواضح صور تیں ہم قسط نمبر ہیں پیش کر چکے ہیں۔ مرزائیوں کو ان کو دونوں صورتوں پر اچھی طرح غور کر کے اپ مستقبل کی روش کا فیصلہ کر لینا چاہئے۔ اگر وہ ایسا کرنے کے لئے بیارجہ غایت دل آزار ورنوں انگیز اور نا قابل بر داشت ہے۔ اصرار کرنے کے خواہاں ہیں تو عامتہ المسلمین کو چاہئے کہ اشتعال آئیز اور نا قابل بر داشت ہے۔ اصرار کرنے کے خواہاں ہیں تو عامتہ المسلمین کو چاہئے کہ استعال آئیز اور نا قابل بر داشت ہے۔ اصرار کرنے کے خواہاں ہیں تو عامتہ المسلمین کو چاہئے کہ استعال آئیز اور نا قابل بر داشت ہے۔ اصرار کرنے کے خواہاں ہیں تو عامتہ المسلمین کو چاہئے کہ استعال آئیز اور نا قابل بر داشت ہے۔ اصرار کرنے کے خواہاں ہیں تو عامتہ المسلمین کو چاہئے کہ استعام کے سے بیں میں کو جائے کے کانوں کانوں کے لئے تھار تا تا بی دور اس کے لئے میں کی دوران کانوں کو بیا ہے کہ دوران کانوں کے لئے دوران کانوں کی دوران کو بیانا کے دوران کو بیانا کو بیانا کو بیانا کی دوران کی دوران کانوں کی دوران کی دوران کو بیانا کو بیانا کو بیانا کے دوران کو بیانا کو بیانا کی دوران کو بیانا کی دوران کو بیانا کر دوران کو بیانا کو بیانا کی دوران کو بیانا کر دوران کو بیانا کو بیانا کر دوران کو بیانا کو بی کر دوران کو بیانا کر دوران کو بیانا کو بیانا کو بیانا کر دوران کو بیا

وہ مملکت پاکتان کوآنے والے خطروں اور فتنوں سے بچانے کے لئے ابھی سے ہوشیار ہوجائیں اور دستور ساز آسبلی کی وساطت سے ان امور کا فیصلہ کرانے کے لئے آواز بلند کریں جودینی اور سابع حیثیت سے مسلمانوں اور مرز ائیوں کے درمیان موضوع بحث وجدال ہیں مسلمانوں کواس امر پر ٹھنڈے دل ود ماغ اور پوری خیدگی کے ساتھ غور کرنا جا ہے کہ وہ:

ا...... کی غیرمسلم اقلیت کوکس حد تک اس امر کی اجازت دے سکتے ہیں کہوہ انبیائے کرام علیم التحیۃ والسلام کی تو ہین کے ارتکاب کوا بناحق سمجھے۔

ر بیست میں اسلام کے حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ احمد مجتبطاتی کے مرتبہ ختم الرسل وسید الرسلین ہونے کاصریح انکار کرنے کے باوجود مسلمان کہلائے۔ ندصرف مسلمان کہلائے بلکہ اس کی بناء پرتمام مسلمانوں کو کافرقر اردے۔

سا..... مسلمانوں کی دینی اور کمی اصطلاحات کو جوامت مسلمہ کے ساڑھے تیرہ سو سال کے مل ستخصیص کا مقام حاصل کر چکی ہیں۔ اپنے اکابر کے لئے استعال کرتی رہے۔ مثلاً مرزاغلام احمد کے لئے ''علیہ الصلوٰۃ والسلام'' میرزا کے ساتھیوں کے لئے ''صحابہ'' اور'' رضی اللہ تعالیٰ عنہم'' مرزا کی بیوی کے لئے'' امرالمومنین'' مرزا کی بیٹی کے لئے'' سیدۃ النساء'' اپنے دینی اور دنیوی پیشوا کے لئے'' خلافت'' کی دنیوی پیشوا کے لئے'' خلافت'' کی اصطلاحیں بیا تکلف استعال کرے۔

مرزائیوں کی بیر کات نہ صرف وین حقد اسلام اور امت مسلمہ کی مقد س روایات سے
ایک کھلا ہوا تلعب واستہزاء ہیں۔ بلکہ عملاً چالیس کروڑ مسلمانان عالم کے وجود کی نفی کررہی ہیں۔
ہرمسلمان کواپنے سینے پر ہاتھ رکھ کراپنے دل سے پوچھنا چاہئے کہ وہ کس صد تک مرزائیوں کی ان
لغویتوں کو ہرداشت کرسکتا ہے۔ اگر مسلمان رواداری ، فیاضی ، مسلمت یا مسامحت سے مرزائیوں کو
اپنی بیلغویات جاری رکھنے کاحق دینے کے لئے تیار ہیں تو آئیس یا تو مرزائی ہوجانا چاہئے یا اپنی
آپ کومسلمان کہلانا چھوڑ دینا چاہئے۔ کیونکہ مطلحات کا وہ سرمایہ جودین اسلام اورامت مسلمہ
سے ختص تھا۔ مرزائیوں اور صرف مرزائیوں کی مملکت بن چکا ہے اوراس سرقہ اورڈ اکد کا نوٹس نہ
لینے کے معنی میہ ہیں کہ ہم اسے عملا صحیح تنام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے علی نے دین اور ارباب
فکر وقیادت کو چاہئے کہ وہ ان خطوط کی روشی ہیں جو ہم نے اس سلسلہ مضامین میں بیان کر دیئے
ہیں۔ مرزائیت کے مقام اور مستقبل پر پوری طرح غور کر کے دستور آسمیلی کی رہنمائی کے لئے اپنے
مطالبات کا ایک نقشہ تیار کرلیں اور اس نقشہ کو جامہ عمل پہنا نے کے لئے کوشاں ہوجا میں۔ اگر وہ

ابیا کرنے کے لئے تیار نہیں تو ہم اس کے سوااور کیا کہدیکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عصر حاضر کے غفلت شعار مسلمانوں کے حال پر رحم کرے اور انہیں دینی اور دنیوی فتن سے آگاہ ہونے کے لئے سیج بصیرت عطاء فرمائے۔

ضممه

مرزائيوں كے سركارى كرف "الفعنل" كوشكايت ہے كہ ہم نے اسسلسكة مضامين ميں گورداسپور كے سن جج كے فيط سے جوحوالے ديئے ہيں۔ انہيں اپيل پر پنجاب ہائى كورٹ كا ايك انگريز جج جسٹس كولڈسٹر يم مستر دكر چكا ہے۔ مخفی ندر ہے كہ جسٹس كولڈسٹر يم منتر دكر چكا ہے۔ مخفی ندر ہے كہ جسٹس كولڈسٹر يم نے اپنے فيصلے ميں سن جج گورداسپور كے بعض ريماركس كوصرف غير متعلقہ قرار ديا تھا۔ ان كی صحت وعدم صحت كے متعلق كى قتم كى رائے ظاہر نہيں كى سيشن جج كے ريمارك ان شہادتوں پر منی ہيں جومقدمہ كے دوران ميں اس كے ساسنے پیش كى كئيں۔ "و مسا عليہ نسا الا البلاغ واخد دعوانا ان الحمد لله رب العلمين"

## پاکستان کا وجود عارضی ہے

مرزابشيرالدين محمود كاالهامي عقيده

ہم نے اارفروری کی اشاعت میں ملتان سے موصول شدہ ایک اشتہار کا تہ ہوئے پاکستان کی مرزائی اقلیت کے پیشوا اور سیاسی لیڈر مرزابشیر الدین محمود کی ایک عرفائی کفتگوکا پردہ چاکستان کی مرزائی اقلیت کے پیشوا اور سیاسی لیڈر مرزابشیر الدین محمود کی ایک عرفائی اللی ایس میں اس محفی نے اسپنے پیرو دَل میں اس محفی کے مقان کے اس امر کی تلقین کی تھی کہ مرزا کیوں کے خدانے اکھنڈ رکھنے کی کوشش کرنا ہر مرزائی کا فم ہبی فریفنہ ہے۔

اس امر کی تلقین کی تھی کہ مرزا کیوں کے خدانے اکھنڈ رکھنے کی کوشش کرنا ہر مرزائی کا فم ہبی فریفنہ ہے۔

مسلمان جو پاکستان بنانے کی کوشش کررہے ہیں افتر آتی پہند ہیں۔ اگروہ ہلاکت کے اس کر سے بین افتر آتی پہند ہیں۔ اگروہ ہلاکت کے ادادہ سے باز نہ آتے تو مرزا کیوں کو بھی اپنی کھو پڑی اس کر شے بیانے کے کو عارضی طور پر ان کا ساتھ دینا چاہئے۔ مرزا بشیر الدین محمود کی بیعرفائی گفتگو جو کی اوراب اشتہارات کی صورت میں مرزائی جماعت کے لوگوں میں بانٹی جارت کے لوگوں کی منافقاند ذہنیت کا ایک کھلا ہوت ہے۔ پر گفتگو ظاہر کرتی ہے کہ مرزائی جماعت کے لوگوں کی منافقاند ذہنیت کا ایک کھلا ہوت ہے۔ پر گفتگو ظاہر کرتی ہے کہ مرزائی جماعت کے لوگوں کی منافقاند ذہنیت کا ایک کھلا ہوت ہے۔ پر گفتگو ظاہر کرتی ہے کہ مرزائی جماعت کے لوگوں کی منافقاند و ہنے کہ مرزائی جماعت کے لوگوں کی منافقاند و ہنے کہ کوروں میں بانٹی جارت ہے۔ پر کمان کی دو سے کھلا ہوت ہے۔ پر گفتگو طور کے میں دو سے کھلا ہوت ہے۔ پر گفتگو طور کی منافقاند و ہنے کہ مرزائی جماعت کے لوگوں کی منافقاند و ہنے کہ کہ مرزائی جماعت کے لوگوں کی میں میں بانٹی جارت کے کہ مرزائی جماعت کے لوگوں کی منافقاند و ہنے کو کھوں کی دو سے کھوں کی دو سے کھوں کی دو سے کھوں کو کھوں کی دو سے کھوں کو کو کھوں کی دو سے کھوں کی دو سے کو کھوں کو کھوں کی دو سے کھوں کو کھوں کی دو سے کھوں کی دو سے کھوں کی دو سے کھوں کو کھوں کو کھوں کی دو سے کھوں کی دو سے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھو

ا کھنڈ ہندوستان کومرزائیت کے فروغ کے لئے ہیں تصور کرتے ہیں اور اس ہیں کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا اپنا فہ ہمی فریف ہندوستان کے وجود کوشش عارضی سجھتے ہیں اور ہلاکت کوشش کرنا اپنا فہ ہمی نے ہیں۔ پاکتان میں وہ محض بیامر مجبوری (عقیدہ عارضی طور پر) پناہ لے رہے کا گڑھا خیال کرتے ہیں۔ پاکتان میں وہ محض بیامر مجبوری (عقیدہ عارضی طور پر) پناہ لے رہے ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کی افتراق پیندی نے اکھنڈ ہندوستان کے وجود کا خاتمہ کردیا اور مرزائیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ کیفیت جے وہ عقید ہ عارضی سجھ رہے ہیں۔ قبول کرنی پڑی۔

معاصر مؤقر زمینداراور مرزائیوں کے اخبار الفضل کی تحریوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مضمون کے ٹریک اور اشتہار ماتان کے علاوہ لائل پوراور گوجرانوالہ میں بھی نشر کئے گئے ہیں۔ مرزائیوں کا اخبار الفضل بی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان اشتہاروں اور ٹریکٹوں کو چھا ہے اور نشر کرنے والے لوگ احمدی میعنی مرزائی نہیں بلکہ احراری ہیں جومرزائیوں کو بدنام کرنے کے لئے ایسا کررہے ہیں۔ اس کے ساتھ بی الفضل مرزائی ٹیریل یہ جود دکی کی سابقہ تقریر یا تحریے ایک فقرہ کو اچھال کر بینظام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپریل یہ ۱۹۳۷ء میں الھنڈ ہندوستان کو احمد بیت کے کو اچھال کر بینظام کرنے کی کوشش کو مرزائیوں کے لئے فروغ کے لئے اللہ کا دیا ہوا ہیں قرار دینے والا اور اسے قائم رکھنے کی کوشش کو مرزائیوں کے لئے ذبی فرض قرار دینے والا بشیر الدین واقعات کی رفتار کو بھانپ کرمئی یہ ۱۹۳۷ء میں بیر کہنے لگا تھا کہ: "بہی فرض قرار دینے والا بشیر الدین واقعات کی رفتار کو بھانپ کرمئی یہ ۱۹۳۷ء میں بیر کہنے لگا تھا کہ: "بہی فرض قرار دینے والا بشیر الدین واقعات کی رفتار کو بھانپ کرمئی یہ ۱۹۳۷ء میں بیر کہنے لگا تھا کہ: "بہی پاکستان کی جمایت اس لئے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جائز حق ہے اور وہ آئیس ملنا جا ہے اور استہار کی جمایت اس لئے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جائز حق ہے اور وہ آئیس ملنا جا ہے اور استہار کی تائید میں ہمیں بھائی پر بھی لاکا دیا جائے تو بید ہمارے لئے موبیب راحت ہوگا۔"

مرزائی جماعت کے پیشواؤں اور مقداؤں کی الہامی اور عرفانی گفتگوئیں بلاشبہ بھان متی کا سا پٹارا ہوتی ہیں۔ جن سے بوقت ضرورت ہر تم کی چیز نکالی جاتی ہے اور مرزابشر الدین محود بھی اپنے باپ کی طرح اپنے خوابوں، رویاؤں اور الہاموں کی تعبیر تفسیر بیان کرتے وقت اس بات کی خاص احتیاط کر لیتا ہے کہ اس کا مطلب یوں بھی ہوسکتا ہے اور یوں بھی نکل سکتا ہے اور عام طور پر کہد دیتا ہے کہ بید میراخواب میشر بھی ہے اور منذر بھی ہوسکتا ہے۔ اس لئے ہم الفضل اور دوسر مرزائیوں کے اس استدلال سے مطمئن نہیں ہوسکتے کہ مرزابشیر الدین محمود کے بیانات میں ایسے فقر بھی موجود ہیں جو پاکستان کے حق میں ہیں۔ بلکہ ایسی متضاد باتیں جن سے اکھنٹہ میں ایسے فقر بے بھی موجود ہیں جو پاکستان کے حق میں ہیں۔ بلکہ ایسی متضاد باتیں جن سے اکھنٹہ میں ایسے فقر ہے ہی موسل کی حت کا ایک اور وثن ثبوت ہے کہ پاکستان کے متعاق مرزائی جماعت کے پیشوا کی ذہنیت اور وش منافقانہ ہے۔ روشن ثبوت ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام کو ہروقت ہوشیار رہنا چا ہے۔ باتی رہا الفضل یا جس سے یا کستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام کو ہروقت ہوشیار رہنا چا ہے۔ باتی رہا الفضل یا

لائل پوراورگوجرانوالہ کی مقامی مرزائی جماعتوں کے سکریٹر یوں کا بیدوکوئی کہمولہ بالا اشتہاراور ٹریکٹ مرزائیوں کی طرف سے مرزائیوں کو بدنام کرنے کے لئے شائع کئے جارہ ہیں۔ اس کے متعلق ہمیں شخیق تفتیش کے ضابان میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوسکتا ہے کہ احراری، مرزاہشرالدین محمود کی اس عرفائی گفتگوکؤشر کررہے ہوں تا کہ مسلمان عوام پر مرزائیوں کی منافقا نہ روش ظاہر ہوجائے اور بیہ بھی ممکن ہے کہ خود مرزائی جماعت کے لیڈراپئی مماعت کو اپنے بیشوا کی بنیادی تلقین یا ودلانے کے لئے اوران کے دلوں اور دماغوں میں بیعقیدہ عام کہ مرزائیوں کے خروع کے اس حرکت کا ارتفاب کررہے ہوں کہ مرزائیوں کے خدانے اکھنڈ ہندوستان کو مرزائیوں کے فروغ کے لئے اس حرکت کا ارتفاب کررہے ہوں کہ مرزائیوں کے فدانے اکھنڈ ہندوستان کو مرزائیوں کو اپنے خدا کی بات پوری کرنے کے لئے ہندوستان کو پھراکھنڈ بنانے کی کوشش جاری مرزائیوں کو اپنے خذا کی بات پوری کرنے کے لئے ہندوستان کو پھراکھنڈ بنانے کی کوشش جاری مرزائیوں کو ایک عرفائی مجلس میں اس امرکا اعلان کرچکاہے کہ اگر مسلمان پاکستان بنانے میں کا میاب ہوتھی گئے تو یہ کیفیت عارضی ہوگ ۔ اعلان کرچکاہے کہ اگر مسلمان پاکستان بنانے میں کا میاب ہوتھی گئے تو یہ کیفیت عارضی ہوگ ۔ اعلان کرچکاہے کہ اگر مسلمان پاکستان بنانے میں کا میاب ہوتھی گئے تو یہ کیفیت عارضی ہوگ ۔ انظامت کہ اکھنڈ

یہ سوال اتنا اہم نہیں کہ مرزائیوں کے اس بنیادی نم بھی عقیدہ کی اشاعت کہ اکھنڈ ہندوستان خدا کی طرف سے احمدیت کے فروغ کے لئے بیس بنایا جاچکا ہے اور پاکستان کا قیام ایک عارضی کیف ہے۔

مرزائی کررہے ہیں یا احراری کررہے ہیں۔ اہم سوال بہہے کہ پاکستان اور اکھنڈ ہندوستان کے متعلق مرزائیوں کے بنیادی، ندہی عقا کد حقیقتا کیا ہیں؟ وہ عقا کد مرزابشرالدین کی اس عرفانی گفتگو سے ظاہر ہیں جو ۵ راپریل ۱۹۲۷ء کے الفضل ہیں چھپ چکی ہے اور اب اشتہاروں اورٹر یکٹوں کی شکل ہیں چھاپ چھاپ کرنشر کی جارہی ہے۔ اکھنڈ ہندوستان کواحمہ بت کے فروغ کے لئے خدا کا دیا ہوا ہیں جھنے اور پاکستان کے وجود کو عارضی کیفیت قرار دینے کے متعلق نہ تو الفضل کو پچھ کہنے کی تو فیق حاصل ہوئی ہے۔ نہ مرزابشرالدین محمود نے اپنی اس عرفانی متعلق نہ تو الفضل کو پچھ کہنے کی تو فیق حاصل ہوئی ہے۔ نہ مرزابشرالدین محمود نے اپنی اس عرفانی کفتگو کی کوئی نئی تغییر یا تاویل کرنے کی ضرورت محسوں کی ہے۔ پاکستان کے متعلق اس قسم کے خطرناک نہ بہی عقا کدر کھنے والی اقلیت کس حد تک اس ترجیحی سلوک کی مشتق ہے جو پاکستان میں مرزائیوں کے ساتھ کیا جارہا ہے۔ ایسا اہم سوال ہے جس کا جواب ہم پاکستان کی صومت اور اس کے دفا دارعوام سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سردست آئیں اس سوال کا جواب دینے کے لئے کے دفا دارعوام سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سردست آئیں اس سوال کا جواب دینے کے لئے کہ دوادر عوام سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سردست آئیں اس سوال کا جواب دینے کے لئے تا مادہ و مائل آئیں پاتے۔



## عرض ناشر

بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالله وسلام على عباده الذي اصطفى ١ اما بعد!

قادیانیت پربشار مصرات نے اپنے اپنے دوق وانداز کے مطابق خامہ فرسائی کی ہے۔ اس موضوع پر جواچھی کتابیں کھی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ کتاب ہے جوآپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس موضوع پر جواچھی کتابیں کھی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ کتاب مرتفئی احمہ خان میکش اپنے دور کے متاز ادیب اور صحافی تھے۔ انہیں قادیانی مسئلہ سے بطور خاص دل چھی تھی۔ 1908ء کی منبر تحقیقاتی عدالت میں مجلس عمل کی وکالت کے فراکفن بھی انہوں نے انجام دیئے۔

موصوف کی یہ کتاب قادیانیوں کے سوالوں کا جواب ہے۔ مصنف نے روزنامہ احسان ہیں اعلان کیا تھا کہ قادیانیوں کو اگر اسلامی عقائد میں شہات ہیں تو پیش کریں۔ان کے حل کی پوری کوشش کی جائے گی۔ چنانچے بہت سے لوگوں نے خطوط کھے جنہیں مصنف نے منظم کر کے نوسوالوں میں ان کی تنخیص کی اور پھران کے جوابات دیئے۔ یہ جوابات اخبار میں شائع ہوئے۔ بعد میں متعدداضا فوں کے ساتھ انہیں کتابی شکل میں تاج کمپنی نے شائع کیا۔ مصنف نے اپنی کتاب میں نے اپنے دور کے ان تین اکا برکا بطور خاص شکر ہوا داکیا ہے۔ جن سے مصنف نے اپنی کتاب میں استفادہ کیا ہے۔ مولانا ابوالحنات، حکیم سید محمد احمد صاحب خطیب مسجد وزیر خان لا مور، مولانا احمد علی صاحب خطیب مسجد اندرون عبد اندرون شیرانوالہ۔ جس سے ان کی بنفسی اور جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

یر و دو استخفظ خم نبوت پاکتان کی طرف سے تاج کمپنی کے مطبوعہ نسخہ کا عکس شاکع کیا جارہ اسپ خفظ خم نبوت پاکتان کی طرف سے تاج کمپنی کے مطبوعہ اس سالہ سے متنفید جارہ اسپ کمپیوٹرا ٹیریش مرتب ) ہمیں توقع ہے کہ ہمارا جدید طبقہ اس رسالہ سے متنفید ہوگا اور قادیا نیوں کو مجمی ایٹ شکوک و شبہات دور کرنے کا موقع ملے گا۔ والله هو الموفق! محمد نوسف عفا الله عنہ

مر و خصص معارسته. ۱۹ رویج الثانی ۱۳۰۵ه، برطابق ۱۲ رجنوری ۱۹۸۵ء

بسم الله الرحمن الرحيم!

تقذيميه

چارسال ہوے قادیا نیت کے کاسمر پر 'اسلام کے البرزش گرز کی ضرب کاری' کے

متعقل عنوان کے ماتحت میرےمضامین کا ایک سلسلہ زمیندار اور احسان میں چھپا تھا۔ بعض نکتہ رس جو ہر شناس اصحاب نے انہی دنوں خاکسار کو توجہ دلائی تھی کہ ان مضامین کا کتابی شکل میں مرتب ومحفوظ کر لینا نہایت ضروری ہے۔لیکن اخبار نولی کی مہلت نہ دینے والی مصروفیتوں میں مجھے جارسال کے بعداب فرصت ملی ہے کہ ان مضامین کوتر تیب دے کر اور ان پر نظر ڈانی کر کے اینے ببلشرز (تاج ممینی لمیشر) کے حوالے کرسکوں۔

قادیانی ندہب کے پیروؤں نے تاویل بازی کے بل پرمسلمانوں کے مسلمہ ندہجی عقا كذخراب كرنے كاجومعر كه شروع كرركھا ہاوراس مقصد كے لئے جس قتم كے فريب استدلال کے لئے کام لیا جارہا ہے وہ عام نو جوان ان کے شکار ہیں۔ دینی عقائد کے متعلق کئی طرح کی الجنين پيداكر كے انہيں كرائى كى طرف لے جانے والا ہے۔ ليس فرقد ضاله كى متاع حيات معتقدات تعلق رکھنے والے معدودے چند مخصوص مباحث رمنحصر وشمل ہے۔جنہیں اس ند ب کے پیرو بے خبر، کم علم اور کوتا ہ نظر لوگوں کے سامنے بیان کر کے کام نکا لنے کے عاد ی ہیں۔ ان اوراق میں قادیانی فرقہ کے انہی مخصوص مباحث پر بعض نئے گوشوں سے روشنی ڈال کر قادیانی فریب کے پردے چاک کئے گئے ہیں۔

ان مضامین کے سپر قلم کئے جانے کی مختصر تاریخ بیہ ہے کہ راقم الحروف نے احسان کے ایک تبلیغی نمبر میں سے اعلان کیا کہ قادیانی ندہب کے پیروؤں کواگردین اسلام کی حقیقت سمجھنے میں بعض اشکالات در پیش بیں تو وہ اس عاجز ہے اپنے اشکالات بیان کریں۔ جن کے رفع وحل کی بوری کوشش کی جائے گی۔اس اعلان پر بعض قادیا نیوں کی طرف سے متعدد استفسارات موصول ہوئے کیکن وہ سب کے سب مطالب کے لحاظ سے حسب ذیل نوسوالوں کی میرائی کے دامن سے باہرند تھے۔جنہیں میں نے جواب دینے کے لئے چنا اور بیسلسله مضامین سپردقلم کیا۔مرزائی مستفسرين كيسوالات حسب ذيل ميل-

آ ب كنزد يك اسلام كوهكون عقائد بين جواصل الاصول كبلان كي ستحق بين؟ ......

کیا آپ قرآن مجید میں اختلاف کے قائل ہیں یانہیں۔اگر ہیں تو پھر میآ میشریف ٠...٢ "لوكان من عند غيرالله لوجد وافيه اختلافاً كثيراً"كوم نظر محت

ہوئے تطبیق کی صورت آپ کے نز دیک مسئلہ ناسخ ومنسوخ ہے یا کوئی اور طریق؟۔

قر آن مجید کی وہ کون کی آیت ہے جس سے بطور صراحت النص کے باب نبوت غیر ۳.... تشريعي تابع شريعت محربيه سدود ثابت موتاب؟-

| ٣ آييشريف ولوتقول علينا بعض الاقاويل لا خذنا منه باليمين • ثم                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لقطعنا منه الوتين (الحاقه)" جوبطوردليل آنخفرت عليه كوشاعراوركائن                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کہنے والوں کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ یہ بطور قاعدہ کلیہ کے ہے یانہیں۔اگر بطور                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قاعدہ کلیہ کے نہیں تو پھر دلیل مخالفین کے لئے کس طرح وجرتسکین ہوسکتی ہے۔اذا                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جاء الاحتمال بطل الاستدلال كوم نظرر كاكرجواب دير                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵ آپ دهزت عیسی علیه السلام کوبای جسد عضری آسان پرتای دم زنده مانت سی                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| یا دیگرانبیاء کی طرح فوت شده ادران کی آمد ثانی کے قائل ہیں یانہیں؟۔                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ان سوالات کے جواب قر آن مجید اور احادیث صححه اور اقوال سلف صالحین _ (جو                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قر آن مجیداورا حادیث صححہ کے خلاف نہ ہول ) سے دیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢ امت مسلمه مين باب نبوت كا مسدود جوجاناتشليم كرليا جائة وكيا آنخضرت عليقة                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كے دحمته اللعالمين ہونے اوراس امت كے خير الامم ہونے پر ذخبيں پڑتى ؟                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ے کیا مجد دوقت یا امام زمان کا ماننا اور پیچا ننارکن ایمان ہے اور اس کے بغیر نجات نہیں                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>بوعتى</i> ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸ حضرت سے موعود کو مجد د ماننے ہے آپ کے خیال میں ایمان پر کیا ز د پڑتی ہے؟۔                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٩ احاديث صححركى روسة ت كنزديك حضرت عيلى عليه السلام، مهدى آخرالزمان،                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| د جال ، یا جوج ما جوج وغیرہ کے متعلق مسلمان کوکیا عقا ئدر کھنے چاہئیں؟۔                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ان سوالات سے بیدا ہونے والے مباحث کی تشریح کے علاوہ اس کتاب میں زلازل                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اوردیگرآ بات ارضی وساوی کےسلسلہ میں قادیانی مدعی کی پیش گوئیوں برعلمی بحث کی ایک فصل۔                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نیز اس مدی کے بلند بانگ اور بے ہنگام دعاوی اور صوفیائے کرام کے شطحیات کی                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| t <sub>ee</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بحث کے متعلق ایک فصل بھی شامل کردی ہے۔ غرض قادیانی تلبیس کے تمام بڑے برے                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بحث کے متعلق ایک فصل بھی شامل کردی ہے۔ غرض قادیانی تلبیس کے تمام بوے بوے بوے بھکنڈوں کی جن کے بلار وہ عام انسانوں کودھوکا دیتے ہیں تشریح وتوضح ان اوراق ہیں ہے جونہ                                                                                                                                                                      |
| بحث کے متعلق ایک فصل بھی شامل کردی ہے۔ غرض قادیانی تلبیس کے تمام بڑے برے                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بحث کے متعلق ایک فصل بھی شامل کردی ہے۔ غرض قادیانی تلبیس کے تمام بڑے بڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئ                                                                                                                                                                                                                          |
| بحث کے متعلق ایک فصل بھی شامل کردی ہے۔ غرض قادیانی تلبیس کے تمام بڑے بڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئ                                                                                                                                                                                                                          |
| بحث کے متعلق ایک فصل بھی شامل کردی ہے۔ غرض قادیانی تلبیس کے تمام بڑے بڑے ہوئے ہتھکنڈوں کی جن کے بل پروہ عام انسانوں کودھوکا دیتے ہیں تشریح وتوضیح ان اوراق میں ہے جونہ صرف فریب خوردہ مرزائیوں کے لئے مشعل ہدایت کا کام دے گی۔ بلکہ عام مسلمانوں کواس فتنہ سے بچ رہنے کے لئے ہرتم کے دلائل ہے سلح اور ہرنوع کے فریب استدلال ہے آگاہ کرنے |

میں پیش کرتا ہوں۔

كيم رنومبر ١٩٣٨ء، مرتضى احمدخان!

## تمهيد

مرزاغلام احمد قادیانی کے بیٹیوں میں بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اسپے پیٹیواکی دی ہوئی تعلیمات کے کھلے ہوئے نقائص سے پوری طرح آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ طاکفہ بندی اور خلافت سازی کا ساراؤھونگ کن دنیوی مقاصد کے لئے رطایا تھا۔ کس نے رجایا تھا اور کیوں رجایا تھا؟ ان لوگوں کے بزد کیسہ دین کا نام بعض پیش پا افقادہ ذلیل مقاصد کے حصول کے لئے ایک وسیلہ کے سوازیادہ اہمیت نہیں رکھتا اور ان کا وجود ہی دین حقہ اسلام کی تخریب اس کے شکون وارکان میں دختہ اندازی اور طحت بیضائے اسلام کی تذکیل کے لئے خریدا جاچکا ہے۔ لہذا ان کے دفع شرکے لئے مسلمانان ہند کے پاس اس کے سوا اور کوئی جارہ کا رنہیں کہ سواداعظم کو ان کے مکائد ودسائس سے آگاہ کرتے رہیں اور ان کی طحد اند سرگرمیوں پر رقابت واحتساب کی کڑی فال بھی رکھیں۔

لکین مرزائیوں میں بعض ایسے لوگ بھی نظرا آتے ہیں جواپی بے خبری ہلمی کم مائیگی اور ضعیف الاعتقادی کے باعث متذکرہ صدر شور بخان از لی کاس دام فریب کاشکارہو چکے ہیں۔ جوانہوں نے دین اسلام کے تام سے سادہ لوح اشخاص کو الحاد کی الجھنوں میں گرفتار کرنے کے لئے بھیلار کھا ہے۔ خطاب ذیل میں میراروئے خن زیادہ ترانمی مو خرالذکر مرزائیوں کی طرف ہوگا۔ مقصد ہیہ ہے کہ وہ سعید روض جو دین حقہ اسلام کے سرمدی فیضان کے سرچشمہ سے اپنے طلب کی ہیاس بچھانے کی خواہاں تھیں ۔لیکن اپنی سادگی اور بے خبری کے باعث عصر حاضر کے طلب کی ہیاس بچھانے کی خواہاں تھیں ۔لیکن اپنی سادگی اور بے خبری کے باعث عصر حاضر کے ایک دجالی فتنہ کے متحے چڑھ گئیں۔ ان گذارشات کو پڑھ کردین اسلام کی تھی ہوئی صدافتوں سے شاسا ہوجا نمیں اور مرزائیت کی ان البحضوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔جن میں آئیس اسلام کا نام کے طاح کی ہوئی وران کا تام طلام کی منافی اسلام کا نام فلام کر کرف آدر کردیا گیا ہے اور وہ مجبور ہوگئے ہیں کہ قادیا ثبت کی منافی اسلام تعلیم کو مطابق اسلام فلام کی میں آئیس اسلام کی گئی ہوئی ہوئی ہیں جو قبلی فریب کھائے ہوئے دلوں کی درائی جھسامان تو ان کے پاس موجود ہو۔ ایسی ڈرف شناس ڈکا ہیں بہت کم ہوتی ہیں جو قبلی تسلین کے سامان کے کھر سے یا کھوٹے ہونے کی بہیان کرسکیں۔ جن ڈکا ہوں کی درسائی بھی تسلین کے سامان کے کھر سے یا کھوٹے ہونے کی بہیان کرسکیس۔ جن ڈکا ہوں کی درسائی بھی درفانس تک مربوں کی درسائی بھی درف شناس ڈکا ہوں کی درسائی بھی درفانس تک مربوں کی درسائی بھیتے دہیں تو کوئی تجب کی باتے نہیں۔

ا پے مرزائی حفرات کے سوالات کی فہرست دیباً چہ میں درج کی جا چکی ہے۔ جوراقم الحروف ہے بعض مطالب کی تشریح اور بعض مسائل کی تو ضیح کے طالب ہوئے۔ان میں سے ایک ایک سوال، جواب کے لئے بردی طویل صحبتوں کا مختاج ہے۔ ہر چندعدیم القرصت اور علوم دینی کے میدان میں بیج میرز ہوں ۔ لیکن میرا فرض ہے کہ ان سوالات کا مشرح جواب کھوں اور وقت کی اس منہ بولتی ہوئی ضرورت پر لبیک کہتا ہ را آ گے بڑھوں جس کی پکار ہر گوشہ ودیوار سے تی جارہی ہے۔ اگر میری ان کا وشوں سے خدا کے بندوں کی ایک تعداوراہ دراست پر آ جائے یا کم از کم اس فتندً آخر زمان کے دجمل کا شکار ہونے سے بی رہے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی عاقبت کے لئے بعناعت مزجات فراہم کر لی جوروز حساب میں مجھے حضور سرورکونین رہمت العالمین کے دامن شفاعت کے سامیر میں پناہ دلانے کا موجب ہوگی۔

اسلام كااصل الاصول

سوال كيا گيا ہے كه اسلام كوه كون سے عقائد بيں جواصل الاصول كہلانے كے ستحق بيں؟ واضح ہوكه اسلام كااصل الاصول كلم طيب "لا السه الا الله محمد رسول الله "بهاور اس دين كے تمام عقائد اساسى جوائمان كے لئے ضرورى بيں اسى اصل الاصول كے ماتحت بيں يا ان ميں سے كسى ايك كے فقد ان وہوطكى صورت ميں ائمان نامكمل رہ جاتا ہے۔ بلكه الحاد وزندقه وار دہوجا تا ہے۔ ان عقائد كا بيان اسپنے اسپے كل اور موقع پرائى صفحون ميں كرديا جائے گا۔

توحيدذات بارى تعالى

خدائے جلیل وقد برکوایک اور محرع فی الله کواس کا فرستادہ مان لینے کے بعد خدا کے اس پیغام کوسیح اور کامل وکمل بجھنا ہر فردمؤمن پر واجب آتا ہے۔ جو خدا کے رسول محملیلة پر نازل ہوا اور آپ کی وساطت سے ہمیں کہنچا ہے۔ جو رسول محملیلة پر نازل تو حید ورسالت کا عقیدہ بھی اس پیغام ربانی کی وساطت سے ہمیں کہنچا ہے۔ جو رسول خدا الله تو حید ورسالت کا عقیدہ بھی اس پیغام ربانی کی وساطت سے ہمیں کہنچا ہے۔ جو رسول خدا الله تازل ہوا۔ پس دین اسلام کی قومیت کا الالین ستون حضرت محم مصطفاح احمد مجتب الله کی کر سالت ہے۔ جس کی وساطت سے ہم ذات باری تعالیٰ کی تو حید کے اوّلین مسئلہ اساس سے شناسائی ساف موجود نہیں۔ جس کی طرف موجود ات سالم سواکوئی دوسری ہستی کا نئات کے ظاہر وباطن میں ایس موجود نہیں۔ جس کی طرف موجود ات عالم ساکھ ویودات عالم سے برائے نیاز وعبدیت جسکیں ہانویا گیا ہے کہ ساتھ ہی ہمیں ہتا دیا گیا ہے کہ ساتھ ہی ہمیں ہتا ہو حید کا الله واحد "کے ساتھ ہی ہمیں ہتا دیا گیا ہے کہ وینداد کے کرشموں کی پرستش کرنے اور بجھنے کے بغیر عقیدہ تو حید کالل نہیں ہوتا۔ کہنے کوتو ہتوں، پھروں، تقروں، تقروں، توری کرشموں کی پرستش کرنے والے بھی تاقع شکل میں خدا کی ہستی کے قائل بلکہ اسے ایک بجھنے اور ایک جانے کے دعویدار والے بھی تاتھ میکل میں خدا کی ہستی کے قائل بلکہ اسے ایک بجھنے اور ایک جانے کے دعویدار

ہیں لیکن وہ اس تو حید کے مانے والے نہیں کہلا سکتے۔جس کی تعلیم قرآن پاک نے دی ہے ذات باری تعالیٰ کواس کی بیان کر دہ صفات میں سے کسی ایک صفت کے بغیر جانے والاشخص مسلمان اور صاحب ایمان نہیں ہوسکتا کسی شخص کے اسلام اور ایمان کے صحت و بخیل جانچنے کے لئے اس کے خیالات و عقائد واقوال کو آن حکیم کے بیان کر دہ معیار پر پر کھنا ضروری ہے۔ لہذا اے مرز اغلام احمد قادیانی کی وساطت سے اسلام کی حقیقتوں کو ڈھونڈ نے والو۔ دیکھو کہ ذات باری تعالیٰ کے متعلق قرآن پاک کی تعلیم کیا ہے؟ اور اس محفل نے جسے تم اپنا دینی پیشوا سیجھتے رہے ہو تہمیں اس متعلق قرآن پاک کی تعلیم کے کوشش کی ہے۔

اسلام كاخدا

ارشاور بانی ای قات کے متعلق ہے۔ 'لیس کمثله شی ، الله نور السماوت والارض ، مثل نوره کمشکرة فیها مصباح ، المصباح فی ذجاجة ، الرجاجة کانها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یکاد زیتها یضی ولولم تمسسه نار ، نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء زیتها یضی ولولم تمسسه نار ، نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء ویضرب الله الامثال للناس ، والله بکل شی علیم (النور ، ۳) ' ﴿ اس کی مانک کوئی شخیس الله (قات باری تعالی عزام می آ افول اورزین کا نور ہے ۔ اس کی نور کی مثال ایسی ہے جسے کوئی طاق ہو ۔ جس میں چاخ ہو ۔ وہ چراخ فانوس کے اندر ہواور فانوس اس مثال ایسی ہے جسے کوئی طاق ہو ۔ جس میں چاخ ہو ۔ وہ چراخ فانوس کے اندر ہواور فانوس اس مثال ایسی ہے جونہ شرق ہے نغر بی اس کا تیل برابر روثن ہے ۔ اگر آ گ اس کے نزدیک تک نہیں آئی ۔ نور پر فرراللہ جے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہمایت بخش دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیس بیان نور اللہ جے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہمایت بخش دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیس بیان کرتا ہے اور وہ ہم شیکا جائے والا ہے۔ ﴾

مرزائے قادیاتی کاخدا

مرزائیوں کا پیشوااس ذات بحث کے متعلق حسب ذیل عقیدہ کا اظہار کرتا ہے۔ جو قرآن علیم کے چش کر دہ تصور سے سراسر مختلف اور ذات باری تعالی کی توجین و تحقیر کرنے والا ہے۔ مرزالکھتا ہے کہ:''ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجوداعظم ہے۔ جس کے بیشار پیرا اور ہر یک عضواس کثرت سے ہے تعداد سے خارج اور لا انتہاء عرض اور طول رکھتا ہے۔ تیندوے کی طرح اس وجوداعظم کی تارین بھی ہیں۔''

(توشیح مرام ص ۷۵ بزائن جهاص ۹۰)

"ربنا عاج "ماراروردگار باهی دانت --

(براین احدید ع ۵۵۵ ماشیدور ماشیه فرائن جاس ۲۲۲)

خداکوتیندوے کی شکل میں تصور کرنے والا اور ذات باری تعالی کوعا ج یعنی ہاتھی دانت قراردیے والامسلمان نہیں ہوسکتا۔ چہ جائیکہ اس کے تبعین کواسلام کی نعمت سرمدی سے حصہ ملے۔ اسلام کا خدا

''قال الله تبارك وتعالى ، قل هوالله احد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا احد (اخلاص) '' ((احيم ) كمد معرد هق ايك ال عبد الله بنازاور باك به مناس في كو بناور نداس كر لئي كو بناور نداس كر بناور كر كر بناور كر بناور كر كر بناور كر بناور كر كر كر كر كر كر

''لم یتخذ ولدا سبحانه (بنی اسرائیل:۱۱۱)''﴿ وه کی کو بینانہیں بناتا۔وه یاک ذات ہے(یعنی ایک تعویات ہے میراہے)﴾

یک وہ اعلان تھا جس کی تغییر جا بجا قرآن پاک میں پائی جاتی ہے اور جس کے روسے مشرکین، یہود، نصاری صائبین اور دیگر ندا ہب کے لوگوں کے غلط عقائد پر یک قلم خطائے تھی کر ذات باری تعالی کے متعلق صحیح عقیدہ قائم کیا گیا۔ یہودونصاری کے عقائد باطلہ کا ابطال معرض عمل میں آیا اور ذات باری تعالی کے ساتھ انسانی علائق کی نسبت وینے والوں کی تکذیب کی گئے۔ اب اس ارشاد ربانی کی روشنی میں مرزائے قادیانی کے حسب ذیل اقوال کو پر کھ لیجئے۔ صاف نظر آجائے گا کہ اس محض کا مقصد خالص اسلامی عقیدہ کو مغشوش کرنے کے سوااور پچھ ندتھا۔

مرزااوراي كے خدا كے تعلقات بوللموں

"انت منی بمنزلة ولدی"اے مرزاتو مجھے بمزلمرے فرزند کے ہے۔ (هیت الوی ۱۸، فزائن ج۲۲ م۹۸)

"اسمع ولدى"ا عمر عبيض - (البشرى التولس ٢٩٥) فرزندول بند كراى الجمند"م ظهر الحق والعلاكان الله نزل من السماء"

فرزند، ول بند، گرامی ارجمند حق وعلا كامظهراييا جيسا كه خودخدا آسان سے اتر آيا-(ازاله او بام ص ۲۵۱، فزائن ج ۱۸ ص ۱۸) "يا قمريا شمس انت منى وانا منك "اعبا ماك ورشيدتو محصب (حقيقت الوحي ص ٢٢، فزائن ج٢٢ص ٧٤) '' حضرت سے موعود نے ایک موقع پراپنی حالت بیظا ہر فر مائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پراس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا اظہار (اسلام قرباني ص المصنفه قاضي يارمحمة قادياني) فرمایا بهٔ ''مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں گنخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تظہرایا گیااور آخر کئی مہینے کے بعد جودس مہینے سے زیادہ نہیں بذر بعد الہام مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا (كشتى نوح ص ٢٨، خزائن ج١٩ص٠٥) كيا\_ يس اس طور سے ميں ابن مريم تفہرا-" "ومثل ذلك من الخرافات" ظاهر بكراك الشخص كوجوذات بارى تعالى کے ساتھ اپن سبتیں باپ بیٹے اور بیوی کی طرح ظاہر کرتا ہے۔اسلام سے دور کی نسبت بھی نہیں ہوسکتی۔متذکرہ صدراقوال سے بہی متدم ہوتا ہے کہ قائل نے ذات باری تعالیٰ کی تفحیک وتحقیر کی ہے۔ابیا خض مسلمان کہلانے کامستحق کس طرح تھہرسکتا ہے؟ چہ جائیکہ اسے مسلمانوں کے ایک

> فرقہ کادینی امام دیکیٹو آٹھھا جائے۔ مرز ائے تا دیانی کے خدا کی دیگر صفات

جس خدا کے ساتھ مرزائے قادیائی نے اپنے گونا گوں تعلقات کا اظہار کیا ہے وہ اس خدائے واحد وقد مرسے سراسر مختلف ہے۔ جس کی صفات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کے تصور کے تعلق مرزائے قادیا نی کے متذکرہ صدرا قوال مشتے نمونداز خروارے ہیں۔ ورنہ اس کی تصانیف میں تو خدا کے تعلق نہایت عجیب وغریب خیالات بھرے پڑے ہیں۔ مرزا کا خدانماز پڑھتا اور دوزے دکھتا ہے۔

(تذکرہ ص۲۰)

مرزا کا نام لینے سے شرماجا تا اور اسے ادب سے بلاتا ہے۔

(حقیقت الوجی ص ۳۵۹ فزائن ج۲۲ص ۳۲۹)

اس کی حمد و شاء کرتا ہے۔ مرز اکے چیش کو بمز لہ اطفال اللہ کے بچہ بنا تا ہے۔

(تتر حقيقت الوحي ص ١٨١ فرزائن ج٢٢ ص ٥٨١)

اس پر رجولیت کا ظہار کرتا ہے۔ (حوالہ او پر ملاحظہ ہو) اس کے کاغذ پر سرخ روشنائی سے دیشخط کرتا قلم حجعا اڑتا اور اس روشنائی کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر ڈالٹا ہے۔

(تریاق القلوب ۳۳ ہزائن ج۱۹ می ۱۹۷ مقیقت الوی س۲۵ ہزائن ج۲۲ ص۲۷۷) اگرآپ مرزائے قادیان کے خدا کا پورا جلال دیکھنا چاہیں تو اس کے حسب ذیل بیان کو پڑھ کرانداز ہ لگالیں کہ اس مخص کو کیسے خدا کی بندگی کا شرف حاصل تھا۔

'' پھراس کے بعد ہی زورہے جس سے بدن کا نپ اٹھاالہام ہوا۔'' دی کین ویٹ دی ول ڈؤ' (جوہم چاہتے ہیں کر سکتے ہیں) اور اس وقت ایسالہجہ اور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا ایک انگریز ہے جوسر پر کھڑ ابول رہاہے۔'' (براہین احمدیث ۴۸۰ فرزائن جاس ۵۷۲)

مرزائيول سےخطاب

اس معبت میں عاجز نے اسلام کے اصل الاصول کی ایک شن یعنی عقیدہ تو حید ذات باری تعالیٰ کا جمالی طور پر ذکر کیا ہے۔ واضح رہے کہ کوئی شخص اس وقت تک 'لا المله الا الله ''کا قائل نہ قائل نہیں سمجھا جاسکتا جب تک ذات باری تعالیٰ عزاسمہ کی تمام ان صفات اشابی و صلی کا قائل نہ ہو۔ جواسا نے صنی میں اور دیگر مقامات پر جا بجا قرآن پاک میں مذکور ہوئی ہیں۔ اسلام کا عقیدہ تمہمار سے سامنے ہے۔ اس عقیدہ کی کسوئی پر مرز اغلام احمد کے عقائد واقو ال کو پر کھر در کھے لواور خود فیصلہ کر لوکہ جولوگ تمہمار سے سرنیاز کو اس شخص کی چوکھٹ پر جھکار ہے ہیں۔ اس کے اپنے عقائد کا علیہ کہ اور کہ جولوگ تمہمار سے میں اسلام کی تعلیم سے قریب جارہ ہو یا اس سے بہت بعد حال کیا ہے؟ آیا اس کی پیروی کر کے تم اسلام کی تعلیم سے قریب جارہ ہو یا اس سے بہت بعد اقوال کی تاویل و قشیر کر کے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی تو تمہیں اسلام اور قرآن کے ان تمام اعتمار اور اس استعارہ کے بیروی کی بیت ہیں کہ بت پرتی یا ضدا صابیوں کے عقائد باطلہ پر کئے ہیں۔ ان تمام ندا ہب کے پیروی کی کہتے ہیں کہ بت پرتی یا ضدا سے ولد و کفو وغیرہ کی نسبت دینے کے معاملات ان کے ہاں استعارہ کے رنگ میں آئے ہیں۔ سے ولد وکفو وغیرہ کی نسبت دینے کے معاملات ان کے ہاں استعارہ کے رنگ میں آئے ہیں۔ بن کی بری خوشنما تاویلیس کی جاسمتی ہیں۔

شایدبعض قادیانی سے کہنے لگیں کہ وہ اپنے پیشوا کے ان الہامات واقوال کولغو سیجھتے ہیں اور انہیں اس قتم کی اہمیت نہیں دیتے ۔ جیسی کہ عیسائیوں نے انجیل میں باپ اور بیٹے کے الفاظ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دینی شروع کر دی تھی۔ اگر سہ بات ہوتو میں کہوں گا کہ پھر تہمیں اپنے پیشوا کے دوسرے دعاوی کو برحق قرار دینے میں کیول اصرار ہے۔ انہیں بھی متذکرہ صدر دعاوی

کی طرح لغی مجھواورمجذوب کی برقرار دے لو۔ اگر مرزائیوں کا ایک گروہ آج مرزا کے دعاوی نبوت ومسحیت کواپنے لئے اساس دین قرار دے رہاہے تو کوئی وجنہیں کہ کل مرزائیوں کا کوئی دوسرا گروه مرزا کے متذکره صدراقوال کولے کراس کی الوہیت، شرکت فی ذات باری تعالی ، این اللبی اورز و جیت خداوندی کا اعلان کرنے گلے اور اس کواساس دین قراروے لے۔

لبذا ميرے فريب خورده مرزائي دوستوں كواس امر برغور كرنا چاہئے كەمرزاغلام احمه قادیانی کے تنبیج بن کروہ قصراسلام سے اولین سنگ بنیادلین عقیدہ تو حید ہے کس قدر دور جابڑے میں اور ذات باری تعالی اور اس کی صفات کا ملہ کے متعلق ان کا عقیدہ کس حد تک مغشوش کرویا گیا ہے۔لہذا انہیں اس دن کی فکر کر لینی جا ہے۔جس کے متعلق صاف الفاظ میں یہ بتادیا گیا ہے کہ: "تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ، الم تكن أيتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون (مؤمنون:١٠٥،١٠٤) ﴿ آك ان كے چرول وَكُلُ ربى بوكى اوراس يل عَ وتاب کھائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہتم برمیری آیات پڑھ کرنہیں سائی می تھیں۔سائی كئين تھيں ليكن تم ان كوجھٹلا ياكرتے تھے۔﴾

اساس اسلام كادوسراجزو

محدر سول التعليب يرايمان اوراس كااقرار

ذات باری تعالی عزاسه کی توحیداور تمام صفات لازم پرایمان لانے اوران کا اقرار کر لینے کے ساتھ ہی مسلم ہونے کے لئے ضروری ہے کہ انسان خدا کے اس رسول مقبول مالی کا بدل معترف ہواور زبان ہے اس کی رسالت ونبوت کا اقر ارکرے۔جس کی معرفت اسے دین اسلام ا بن كامل وكمل صورت ميں ملا محد عربي الله كا كورسول مان لينے كے بيم عنى بين كرحضو طالعہ كے ديي بوئ پيام كوخدا كا آخرى كمل اورقائم پيام مجے حضور كى سكھائى بوئى شريعت كو آخرى، مكمل اور قائم شريعت جانے ،حضور كے بتائے ہوئے دين كو قيامت تك كے لئے نوع بشركى ہر کو نہ ضرور بات زندگی کا نقیل اوراس کی دنیوی اوراخروی فوز وفلاح کاموجب تصور کرے۔

ارشادرباني:"اليسوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا (مائده: ٢) " ﴿ آج مِن فِيتَهار ع التي تمهارادين بايد محيل كوبهجاديا اورائی نعت تم برتمام کردی اور میں فئے تمہارے لئے دین اسلام کو پند کرلیا۔ ﴾ اس برشامد ودال ہے مخفی ندر ہے کہ قرآن پاک ایسانصیح وبلیغ، جامع واکمل کلام جو

ا پنے خدائی کلام ہونے کی خوددلیل ہے۔ محمور فی اللہ کی رسالت کا مصدق وشاہد ہے اور محمد رسول التعليظ ايسے صادق وامين رسول كى سيرت ياك اور حضور كا اسوة حسة قرآن كے خدا كا كلام ہونے کا ثبوت ہے۔ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ دونوں حضرت باری تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ایسے عدیم العظیر مظہر ہیں۔جن کے اجتماع پردین اسلام کی حقائیت کا قصر قائم ہے۔لہذاان کے میچے رتبہ کو کما حقہ نہ پہچا ننایا ایسے خیالات کا ظہار کرنا جن سے ان کی میچے منزلت پر مخالفانہ زویر تی ہو۔انسان کے نقص ایمان کا موجب ہے۔ پیمیل دین واتمام نعمت ربانی کے بعد اگر کوئی مخص یہ کیے کہ قرآن پاک کی مانند کوئی اور کلام بھی نوع بشر کے پس موجود ہے یا ہوسکتا ہے۔ تو وہ شرائط اسلام کا منکر ہو جائے گا۔ ای طرح اگر کوئی فخص میہ کہہ دے کہ حضور سرور کا کنات میں ہے جد بھی نوع انسانی میں کوئی رسول مبعوث ہوایا ہوسکتا ہے۔ تو وہ بھی اسلام کے دغوائے محیل واتمام نعمت کامنکر ہوگا۔جس کی نص سطور بالا میں مذکور کی جاچک ہے۔قرآن کے بعد کمی اور کلام کے متعلق ارشا در بانی کا ادعا کر نا اور محقیق کے بعد کسی اور فر دبشر کررسول قرار دینا اسلام کی اساس پرتیرچلانے کا مترادف ہے۔ کیونکہ اس سے قرآن پاک کے دعوائے جمیل دین اور انتمام نعمت کی تفی ہوتی ہے۔ چہ جائیکہ مرزائیوں کی طرح اسلام کی شرط اولین مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت ورسالت کوقر ار دیا جائے اور بیرکہا جائے کہاہے نبی یا مجد دیا کچھ اور مانے بغیر کوئی مخص مسلمان نہیں ہوسکتا۔ اگر مرزائیوں کے دعوے کو سیجے سمجھا جائے تو سیکیل دین اور اتمام نغمت اللى كاباعث قرآن اورمحمرع في الله كنبيس بلكه نعوذ بالله اس دوسر مصحف كوسجهنا موكا\_جس کی ارادت کا حلقہ کان میں ڈالے بغیر مرزائیوں کے عقیدہ کے مطابق کوئی ہختی مسلم نہیں ہوسکتا۔ للندا ایساعقیدہ جو قرآن پاک کے اپنیر کسی دوسرے کلام کو کلام خداوندی اور محفظ کے بغیر کسی دوسر مصحص كونبي پارسول قرارديين والا ہوقر آن اور محتلفه كابتايا ہوااسلام نہيں بلكه اس كى نفي ہے۔اس کے عمل واکمل ہونے کا صرح کا نگار ہے اوراس کی حقانیت کا كفر ہے۔

اس اسلام کے آخری بقطعی اور مکمل دین ہونے پر جوقر آن اور خدا کے رسول محمد اللہ اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نے نوع بشر کودیا۔ قرآن یا ک کی حسب ذیل آیت بھی شاہدودال ہے۔

''هـو الـذى ارسـل رسـوله بالهدى ودين الحق ليظهره (صف:٩)'' ﴿ وه (خدا) جس نے اپنے رسول کو ہدئی کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ ﴾

اس مكمل دين اور نعت تام كے بعد جوقر آن اور مسلطن كى وساطت سے نوع بشر كو

قیامت تک کے لئے مل گئی۔خدا کے مزید کلام اور اس کے دیگر ایلچیوں کی ضرورت جاتی رہی۔لہذا منذ کرہ صدر نصوص قرآنی کے علی الرغم جو محض بھی اس کے برعکس کوئی دعویٰ کرے گا۔وہ قرآن اور رسول النقط لیا تھے کے بتائے ہوئے اسلام کا منکر اور مسلمانوں کے نزدیک مفتری اور کذاب ہونے کے سوااور پچھنہیں ہوسکتا۔

پس ان مرزائیوں کوجو اِسلام کے نام پر مرزائیت کے دام میں تھینے ہوئے ہیں۔ غور كرنا چاہے كدوه تقیقت اسلام سے تنى دور پڑے ہیں اور انہیں اپنے دام فریب میں گرفتاركرنے والول نے حقیقی اسلام کے بنیادی عقیدہ ہے کس قدر دور چینک دیا ہے۔ انہیں دیکھنا جا ہے کہ جس مخص کی نبوت ورسالت کے اقر ارکوانہیں شرط اسلام بتایا گیا ہے۔اس نے حقیقی اسلام کی صداقتوں سے روگر دانی کر کے اپنی نبوت کا ڈھونگ رجانے کے لئے نبوت کے مرتبہ عالیہ کی تحقیر وتذليل پراپناساراز ورصرف كرديا- تا كەسادەلوح اختاص اس منصب جليل كواس عاميا نداورسېل الحصول ی چیز سمجه کراس کے دام فریب کا شکار ہوجا کیں اور سمجھنے گیس کرفیقی اسلام یہی ہے۔ جوان كوسكهايا جاريا ب-مير حقام بن يار أنهيس كيمرزائ قادياني كي اس خرافات كوهل كرسكون-جس میں اس نے ان انبیائے کرام ومرسلین بروانی علیهم علی مینا الصلوة والسلام کی عدا تحقیر کی ہے۔جن کی تعظیم و تکریم کا تھم ہمیں قرآن پاک میں ل چکا ہے۔ مرزا کی تصانیف کوخوش عقید تی کے ساتھ تاویلات کرنے والے مرزائی خود اندازہ لگا کتے ہیں کہ اس مخص کو جے وہ ہادی ومہدی رسول ونی بلکہ خاتم النمین تک مان رہے ہیں۔ اپنی نبوت کا وُھونگ رجانے کے لئے کیے کیے رنگ بدلنے پڑے۔ دین اسلام کے صحیح عقیدہ لیٹی فتم نبوت کے اقرار سے لے کرمحد میت ومهدویت،میسحیت،ظلی وبروزی نبوت،امتی خالص غیرتشریهی نبوت،تشریعی نبوت، حتی که ختم الرسليني كے دعویٰ تک طرح طرح كے معطقیا نداستدلال سے كام لینا پڑااور آخرنوبت اس درجہ تك بالله الله المسلم المسلمين خاتم النبيين محر مصطفي الله عنوز بالله) افضل ظاهر کرنے میں بھی تامل سے کا منہیں لیا گیا اور اب اس کا فرزند تھلم کھلا اپنے باپ کی افضلیت تام کا ڈھنڈورا پیدر ہاہے۔ کیابیای اسلام کی تعلیم دی جارہی ہے۔جس کی تحمیل خدائے لایزال نے آج ہے ساڑھے تیرہ سوسال پیشتر ملک عرب میں کی تھی اور جس کی اساس جیسا کہ میں اوپر بیان كرچكا بول قرآن پاك اور حضرت محر مصطفي مالية كى رسالت پرركھي گئي تھى ۔ واضح ہوكہ مرز اغلام احدقادیانی نے نی کہلانے کے شوق میں جس قدر مفوات سے اپنے کام وزبان کوآلودہ کیا ہے اس میں ہے ایک ایک سطر اور ایک ایک فقرہ دین اسلام کے ان مسلمات کی فعی ہے جو قرآن تحکیم میں

ندکور ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر جمجے تفصیل بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب مرزائیت کی اساس ہی دین اسلام کی اساس سے مختلف ٹابت ہوگئ تو جزئیات کی بحث میں پڑ کر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ مرزائی جانتے ہیں کہ مرزائیت کی اساس مرزانلام احمد کو نبی اور نبی کے علاوہ اور بہت کچھ ماننے اوراس کی تصانیف کوالہا می قرار دینے پر قائم ہے اوراسلام کی اساس سے ہے کقرآن پاک کوخدا کا میچے وکھل پیغام اور حضرت محم مصطفی ایک کے کوخدا کا آخری رسول مانا جائے۔ بہیں تفاوت راہ از کیاست تا مکچا

مرزائی کہیں ہے کہ ہم بھی دین اسلام کی اساس "لا الله محمد رسول الله محمد رسول الله " کے قائل ہیں اور اس کے مشر نہیں لیکن انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام وایمان کے لئے متذکرہ صدر اساس کا ان شرائط لازم کے ساتھ جوقر آن پاک میں آچکی ہیں۔ ماننا ضروری ہے جس طرح مرزاغلام احمد کا تصور ذات باری تعالی عز اسمد جس جل اللہ کے متعلق سراسر غیر اسلامی ہے اور وہ اپنے وعاوی پوقلموں کے باعث تو حید کے مجمع عقیدہ سے محروم ہوچکا ہے۔ اس طرح مرزائیوں کے محمد رسول اللہ کہنے میں بھی کوئی معنی پیدائیوں ہوتے۔ کیونکہ وہ اپنے دین کی اساس محمد رسول اللہ کہنے میں بھی کوئی معنی پیدائیوں ہوتے۔ کیونکہ وہ اپنے دین کی اساس محمد رسول اللہ کہنے میں بھی کوئی معنی پیدائیوں ہوتے۔ کیونکہ وہ اپنے دین کی اساس محمد رسول اللہ کے اللہ مرزائی اللہ وغیرہ پرقائم کرتے ہیں۔

تال الله تعالى "اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكذبون (منافقون:١) " هجب منافق تيرے پاس آتے بين تو كہتے بين كه بم كوائى ديتا ہے كمنافق لوگ بلاشبہ رسول بين اور الله جانتا ہے كمنافق لوگ بلاشبہ جموثے بين - ﴾

اركان واحكام اسلام

اس امر کی تشریح سطور بالا میں کی جا چکی ہے کہ دین اسلام ہمیں حضرت محم مصطفیٰ احمد مجتنی اسلام ہمیں حضرت محم مصطفیٰ احمد مجتنی اسلام ہمیں حضرت محمد اور فرقان مجتنی اللہ کی درج ہے۔ جستر آن مجید اور فرقان حمید کہا جا تا ہے۔ ہمارے آقاد مولا اللہ کے کہ زندگی اس دین کی علی تغییر اور حضور کے ارشادات اس کی توضیح ہیں۔ نیز ریک دین اسلام دین کامل ہے۔ جس میں قیامت تک کے لئے ردو بدل ، ترمیم و تنسیخ یا تحریف و تا ویل کی مخوائش وضرورت نہیں۔

ارکان اسلام جوقر آن تھیم اور اسوہ حسنہ نبوی اللی سے ہمیں پنچے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کی توحید منزہ عن الحطاء اور صدیت منزہ عن الشرک ودیگر صفات پر نیز محمد عربی اللیہ کی کامل واکمل رسالت پر ایمان لانے کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوۃ ایسے فریضوں کے اواکرنے پر مشتل ہے۔ ان فریضوں کی بجا آوری کے احکام کی تفصیلات حدیث کی کتابوں میں اچھی طرح بیان ہوچکی ہیں اور ساڑھے تیرہ سوسال سے سلمانوں کا تعامل ان پر مہر تقعد بق قبت کر چکاہے۔ جس میں کسی کے لئے شک وشبہ کی تنجائش باتی نہیں رہی اور خدا اور اس کے رسول نے کہیں بینجر نہیں دی کہ کوئی '' مامور من اللہ'' روز قیامت سے پہلے پہلے نئے خدائی احکام کے ماتحت ان میں رود بدل کر ہے گا۔

نماز ادا کرنے کے لئے قرآن پاک میں اس امری نص صرح موجود ہے کہ روئے رہیں اس امری نص صرح موجود ہے کہ روئے رہیں خرین کے تمام مسلمان اس مجدح ام کی طرف منہ کر کے خدا کی بندگی کیا کریں۔ جو مکہ معظمہ میں واقع ہے اور جج کا فریضہ ادا کرنے کے لئے بھی ای مجدح ام کا رخ کریں۔ جس کے مناسک دین کے شعائر سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیت اللہ شریف امت مسلمہ کا قبلہ اور اس کی وحدت کا مرکز ہے اس سے الگ ہوجانا یا منہ پھیر لینا اسلام کے ایک بڑے رکن لیعنی خود اسلام سے انکار کردیے کا مرتز اوف ہے۔

اسلام كاقبله اورمسلمانون كالحج

فائه کعبه لیخی مجد حرام کی فضیلت ومرکزیت پرحسب ذیل آیات کلام ربانی شام پیر-"فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم و لوا وجوهكم شطره (بقره: ۱۶۱) " (پیرم مجد حرام کی طرف اپنامند پھیر لے اورتم جہال کہیں بھی ہواس کی طرف مند پھیرلیا کرو۔ ﴾

"ومن دخله كان أمناً (آل عدان: ٩٧) " ﴿ اورجوال مِن واَعْل بَوكَياا مان بالله على الله على المعلقة والمعروة من شعائر الله عمن حج البيت اواعتمر فلا جناح عليمه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم (البقرة. ٧٥١) " ﴿ اور بِح شُك صفا اور مروه الله كُن نشانيول مِن سے إِن بِهِ وَكُن بِيت كا جَ يَا عَم وَكُن بِيت كا حَ يَا عَم وَكُن بِيت كا حَ يَا عَم وَكُن بَيت كا مَ كر عاليه الله قدروان اوراس كي نيت كوماني والا به والله به الله قدروان اوراس كي نيت كوماني والله به والله به على الله قدروان اوراس كي نيت كوماني والله به والله وال

''واتموا الحج والعمرة لله (البقره:١٩٦)''﴿ اورج اورج اورع والعمرة لله (البقره:١٩٦)''

"ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا · ومن كفر

فان الله غنى عن العلمين (آل عدوان:٩٧) " ﴿ اوراد كول پرالله كى طرف سے بيت الله كا حج كرنا فرض ہے جواس تك راه پاسكيں اور جوكوئى منكر ہوتو (وه جان لے) كدالله دونوں جہانوں سغنى ہے \_ ( يعنى كى كے حج كافئاج نبيس ) ﴾

''واذن فی الناس بالحج یاتوك رجالا وعلیٰ كل ضامر یاتین من كل في عميق (الحج: ٢٧) '' (اورلوگوں شرح كى منادى كردے وہ تيرے پاس پيدل اور دبلے پالے اونوں برسوار جودور كراتے ہے آ رہے ہوں گے۔ ﴾

مرزائيون كاقبلهاور حج

متذکرہ صدراحکام صری جان لینے کے بعد ذرا قادیا نیوں کے خیالات اور عمل پر بھی نگاہ ڈال لیجئے۔ اس مذہب کا بانی کہتا ہے کہ: ''بیت الفکر سے مرادوہ چو بارہ ہے جس میں سی عاجز کتاب کی تالیف کے لئے مشغول رہا ہے اور بہتا ہے اور بیت الذکر سے مرادوہ مسجد ہے جواس چو بارہ کے پیملومیں بنائی گئی ہے اور آخری فقرہ فدکورہ بالا' و من دخلہ کان امنا ''ای مسجد کی صفت میں بیان فرمایا ہے۔'' (رائین احمدیس ۵۵۸ عاشیہ فرائن جاس سے اس میان فرمایا ہے۔''

زیمن قادیان اب محرّم ہے جوم غلق سے ارض حرم ہے

(درمثین ص۵۰)

باپ کے بعد بیٹے کی باری آئی تو مرز ابشیر الدین محمود نے مرز اغلام احمد قادیا نی کے متذکرہ صدر ملفوظات کی تشریح یوں کی: ''کیونکہ نج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضہ میں ہے جو احمد یوں کو قل کروینا بھی جائز سجھتے ہیں۔اس لئے خدا تعالی نے قادیان کو اس کام کے لئے مقرر کیا ہے۔''

" جيسا حج ميں رفث فسوق اور جدال منع بيں ۔ ايسا ہي اس جلسه ميں بھي منع بيں۔"

(خطبه جعدازميال محوداحد١٩١٥ء)

ای طرح ۱۹۳۲ء میں مرزابشیرالدین محموداحد نے ای سالانہ جلسہ کی اہمیت جمّاتے ہوئے اپنے مریدوں کو ہدایت کی کہ اس جلسہ میں شامل ہونے کا ثواب جج کے ثواب سے کم مہیں ۔لوگ جو ق جو ق آئیں اور شعائر اللہ کو دیکھیں ۔شعائر اللہ مرز اغلام احمد قادیانی کا حرم ۔اس کے صحابی اور اس کے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے مقامات اور ایسی ہی دیگر اشیاء بیان کی گئیں۔ اس وقت الفضل کا وہ پر چہ جس میں بی تقریر چھپی تھی ۔میر ے سامنے ہیں جس کو تحقیق کی ضرورت

ہو۔وہ دمبر ۱۹۳۳ء کے افعنل کی فائیل دیکھ سکتا ہے۔قادیانیوں کے اس عقیدہ پر کہ قادیان کے سالانہ جلسہ کی شرکت بیت اللہ شریف کے جج کا بدل ہے۔ ایک قادیانی بزرگ کا حسب ذیل ارشاد بھی شاہد ہے۔

''جیسے احمدیت بغیر پہلا یعنی حصرت مرزا قادیانی کوچھوڑ کرجواسلام باقی رہ جاتا ہے۔ وہ خشک اسلام ہے۔اس طرح اس طلی حج کوچھوڑ کر مکہ والا حج بھی خشک رہ جاتا ہے۔ کیونکہ وہاں پر آج کل حج کے مقاصد پورینہیں ہوتے۔''

مرزائيول سےخطاب

اب آپ ہی اندازہ فرمالیں کرتو حید ورسالت کے بعد ارکان اسلام کے معاملہ میں بھی اس مذہب کے پیشواا پے متبعین کواسلام کی حقیقی تعلیم سے س طرح دور لے جارہے ہیں۔ ز کو ق کامصرف تو انہوں نے اپنی جیسیں اور اپنے خزانے بناہی رکھے ہیں۔ (ان چندوں کی طرف اشارہ ہے جونیکس کےطور پر قادیانیوں سے وصول کر کے خزانہ خلافت میں داخل کئے جاتے ہیں) ع كوبهى الني كمركي طرف كهينجا جار باب اوراسلام كي هي في مح كوبهي خشك اور بهى ساقط اور تمهى ناممکن ظاہر کر کے کوشش کی جارہی ہے کہ قادیان ہی کواس سے مذہب کے پیروؤں کا قبلہ ومرجع ہنادیا جائے۔ پس ان مرزائیوں کو جو قادیا نیت کو اسلام سجھ کر اس کے دام تزویر کا شکار ہورہے ہیں۔ اپن نجات کی فکر کرنی چاہئے اور اسلام کی اصلی تعلیم قادیان کے سواکسی دوسری جگہ ڈھونڈ ئی اورحاصل كرنى حايج - ج اورزكوة كواي أدهب بردهال لينا ورعقيدة توحيد ورسالت مين تحریف وتاویل کر لینے کے بعدار کان اسلام میں صرف نماز اور روز و ایسے رکن رہ جاتے ہیں جن میں ترمیم وشنیخ کردیے ہے اس ندہب کے پیٹواؤں کوکوئی ذاتی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ شایدیمی وجہ ہے كداسلام كے ميددواركان قاديانيت مل جاكراس كے بانى ومبدع كى "الهامى" وست بردكا شكار مونے سے في محكے قاد ما نيول كومعلوم مونا جائے كدان كے بيرومرشد نے تو حج وزكوة پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ای سطح ارضی پر بعض لوگ ایسے بھی ہوگز رے ہیں۔جن کی تاویلات سے نماز اورروز ہمی محفوظ ندرہ سکے بہر حال ایسے لوگوں نے حسب ضرورت اور حسب موقع محل اسلام كاحكام مي تصرف على الياليكن ان سب راسلام كاحكم يبي ب كدوه اس كي حقيقي تعليم سے بہت دور چلے محتے ہیں کداب ان کا کسی قتم کی تاویل کے بل پراسلام میں واپس لا نا (بعنی مسلمان ٹابت کرنا) امر محال ہوگیا ہے۔ اگر تمہیں اپنی عاقبت کی پھی فکر ہے تو سید ھے سادے مسلمان بن جاہیے اور ان لوگوں کا دامن چھوڑ و بیجئے جوتہ ہیں کشال کشال اسلام کے دامن فوز سے دور براہ

راست چېم كى طرف جارى يى ـ وقوله تعالى عزاسمه!

"ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلنه للناس سواءنالعاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم (الحجنه ٢٠) " ﴿ جُولُوگُ الكَاركرت بِن اورخداكرات عدوراس مجدرام عذاب اليم (الحجنه بن جميم نولوگول ك لئ يكال (عبادت كامقام) همرايا م-وبال كار مي والا اور ونول برابر بين اورجوك في ال بين شرارت مي شيره يا ما الا دونول برابر بين اورجوك في الله بين شرارت مي شيره كاره چانا عالم الله ونول برابر بين اورجوك في الله بين شرارت مي شيره كاره چانا عالم الله وفي سيريل الله وفي سيريل الله

قرآن عليم ميں جس طرح نماز، روزه، حج اورز كوة السيے فرائض اساسى كى ادائيگى ك لئے مسلمانوں کو جابجا صاف اور صریح احکام دیئے گئے ہیں۔ ای طرح حضرت باری تعالیٰ عز اسمہ نے مسلمانوں کو دین مبین کی حفاظت اور اپنے ناموس، جانوں اور اموال کی مدافعت کے لتے جابجا قال فی سبیل الله کی تا کید کی ہے اور اس فریضہ مقدس کی بجا آوری کے لئے اس قدر وضاحت کے ساتھ احکام صاور فرمائے ہیں جن میں برقتم کی صور تحال سے عہدہ برآ ہونے کے لئے پورے پورے قواعد وضوابط بیان کردیئے گئے ہیں۔اسلام چونکددین کامل ہےاس لئے وہ ظلم وجوراوراستيلاوت ناشناى سے بھرى ہوكى اس دنيا ميں اينے متبعين كواولين لازمد حيات ليعنى حق وفاع مے محروم نہیں کرسکتا تھا۔ قرآن علیم چونکہ خدا کا آخری اور مکمل پیغام ہے۔اس لئے اس میں قیامت تک کے لئے ایک دفاعی دستور العمل کا بالتصریح بیان ہونا لازمی امر تھا۔حضرت محتمی میں زندگی کی پیضرورت مسلمانوں پر واضح کردی اور بتادیا کیمسلمانوں کو قال کے دفاعی حق سے "حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله (انفال:٢٩)"كي كيفيت كريدا مونى تك يابالفاظ وكمر' حتى تضع الحرب اوزارها (مصد:٤)''كاوقت آنے تك عاقل نہيں ہونا جا ہے۔ قال فی سبیل اللہ کی اہمیت پر حکمائے امت اور مفسرین ام الکتاب نے اس حد تک استدلال فرمایا ہے کہ تمام فرائض انفرادی واجٹماعی بعنی نماز، روزہ، حج اورز کو ہ کا ماحصل اسے اور فقلا سے قرار دیا ہے اور اس حقیقت کوساری دنیانسلیم کرتی ہے کہ قبال کے دفاعی حق کو استعمال کئے بغیر نہ تو دنیا سے ظلم وتعدی کا ستیصال ممکن ہے اور نہ کوئی قوم عزت وآ زادی کی زندگی بسر کرسکتی ہے۔اللہ تعالی جل جلالہ نے سورہ صف میں قال فی سبیل اللہ کوالی تجارت بیان فر مایا ہے جو

انسانوں کوعذاب الیم سے بچانے کی تقیل ہے اور جس کے معاوضہ میں مسلمانوں کو جنت کا وعدہ ویا گیا ہے۔"یا ایھا الدین امنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم (صف: ۱) "اور صحابہ کرام کے استقصا کے جواب میں کہ ضدا کے نز دیک احب الاعمال کیا ہے۔ ارشاد فر مایا ہے۔"ان الله یحب الذین یہ قاتلون فی سبیله صفا، کانهم بنیان مرصوص (صف: ۱) " والبت الله ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جواس کی راہ میں صف بصف ہوکراس طرح لڑتے کہ گویا وہ سیسہ بچھالی و لیوار ہیں۔ کھ

قال فی سیل الله کم معلق خدائے جلیل وقد برعز اسمہ کے چندساف ساف احکام جو قرآن حکیم میں مذکور ہیں بطور تذکار الازم ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔" و قاتلوا فی سبیل الله الدیدن یہ المعتدین (البقرہ:۱۹۰)" الله الدیدن یہ المعتدین (البقرہ:۱۹۰)" الله الدیدن یہ المعتدین (البقرہ:۱۹۰)" الله الدیدن کراہ میں ان لوگوں سے جنگ کروجوتم سے جنگ کرتے ہیں لیکن (کسی پر) زیادتی نہ کرو کے والوں کو پہندئیں کرتا۔ کا

"کتب علیکم القتال و هوکره لکم عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیرلکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون خیرلکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون (البقره ۲۱۶۰) " هم برقال فرض کردیا گیا اوروه تم پرشاق گر رتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک بات تم کوبری گئے۔ لیکن (درحقیقت) وہ تمہارے لئے ایچی ہوا دریے بھی ممکن ہے کہ تم کی بات کو پیند کروا وروہ تمہارے لئے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جائے۔ ک

"واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم (انفال: ٦٠)"
﴿ اورتم كافرول كم مقابله من جهال تكتم سے موسكا پناز ورتيار كھواور كھوڑ سے بائد هر كور اس سامان سے ،اللہ كورشن اور تن اور ان كے سوادوسرول پرتم ہارى دھاك رہے گ ۔ جن وقم نہيں جائے اللہ جانت ہے۔ ﴾

خدائے بزرگ وبرتر کے متذکرہ صدرواضح احکام مؤکدہ کے بعد ذرا مرز اغلام احمہ قادیانی کے ان کارناموں پر بھی ایک نگاہ ڈال لیجئے۔ جو جہاد وقتال کے رویس حکام وقت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے سرانجام دیئے گئے۔ توحید کو مفتوش، رسالت کو ناتمام اور جج کو ساقط کرنے کے بعداس شخص نے تھم جہاد کی تنییخ کا اعلان کردیا اور اس پراپنے خاص تاویلی انداز

میں رسائل واشتہارات کھے جن کاحصل ای کے الفاظ میں درج ذیل ہے۔

''جہادیعن دین لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آ ہستہ آ ہستہ کم کرتا گیا ہے۔۔۔۔۔اور پھر مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کو تھم موقوف کردیا گیا۔''(اربعین نبر ۴ س ۱ عاشیہ خزائن ج ۱ س ۴۲ س ''وہ گھنٹہ جو اس منارہ کے کسی حصد دیوار بٹس نصب کرایا جائے گا اس کے پنچے یہ حقیقت مخفی ہے تا کہ لوگ اپنے وقت کو پہچان لیس ۔ یعنی مجھ لیس کہ آ سان کے دروازہ کھلنے کا وقت آ گیا۔ اب سے زینی جہاد بند ہوگیا ہے اور لڑائیوں کا خاتمہ ہوگیا۔۔۔۔۔ سوآج سے دین کے لئے لڑنا حرام کیا گیا۔''

''میں یقین رکھتا ہول کہ جیسے جیسے میرے مرید بردھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کیں گے۔کیونکہ مجھے سے اور مہدی مان لینا بی مسئلہ جہاد کا اٹکارکر تاہے۔''

(درخواست مرزایسنورها کم پنجاب مندرج بیخ رسالت جدیفتم ص کا، مجموع اشتهارات جسم ۱۹)

"میری عمر کا کشر حصه اس سلطنت انگریزی کی تا سید وجهایت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جہاداور انگریزی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کتا بیں کسمی اور اشتہارات طبع کئے بیل کہ اگر وہ رسائل اور کتا بیں اکتفی کی جا کیں تو بچاس الماریاں ان سے بعر سکتی ہیں۔ میں نے الیمی کتابوں کو تمام مما لک عرب اور مصراور شام اور کا بل اور دوم تک پیچایا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیج خیرخواہ ہو جا کیں اور مہدی خونی اور میج خونی کی بے اصل

روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے خیالات جواحقوں کے دلوں کوخراب کرتے ہیں۔ان

(تحریم زامندرج بیخی سالت جوافی ۱۳۹، مجموع اشتهارات جسم ۱۳۳۳)

"هم نے کئی کتابیس خالفت جهاد اور گورنمنٹ کی اطاعت بیں لکھ کرشائع کیں اور کافر
وغیرہ اپنے نام رکھوائے۔" (اشتہارمرز امندرج بیلغ رسالت جوافی ۱۳۸، مجموع اشتہارات جسم ۱۳۵۵)

"مرا یک محف جومیری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو سے موعود جانتا ہے اس روز سے اس کو بید عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے۔" (ضمیدرسالہ جہادی ۲ ہزائن جاس ۱۸۸)

مرزائيول سےخطاب

حکام وفت کی خوشنودی کے حصول کے لئے قرآن پاک کی تعلیم پر بے با کانہ خط ننخ کھینچیا۔ کسی مسلمان اور حضرت ختمی مرتب اللغ کے سے متبع کا کامنہیں ہوسکتا۔ قرآن کے ایک حصہ کا انکار صرتے جیسا کہ جہادوقال کے بارہ میں کیا گیا ہے۔ کلام ربانی کا انکار یعنی اسلام کا انکار ہے۔ لاہوری مرزائی تلیس سے کام لے کرعام طور پرید کہا کرتے ہیں کہ ہمارے امام زمال نے دیگر علائے اسلام کی طرح عدم استطاعت کی بناء پر فریضہ جہاد کو عارضی طور پر ساقط عن العمل قرار دیا تھا۔لیکن مرزائے قادیانی کی اپٹی تحریرات اس کے لاہوری تبعین کے دعویٰ کی تکذیب کرتی ہیں۔جو جہادکوحرام قرار دیتا ہے اور آئندہ زمانے کے لئے مسلمانوں سے قبال فی سپیل اللہ كا دفاعي حق چين لينے كا خواہشمند ہے۔عدم استطاعت كى بناء پر روزہ، حج، زكوۃ اور جہادا يسے فریضوں کی ادائی سے غیر مستطیع مسلمانوں کو بلاش اسلام نے ایک حد تک رخصت دی ہے۔ لیکن كى مىلمان كوقر آن پاك كے صرح احكام پر خطائخ تھنچنے كى جرأت نہيں ہوسكتى۔خواہ وہ حكام وقت کا کتنا ہی مقرب بننے کا آرز دمند ہو۔ میں دین اسلام کے موٹے موٹے بنیادی اصول کی كسونى يرمرزاغلام احمد قادياني كى تعليمات كوير كاكر دكھاچكا ہوں كدو وكسى امريس بھى حقيقى اسلام ك مطابق نبيل بصفحف ك عقائدتو حيدذات بارى تعالى كم متعلق تعليم قرآني ك خلاف بيل جورسالت میں شرک کرنے کے گناہ کا مرتکب ہے اور جج اور جہاد کوساقط ومنسوخ قرار دے رہا ہے۔اس کے متعلق سیصن طن رکھنا کہ اس کی تعلیم اسلام کی تیجے تعلیم ہے۔سراسرہث دھری ہے جو محض اسلام کے بنیادی عقائد کی جڑھوں پرتمر چلانے سے در لغ نہیں کرتا۔ اس کے متعلق بیکہنا کہ وہ بعث بعد الموت اور آخرت کے حساب کتاب کا معتقد اور قائل تھا۔ ایک بعید از قیاس امر ہے۔ پس اے فرقه مرزائيے کے فریب خوردہ لوگو! اگر نجات کے صراط متنقیم کے طالب ہوتو ایسے خف کی متابعت سے باز آ جاؤاور دین اسلام کو دنیا کے سامنے خوکہ نہ بناؤ۔ تائب ہوجاؤور نہ یا در کھوکہ اس خدائے قد بر کی گرفت بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔جس کی سنت میں کفارومشر کین کوا کیک حد تک ڈھیل اورمهلت ديما بهي داخل إ- "قال الله تعالى عزاسمه وجل علاله"

"بل زين للذين كفروا مكرهم وصدواعن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحيوة الدنيا ولعذاب الاخرة اشق وما لهم من الله من واق (الرعد:٣٤،٣٣) " (اوريكدان مكرول واينا كراج معلوم موتاج اوروه

سیدهی راہ ہے بھٹک چے ہیں اور جن کواللہ مراہ کرے اس کے لئے کوئی ہادی نہیں۔ایے لوگوں کے لئے دینی ہادی نہیں۔ایے لوگوں کے لئے دنیوی زندگی میں بھی عذاب ہواور آخرت کاعذاب تو بہت سخت ہے اور اللہ کے عذاب سے انبیال بچانے واللکوئی نہیں۔ ﴾ سے انبیال بچانے واللکوئی نہیں۔ ﴾ گڑ ارشات

اوراق ماقبل میں مرزائے قادیانی کے اقاویل ودعاوی کوجن پرقادیا نیت کے قصر کی بنيادين قائم بين - اسلام كي صل الاصول يعن " لا الله الا الله محمد رسول الله "كاثل عقیدہ کی بناء پرر کھ کرد کھاچکا ہوں کہ اس مخص کے خیالات وعقائداوراس کی تعلیمات جے بیر مم فہم حضرات ذر بعِه نجات مجھ رہے ہیں۔اصول وارکان اسلام ہے کن قدر بعد بلکہ تضادر کھتی ہیں۔ دین اسلام ایک بسیرالفهم سیدهاسادادین ہے جوبینات بعنی صاف صاف اور واضح واضح عقائد کی بربان ابتہ لے كرآيا ہے۔اہے مجھنے كے لئے ان موشكافيوں من جانے كى ضرورت نبيل جن میں گرفتار ہوکر يہودى اور نصرانى بارگاہ ايزدى مے مغضوبين وضالين كے شرفيكيث حاصل كر يكے ہیں اور جن میں آج مرزائی یا قادیانی ندجب کے پیرؤوں کو الجھا دیا گیا ہے۔قرآن تحکیم کے نصائص محكم كے باوجود لا مورى جماعت كےليدرميال محمعلى كايد بهناكس قدرم صحك خيز اور معقوليت كى بين توين بكر مرزائ قاديانى فداكاباب، خداكابيا، خداكى بوى وغيره بنف كمتعلق جو کھے کہا ہے وہ بطور مجاز أے۔ (رسالہ مغرب من تبلیغ اسلام ٢٢٠) میں اس امر کی تصریح کر چکا ہوں كه جن يهؤد يوں اورعيسائيوں كے متعلق قرآن پاك ميں حضرت عز ريعليه السلام اور حضرت عيسلي عليه السلام كوخدا كاولد قرار دينے پر تخت وعيد آئي ہے۔ دہ بھی آسانی باپ اورابن اللّٰد کی اصطلاحوں کومجازی طور پراستعال کرتے تھے اور کرتے ہیں۔اس کے علاوہ قرآن یاک میں بیجی ندکورہے كدحشر كروز حفرت عيلى عليه السلام ساس امركى شديد جواب طلى كى جائ كى آيا انهول نے اپنی امت کوالی لغویات کی تعلیم دی تھی؟ جس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی براُت کااظہارفر مائیں گے۔

''واذ قبال الله يعيسىٰ ابن مريم ، انت قلت للناس اتخذونى وامى الهين من دون الله قبال سبحنك ما يكون لى ان اقول ما ليس لى بحق (المسائده:١٦) '' ﴿ جبالله كَهُ السمائده:١٦) '' ﴿ جبالله كَهُ السمائده:١٦) '' ﴿ جبالله كَهُ السمائده:١٦) اور يم الله كَا ال

خیرہ چشی کی اور بات ہے۔لیکن کوئی فہمیدہ انسان جواسلام کے عقیدہ تو حید ذات بارى تعالى كوكسى ندكسى مدتك مجيح طور يرتجه وكاب فدا كرساتهدا الى مجازى نبتس وين والكو مسلمان نہیں سمجھ سکتا اور میں علی وجہ البصیرے کہتا ہوں کہ مرز ائی محمر علی ایسے لوگ ان حقائق کو جانے کے باوجود بعض د نیوی فوائد کی خاطر ممراہی پراصرار کررہے ہیں۔ خیر بیاتو جمله معتر ضد تھا۔اورات منشة من بيان كيا جاچكا ب كه پيشوائة قاديانيت كى تعليم اسلام كے عقيدة توحيد كے خلاف، عقيده محيل دين وختم نبوت كے خلاف، ركن حج واصول جهاد كے خلاف ب اور بيا خلاف بين میں مرزائے قادیانی کے اقاویل کوقر آن پاک کی آیات محکمات کے بالمقابل رکھ کر دکھا چکا ہوں۔ اگراس کے باوجود مرزائیوں کومرزائی رہنے پراور بعض مسلمانوں کوان کےمسلمان ہونے پراصرار ہو۔ تومیرے لئے اس سے زیادہ حمرت داستعجاب کامقام اورکوئی ہونہیں سکتا۔

مرزائی حضرات کے دیگرسوالات

اب میں مرزائی اور قادیانی متنفسرین کے دیگرسوالات کو لیتا ہوں۔جن کی بھول تعلیاں میں بدلوگ دانستہ یا نادانستہ طور پر تھنسے ہوئے ہیں اور جن میں دوسرے معلم مسلمانوں کو الجھا کران کے مبلغ اپنے دام فریب کوتو سیچ دینے کے عادی ہیں۔ان سوالات کا جواب دینے سے قبل ضروری ہے کہ مرزائے قادیانی کے دعاوی کا ایک مجمل ساجائزہ لے لیاجائے جن میں اسے حق بجانب ثابت كرئے كے لئے اس كے پيروؤل كواس تتم كے سوالات وفنع كرنے كى ضرورت پیش آئی ہے۔جن کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کدان دعاوی کے جواز کے لئے دوراز کارتاویلیں وضع کی جائنیں۔ آیات قرآنی اور احادیث نبوی منطقہ کے معانی کی تحریف کے لئے راہیں نکالی جائیں۔لاطائل دلیلوں کاسہارا ڈھونڈ اجائے اورطرح طرح کی موشکا فیوں کے بل پراپی غلطیوں کے جواز کے پہلوپیدا کر کے دل کی ڈھارس کا سامان مہیا کیا جائے۔ مرزائے قادیانی کے دعاوی باطله كى بھول بھلياں اليمي في در فيج بين كه تاويلوں اور تحريفوں كے بغيركوني تقلمندآ دى ان كے دام كا گرفتارنبیں ہوسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مرزائیوں کواسلامی تعلیمات کا سیدھاسا دامفہوم چھوڑ کرایسے ایسے مسائل گھڑنے کی ضرورت لاحق ہوجاتی ہے جوکوتا ونظروں اور کم علموں کے دماغ کو پریشان کر کے انہیں شکوک وشبہات میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ جتنے سوالات بھی مرزائی حضرات نے کئے ہیں وہ متذکرہ بالاکلید کی تحت میں آتے ہیں۔

مرزائے قادیانی کے دعاوی اب ذرامرزائے قادیانی کے دعادی پرایک چھلتی ہوئی نظر ڈال لیجئے۔جن پر قادیانی

مذہب کی بنیادیں رکھی گئی ہیں۔مرزائے قادیانی کی کتابوں اوراس کے تبعین کی تصانیف کے مطالعہ کے بعد قادیانی فر بب اوراس کے پیشوا کی تعلیمات کے متعلق جونتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں وہ یہ ہیں کدایک زمانہ میں مرزا قاویانی عام سلمانوں کی طرح مسلمان تصاور وہ اسلام کے عقائد پر تختی سے کاربندر ہنے کوفخر کا مقام سمجھا کرتے تھے لیکن یچھ عرصہ کے بعدا<sup>س فخ</sup>ص نے اپنے آپ كو دوسرے رنگوں ميں ظاہر كرنا شروع كرديا اور بيدعوىٰ كيا كەلىلەتغالى مير بےساتھ جم كلام ہوتا ہے تا کہ لوگ اس کے ولی اللہ ہونے کا اعتبار کرنے لگیں۔ولایت سے ایک قدم آ گے بڑھا کر پھر اس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھراس پر خط نئے تھینچ کرچودھویں صدی کا مجدد اور امام بنا۔ آ ہستہ آ ہستہ مثیل مسیح مسیح موعود، امتی نبی بطلی و بروزی نبی ، خالص نبی ، مرسل بروانی ، فیرتشریعی نی اور پھرتشریعی نبی بننے کی نوبت آئی۔اس پر بھی اکتفا نہ کیا گیا تو انبیائے کرام علیہ الصلوة والسلام سے افضل بننے کی ٹھان کی اور حضور سرور کا نئات مالیہ سے منصب ختم نبوت و تھیل رسالت چھین کراسینے خاتم الانبیاء جامع کمالات انبیاء کیبهم السلام اورخدا کابرگزیدہ ترین رسول کہلانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ان مقاصد کے حصول کے لئے کفریات کا ایک ایسا طومار جمع کردیا جس کی دا دابلیس لعین کے سواا ورکہیں نہیں مل سکتی۔اس طو مار میں سے مرزائے قادیانی کے چندا قوال بطور مشتے نمونداز خروارے ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

''میرادعویٰ ہے کہ میں دہ ت موعود ہوں جس کے بارے میں خداتعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیش گوئیاں میں کہ دہ آخری زمانہ میں طاہر ہوگا۔''

(تخد گولزویی ۱۱۸ نزائن ج ۱۷ (۲۹۵)

ر عدوروین ۱۱۸۸ برگی سال سے وی نازل ہورہ تی ہاوراللہ تعالیٰ کے گی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں۔ اس لئے ہم نی ہیں۔ '' (اخبار بدرقادیان مورجہ ۱۹۰۸ء) ''سوہیں خدا کے ہم نی ہیں۔ '' سوہیں خدا کے ہم کے موافق نی ہوں اورا گریس اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرا نام نی رکھتا ہے تو میں کیونکر انکار کرسکتا ہوں۔ میں اس پرقائم ہوں۔ اس وقت تک جب اس و نیاسے گذر جاؤں۔'' (مرزا کا خطر بنام اخبار عام الا ہور بمورجہ ۱۳۷۷ری ۱۹۰۸ء) ''حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وی جو میرے پرنازل ہوتی ہے۔ اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نی کے موجود ہیں نشایک و فعہ بلکہ ایک صدیا دفعہ''

(ایک غلطی کاازاله ص ۲۰۶زائن ج ۱۸ص ۲۰۷)

''پیں میں جب کہ اس مدت تک ڈیڑھ سوپیٹ گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر بچشم خود و کیے چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں تو میں اپنی نسبت نبی یارسول کے نام سے کیوں (أك غلطى كالزالص لا بخزائن ج ١٨ص٠٢١) كرا نكاركرسكتا جول-' "الله تعالى نے اس بات ك فابت كرنے كے لئے كه ميں اس كى طرف سے ہوں۔ اس قد رنشان دکھلائے کہا گروہ ہزار نبی پربھی تقسیم کئے جا کمیں توان سے نبوت ثابت ہوسکتی ہے۔'' (چشمه معرفت ص ۱۲ بخزائن ج ۳۳ ص ۳۳۲) ''خدانے اپنے ہزار ہانشانوں سے میری وہ تائید کی ہے کہ بہت ہی کم نی گذرے ( تتر حقیقت الوحی ص ۱۲۸ فرزائن ج۲۲ ص ۵۸۷ ) ہیں۔جن کی بیتائید کی گئی ہے۔" ' 'سچاخداو ہی ہے جس نے قادیان میں اپنار سول بھیجا۔'' (دافع البلاء ص اا فيزائن ج ١٨ص ٢٣١) ''نی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دومرے تمام لوگ اس نام کے ستحق نہیں اور ضرور تھا کہ ایبا ہوتا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا۔وہ (حقيقت الوحي ص ٣٩١ خزائن ج٢٢ص ٢٠٠) پیش گوئی بوری ہوجائے۔' من بشنوم زوحی خدا بخدا جيحو قرآل منزه اش دائم جميل ست إيمانم (نزول المي م ٩٩ ، خزائن ج٨١ص ١٧٢) '' جھے اپنی وئی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تو رات اور آنجیل اور قر آن کریم پر۔'' (اربعين تمريهم ١٩، فزائن ١١ص ٢٥٨) "مبرے پاس آئل آیا۔ (اس جگدائیل خدا تعالی نے جرائیل کا نام رکھا ہے۔اس لئے کہ بار بارر جوع کرتا ہے۔ حاشیہ )اوراس نے مجھے جن لیااوراین انگلی کو گروش دی اور بیاشا رہ كيا كه خدا كاوعده آهميا\_ پس مبارك بوه جواس كوياو اورد يكھے-" (حقیقت الوحی من ۴۰ انزائن ۲۲۳ م ۲۰۱) "اورخدا كاكلام اس قدر جھ يرنازل ہوا ہے كه اگروہ تمام لكھا جائے تو بيس جزوے كم

(حقیقت الوی من ۱۳۹ فزائن ت ۲۲ س ۵۰۸)

"میری وتی میں امریمی ہوار نہی بھی۔مثلاً بدالہام ………ابیا ہی اب تک میری وتی میں امریمی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔مثلاً بدالہام ………ابیا ہی اب تک میری وتی میں امریمی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہوشریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نے اپنی وتی کے ذریعہ سے احکام ہوں تو یہ باطل ہے۔ یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔جس نے اپنی وتی کے ذریعہ سے چندا حکام بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔وہی صاحب شریعت ہوگیا۔'

(اربعین نمرم سے دنزائن جے ماس ۲۳۹، ۱۳۳۵) '' بچھے الہام ہوا جو شخص تیری پیروی نہیں کر سے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگاوہ خدااور رسول کی نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔''

(تبلغ رسالت جهص ٢٤، مجموع اشتبارات جهص ٢٤٥)

انبیاء اگرچہ بودہ اند بے من یعرفان نہ کمترم ذکے آپچہ دادست ہر نبی راجام دادآل جام نیم زال ہمہ بروئے بیش کم کیم دروغ ہست لعیں ہر کہ گویہ دروغ ہست لعیں

(نزول أسي ص ٩٩، فزائن ج٨١ص ١٨٥٨)

''اس كے ( يعنى نبى كريم كے لئے صرف ) جاند كے كرئن كا نظام طاہر ہوا اور مير بے لئے جانداور سورج دونوں كے كرئن كا، اب تو انكار كرے گا۔''

(اعجازاحدي من الم،خزائن ج١٩ص١٨١)

'' ہمارے نی کر پھولی کی روحانیت نے پانچویں بزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فر ما یا اور وہ زمانداس روحانیت کی ترقی کا انتہانہ تھا۔ بلکداس کے کمالات کے معراج کے لئے پہلا قدم تھا۔ پھر اس روحانیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں لیٹی اس وقت پوری طرح سے جملی فرمائی۔''
فرمائی۔''

'' غرض اس زماندکا نام جس میں ہم ہیں۔ زمان البرکات ہے۔لیکن ہمارے نبی اللہ کا کازمانہ زمان التائیدات ودفع الآ فات تھا۔''

(تبليغ رسالت ج٩ص٥٢، بقيه حاشيه ص ٨٢، مجوعه اشتهارات ج ٢٥٣)

''میں آ دم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں گلام ہوں لیعنی بروزی طور پر جب کہ خدا کے اس کتاب میں سیسب نام مجھے دیے اور میری نسبت جری اللہ فی حلل الانبیاء فرمایا لیعنی خدا کا رسول نبیوں کے لباس میں سو ضرور ہے کہ ہرایک نبی کی شان مجھ میں پائی جائے۔''

(تتر حقيقت الوي ص٨٥،٨١ فرزائن ج٢٢ص ٥٢١)

"اور ہرایک نی کانام مجھے دیا گیا ہے۔ چنانچہ جوملک ہندیں کرٹن نام ایک نی گذرا ہے جس کور در کو پال بھی کہتے ہیں۔ (بینی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا) اس کانام بھی جھے دیا گیا ہے۔" دیا گیا ہے۔"

تمام امراض کی جز

يہ ہے مرزائے قادیانی کے ان تمام دعاوی کامجمل ساماحصل جن میں اسے حق بجانب اوراصدق ثابت کرنے کے لئے اسے اور اس کے تبعین کو قرآن یاک کی آیات کے معانی میں تح یف کرنے، کلمت الدکوایے مواضع ہے ہٹا کردوسری جگہ چیاں کرنے، احادیث وآیات کے معانی میں تاویل سے کام لینے کے علاوہ انبیائے کرام علیم الصلاق والسلام کی تو بین صلحائے امت کی تذلیل ، مجزات کے انکار ، مسلمہ عقائد اسلامی ہے انحراف وغیرہ کی ضرور تیں لاحق ہوتی ہیں اور وهطرح ظرح کے سوالات اٹھانے پرمجبور ہوجاتے ہیں۔ ہراس الزام کوجومرزائے قادیانی اوراس کی تضاد و تخالف سے پرتحریرات پر عائد ہوتا ہے۔انبیائے کرام بلکہ حضرت حتمی مرتب الفیلے کی ذات قدى صفات اور قرآن ياك برلوثادين كى جسارت كے مرتكب ہوتے رہتے ہيں۔ قرآن کریم اور دیگر کتب اوی کی ان بشارتوں کو جو حضور سرور کو نین منطقہ کے لئے آئی ہیں۔ایے گرویر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔قادیان کودشق اور تعبۃ الله ظاہر کرنے ، وہاں پر مینار بنانے ، مبجداتھیٰ کوقادیان میں ثابت کرنے اور مرزائے قادیانی کے سلسلہ نسب کورجل من فارس سے ملانے ير مجور جوجاتے بين اور خود مرزائے قادياني كشف واستعاره كے بھيس ميس مريم بنے (حقیقت الوجی سسسر، فزائن ج۲۲ ص ۳۵)، خدا کے بانی سے (انجام آمقم ص۵۵، فزائن جااص ابیناً)،حاملہ ہونے (کشتی نوح ص سے ہزائن جواص ۵۰)،اوراس حمل کے نتیجہ کے طور پرخود پیدا ہو کر میع موعود کہلانے (کشتی نوح ص سم مزائن ج ١٩ص ٥٠) ، کی ضرورت محسوس کرنے لگتا ہے۔ تا کہ ابن مریم بن کرمیج موعود کا دعویٰ کرنے کے قابل بن سکے فررااس مجعول بھلمیاں کی تفصیل دیکھنا

چا ہوتو مرزائے قادیانی کے حسب ذیل ارشادات پر عقل سلیم کی روشیٰ میں غور کر کے فیصلہ کراو کہ جن دعاوی کی بنیا دایسی لچراور پورچ تاویلول اورتو جیہوں پر قائم کی گئی ہو۔ انہیں برحق تشلیم کرنے والوں کی اورخوداس کے مدئی کی ویٹی کیفیات کاعالم کیا ہوگا ۔ کاھا ہے: "مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں تھنے کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھہرادیا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جودی مبینے سے زیادہ نہیں۔ بذریعہ الہام مجھے مریم سے عیسی بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ( كشتى نوحص يهم بنزائن ج١٩ص٥٠)

''اس بارہ میں قرآن کریم میں بھی ایک اشارہ ہے اور وہ میرے لئے بطور پیش کوئی کے ہے۔ لیعنی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کومریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم غیسلی سے حاملہ ہوگئ اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں کسی نے بجز میرے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرانام خدائے مریم رکھااور پھراس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہے اورخدا کا کلام باطل نہیں \_ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کامصداق ہواورخو بے غور کر کے دیکھ لواور دنیامیں تلاش کرلو کے قرآن شریف کی اس آیت کا بجزمیر ہے کوئی مصداق نہیں ۔ پس پیپیش كُولَى سورة تحريم من خاص مير ب لئے ہاوروہ آيت سي ب "" و مديم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا (تحريم:١)"

(حقيقت الوخي ص ٣٣٨،٣٣٧ حاشيه فرائن ج٢٢ ص٠ ٣٥١،١٥٠)

اب اگر مرزا قادیانی کے اس" ارشادگرامی "بریہ خاکسار کہددے کہ ایس کا راز تو آید ومرداں چنیں کنندتو کیا ہرج واقع ہوگا۔مرزائے قادیانی نے این مریم بننے کے لئے تاویلیں تو خوب کی ہیں۔جن کی داد دینی چاہیے کیکن ایک امرییں وہ چوک گئے۔ یعنی اپنے کو ہنت عمران ٹابت کرنے کے لئے استعارہ کے رنگ میں کوئی مکاهفد بیان نہیں کیا۔ یعنی سینیس بتایا کہ ان کے والد ما جدعمران تس طرح بن تحيّے۔

معارف قرآني كوجحضة كاطريق

قادیائی ندہب کے مبلغین کا قاعدہ ہے کہوہ عام سلمانوں کو جوعر لی زبان اور دینیات کی تعلیم سے بوری طرح آگاہ نہیں ہوتے۔ بید مھانے کی کوشش کرتے ہیں کے قرآن علیم میں اختلاف موجود ہے۔ تاکدان کی تاویلات کے لئے راسته صاف موجائے۔ مارے قادیانی متنفسر کا دوسرا سوال ای مسللہ کے متعلق ہے یوچھا گیا ہے۔'' کیا آپ قرآن مجید میں اختلاف

كَوْنَالَ بِينِ مِانْبِينَ - الرَّ بِينَ وَ آيشر يفُهُ ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه المتسلاف المشروا "(الر قرآن) غيرالله ك طرف ميه وتا تولوگ اس من بهت زياده اختسلاف آكثير الله ك و منظر كمة بوئ تطبق كي مورت آپ كنزد يك مسلمنا تخ ومنسوخ اى مها و كاور طريق - "

جواباً عرض ہے کہ کوئی مسلمان قرآن مجید میں اختلاف کا قائل نہیں ہوسکتا۔خودآیت

کام ربانی جومتعفر نے اپنے سوال میں لکھدی ہے۔ اس پرشاہدودال ہے۔ اگر کسی بے بصیرت کو
قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم دوسری آیت سے ظراتا ہوا نظر آتا ہے قویداس کے نقص علم
ونقص فہم پردال ہے۔ اگر کسی مسلمان کواس شم کا اشتباہ پیدا ہوجائے یا عیسائی اور قادیانی معرضین
کسی مسلمان کے دل میں قرآن کیم کی بعض آیات کے متعلق اس شم کا اشتباہ پیدا کردیں تو اسے
سے کہ ان آیات کا سیحے مفہوم بھنے کے لئے ان کے شان نزول ، ان کے سیاق وسباق اور ان کے
عواشے کہ ان آیات کا محیح مفہوم بھنے کے لئے ان کے شان کر دوشن میں اس کے معانی سمجھنے کی کوشش
محل اطلاق کو جائے اور قرآن کیم کی دوسری آیات کی روشن میں اس کے معانی سمجھنے کی کوشش
کرے اور نزول کے نقذم و تا خرکو پیش نظر رکھ کر ان احکام کی حکمت جانے کے در پے ہو۔ تا کہ
شکیل احکام اور شکیل دین کا مسئلہ اس پرواضح ہو سکے۔

جس امرکودین اسلام کے قادیانی اورعیسائی معترضین نے مسکدنا سے ومنسوخ بنارکھا
ہے۔اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ ذات باری تعالی نے بعض امور میں اپنے احکام میں
تبدیلی کی ہے۔مثلاً یہودکو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھم دیا گیا تھا۔ جے تبدیل
کر کے مسلمانوں کو مجد حرام کی طرف رخ کھیر لینے کا تھم دیا گیا۔اس تبدیلی کی طرف ذات باری
تعالی عزامہ نے آید ما نسسخ من آیة او نسسها نات بندید منها او مثلها
دیاری جم کس آیت کو منسوخ نہیں کرتے ندائے کو کرتے ہیں۔ گرید کو اس کی جگداس

میں اپنی سنت بیان فرمادی ہاور بیصورت ای وقت تک کے لئے تھی جب تک کہ خدائے بزرگ و برتر نے حضرت رسول خدائلی کی وساطت سے اپنے دین کونوع بشر کے لئے کامل نہیں کیا تھا۔ بلکہ اس دین کامل کی طرف انسانوں کی راہمائی کی جارتی تھی۔ جب 'الیدوم اکے صلت لکم دین نکم واقعہ مت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (مائدہ:۳) ' ﴿ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کوکامل کردیا اور تم پراپئی نعمت کمل کردی

اورتمہارے لئے دین اسلام پند کرلیا۔ کا علم آگیا۔ تو تبدیلی احکام کی ضرورت بھی باقی نہ رہی۔ کیونکہ خیر الکتب میں تمام سابقہ ادیان کو مندو کر کے کائل دین نوع انسانی کو دے دیا گیا۔ احکام اللی جس قدر کہ نوع بشر کی دنیوی اور اخروی فلاح کے لئے ضروری تھے۔ اپنی کھل شکل میں آگئے اور اس مجموعہ احکام کے متعلق بیعی کہددیا گیا کہ:''انسا لیہ اسسفطون ''(ہم اس کے تمہان میں)

اس سوال کے متفسر سے راقم الحروف کی گزارش ہے کہ اسے قرآن پاک کی بعض
آ یات کے بیجھنے میں دفت محسوں ہورہ ہی ہو سوال کو متذکرہ بالاشکل میں پیش کرنے کے بجائے
وہ ان آ یات کو پیش کرے جن کا مطلب بیجھنے سے وہ قاصر ہے۔ یا در ہے کہ قرآن کی مے مقائق
ومعارف انسان کے قلب پرای قدر زیادہ وضاحت کے ساتھ روش ہوں گے جس قدر کہ اس کا
قلب تاویلات کے گور کھ دھندوں سے الگ ہو کر نہایت سادگی اور صفائی کے ساتھ آئیس اخذ
کرنے کی طرف مائل ہوگا۔ اگر کوئی شخص قادیا نیوں کی طرح قرآن پاک کی آیات کے معانی کی
لا طائل تاویلات کی الجھنوں میں گرفتار ہونے کی کوشش کرے گایاان الفاظ کو اپنی فرو ماید دانش اور
ایٹ ناقص علم کے مطابق معانی پہنانے کے مرض میں بہتلا ہوجائے گا تو وہ قرآن پاک کی بیان
کردہ اس وعید الی کا مستوجب ہوگا جوعلائے بہود کے تذکار کے سلسلہ میں نہ کورہوئی ہے۔

''فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا خطا مما ذكروا به (المائده:١٣)''

سائل کو معلوم ہونا چاہئے کہ قادیانی فد بہب اور اس کے بانی کے دعاوی کی بنیادہی آیات قرآنی کی ہے سرویا تاویلات اور کلام اللی کے معانی کی تحریف پردھی گئے ہے۔ تا آ نکہ بعض آیات کلام ربانی کو جو صفور سرور کو نین تالیہ کے متعلق یاان کی صفت وقعریف میں نازل ہوئیں۔ قادیانی فد بہب کے پیٹوانے اپ متعلق فلا ہر کرنے اور اپنے حال پر چپال کرنے میں بھی تا مل سے کام نہیں لیا۔ اس سے بڑھ کر جسارت اور دیدہ دلیری اور کیا ہوگئی ہے؟ دین ھے اسلام اور کلام مجیدی آیات کا استخفاف اس سے زیادہ اور کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ ارشاور بانی کو تینی تان کراپی خواہشات کے مطابق معانی بہنانے کی کوشش کی جائے اور بیدوگی کر دیا جائے کہ ان آیات کا شان نزول وہ نہیں جو فی الواقع ہوگز راہے۔ بلکہ دہ ہے جس کے لئے ایک مدی کا ذب کی ضرورت مائی ہور ہی ہوری ہے۔ مثال کے طور پر میں مرزائے قادیانی کے بعض ان انوال کواس جگہ درج کرتا

موں جس کے متعلق اس نے بید وکی کیا ہے کہ بیآ یات ربانی جوقر آن پاک میں ندکور ہیں۔ خدا نے دوبارہ میرے لئے موجود ہیں۔

"مارميت اذرميت ولكن الله رمى (انفال:١٧) " ﴿ جُوبِكُونُو نَ يَعِينَا وَهُو نَهْ اللهِ عَلَايا بِكَدَفِدا نَهْ جِلايا - ﴾

یہ آیت شریف خدائے برزگ اور برتر نے سیدنا ومولا نامحر مصطفی الله کو مخاطب کر کے نازل فرمائی۔ اس میں جنگ بدر کے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ جس میں حضورہ الله نے کہ خرکی چند کنگریاں مٹی میں لے کر کفار کے فشکر کی طرف چینکیس لیکن مرزائیوں کا پیشواا پنی کتاب (حقیقت الوی میں ، مزائن ج۲۲ میں ۲۷) پر لکھتا ہے کہ بدالفاظ مجھ پر میرے لئے نازل ہوئے۔ کلام اللہ کوا ہے مواضع سے محرف کرنے کی جسارت اس سے زیادہ اور کیا ہوگ ۔ اس طرح قرآن پاک کی حسب ذیل آیات کو اس نے اپنے حال پر چیپاں کرنے کا دعوی کر کے بارگاہ اللی کی وہ سند وعید حاصل کرلی جس کا تذکرہ میں سطور بالا میں کرچکا ہوں۔

"لقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون"

(حقيقت الوي ص الم بخزائن ج٢٢ص ١٤)

"هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين (حققت الوي ماء، ثرائن ٢٢٥ مه)

"وما ارسلنك الارحمة للعالمين" (حقيقت الوى ١٨٨ مرزاس ٢٢٥ م ٨٥)
"انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر"
(حقيقت الوى ١٩٠٨ مرزاس ٢٢٥ م

"انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون (حققت الوی اسلنا الی فرعون (حققت الوی اسلنا الی فرعون)

"انا اعطيناك الكوثر" (حقيقت الوي ص١٠١، فرائن ٢٢٥ ص١٠٥)

"مبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد"

(اربعين نمبرساص الا فرزائن ج ١٥ص ١٢١)

جو چھی قرآن پاک کی ان آیات کو حضرت ختمی مرتبت گرخود حضور کی ذات اقدس دانور کر متعلق نازل ہو کیں۔ایٹے پر چہاں کرنے کی جسارت کر کے قرآن ، خدا اور رسول خدا اللہ

سب سے استہزاء کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کے طحد ہونے میں کس کو کلام ہوسکتا ہے۔ اگر قر آن کو مجھنے کے معنی قادیانی لوگ یمپی لیتے ہیں تو\_

وائے گردر کیل امروز بود فردائے

دين الهي كي يحيل وسلسله نبوت كااختيام

قادیانی منتفسر کا تیسراسوال سیہے'' قرآن مجید کی وہ کون می آیت ہے جس سے بطور۔ صراحة النص کے باب نبوت غیرتشریعی تالع شریعت محدید مسدود ہوتا ہے۔''

گردش روزگار کی تاورہ کاریاں ہیں کہ چودھویں صدی کے ایام پرفتن میں بعض ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جوالی مدعی کاذب کے دعاوی باطلہ کے جواز کے لئے بحث وجدال کا بازار گرم کرنے کی نیت سے نبوت کی قشمیں بنانے اور باب نبوت کے مسدود، یا واہونے کے متعلق سوال پیدا کرنے گئے ہیں۔سوال ہے کقرآن مجید کی کوئی آیت بتاؤجس سے باب نبوت کے مسدود ہونے کا ثبوت ملتا ہو؟ حالا تکہ سارا کلام مجید شروع سے لے کرآ خرتک اس امر پرشاہد ودال ہے کہاس کتاب کی موجود گی میں کسی نے نبی کے مبعوث ہونے کی (خواہ وہ تشریعی ہو یاغیر تشریعی بظلی مویا بروزی) ضرورت باتی نہیں رہتی۔خدا کا دین جب تک اپنی کمل شکل میں نوع بشر كے سامنے نہيں آيا تھا اور نوع بشركي استعداد حمل امانت انجھي ناقص تھي تو خدا كے رسول اور نبي مبعوث ہوتے رہے تا كوع بشركوغداكا آخرى پيغام سننے كے لئے تياركريں اورحسب ضرورت وقتی اسے خدائی احکام کی خبر دیتے رہیں۔ نوع انسانی پر جب تک صلالت وگمراہی بلکہ کفروطغیان کی اندهیری رات مسلط رہی۔ انبیائے کرام رہنمائی کرنے والے ستاروں کی طرح اس کے آسان بخت پرتعداد کشرمیں جلوہ افروزی کرتے رہے۔ جب نبوت ورسالت کا آفآب عالم تاب دین کامل کی ضیاء لے کر نمودار ہو گیا۔ تو ستاروں کی ضرورت باقی ندر ہیں۔ بیروشنی اس قدر بین ، اس قدر واضح اور اس قدر کائل ہے کہ شیرہ چشم اور پوم صفت کم نظروں اور بصارت وبصیرت کے اندھوں کے سواباتی ساری کا کنات اس کے فیض عمومی سے بہرہ اندوز ہورہی ہے۔ جولوگ آفتاب رسالت محمدی کے طلوع ہونے کے بعد جراغ لاؤ کی رٹ لگا رہے میں اور یہ کہدرہے کہ انہیں حصول ہدایت کے لئے کسی متنبی کی ضرورت ہے۔وہ اندھے نہیں تو اور کیا ہیں؟ نبوت اور رسالت کے خدائی انعام کے ال میلئے کے بعد جوامت محدید کونی آخرز مان اللے کی ذات میں کامل وہمل ے طور پر دیا جاچکا جولوگ ال من مزید ریکار رہے ہیں۔ان سے زیادہ بیوقوف اور نا دان اور کون ہوسکتا ہے؟ کوتاہ اندیشو! رشد وہدایت کال کے خدائی انعام کا چشمہ اپنی کمل حالت میں تہمارے لئے موجود کیا جاچکا اورتم اس سے مہموڑ کر، یا اسے ناتھ بجھ کرسراب کی طرح بھا گتے ہو۔ تا کہ اپنی تشکی کے لئے تسکین کا سامان حاصل ہو۔ اس لئے اور محض اس لئے کہ جس شخص کوتم اپناہا دی ور ہبر سمجھ چکے ہو۔ اس نے نبوت کا مدی ہونے کی جسارت کی ہے۔ تم سوال کرنے گئے ہو کہ قرآن یا کہ جلی ہو کہ قرآن یا کہ جلی ہوئے والے ہوتو یا کہ جلی باب نبوت کے مسدود ہونے کی نص کوئی ہے؟ اگر تم قرآن یاک کے مانے والے ہوتو جان لوکہ جس دین کی تعمیل کی خاطر حضرت رب العزت جل جلالہ اپنے تشریعی اور غیرتشریعی پیغیر جنہیں وہ انہیاء ومرسلین کے نام سے موسوم کرتا ہے بھیجا کرتا تھا۔ وہ آج سے سماڑ ھے تیرہ سوسال بہلے یا یہ تعمیل کو بی جنہیں وہ انہیاء ومرسلین کے نام سے موسوم کرتا ہے بھیجا کرتا تھا۔ وہ آج سے سماڑ ھے تیرہ سوسال

"اليسوم اكسلت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا (المائده: ٣) " ﴿ آج مِن فِيْهَارِ لِيَ تَهَارِ الرَّيِّ كُلُّ المَائده: ٣) " ﴿ آج مِن فِيْهَارِ لِيَ تَهَارِ الرَّيِّ كُلُولِيا ﴿ وَمِنْ الرَّيْلِ الْمُعَالِدِ اللَّهِ اللهُ وَلِينْ لَكُولِيا ﴾ (نعمت ورسالت ) تمام كردى اور مِن في تهمارے لئے اسلام كو پندكر ليا - ﴾

کسان محمد اب احد من رجسالکم ولکن رسول الله وخساتم النبیین (احسزاب: ٤٠) " ﴿ محمد الله علی البته وه الله کا رسول بین اور نبیوں پرمبر این ان کے حم کرنے والے۔ ﴾ رسول بین اور نبیوں پرمبر این ان کے حم کرنے والے۔ ﴾

لفظ خاتم كے معنی اور مفہوم

خاتم النبیتان کے معنی میں تحریف کے جرم کے مرتکب ہونے والے قادیانی کہتے ہیں کہ لفظ خاتم لین مهر سے مرادیہ ہے کہ حضو ملک کے دات قدی صفات آئے والے نبیول کی نبوت کے اجراء کے لئے بمز لہ مہر کے ہے۔ فلاہر ہے تکلیف سے پیدا کئے ہوئے بیمعانی سراسر بہودہ ہیں۔ حضور سرور کا ننات ملک آخری نبی اورختم الرسلین مونے کی حیثیت میں تمام انبیاے گذشته علیم السلوق اجمعین کی نبوتوں کی تصدیق کے لئے خاتم قراردیے گئے۔اس لئے کہ حضور اللہ کے بعد انبیائے کرام کی نبوت ورسالت کا ایبامصدق جواللہ کی طرف سے ای غرض کے لئے بھیجاجاتا کوئی اورآئے والا ند تھا اور رسول مقبول مال اور حضور کی ذات گرامی پر نازل ہونے والی کتاب سے بڑھ کرانبیائے سابق کے خدا کی طرف ہے مرسل ہونے کی کوئی اور مکمل ومعتبر شہادت بن نہیں عکتی مقی۔اگر خاتم کے معنی حضوط علقہ کے بعد آنے والے نبیوں کی نبوت پر تفدیق کرنے کے لئے جائیں۔جیسا کہ قادیانی لوگ اپنے ایک تنبی کے لئے بہ تکلف لےرہے ہیں تو انہیں ابت کرنا یڑے گا کہ حضور کی طرف ہے کسی مدعی نبوت کو کون سا تقیدین نامد ملا ہے۔ ایسے واضح تقیدین ناہے کے بغیرخاتم انتیین کے وہ معنی جوقادیانی لےرہے ہیں باطل ہوجاتے ہیں۔اگر بیکہاجائے كداية آب كوحضوركي امت مل سے ظاہر كرنا اورائي نبوت كوحضو مالي كى نبوت ورسالت كا عل وبروز قرارد ينابى اس خاتم كى طرف سے تعديق نامد ہونے كے لئے كفايت كرتا ہے توب کیوں نہیں کہا جاتا کہ تمام مسلمان جو حضوط الله پر ایمان لے آئے اور آپ کی امت میں داخل ہو گئے تی ہیں۔ کہنے کوتو یہ قادیانی مفتری خاتم النہين كمعنى آئده آنے والے يعنى حضرت ختى مرتب المستعلقة سے بعد میں آنے والے انبیاء عمین بھیغہ جمع کا خاتم قرار دیتے ہیں۔ کیکن ال معنول کا اطلاق مرف ایک مرزائے قادیانی کی نبوت کے دعویٰ پرکر کے خاموش ہوجاتے ہیں ادرینہیں بتاتے کہ اس امت میں بہت زیادہ نی کیول مبعوث نہ ہوئے۔ کم از کم بنی اسرائیل کے انبیائے كرام كى تعداد سے امت محمد يہ كے انبياء كى تعداد كا بڑھ جا تالازى امرتھا تا كەقر آن ياك كى آيت کاوہ مغہوم جوقادیانی بتارہے ہیں میچے خابت ہوجاتا۔

حضور کے خاتم انتہین لیعیٰ نبیوں برمہر ہونے کی حیثیت اس امر سے بھی واضح ہے کہ تمام انبیا ئے گذشتہ علیم السلوة اجعین نے اس خاتم النبین کے آئے کی خبرد کی تھی۔ جودین کو پائے محیل تک پہنچانے والا تھا اور تمام انبیائے کرام اور ان کی امتوں سے حضرت باری تعالی عزاسمہ نے یہ میثاق کررکھاتھا کہ جب وہ خاتم انتہین آئے گاتواس کے زمانہ کو پانے والے لوگ اس کی اطاعت كريس ك\_اس ميثاق كاذكر قرآن ياك ميس متعدد مقامات برآيا يا اور برافي زماندكى كتب اوى جيسى حالت ميں بھى اس وقت تك موجود ميں۔اس ميثاق اوران بشارتوں كے ذكر ے خالی نہیں جو حضور ختم الرسلین تلاقے یعن اس رسول کے متعلق جس پر دین خداوندی کی تحمیل ہونے والی تھی نہ کور ہوئیں اور جن کی تقدیق کے لئے ضروری تھا کہ ایک آخری پیٹیمر، دین الہی کو كامل كرنے والا اورسلسلة نبوت كوخم كردينے والا آئے۔ تاكداز مند گذشتہ كے انبيائے كرام عليهم السلام كارشادات برتقديق كى مبرلك جائ \_يتنى ان كى نبوت أوع انسانى كنزديك مصدق موجائ و يصير آن حكيم كيدواضح الفاظ عن اس مثاق كاذكر كرتا ب-" واذ اخدذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جآءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال = اقررتم واخذتم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين (آل عمران:٨١) " ﴿ حِبِ السُّلَّا اللَّهِ عَلَى تَ پنیمروں سے عہدلیا کہ میں جوتم کو کتاب اورشریعت دیتا ہوں (تواس شرط پر) کہ جب تمہارے پاس وہ رسول مپنچے جواس دین کی جوتمبارے پاس ہے تصدیق کرنے والا ہوتو اس پرایمان لا نا اور اس کی مدد کرنا۔ کہا کیاتم نے بیا قرار کیا۔ان سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا دیکھواس امر پر گواه ر بواور می بھی تہارے ساتھ گواہ ہوں۔

مصدق لمامعكم كى تقديق سے كلام دبائى بحرار اور دات بارى تعالى عراسمد في قرآن پاك يس اس امركى بورى بورى تقرق كردى ہے كة قرآن سابقة كتب ساوى كى تقديق كى الله على الله اور حضور سرور كو نير يا الله كى بعثت كى ايك غرض يہ بحى تحى كه تمام سابقين انبيائ كرام عليم السلام كى بوت كى تقديق كريں ملاحظه بول ارشادات دبائى - "هذا كتب انسزلنه مبارك مصدق الذى بين يديه (الانعام: ٩٢) " ﴿اور يه كتاب ہے جم فى نازل كيابركت والى اور اس شى كى تقد يق كرنے والى جو پہلے ہے موجود ہے - ﴾

''نـزل عـليك الـكتـاب بـالحق مصدقالما بين يديه (آل عمران:٣) ''

﴿ اس فَ تَحَدِيرُ تُعَيِّكُ تُعَيِّكُ كَتَابِ اتَّارِي اس كَ تَصَد يَنْ كَرْفِ وَ الْى جَو يَهِلَى سِهُ مُوجُود ہے۔ ﴾
اس طرح مصد قالما معكم كى تراكيب قرآن كريم كے قل بين اكثر جگہ فذكور موئى بين اور حسب ذيل ارشاور بانى نے لفظ خاتم كى پورى تِعربى تَشرق كردى ہے قولہ تعالى!" بسل جسآ ، المحق وضد ق المرسلين (صُفّت: ٣٧) " ﴿ البت وه قل لَكُرا يَا اور اس نے تمام رسولوں كى تقديق كردى ۔ ﴾

لین تمام انبیائے گذشتہ کے خدا کی طرف سے سے نبی ہونے کی حقیقت پر مہر تقد این شہبت کردی۔ جو خاتم انبیین کے آنے اور دین اللی کے پایہ بخیل تک وین فی خبریں دیتے رہے تھے۔ اگر خاتم (مہر) کے معنی وہ ہوتے جو مرزائے قادیائی نے اپنے دعوی نبوت کے اجرائے جواز کئے بہ تکلف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو قر آن حکیم میں آئندہ آنے والے نبیوں کے متعلق بھی ای صراحت کے ساتھ ذکر کا آنا ضروری تھا۔ جس صراحت کے ساتھ ذمانہ ماسبق کے مسلین یزدانی کا ذکر آیا ہے۔ اگر خدا کے خوف کو بالائے طاق رکھ کرکوئی سرپھر اشخص سے کہنے گئے کہ مسلین یزدانی کا ذکر آیا ہے۔ اگر خدا کے خوف کو بالائے سے متعلق ہیں۔ کی دوسرے کی نبوت کے ایک میں حضرت ختی مرتب تھا تھے ہے۔ متعلق ہیں۔ کی دوسرے کی نبوت کے لئے فہ کور ہوئی ہیں تو اس تم کے دعویٰ کی بناء پراسے مفتری اور کذاب کے سوااور کوئی خطاب نہیں دیا جاسکتا۔

اتمام نعمت

قادیانی اوران کے پیٹواجہا ، کودھوکے پس ڈالنے کے لئے یہ کہنے کہی عادی ہیں کہا کہ اس سے بڑاظلم کی امت پر اور کیا ہوسکتا ہے کہاں کے افراد سے نبی ہونے کا امکان سلب کرلیا جائے اور حضور سرور کا کان تعلیق کے افضل الانبیاء ومرسلین ہونے کے لئے ضر ری ہے کہ حضور کی امت میں بھی بنی اسرائیل کی طرح بہت سے نبی بلکہ دوسری تمام امتوں سے بڑھ کر نبی نازل ہوں۔ اس سے زیادہ تلبیس حق بالباطل اور کیا ہوگتی ہے کہ ہنر کوعیب اور عیب کو ہنر ظاہر کیا جائے۔ احتوا بچھلی امتوں میں تشریعی اور فیر تشریعی نبی اس لئے نازل ہوتے تھے کہ دین ابھی جائے۔ احتوا بچھلی امتوں اور تو موں کوگ بہت جلد گراہ ہوجانے اور صحائف آسانی کوگم کرد سے یاان میں تو افغا اوران امتوں اور تو موں کوگ بہت جلد گراہ ہوجانے اور صحائف آسانی کوگم کرد سے یاان میں تو ایف کر لینے کے عادی تھے۔ اس لئے ان کی ہدایت کے لئے نبی بھی جلد جلد کو مرورت پیش آتی تھی۔ جب نوع انسانی میں خدا کے کمل دین کوقیوں کرنے کی صلاحیت بیدا ہوگی تو آخری نبی کے ذریعے ہدایت کا آخری پیغام بھی پینچا دیا گیا جوسارے عالموں اور

سارے زمانوں کے لئے ہے۔ لہٰذاالی امت کوجو خیرالام ہے جس کے اختیار کا گروہ اور جس کی ہ سانی کتاب قیام قیامت تک کے لئے محفوظ ہے۔اس میں نئے تشریعی یا غیرتشریعی نبیوں کا مبعوث ہونا کیامعنی رکھ سکتا ہے۔امت محمد یہ پر باب نبوت کا مسدود ہوجانا اس کی سعادت وافضلیت کی دلیل ہے۔ کیونکہ اس نے خدا کے آخری نبی کا پیغام سنا اور قبول کر لیا اور یا در کھا اور اس کے پھیلانے کے لئے کوشاں رہی اور رہے گی۔امت محمد میرکی افضلیت ای میں ہے کہ وہ خدا کے کامل دین کی حامل اور اس کے آخری رسول کی امت ہے۔جس کا عبدیانے کے لئے بنی اسرائیل کے انبیاء آرزوکرتے رہے۔ خدا کاسب سے براانعام یمی ہے کہ اس نے حارے آقا ومولان کو خری نبی ہونے کی بناء پرانی نعت ہم پرتمام کردی۔

ايك مغالطه كي تصريح

تم کہو گے کہ دوسری امتوں کی طرح امت محمد میدیس بھی غیرتشریعی نبیوں کے مبعوث ہونے کی ضرورت ای لئے ہے کہ امت کے افراو کو گرا ہی ہے بچائیں لیکن قرآن تھیم کا دعویٰ سے ہے کہتم الرسلین کے بعداس امت کوسی نے نبی کی تعلیم وزبیت کی ضرورت پیش نہیں آئے گا۔ کونکہ قرآن تھیم نے کسی جگہ بھی کسی نئے نبی کے آنے کی خبر نہیں دی۔جس کے معنی میر ہیں کہ میر امت تا قیام قیامت گراہ نہیں ہوگی اوراگر ہوگی تو کسی نئے نبی کے آنے کے بجائے نوع بشر پروہ الساعت آجائے گی۔جس کے آنے پرزندگی ختم اور بالکل نی زندگی شروع ہوجائے گی۔ دین کے کامل ہونے کے معنی یہی ہیں کہ اگر اسے نوع بشرقبول کرنے سے انکار کر دیے تو اس کی اصلاح کے لئے کسی نبی کو جیجنے کی بجائے وہ احکم الحاکمین اے یوم الحساب میں لاکھڑ اکرے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے آخری پیغام میں اس آنے والی الساعة کی خبر کامل وضاحت، پوری تشریح بھمل سیحکم اور پورے زور کے ساتھ جا بجا دی گئی ہے۔خدائے بزرگ وبرتر نے اس امت کو دین حقہ پر قائم ر کھنے اور اس دین کی نشر وا شاعت کرنے کے لئے مزید نبی جھیجنے کا وعدہ نہیں کیا۔ بلکہ بتا دیا ہے کہ خود ملمانوں کو یکام کرنا ہوگا۔ ملاحظہ ہوار شادر بائی۔'کنتم خیر امة اخرجت للناس تـأمرون بـالـمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (آل عمران:١١٠) " ہتم بہترین قوم ہوجوعام لوگوں کے لئے تکال کھڑی کی گئی (تاکہ) تم نیک کاموں کا حکم کرواور برے کاموں مے مع کیا کرواوراللہ پرایمان لائے رکھو۔

"ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون

پی امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرنے والوں کوتم نبی کہنا جاہتے ہوتو سارے مسلمانوں کو نبی کہو جائے ہوتو سارے مسلمانوں کو نبی کہو۔ اس میں کسی مرزائے قادیانی کی تخصیص نبیں۔ ورند قرآن مکیم کا بیتھم چون و جا کے بغیر تشریعی کی آنے کی فرد ۔ دنیوں نبیوں نبی

مرزائیوں کے لئے کمح ، فکریہ

مرزائی منتضر کواوراس کے رفقائے مسلک کوجوغیر تشریعی نبوت کا باب وار کھنے کے خواہشمندنظرا تے ہیں سوچنا چاہے کدان کے پیشوانے اپنی نبوت سلیم کرانے کے لئے تو طرح طرح کی موشگافیوں سے کام لیا اور بحث وجدال کے نئے دروازے کھول دیئے کیکن بین بتایا کہ غیرتشریعی نبوت کاباب صرف ای کے لئے کیول کھولا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ تیرہ سوسوال پہلے کے مسلمانوں کواس ہے محروم رکھااور سمجھا جائے۔ پھرانہیں سوچنا جا ہے کہ ان کا پیشوا تو ظلی ، بروزی، امتی بھتی ، مجازی ، غیرتشر میں نبی ہونے کے دعویٰ کے ساتھ ہی صاحب شریعت نبی ہونے کا مدعی بھی ہے۔ بلکہ اپنے کومجموعہ کمالات انبیاء اور حضرت ختمی مرتب اللہ سے افضل قرار دینے کی جسارت بھی کرتا ہے۔جس کے ثبوت میں میں ان کے پیشوا کے بعض الفاظ قبط ہفتم میں جواس بحث کی تمہید کے طور پر لکھی گئی پیش کر چکا ہوں۔ پھر وہ کس منہ سے امت محمدید پر فقط غیر تشریعی نبوت کے دروازے مسدود ہونے کے ثبوت میں نص قر آنی کے طالب ہوئے ہیں۔اینے پیشوا كى اس فرافات كوچھيانے كے لئے كيوں كوشاں ہيں۔جس كے جواز كے لئے انہيں كى قتم كى تاویل نہیں مل سکتی۔امرواقعہ یہ ہے کہتم میں سے اکثر لوگ اپنے پیشوا کے کذاب ومفتری ہونے کے قائل دشاہد ہیں لیکن اغراض اور ہٹ دھرمی کی بناء پراپنے گفر پر ڈٹے ہوئے ہیں یا اپنے پیشوا کی طرح دین کوتمسخر خیال کر کے اسے حصول دنیا کا سلسلہ بنائے بیٹے ہیں۔اگرینہیں تو کیا دجہ ہے کہ تم اپنے پیشوا کی تعلیمات کے بھان متی کے پٹارے کی ہرشے کوچھے سمجھ کرینہیں کہتے کہ ہم مرزائے قادیانی کوتمام انبیاء سے افضل ختم المرسلین اور صاحب شریعت نبی خیال کرتے ہیں۔اگر تمہارا دین سے ہے تو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہتم مسلمان نہیں۔ کیونکہ دین اسلام وہی دین کامل ہے جونوع بشر کوئی عربی اللہ نے دیا اور جس کے احکام قرآن یاک میں موجود ہیں اور جس کے اصول ایا تی کی مختفر تشریح میں کرچکا ہوں۔ 'لکم دینکم ولی دین'' رسول ملفی اور دین کامل

اب میں ان مرزائیوں سے جو چالاک اور عیار قادیانی گروہ کی تاویلات کے گور کھ دوشدے میں اپنی کم علمی اور کوتاہ نظری کے باعث گرفتار ہیں۔ خاطب ہوکر کہتا ہوں کہ راہ ہدئی کی طرف آ واور ای صراطت سے دکھایا ہے۔
طرف آ واور ای صراط منتقم پر چلو جو خدا نے نوع انسانی کو محقظہ کی وساطت سے دکھایا ہے۔
محقظہ کے بعد ہمیں کی فتم کے نبی کی ضرورت باتی نہیں رہی اور قرآن کے بعد کوئی کلام ربانی نہیں ہوسکتا جو کی بندے پر خدا کی طرف سے لوگوں کی اصلاح کے لئے اتارا گیا ہو۔ اگر کسی کو محقظہ کی رسالت اور قرآن کی صدافت میں کلام ہوتو وہ علیحدہ سوال ہے۔ جس کے متعلق اس کی محقظہ کی رسالت اور قرآن کی صدافت میں کلام ہوتو وہ علیحدہ سوال ہے۔ جس کے متعلق اس کی تسکین کے سامان مہیا کئے جاسکتے ہیں۔ سردست میں ان مرزائیوں سے مخاطب ہوں جو تاویا نی عزامہ اور نہیں گرفتار ہیں۔ حضرت باری تعالی عزامہ اپنے حبیب پاکھی ہوئے کو تمام لوگوں کے لئے ساری نوع بشر کے لئے رسول ملقی ہونے کی سندو ہے ہیں اور فرماتے ہیں۔ ''و مدا ارسان کا لاکافہ للناس بشیدا و نذید اور کم نے تجھے ایسارسول بنا کر بھیجا ہو ولک ناکثر الناس لا یعلمون (السباء: ۲۸) ' ہواور ہم نے تجھے ایسارسول بنا کر بھیجا ہو ویک نام نوع بشر کے کمنی ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بخبر ہیں۔ کا حقیقت سے بخبر ہیں۔ کا

اس طرح''انسما انت منذر ولكل قوم هاد (الرعد: ١) '' ﴿ تَوَوْرَانَ وَالا اور تمام اقوام كوبدايت كا پيام دين والا ب - ﴾

 بتادیا ہے کہ دین وہی ہے جو اس کے رسول مقبول اللہ کی وساطت سے ل چکا اور یہی دین تمام اویان پرغالب آ کرد ہے گا۔ ملاحظہ وارشادر بائی۔ '' هو المذی ارسل رسول بالله دی و دین المحق لیظهرہ علی الدین کله و لو کره المشرکون (صف: ۹) '' وہ جس نے اپنارسول بدی دے کر اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ یددین حق تمام اویان پرغالب آ جائے۔ خواہ مشرکوں کو یہ بات بری ہی کیوں نہ گے۔

اختنام سلسلهٔ نبوت کی برکات

محكيل دين اتمام نعمت اورختم نبوت كے متعلق صرت احكام وبين شوامر آ جانے كے باوجود جن ہے کی کومجال اٹکارٹبیں ہو تکتی۔ بیرحال ہے کہ ذریات اہلیس نے دین اسلام میں رخنہ اندازی کے لئے نبوت ورسالت کے بیبیوں جھوٹے مدعی کھڑے کر دیئے۔جن میں مسلمہ كذاب ہے لے كرمرزائے دجال تك كل لوگ شامل ہيں۔ اگر كہيں امت جمريه پر بنی اسرائیل يا دوسری اقوام کی طرح نبوت کا باب کھلا ہوتا یعنی دین کی پیجیل معرض عمل میں نہ آئی ہوتی اور انبیاء کی بعثت ہونے کی ضرورت باقی رہتی تو مسلمانوں کی برستی میں کوڑیوں جھوٹے نبی پیدا ہونے لکتے اور عموم ملت کے لئے جھوٹے اور سے کی پہچان میں اتن مشکلات پیش آتیں کہ سی کواسیے راستے کی درسی کے متعلق اطمینان قلب کی فعت حاصل نہ ہوسکتی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اکثر ادواریس نبوت کے متعلق یمی انار کی پیدا ہوئی جس کا ثبوت بنی اسرائیل کی کتابول میں جا بجاماتا ہے۔اس لحاظ سے بھی امت محمدید پرختم نبوت و بھیل دین کا ہوجاتا خدا کی الیمی دین ہے جے وہ خور اتمام نعت ے تام سےموسوم كرتا ہے۔اى كى بدولت دين اسلام خداكا آخرى دين ظهرااوراس كى الی جامع ویائیدار حیثیت قرار پائی۔ جو ہرطرح کی مکائی اور زمانی قیود ہے آزاد ہے اور صرف کرہ ارضی کےمساکنین پڑئیں۔ بلکہ دیگرا جرام سادی کی باشعور تلوق پر بھی اس کے احکام محیط ہیں اس اتمام نعمت کی بدولت است محدید پرلامحدود مادی، روحانی، دماغی، نفسیاتی اور معاشرتی ترقیات کے درواز مے کھل مجے اور نوع انسانی کواپنے پروردگار کی طرف سے کا نتات اور اس کی ساری موجودات کومتخر کرنے اور اللہ کی موجود، کی ہوئی تمام حاضروآ کندہ تعمتوں سے جا رُزمت حاصل كرنے كا يرواندل كيا يحيل دين كے ساتھ ہى نوع انسانى پر شعور كا زماند شروع ہوكيا۔اس كے زاور نگاہ میں خدائے آخری پیغام نے جمرت انگیز تبدیلی پیدا کردی اور امت محمد بیکو بتادیا گیا کہ کا نئات کی تمام اچھائیاں اور خوبیاں اس کے لئے ہیں جنہیں وہ ایمان اور تفویٰ میں ترقی کرنے

کی شرط کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔نوع انسانی کی تاریخ اس عظیم الشان انقلاب برشاہدعادل ہے جودین اسلام کی بعث کے باعث اس کی زندگی میں رونما ہوا۔ارشاد نبوی خدید السقدون قرنبی و خدید الامم امتی میں اس حقیقت حال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ محمیل دین کی ایک مثال

ظاہر ہے کہ قھر نبوت کے اس طرح پایٹ بھیل کو پہنے کرنوع انسانی کے لئے ہدایت ورشد کا مینار ضیا بینے کے بعداس امر کی تعجائش ہاتی نہیں رہ جاتی کہ اس پر مزید اضافہ کیا جائے۔ ووسری امتوں کے لئے مسلین بردانی مبعوث ہوتے رہے لیکن کسی امت کو بیسعادت حاصل نہ ہوسکی کہ خدا کے وین کوا پئی ممل صورت میں پاسکے امت محمد یہ پراللہ کی اس نبست کا اتمام ہوگیا اور وہ خیرا الامم اور شاہر علی الناس قرار پائی اور اسے بتادیا گیا کہ اس کی زندگی کا مقصد ساری نوع بشرکو اس وہ نین کا کیا کہ اس کی اس کی اس کی طاحت سے بل چکا۔ اس ظاہر وہا ہر حقیقت کوتو نہایت موٹی عقل کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ نوع بشرکی نجات اس وقت تک کے لئے ممکن نہیں ہوسکتی ۔ جب اس کے سلیم الفطرت طبائع کو ایک مرکز پر جمع کرنے کا اصول موجود نہ ہو اور یہ اصول الد الا اللہ محمد رسول اللہ تھے رسول اللہ کے سوا اور کوئی ہوئیس سکتا ۔ اگر نوع بشرکو ایک مرکز پر لا نے کا وظیفہ محمد رسول اللہ تھے کے سوا کسی اور محمد میں ہورگر آن پاک کے اس دعوی کو ہرخ سمجھ نعمت کا دعوی کو ہرک سمجھتا

ہاں کے وہم وگمان میں بھی ہے بات نہیں آسکتی کہ حضور سرورکو نین بلاتے کے بعد کوئی نی مبعوث ہوسکتا ہے۔ چہ جا تیکہ کی اورکوافشل الانہاء جا مع کمالات انہاء اور خاتم الانہاء سمجھا جائے۔ اس شم کے دعویٰ کرنے واللہ خص طحداور خداکا ممکر ہونے کے سوا اور پھی نیس ہوسکتا۔ کیونکہ وہ اللہ کے قائم کئے ہوئے شعائر کی تذکیل و تفکیک کرنے کی جمارت کا مرتکب ہور ہا ہے اور جان ہو جھ کر دین اسلام کے مسلمات سے استہزاء کر رہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں سے نیخ کے لئے ہمارے آقا ومولی مصور اللہ کے اسلام کے مسلمات سے استہزاء کر رہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں سے نیخ کے لئے ہمارے آقا ومولی حضور اللہ نے کہیں بتادیا کہ بہت سے مفتری پیدا ہوں گے۔ جو نبوت ورسالت کا دعویٰ کریں گے۔ لیکن ان سب کو دجال اور فریب کار بھسٹا اور ان کے دام تزویر سے بچنا۔ کیونکہ میر سے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی وظیفہ نبوت کا اجرانہیں کرے گا۔ کیونکہ یہ وظیفہ قیامت تک بحد کوئی نہیں ہوگا۔ یہ خربا کے جس کہ دو بات مالہ نبین الا السماعة حتیٰ بہترج کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی وانیا خاتم النبیین الا نبین بعدی (رواہ طبرانی عن نعیم ابن مسعود ورواہ مسلم عن ثوبان) " کورسول الشفافی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہوگی جب تک کہیں کذاب نہ نکل لیں۔ جو الشفافی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم انہیں ہوں۔ میرے بعد کوئی نی نہیں سب یہی گمان کریں گے کہ دہ نبی جیں۔ حالانکہ میں خاتم النبین ہوں۔ میرے بعد کوئی نی نہیں سب یہی گمان کریں گے کہ دہ نبی جیں۔ حالانکہ میں خاتم النبین ہوں۔ میرے بعد کوئی نی نہیں سب یہی گمان کریں گے کہ دہ نبی جیں۔ حالانکہ میں خاتم النبین ہوں۔ میرے بعد کوئی نی نہیں۔

مرزائے قادیانی کادعویٰ

قرآن پاک کی ان تصریحات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور حضور سرور
کا کا ت اللہ کے ان ارشادات کے بعد نبوت کا باب وا ثابت کرنے والوں کی صلالت و گراہی
کے متعلق کی مسلمان کوشک نہیں ہوسکا۔ لہذا جھے مرزاغلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت کے بطلان
کے لئے اس کی عجیب وغریب زندگی۔ اس کے اخلاق واطوار اور اس کی عادات وخصائل کو زیر
بحث لانے کی ضرورت نہیں۔ جن میں سے ایک ایک چیز اس کی تکذیب کر رہی ہے۔ مرزائے
قادیانی نے اپنی نبوت کو واضح نشان دکھانے کے لئے اپ بی خاندان کی ایک لڑی تھدی بیگم کو
اپنے حبالہ عقد میں لانے کے لئے جو سرتو ڑاور خلاف آداب معاشرت کوششیں کیس وہ نہ جھ سے
مختی جی نہ نہ قادیانی ان پر پردہ ڈال سکتے ہیں۔ اس لڑی کے حصول کے لئے مرزائے موصوف نے
اپنے بیٹے کو اس بناء پر عات کر دیا کہ اس نے اپنی بے تصور ہیوی کو جو تھری بیگم کے قرابت داروں
میں سے تھی طلاق کیوں نہیں دی۔ اپنے لڑے اور اپنی بہوکی از دوا بی زندگی کوا پنی ایک خوا ہش پر

بلاوجہ اور بلاقصور قربان کردینے کا اقدام جس اخلاق کے محض سے ہوسکتا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔
اگر قادیانی حضرات اس دلچسپ داستان کو از سرنو سننے کے متنی ہوئے تو آئییں اپنے پیٹیمر کی بیکہائی خوداس کی زبانی سادی جائے گی۔ کیا اس معیار شرافت کا اظہار کرنے والے محض کے دعاوی کے لئے قادیائی حضرات کو تشریعی یاغیر تشریعی نبوت کا باب واکرنے کی ضرورت لاحق ہورہی ہے۔
اگر صحت عقائد وسلامتی ایمان کی ذرہ بھر پرواہ بھی ہے تواسے مرزائیو اِئم ہیں اپنی عاقبت کی فکر کر لینی عاقبت کی فکر کر لینی علیہ اور اگر ہٹ دھری کے ساتھ مہیں اپنی عندالت و گراہی پرقائم رہنا ہے تو تم جانو اور خدائے جبار وقبار کی وہ دھیل جو تم ایسے لوگوں کی رسی دراز ہونے کے لئے وہ دے دیا کرتا ہے۔ 'قدات المهم الله فاندی یو فکون (منافقون: ٤) ' ﴿ ان پرخدا کی مار بیکہاں بھٹکے جارہ ہیں۔ ﴾ قرآن یا کی ایک آئی ایک آئی ہے کا مقہوم

قادیانی متفسر کاچوتھا سوال حسب ذیل ہے۔ آبیٹر یفٹ ولوتقول علینا بعض الاقاویل لا خذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین (الحاقه) "جوبطور دلیل آخضرت الله کوشاعراور کائن کہنے والوں کے سامنے پیش کی گئے ہے۔ بیبطور قاعدہ کلیہ کے ہے یائیس ۔ اگر بطور قاعدہ کلیہ کے بیس تو چھر بیدلیل مخالفین کے لئے کس طرح وجہ تسکین ہوگتی ہے۔ جاءالا حمال الاستدلال کو منظر رکھ کرجواب دیں۔

متنفر نے اپنسوال میں جس آیت شریفہ کا حوالہ دیا ہے اس کے سیاق وسباق کو پیش نظر رکھنے کے بعد صاف طور پر یہ حقیقت متر شح ہوجاتی ہے کہ حضرت باری تعالی جل شانہ نے یہ آیا یہ منکرین رسالت ومعرض کلام الہی کے سامنے بطور استدلال نازل نہیں فرما کیں اور نہان میں کسی قتم کا قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ صرف ان مشکلین کی تسلی کے لئے آئی ہے جو حضو مقالیقہ کی رسالت کو برحق جانے کے باوجوداس شبہ میں گرفتار سے کہ شاید جھا اللہ خدا کے کلام میں بعض اپنی با تیں بھی شامل کردیتے ہوں لفظ بعض الاقاویل (بعض باتیں) اس پرشامہ دوال میں بھی ہاں کر وجائے ان آیات میں نہو کوئی قاعدہ کلیے بیان کیا گیا ہے اور نہان سے کسی قتم کا استدلال مقصود ہے۔ سور کا الحاقہ کے آخری رکوع پر جن میں یہ آیات فہ کور ہیں۔ ایک نظر خوال لینا ضروری ہے تا کہ بیاق وسباق پرغور کرنے کے بعداس تحریف مطلب کی قلعی تھل جائے۔ دل کے اس کے مرتکب قادیانی ماق ل اپنے نظریہ کو فاج سے کے لئے ہور ہے ہیں۔

"قال الله تعالى عزاسمه ، فلا اقسم بما تبصرون ، وما لا

ظاہرہ کہ اس دکوع میں قرآن پاک کے تنزیل من دب العالمین ہونے پراستہاد
واستدال کے طور پروہ چیز پیش نہیں کی گئی جو قادیانی متنفسر نے بیان کی ہے۔ بلکہ اصول کلام
د بانی کے مطابق خدائے پاک نے '' ہما تبصرون و ما لا تبصرون '' کو جے تم دیکے رہے ہو
اور جے تم نہیں دیکھتے۔ کہ لیخی ساری کا کات اور اس کے نفی عوامل کی طرف انسانوں کو توجہ دلائی
ہواور ایمانداری کے ساتھ ان پر خور کرنے کا تھم دیا ہے۔ جس کے بعد اس امر میں شک وشبہ کی
مخائش باتی نہیں رہ سکتی کہ قرآن خداکا کلام ہو اور خدائی کلام میں بعض من گھڑت با تیں اپنی
طرف سے شامل کرنے اور اس کے نتیجہ میں سزا پانے کے متعلق جو پھی فدکور ہوا ہے۔ وہ خاص
حضرت رسول کر پر اللہ کی ذات اقد س کے متعلق ہے۔ سباق کی عبارت پر خور کرنے کے بعد
حضرت رسول کر پر اللہ کی ذات اقد س کے متعلق ہے۔ سباق کی عبارت پر خور کرنے کے بعد
جب معرض قرآن کے خدائی کلام ہونے کا قائل ہوجا تا ہے اور اس کے دل میں رسول کر پر ہوائی جس مترف قرآن کے خدائی کلام بونے کا قائل ہوجا تا ہے اور اس کے دل میں رسول کر پر ہوائی گئی میں شامل نہیں کرتے تو اسے بتادیا جا تا ہے کہ اگر رسول کر پم جوشر وع ہی سے اقادیل کلام ربانی میں شامل نہیں کرتے تو اسے بتادیا جا تا ہے کہ اگر رسول کر پم جوشر وع ہی سے اقادیل کلام ربانی میں شامل نہیں کرتے تو اسے بتادیا جا تا ہے کہ اگر رسول کر پم جوشر وع ہی سے اقادیل کلام ربانی میں شامل نہیں کرتے تو اسے بتادیا جا تا ہے کہ اگر رسول کر پم جوشر وع ہی سے اقادیل کلام ربانی میں شامل نہیں کرتے تو اسے بتادیا جا تا ہے کہ اگر رسول کر پم جوشر وع ہی سے

صادق الامین چلی آرہے ہیں الی جہارت کے مرتکب ہوتے تو خدا انہیں سخت سزا دیتا۔ اس آیت ہے کی طرح میمعنی نہیں نکالے جاسکتے کہ اس میں تمام رسولوں کے متعلق سنت الہی بیان کی مٹی ہے اور خدا پر یکسرافتر اء باندھنے والوں کی سزائے لئے کوئی قاعدہ کلیہ بیان کردیا گیا ہے۔ واقعات کی شہا درت بیتی

طریف ابوسیج وصالح بن طریف جن میں موخرالذکری کتاب کے نزول کا مدعی تھا جس کی چند سور توں کے نام الدیک، الحمر، الفیل، آدم، نوح، ہاردت و ماروت، البیس، غرائب الدنیا وغیرہ تھے۔انہوں نے سلطنت کی بنیا دو الی اور ان کے بعد پشتوں تک ان کے خاندان کی سلطنت قائم رہی۔ (ابن خلدون)

پس ابت ہوگیا کہ: "ولو تقول علینا بعض الاقاویل لا خذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین "شین دات باری تعالی نے معرضین نبوت کوقائل کرنے کے لئے کو دصنو مقالت کی کئے کوئی قاعدہ کلیے بیان نبیس فرمایا۔ بلکمتشکلین کاشک دور کرنے کے لئے خود صنو مقالت کی

صدافت پراپی طرف سے شہادت بیان کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جولوگ قرآن پاک کوکلام رہائی تسلیم نہیں کرتے ان سے بید کہ بین کرتے ان سے بید کہ اس سے بید سلوک کریں عے۔ ان کی تسلی کا موجب نہیں ہوسکا۔ بیار شادر بانی انہیں لوگوں کو تسلی دے سکتا ہے جوحضور پرنزول وی کے قائل تو تھے کیکن اس میں ملاوٹ کئے جانے کا شبہ کرتے تھے۔ مرز ائیول سے خطاب

"يحرفون الكلم عن مواضعه "كجرم كرم تكب بونے والے مرزائيوں كو معلوم ہونا جاہے کہ انہیں اپنے پیشوا کے باطل دعادی کو برحق ثابت کرنے کی کوششوں میں کیسی کیسی تاویلیس کرنے اور کیسے کیسے مسائل گھڑنے کی ضرورت محسوس ہورہی ہے اور یہی وہ دجل وتکمیس ہے جس کے دام میں وہ بعض سادہ لوح اشخاص کو پھنسا لیتے ہیں اور قر آن پاک کی آیات کے غلط معنی کر کے ان کے اصلی مطلب کوتو ڑمروڑ کراورانہیں اپنے سیجے محل استعمال ہے ہٹا کرلوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ بیدین اسلام کو بچھنے اور حاصل کرنے کی صورتیں نہیں بلکہ طرح طرح کی مفسدہ پردازیوں کے دروازے کھول کراس کی تخریب کے دریے ہونے کی باتیں ہیں۔اے اپنی ہواوہوں کےمطابق بنانے کی کوششیں ہیں۔ میں اس سلسلة مضمون گزشتہ اوراق میں قادیانی متنبی کی تعلیم اوراس کے اقوال کواسلام کی تعلیم اور قرآن پاک کے نصائص کے مقابل رکھ کر دکھا چکا ہوں کہ قادیا نیت اسلام کے اصل الاصول کی سوٹی پر پوری نہیں اتر تی۔اس کے پیشواء نے تو حید ذات باری تعالی عزامہ کے اسلامی تصور کوئے کر کے عیسائیوں اور آربوں کی طرح غدائے تعالی کے متعلق مغثوث اور غلط تصور کو پیش کیا۔ نبوت رسالت کے اسلامی عقیدہ کو پس پشت ڈال کراس ے استہزاء بلکہ اس کی تو بین کا مرتکب ہوا۔ جہاد کے احکام پر جوقر آن یاک میں کامل تقریح کے ساتھ مذکور ہوئے ہیں۔خط ننخ تھینچنے کی کوشش کی ، جج باطل کر دیا۔مجد حرام ،مجد اتصلی اور دیگر شعارُ الله كي تحقير كامر تكب موا- پھريس ايك قادياني متفسر كے جواب بيس اس امرى تصريح بھي كرچكا مول كرقرآن ياك كے معارف بجھنے كے لئے دوراز كار تاويليس كرنا جے شرعى اصطلاح میں تقیسر بالرائے کہتے ہیں۔اسلام سکھنے کا طریق نہیں بلکہ اس سے دور بھا منے کے کرتوت ہیں اورنصائص قرآنی چیش کر کے اتمام جت پیش کر چکا ہوں کہ حضور مرورکونین اللے کے رسالت کے بعد قیامت تک ہرتم کی نبوت رسالت کے دعاوی باطل ہیں محبت امروز میں قادیانی مستفسر کے کھائے ہوئے اس فریب کی قلعی بھی کھول دی گئی۔جس میں عیار مرز ائیوں نے اے ادراس جیسے دوسرے قادیا نیوں کوسورہ الحاقہ کے آخری رکوع کے غلط معانی بنا کر مبتلا کر رکھا ہے۔اس کے باوجودا گرفت کی روشی ان کے قلوب میں سرایت نہیں کرتی تواس کے سوااور کیا کہا جاسکتا ہے۔

''ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عداب عظيم (البقره:٧)''﴿الله فِي الله عَلَى الله على ا

قادیانیوں کو واضح ہوکہ وہ ختم اللہ کے معنی ہی سے لفظ خاتم کے معنی کا استنباط کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ جس چیز پراللہ اپنی مہر کر دیتا ہے وہ پھر وانہیں ہوا کرتی ۔

آ سے چل کر میں ان فریوں کی روال چاک کروں گا جو مرزائے قادیائی نے اپنی مہدویت اور مسجیت منوانے کے لئے سادہ لوح مرزائیوں کے لئے تیار کرد کھی ہے اور جس کے دجالی تارو پود کے نیچے مرزائی حضرات سرچھپا کر میں بھے لینے کے عادی ہیں کہ وہ بڑے ہی محفوظ مامن میں بیٹھے ہیں۔ متذکرہ صدرتصریحات کے بعدان مباحث میں پڑنے کی ضرورت تو نہ تھی۔ لیکن بعض مرزائیوں نے ان کے متعلق استفسارات کئے ہیں۔ لہذا گئے ہاتھوں ان کی تو فیح کردینا بھی ضروری ہے۔ قادیا نیوں کو معلوم ہونا چا ہے کہ وہ حق کی بینات کے مقابلہ میں تاویلات لاطائل کی تذکیس کے سوااورکوئی وزنی شے پیش نہیں کر سکتے۔

''ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وان هم الا یظنون فویل المانی یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمناً قلیلاً فویل المهم مماکتبت ایدیهم وویل مما یکسبون (البقره:۷۹،۷۸) ''﴿اوران مِن بِحِمَا بِلُ لُوگِ بِی بِی بِرِکاب وا بِی بواوبوس کا ذریع بحف کر سوااور پیجها بمیت بیس ویت می لوگ بین بوص گمان پر چلتے بیس پی ان گول پر افسوس جوا پی باتھوں سے کتاب کھتے بیں پیر کہددیتے بی کہ بیاللہ کی طرف سے بتا کہ اس کے معاوضہ بین تھوڑی ہی قیمت حاصل کر بیس پیر اللہ سے بیان پر افسوس اس کے باعث جووہ اپنے باتھوں کھتے بیں اور اس کے لئے بھی افسوس جو وہ (اس کے معاوضہ بیس) کمائی کرتے ہیں۔ ﴾

حضرت عيسى عليه السلام ..... عرض حال

جن لوگوں کوروز انداخبارات کے کاروبارسے ذرہ بحر بھی واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک روز نامہ نولیس کی مصرفجتیں کس قدر برجی ہوئی اور اس کے اوقات کس طرح بے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر محولہ بالاعنوان کے سلسلۂ مضامین کی اقساط کی اشاعت کچھ عرصہ کے لئے معرض تعویق اور کل التواء میں پڑی رہی تو راقم المحروف کے مشاغل کی اس بھر مارکوسب قرار دینے میں قارئین کرام مراسر تق بجانب ہیں۔ جن سے ایک روز نامہ نولیس کی زندگی کو ہروقت دو چار رہنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے قادیا نی دوستوں نے اس التواء کواپے مشتقی کی کرامت کہنا شروع کر دیا کہ قادیا نیت کے کاسہ سر پر اسلام کا البرزشکن گرز چلانے والے مدیر وسر دبیر کے ہاتھ شل ہوگئے۔ اس کے دماغ کی ساری تو تیں سلب کر لی گئیں۔ اس کا گزر پاش پاش ہوگیا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھنے پر مجبور ہور ہا ہے۔ راقم المحروف قادیان کے اخبار الفصل کی اس قتم کی تحرییفنات کو شہم ہو ہو کر ایک گونہ خوش مرکبی کے ساتھ پڑھتا رہا اور ان اثر ات کے نتائج کا منتظر رہا جو ان تمہیدی مضامین کی گونہ خوش مرکبی کا موجب ہے کہ میر ہے تھی سیا بیدا ہور ہے تھے۔ یہا مرمبری انتہائی خوشی دل جمی اور حصلہ افزائی کا موجب ہے کہ میر ہے تلم سے نکلے ہوئے ان مضامین نے جہاں قادیا نیت کی دنیا موسلہ نوائی کی موجوب ہو اس مسلمانوں کے ہر طبقہ نے اسے انتہائی پہندیدگی اور مقبولیت کی میں ایک تبلکہ تھیں ہو کہ اس مسلمانوں کے ہر طبقہ نے اسے انتہائی پہندیدگی اور مقبولیت کی میں ایک تبلکہ تھیں ہو کہ اس مسلمانوں کے ہر طبقہ نے اسے انتہائی پہندیدگی اور مقبولیت کی میں ایک تبلکہ تھیں ہیں کہ دیا

ای سعادت بزدر بازو نیست تانه بخشده خدائ بخشده

قادیانیوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام کا البرزشکن گرزیفضل این دی وفیض سرمدی ان کے دجل وزور کی ایس سرکو بی کر کے چھوڑے گا کہ پھراسے سراٹھانے کی سکت ہی شدہے گی اور ان کی تلمیس حق بالباطل کے پردے اس طرح چاک کردیئے جائیں گئے کہ دیکھنے والی آئیس پھر دھوکا نہیں گھا کیں گی اور دین ھئہ اسلام میں دخنہ اندازیوں کا وہ ظلسم جوقادیا نی متنبی اور اس کے متبعین نے عامتہ اسلمین کی علم دین سے بے خبری سے فائدہ اٹھا کرسیجی حکومت کے ایما اور عیسائی کیلیساؤں سے عقد کر کے شروع کردیا تھا یکسرٹوٹ کردہے گا۔" یس یسدون لیسطفوا نور الله کیلیساؤں سے عقد کر کے شروع کردیا تھا کیسرٹوٹ کردہے گا۔" یس یسدون لیسطفوا نور الله بیافوا ھورہ ولوکرہ الکفرون"

حضرت عيسى عليه السلام

اب میں قادیانی منتفسرین کے ان سوالات کولیتا ہوں جوانہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ان کے بیں۔ان سوالات السلام کی زندگی ان کے بیں۔ان سوالات میں الفضل قادیان کے وہ سوالات بھی شامل ہیں جواس نے دسکیٹی میسیست'' کی نمائندگی کرتے

ہوئے اس خاکسار سے کئے ہیں اور جن کا مقصد اس کے نوا اور کچھ نہیں کہ قادیائی مثنی کی اس خرافات کے لئے جواز کا پہلو پیدا کر کے دکھایا جائے۔ جو اس نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیما الصلاۃ والسلام کے متعلق طحد اندوریدہ وہن سے کام لے کراپئی تصنیفات میں متعدد مقامات پر کی ہے۔ قادیا نی متنفسرین کو معلوم ہونا چاہئے کہ ان کے تمام سوالات کا جواب تذکار ذیل میں اپنے اپنے کہ ان کے تمام سوالات کا جواب تذکار ذیل میں اپنے موقع پر آجائے گا اور حسب موقع ان کے سوالوں کا ذکر بھی کردیا جائے گا۔ مرز اکے دعا وی کی بنیا و

حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت، زندگی، وفات یا رفع الی السماء، نزول وغیرہ کے مباحث ہے جن پر یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں، قادیانیوں میں کی قسم کے جھکڑے رونما ہو چکے ہیں اوران نداہب کے پیرووں کے خلف فرقوں کے مابین کی قسم کے اختلافی خیالات موجود ہیں سردست قطع نظر کر ہے ہم مرزاغلام احمد قادیانی کے دعاوی کی اساس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جس پراس نے اپنے نئے ندہب کی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی اور جس کے جواب کے لئے اسے دلیل و بر ہان کے میدان میں قدم قدم پر ٹھوکر کھا کر بے شار قلا بازیاں کھانے کی ضرورت محسوں ہوئی۔

مرزافلام احرقادیانی نے دعویٰ کیا کہ قیامت کے نزدیک جس سے کہ آنے کی خبر علق کتب سادی اور احادیث رسول مقبول اللہ علی دی گئی ہے وہ میں ہوں اور میر سواان پیشگر کیوں کے مورد کا ستی اورکوئی نہیں۔ از بس کہ کی دوسری شخصیت کی جگہ دنیا کو هوکا دینے کے پیشگر کیوں کے میں اور وہ مجبور ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوفوت شدہ قرار دے کران کچراستدلال پر کھنی پڑی اور وہ مجبور ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوفوت شدہ قرار دے کران کے نزول یا ظہور کے امکانات کو مسدود فابت کردے تاکہ اخبار کی روشنی میں لوگوں کو کسی دوسرے مصلی میج کی جبتی پیدا ہوتو وہ طرح طرح کے حیلوں سے کام لے کراپئی میسیست کا اقرار لینے کے در پ ہوجائے۔ مشکل یقی کہ اخبار اند کورہ میں صاف طور پر ای عیسیٰ ابن مربی علیہ الصلاق والسلام کے ہوجائے مشکل یقی کی حوضرت رسول کر پہرا گئی گی بعثت سے کوئی چھسوسال پہلے ملک شام کے بیود یوں کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے شے اور جن کی الوہیت کے افسانے تر اش تر اش کر عیسا کیوں نے خدائی دین کی صورت کوشٹ کردیا تھا۔ اس مشکل کے ارتفاع کے لئے مرز افلام احمد عیسا کیوں نے خدائی دین کی صورت کوشٹ کردیا تھا۔ اس مشکل کے ارتفاع کے لئے مرز افلام احمد عیسا کیوں نے خدائی دین کی صورت کوشٹ کردیا تھا۔ اس مشکل کے ارتفاع کے لئے مرز افلام احمد تادیانی کوشر کی دین کی سابقہ قسط میں تادیانی کوشر کی طرح کی حیلہ جو کیوں سے کام لینا پڑا۔ جن کی ایک مثال میں کس سابقہ قسط میں تادیانی کوشر کی طرح کی حیلہ جو کیوں سے کام لینا پڑا۔ جن کی ایک مثال میں کس سابقہ قسط میں تادیانی کوشر کی طرح کی حیلہ جو کیوں سے کام لینا پڑا۔ جن کی ایک مثال میں کسی سابقہ قسط میں

مرزائے قادیانی کی متذکرہ صدرتح برزبان حال سے پکار پکارکر کہدرہ ہے کہاس کا گوئندہ حضرت عیمی علیہ السلام ابن مربح بہت عمران کی آ مدکا قائل ہونے کے ساتھ ہی خورج موجود کہلانے کا شائل ہے اوراس شوق میں وہ یہ بھی نہیں دیجے سکتا کہ جوالفاظ اس کے منہ سے فکل رہ بیں ان کی حیثیت فہم عامہ اور عقل سلیم کی روشی میں کیا ہے؟ پس جس شخص کو سے موجود کہلانے کا شوق، مربح یا مثل مربح بن کر استعارہ کے رنگ میں خدا کی روز سے حاملہ ہونے اور پھراس عمل شوق، مربح یا مثل مربح بن کر استعارہ کے رنگ میں خدا کی روز سے حاملہ ہونے اور پھراس عمل کے نتیجہ کے طور پرخود بی پیدا ہو کو عیری یا می کہلانے کی لچراور پوچ بات کہنے پر آ مادہ کر سکتا ہے۔ اس کے لئے اپنی سیجیت کا ڈھول پیٹنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور قبر وغیرہ کے افسانے تراشتہ صاف کرنے میں کیا افسانے تراشتہ صاف کرنے میں کیا تا مل ہوسکتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مرزاغلام احمر قادیانی نے اپنے مربح بنے، حاملہ ہونے اور اپنی تا مل ہوسکتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مرزاغلام احمر قادیانی نے اپنے مربح بنے، حاملہ ہونے اور اپنی تا مل ہوسکتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مرزاغلام احمر قادیانی نے اپنے مربح بنے، حاملہ ہونے اور اپنی تا میں ہونے اور اپنی بند مربح بنے، حاملہ ہونے اور اپنی بند کر است صاف کرنے میں کیا

استعاداتی شکم سے خود بیدا ہوکر مثیل عیسیٰ بننے پراپنے دعویٰ کے سوااور کوئی شہادت پیش نہیں گا۔
بلکہ صرف بد کہد دیا کہ امت محمہ بدیش مثیل مریم بننے کا دعویٰ میرے سواکس نے نہیں کیا۔ لہذا ہیں
نے حالمہ ہوکر خودا سینے آپ کو جنااور عیسیٰ بن گیا۔ "لاحول و لا قوۃ الا بالله العلی العظیم"
اگر اس قسم کی دوراز کارتاویلات گھڑنے کے بجائے جو ماقال کی کیفیت وی وساخت
دماغی کا پہتہ وے رہی ہیں۔ مرزاغلام احمد قادیا فی سیکہ دستے کہ قرید شام کے جس مینار پر حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی گئی وہ مینار میری ذات ہے اوراس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کی دور آسان دوم سے انز کر حلول کر چکل ہے قومتذ کر مصدرتاویل کی بہنست اکٹر لوگوں کوزود تر
فریب میں مبتلا کر سکتے لیکن وہ جو کہا جاتا ہے کہ عیب کرنے کے لئے ہنر چاہئے۔ ہمارے شنبی کی
ذات ہنر سے یکسرخالی تھی۔

ذات ہنر سے یکسرخالی تھی۔

ان تمبیدی اشارات کے قلمبند کرنے کا مقصداس کے سوااور کچینبس کے قار کین پراس حقیقت کو داخیح کردیا جائے کہ مرز اغلام احمقادیانی اوراس کے تبعین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام كى ولادت، حيات، ممات، رفع الى السماء، نزول وظهور وغيره كے متعلق حبينے سوالات مليثي مسيحيول كيساته واكرر كم بين اورجونا واقف اوركم آگاه اهخاص كے د ماغول بل طرح طرح کے شکوک وشبہات پیدا کرنے کا موجب بن جاتے ہیں ان سب کی علت اس ناشدنی خواہش میں مضمر ہے کہ کی طرح مرزائے قادیانی کی مسیحیت کا دھونگ کھڑ اکیا جائے۔آ کندہ ان تمام سوالات كانجزية كردياجائ كاجواس سلسله ميس اوكول كوفريب دينے كے لئے خواہ تو المكرے کتے ہیں اور دکھادیا جائے گا۔ ایک ایے محث کوجس کا عقائد اسلامی کی اساس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔خواہ مخواہ کی اہمیت دے کرامت محمد سپر میں طرح کے فتن کا دروازہ کھول دیا محمیا ہے۔ مسلمانوں کومبدء فیاض سے بیسرمدی تعلیم مل چکی ہے کدوین الی اپنی مکمل صورت میں آئییں مل چكا جوتا قيام قيامت زنده وقائم رب كا فدا كاكوكي فرستاده اس دين يس اضافه كرنے كے لئے نہیں آئے گا۔نوع انسانی کواس ممل دین تک کہنچانے کے لئے جتنے پیغبرمبعوث ہونے تھے ہو چے اور ہرایک نی نے تلوق خداوندی کومن حیث دین پہلے کی برنبست آ مے لے جانے کی خدمت اداکی۔اسعقیدہ کے ہوتے ہوے مسلمانوں بر کسی فع نبی برایمان لانے کی ضرورت كة تمام درواز مدود جو محك البذا حضرت عيسى عليه السلام كنزول، احياء ظهور كى صورت

میں اگراہے ضروری مجھ لیا جائے ، اسلام کے دین کامل کے پیرووں کے معتقدات اساس برکوئی زونبیں بردتی اور انبیں مسلمان ہونے کے لئے اس امر کانتلیم کرنایا نہ کرنا ضروری نہیں کہ حضرت عیسی علیالسلام کے دنیوی مستقبل کے متعلق کیاعقیدہ رکھیں ۔ان کے لئے بیضروری ہے کہ نبوت ورسالت کے کسی نے دعوی دار کو کذاب مجھیں۔ کیونکہ اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں رہ سکتے۔خدا ك اى جليل القدر پيغبريعنى حصرت عيسى عليه السلام ابن حصرت مريم عليها السلام كا قيامت ك نز دیک اس دنیا میں تشریف لانا اس لئے نہیں مانا جارہا ہے کہ وہ دین اسلام کے کسی نقص کو پورا كرنے كے لئے ازىرنومبعوث مول كے۔ كونكه دين اسلام تو دين كامل ہے۔ بلكدان كى آ مدوتشریف آ وری کی غرض وغایت بالکل دوسری ہے۔ جے میں اپنے موقع پر بالتصریح بیان کردوں گا۔اس موقع برصرف اتناعرض کردینا ضروری ہے کہ جس کل کونوع انسانی کی ملک بنانے ك لئے انبيائے كرام مبعوث موتے رہے اور اس كل كى تكيل كے لئے سابقد طے شدہ كام پر اضافہ کرتے رہے۔اسے پایٹ کھیل تک پہنچانے کاسپراصرف ایک ہی ذات قدی کے لئے مختص تھا۔ جب اس وجود قدی کاظہور ہو گیا تو اس کے عہد میں کس سابقہ پیغبر کا موجود ہونا اس کے خاتم النبین ہونے کی فی نہیں کرتا۔البتہ کسی مع شخص کے نبی ہو کرمبعوث ہونے کی ضرورت اس وقت قابل تسليم ہوگی جب دین اسلام کوناقص اوراس کے الفاظ میں تحریف وتبدیلی یا ان کی تم شدگی کا امكان تسليم كرليا جائے۔اس صورت ميں ماننا پڑے كا كه خاتم الانبياء يعنى وہ نبى جس كى وساطت ے خدا کا دین پایئے پیمیل کو پینچے اور اللہ کی وہ نعت جوروز از ل میں نوع انسانی کی نجات کے لئے مقدر ہوچکی تھی اور انبیائے کرام علیم السلام کی وساطت سے اس تک جز آجز آ پہنچتی رہی ،تمام ہو۔ اس صورت ميل قرآن ياك كوه تمام رباني ارشادات جود اليدوم اكسلت لكم ديسنكم واتــمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ''*اور'*نحن نزلنا الذكر وانا اله احفظون "كاصورت ملى مذكور موس مين مفلط مرت مين وظامر بكدا كرحفرت فتى مرتب السلام كالمرانبائ كرام كليم السلام ياان كى ايك تعداد كثر زنده راتى توان ك لئے اس کے سوااورکوئی جارہ کاربی نہ تھا کہ اس دین کوجس کے بعض حصول کونوع انسانی کی مختلف اقوام تک پہنچانے کا کام وہ سرانجام دیتے رہے تھے۔ اپنی کامل وکمل شکل میں پاکراس کے سامنے سرتسلیم واطاعت جمکا دیتے اور حضرت ختمی مرتب الله کی امت میں داخل ہوجائے۔جواس دین کائل کوقعول کرنے اور اسے تا قیام قیامت برقر ارد کھنے کی سعادت کے باعث خیر الام کہلانے کی متی بی سی الکتاب والحکمة ثم جاء کم رسول مصدقالما معکم لتؤمنن به اتیدکم من الکتاب والحکمة ثم جاء کم رسول مصدقالما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشهدین (آل عمران:۸۸) " (جباللاتعالی نی پیمبروں سے عہدلیا کم میں جوم کو کتاب اور شریعت دیتا ہول (تواس شرط پر) کہ جب تمہارے پاس وہ رسول پیجے جواس وین کی جوتمہارے پاس ہے تعمد این کرنے والا ہوتو اس پرایمان لا نا اور اس کی مدور تا کہا کیا تم نی اقرار کیا ہے اقرار کیا۔ فرمایا دیکھواس امر پرگواہ رہواور میں ہمی تمہارے ساتھ گواہ ہول ۔ پ

ای مطلب پرشاہدودال ہے۔ اس آیئشریفہ میں تمام نیوں کوایک طرف اور آنے والے رسول کوجس پرایمان لانے کے لئے مثاق لیاجارہا ہے ایک طرف رکھا گیا ہے۔ یہ حقیقت تورات اور انجیل کے صائف پڑھنے کے بعد اور بھی روشن ہوجاتی ہے۔ جن میں جابجابی اسرائیل کے انبیاء نے آنے والے رسول کی نصرف خبروی ہے۔ بلکہ ایخ آپ پراس آنے والے کی فضیلت و برتری کا اعتراف بھی کیا ہے اور حضرت ختی مرتب الله کیا ب عمقاق جو انظار صفور کی تشریف آوری ہے بلل اس قدر شدید تھا کہ قرآن پاک نے ان اہل کتاب کے متعلق جو انظار میں کرنے، جانے، سمجھنے اور پیچانے کے باوجود حضرت ختی مرتب الله کیاب کے متعلق جو انظار میں مرتب الله کیا ہے۔ الذیب اتینهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناء هم وان منذ بذب ومتامل تھے۔ "الذیب الیو ہو میں المحق و هم یعلمون (البقرہ: ۱۶)" ﴿جن لوگول کوئم نے فرید قام نہ میں ایک گروہ تن کو چھپارہا ہے۔ طالانکہ وہ حقیقت حال سے بیچانے ہیں۔ لیکن بے شک ان میں ایک گروہ تن کو چھپارہا ہے۔ طالانکہ وہ حقیقت حال سے بیچانے ہیں۔ لیکن بے شک ان میں ایک گروہ تن کو چھپارہا ہے۔ طالانکہ وہ حقیقت حال سے بیچانے ہیں۔ لیکن بے شک ان میں ایک گروہ تن کو چھپارہا ہے۔ طالانکہ وہ حقیقت حال سے بیچانے ہیں۔ لیکن بے شک ان میں ایک گروہ تن کو چھپارہا ہے۔ طالانکہ وہ حقیقت حال سے بیچانے ہیں۔ لیکن بے شک ان میں ایک گروہ تن کو چھپارہا ہے۔ طالانکہ وہ حقیقت حال سے بیچانے ہیں۔ لیکن بے شک ان میں ایک گروہ تن کو چھپارہا ہے۔ طالانکہ وہ حقیقت حال سے ان میں ایک گروہ تن کو چھپارہا ہے۔ طالانکہ وہ حقیقت حال سے ان میں ایک گروہ تن کو چھپارہا ہے۔ طالانکہ وہ حقیقت حال سے ان میں ایک گروہ تن کو چھپارہا ہے۔ طالانکہ وہ حقیقت حال سے ان میں ایک کروہ تن کو خوالوں کیوں کیک کے خوالوں کو خوالوں کیک کروہ تن کو خوالوں کو خوالوں کروہ تن کو خوالوں کی کروہ تن کو خوالوں کیوں کو خوالوں کو خوالوں کی کروہ تن کو خوالوں کروہ تن کو خوالوں کو خوالوں کروہ تن کو خوالوں کروہ تن کو خوالوں کو خوالوں کو خوالوں کو خوالوں کو خوالوں کو خوالوں کی کو خوالوں کروہ تن کو خوالوں کو خوالوں کی کروہ تن کو خوالوں کروہ تن کو خوالوں کی کروہ تن کو خوالوں کروہ تن کو خوالوں کی کروہ تن کروہ تن کو خوالوں کروہ تن کو خوالوں کی کروہ تن کو خوالوں کروہ تن کو خوالوں کی کروہ تن کروہ تن کو خوالوں کروہ تن کو

''الذین اتینهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناء هم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون (انعام:۲۰)''﴿وه لوگ جنهیں ہم نے کتاب دے رکمی ہے اسے (رسول آخری کو) ای طرح ہچائے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پچائے ہیں۔لیکن ان میں سے جن لوگوں نے اپنے آپ کوخمارے میں وال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔

قادیانیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول یا ان کی حیات کو حضور سرورکو نین علیق کے مرتبہ خاتمیت کی فئی ٹابت کرنے کی جنٹنی کوششیں کی جاتی ہیں وہ یکسر فضول ہیں۔ لطف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو تو وہ حضور مرورکو نیں اللہ کے مرتبہ خاتمیت کی نفی قرار دے کر لوگوں کو اس عقیدہ سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن خود امت محمد یہ میں نبوت کا باب وار کھ کر حضو واللہ کے کے مرتبہ خاتمیت کے ایسے منکر ہوجاتے ہیں کہ اساس اسلام ہی کو خیر باد کہہ دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں ایک پرانے اور سیچے نبی کا زندہ رہنا آسان پر اٹھایا جانا حضرت ختمی مرتبت پر ایمان لا نا اور ایک امتی کی حیثیت میں زمین پر نازل ہونا حضور سرورکو نیں واللہ کے کہ کان فضیلت کے منافی ہے۔ لیکن مرزائے قادیانی کا دعوی نبوت کر کے اسلام کو ناقص مشہرانا قرآن پاک کی تکذیب کرنا، اساس دین کو اڑ اوینا اور مرتبہ خاتمیت کا منہ چڑانا حضور کی شان فضیلت کو دوبالا کرنے والا ہے۔

برين عقل ووانش ببايد كريست

ایک مابدالنزاع زندگی

اس سے بل کہ حضرت عینی علیہ السلام کی ولادت، زندگی اور حالات مابعد کے متعلق قرآن کی میں میں میں میں میں اس بیٹیم کے قول فیصل کو بیان کیا جائے۔ ان اختلا فات ونزاعات کا بیان کردینا ضروری ہے جو اس پٹیمبر کے متعلق ظہور اسلام سے بل یہود یوں اور نصر انہوں اور ان کے مختلف فرقوں کے مابین پائے جاتے تھے اور آج تک موجود ہیں۔ حضرت عینی علیہ السلام ملک شام کے راہ گم کروہ یہود یوں کو راہ راست پر لانے کے لئے مبعوث ہوئے، یہود یوں نے آئیس قبول نہ کیا۔ ان کا خیال میں ہوئے۔ ان کی پیدائش بھی آبات اللی کا کوئی محیر العقول واقعہ نہ تھی۔ یعنی وہ باپ کے یغیر پیدائیس ہوئے۔ ان کی زبانیں حضرت مربیم علیہ السلام کی عفت وعصمت پر حملہ آور ہوئیں اور آج تک ہیں۔ وہ تا حال اس سے کی بعثت کے منتظر ہیں۔ جس کی خضرت عیسی علیہ السلام کی عفت وقعمت پر حملہ آور ہوئیں اور آج تک ہیں۔ وہ تا حال اس سے کی بعثت کے منتظر ہیں۔ جس کی خضرت عیسی علیہ السلام کو وہ اس کی خرران کے آسانی میں کہ جمارے آبا واجد اونے اسے شام کے روی حاکم پر دباؤ ال کرصلیب دلوادی تھی جو اس کی زندگی کا خاتمہ کرنے پر منتج ہوئی۔

عیدائی عام طور پر حضرت عیدی علیه السلام کاب باپ کے معجز نما طور پر پیدا ہونالتعلیم کرتے ہیں اور پی بحصے ہیں کہ وہ بچہ جوخدا کی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں آگیا تھا۔ خدا کا بیٹا تھا جس نے نوع انسانی کے دردوں اور دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔لیکن میرود یوں نے اسے نہ مانا۔ بلکہ صلیب پرلٹکوادیا۔صلیب دیئے جانے اور فن ہوجانے کے بعد حضرت عیدی علیہ السلام تیسرے دن محرزندہ ہوگئے اور ایٹ بعض حواریوں سے ہم کلام ہونے حضرت عیدی علیہ السلام تیسرے دن محرزندہ ہوگئے اور ایٹ بعض حواریوں سے ہم کلام ہونے

کے بعد بادلوں پرسوار ہوکر آسانوں کی طرف چلے گئے۔ جہاں وہ اپنے باپ یعنی خدائے ذوالجلال کے پاس اس ونت کا انتظار کررہے ہیں۔جب انہیں دنیا کی اصلاح کے لئے دوبارہ کرہ ارضی پر بھیجا جائے گا۔

عیسائیوں کے کُل فرتے حفرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوسف نجار کا جائز فرزند قرار دیتے ہیں۔ لیکن سے کہتے ہیں کہ خداخوداس شکل میں زمین پراتر آیا تھا۔ یہ عقیدہ بالکل ایساہی ہے۔ جیسا ہندووں میں اوتاروں وغیرہ کے متعلق پایا جاتا ہے اور جس کی تشریح کرشن کی کتاب گیتا میں موجود ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے ، وفات پا جانے ، دوبارہ زندہ ہونے ، آسان پراٹھائے جانے کے عقائد میں دوسر سے عیسائیوں سے اتفاق کرتے ہیں۔

عصر حاضر کے عیسائیوں کا ایک گروہ جس پر ہادیت کا اثر غالب ہے۔حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے وجود ہی کامنکر ہور ہاہاور کہتا ہے کہ بیسب عقا کدانسان کے فکری ارتقاء کا نتیجہ ہیں۔ایک گروہ اس امر کا قائل بھی ہے کدروی حاکم نے یہودیوں کے پرز ورمطالبہ سے متاثر ہوکرانہیںصلیب پرتوانکا دیا تھا۔لیکن ابھی وہ زندہ ہی تھے کہ خفیہ طور پرصلیب پریسے اتر والیا۔ كيونكه وه دل سے ان كى نيكى اور صدافت كا قائل تھا۔حضرت عيسىٰ عليه السلام كا وجودگرامى اوران کی زندگی کے حالات ظہور اسلام سے قبل لوگوں میں اس قدر مسئلہ مابدالنز اع بن چکے تھے کہ سونچنے والوں کے افکار کی پریشانی کا موجب بے ہوئے تھے۔ آج بھی ان مسائل کے متعلق یبود یوں عیسائیوں اورخودمسلمانوں میں جتنی بحثیں نظر آرہی ہیں وہ انہی بحثوں کی صدامائے بازگشت ہیں۔ جوقبل ازظہوراسلام پائی جاتی تھیں۔قرآن علیم نے ان عقائد مختلفہ میں سے ان کی تر دید کردی جو خدا کے سیح دین میں رخنہ اندازی کا موجب ہورہے تھے اور یہود یوں اور نھرانیوں کے ان جھگڑ وں کا فیصلہ چکا دیا۔ جوان کی باہمی سر پھٹول کا موجب بے ہوئے تھے۔ يدامركس قدر افسوى ناك ہے كد بعض لوگول نے امت محديد كو بھى بعض اليے مباحث ميں الجھانے کی کوششیں شروع کر دیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق پیدا ہو چکے تھے۔لیکن اساس عقیدہ اسلام ہے کی قتم کا تعلق ندر کھتے تھے۔ایے لوگوں کی کوششیں اس وقت اور بھی قابل افسوس ہوجاتی ہیں جب وہ اپنے معبود ذبنی کے لئے جواز کے پہلو تکالنے کے لئے دین سلام کے اسامی عقائد میں رخنہ اندازی کا موجب بن جاتے ہیں۔خدا کے اوتار بن کر ز مین پراتر نے ،ایک روح کے دوسرے جسم میں حلول کرجانے ، نبوت کے دروازے کھو لئے اور دین اسلام کے کامل ہونے کے مسلمہ کو معرض بطلان میں ڈالنے کے سراسر طحدانہ عقائد کی نشرواشاعت پر کمر باندھ لیتے ہیں۔قادیانیت کا سارا تاد پودا نہی مؤخر الذکرفتم کے لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ جسے دین اسلام سے دور کا تعلق بھی نہیں۔اب ہمیں دیکھنا چاہئے کہ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق کیا گواہی دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آئیت اللہ تھی

قرآن تحکیم نے مصرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق متضاد بیانات کی اس تمام افراط تفریط کی اصلاح کردی۔ جن میں یہودی اور عیسائی اور ان کے مختلف گروہ مبتلا ہو چکے تھے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دامن عصمت کو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دامن عصمت کو آلودہ بعصیان ظاہر کرنے کے دریے تھے۔ آئیس صاف الفاظ میں بتادیا گیا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ در اصل ہوں ہے۔

''اذ قالت امرة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محرراً فتقبل منی انت انت السمیع العلیم فلما وضعتها قال رب انی وضعتها انثی والله اعلم بما وضعت ولیس الذكر كالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بك وذریتها من اشیطن الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتاً حسناً وكفلها زكریا (آل عمران:۳۰، ۱۷۳) ' ﴿ جبعران کی یوی نے کہااے میرے پروردگار شی تیرے لئے نذر مائی ہوں کہ جو بچ میرے پیٹ ش ہوہ تیری عبادت کے لئے آ زاد کردیا جائے گا۔ پس قومیری پینز رقبول کر بے شک تو نتا اور جانتا ہے۔ پس جب اس نے بی جی تو کہا اے میرے پروردگار شی الذ بہتر جانتا تھا کہا سے نے کیا جنا۔ ( کیونکہ) بیٹا (جواس کی مرادش ) اس بی اوردگار نے سے تیری پناہ و بی بول ایس کے پروردگار نے اس کی نذرکوا بھی کی مرادش کا اور کی اوردگار نے اس کی نذرکوا بھی طرح قبول کرلیا اوراس لڑک کو پروان چڑ ھایا اورذکر یا کواس کا نفیل مقرر کردیا۔ کہ

"واذكر فى الكتب مريم اذا نتبذت من اهلها مكانا شرقيا، فاتحذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا قالت انى اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، قال انما انا رسول ربك لا هب لك علما زكيا قالت انى يكون لى غلم ولم يمسسنى بشر ولم اك بغياً قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله أية للناس ورحمة منا وكان امراً مقضيا فحملته فاتتبذت به مكانا قصيا، فاجآء المخاض الى جذع النخلة قالت يليتنى مت قبل هذا

وكنت نسينا منسيا فناذهما من تحتها الاتحزني قدجعل ربك تحتك سريا وهزى اليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنياء فكلى واشربى وقرى عينا فأما ترين من البشر أحدّ فقولي أني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا، فاتت به قومها تحمله قالوا يمريم لقد جئت شيئاً فريا ياخت . هرون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا، فاشارت اليه قالوا كيف تكلم من كان في المهد صبيا، قال اني عبدالله أتَّني الكتب وجعلني نبيا وجعلنبي مبركا اين ماكنت واوصاني بالصلؤة والزكوة مادمت حيا وبرا بوالدتى ولم يجعلني جباراً شقيا والسلم علّى يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حياه ذلك عيسني ابن مريم قول الحق الذى فينه يمترون (مريم: ١ ١ تنا٤ ٢) " ﴿ (اح حُمرٌ ) قر آن مِن مريم كاقصد بيان كرجب وه ايخ لوگول سے الگ ہوکر (ہیکل ہے) مشرق کی طرف ایک جگہ پر جاہیٹھی اور اپنے اور ان کے درمیان اس نے پروہ عائل كراياتو مم نے اس كى طرف اپنى روح كو (حفرت جرائيل كو) بھيجا جوا سے صحيح سالم انسان ك شكل مين نظر آيا۔ مريم نے كها اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے تو ميں تجھ سے خداكى بناه ما تكتى ہوں۔اس نے جواب دیا میں تو تیرے یاس تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہول تا کہ تحقی ایک یاک از کا دول مریم نے جواب دیا مجھ اڑ کا کیونکر ہوگا۔ حالانک کسی مرد نے مجھے چھوا تك نبين اورنديس بدكار عورت مول فرشة نے كہاكد يول بى موكا - كيونكه تيرايدورد كاركبتا ب كربيه بات ميرے لئے آسان ہے ( كر تجفيم من بشركے بغير بى بچے ہوجائے ) تاكه ہم اس كوثوع بشرك لئے آيت يعنى نشانى بنائيں اورائ طرف سے رحمت بنائيں اورب بات (ب باپ ك لڑکا ہونا) طے شدہ امر ہے۔ پس وہ لڑکے سے حاملہ ہوگئ اور وہ اس حالت میں ایک دور کے مکان میں چلی گئی۔ پھر در داسے تھجور کی جڑکی طرف لے گیا تو وہ کہنے گلی اے کاش میں اس ونت سے يمل مرجاتی اور مرمث كر بهولی بسرى موئی جاتی - پھر نيچے كى طرف سے (فرشتے نے) اسے آواز دی کہ تو فکر نہ کر تیرے پروردگار نے تیرے نیچے سرداب رکھاہے اور محجور کی بڑ بکڑ کراسے اپنی طرف ہلا تھے برتازی کی محجوریں گریں گی۔ پس کھااور بی اوراینی آئکھیں (نومولود کو دیکھا کر) منٹذی کر یہ اگر تو کسی بشر کودیکھے تو کہد دے کہ میں نے اللہ کی منت کاروز ہ رکھا ہے۔ یس میں آج کی سے کلام نہیں کر سکتی۔ پھر مریم اڑ کے کو گود میں لئے ہوئے 1 پنی قوم کی طرف آئی ۔ لوگوں نے کہاا ہے مریم تونے بیر کیا غضب کیا۔اے ہارون کی بہن تیرایا ہے بھی برا آ دمی ندتھااور نہ تیری

ماں بدکار تھی۔ پس مریم نے (ان سوالات کے جواب میں) اپنے لڑے کی طرف اشارہ کردیا (کراس سے پوچھلو) انہوں نے کہا یہ پنگوڑ ہے میں لیٹا ہوا بچے کس طرح بتائے گا۔ (لیکن) وہ لڑکا بولا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے جھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور جہاں میں رہوں اس نے جھے برکت والا بنایا ہے اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے جھے خمار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہواس دن پرجس دیا ہے اور اپنی ماں کا تابعد اربنایا ہے۔ اس نے جھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہواس دن پرجس دن میں بیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن از سرنوز ندہ کیا جا وک گا۔ یہ ہے سیل بن مریم کا تھے حال کی بات جس میں وہ جھڑ اکر رہے ہیں۔ ک

حفرت عینی علیہ السلام کی پیدائش کا بی حال اور حفرت مریم علیما السلام کے دامن عصمت کی پاکیزگی کی شہادت قرآن علیم نے سورہ مریم کے علاوہ اور بہت سے مقامات پردی ہے اورصاف طور پر ظاہر کردیا ہے کہ اللہ نے حفرت عینی علیہ السلام کی پیدائش کو اپنی آیت بنایا اور اس آیت کے ظہور کے لئے حفرت مریم علیما السلام کو دنیا بھر کی عورتوں سے چن لیا سورہ آلی عمران میں مذکور ہے۔ 'واذ قبالت المسلم کے بیمویم ان الله اصطفاف و طهر ل واصطفاف و طهر ل واصطفاف علی نساء العلمین (آل عمران: ۲۶) ' ﴿ جب فرشتوں نے کہا اس مریم بیشک اللہ نے کھے چن لیا اور سارے جہانوں کی عورتوں میں سے کھے (اس بیشک اللہ نے کئے چن لیا اور سارے جہانوں کی عورتوں میں سے کھے (اس بیشک اللہ نے کئے چن لیا۔ ﴾

جولوگ آوم یعی نوع بشرکوحیات کے ارتقائی عمل کا نتیجہ مانے ہیں وہ بھی پنہیں بتاسکتے کہ ماء وطین کے درمیان حیات کی اولین صورت جو بعد میں ترقی کر کے حیوانات وانسان کے مدارج تک پنچی کس طرح پیدا ہوئی تھی۔ جب حیات کے لئے ایک دفعہ ماء وطین سے خود بخود اعجر آنے کا امکان شلیم کرتے ہوتواس امکان سے تمہاری عقلیں کس طرح انکار کر عتی ہیں کہ ایک عورت کے شکم میں حیات انسانی اس عمل مروجہ کے بغیر ظہور پذیر ہوگئ ۔ جوتولید و تناسل کے لئے عام ہو چکا ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی بیدائش پر عقل کے اعتبار سے اعتراض کرنے والے لوگوں کا حال ہیہ کہ اگر دو، سروں اور چھٹا عگوں کے جانور پیدا ہونے یا عورت کے پیٹ سے لوگوں کا حال ہیہ کہ اگر دو، سروں اور چھٹا عگوں کے جانور پیدا ہونے یا عورت کے پیٹ سے سانی جان کی اور قرم کے جانور کے تولد ہوجانے یا اس قسم کی کسی اور واردات کے ظاہر ہونے کی خبر سانی جان کے سانی جانور کیتے ہیں ۔لیکن اس امرکو مانی جانور کے عید ہوگئے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی زندگی

حضرت عيسى عليدالسلام كى ولاوت كواقعه كوقرآن حكيم في آيت الله ظاهر كيا باور صاف اورصرت الفاظ ميں اعلان كرديا جـ بيولادت بقائے سلسلة تناسل كاس عام طريق ك مطابق نتھی جواولین آ دم کی پیدائش کے بعداس کی نسل میں مروج ہو چکا ہے۔ای طرح حضرت عیسی علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کے متعلق قرآن علیم نے اس امرکی تقعدیق کردی کدان کی زندگي بحى آيات الله سے پرتھی -ارشادر بانى ہے: "ويعلمه الكتب والحكمة والتورة والانجيل ورسولا الى بنى اسرائيل انى قد جُتكم باية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرى الاكمه والابرص واحي الموتئ باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم أن في ذلك لإية لكم أن كنتم مؤمنين (آل عمران:٤٩٠٤٨) "﴿السُّاك كتاب وحكمت اورتورات والجيل سكھادے گا۔ وہ بني اسرائيل كي طرف خدا كارسول بن كرآئے گا (اور کیے گا) میں تمہارے ماس پروردگار کی طرف سے نشانی لے کرآیا ہوں۔ میں مٹی کا ایک پتلا پرندے کی شکل کا بناتا ہوں۔ پھراس میں بھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے تھم سے (میرے کمال سے نہیں ) پرندہ بن جاتا ہے اور میں اللہ کے تھم سے مادرز ادا ندھے اور کوڑھی کو تندرست کردیتا ہوں اور مردے کوجلا دیتا ہوں اورتم جو کھا کرآ ؤیا گھروں میں چھوڑ کرآ ؤ۔اس کی تہمیں خروے دیتا ہوں۔ اگرتم ایمان لانے والے ہوتو (ان امور میں) تمہارے لئے (اللہ کی قدرت) کانشان ہے۔ ﴾ حضرت عيسى عليه السلام كأرفع الى السماء

حضرت على عليه السلام كى جسمانى زندگى كے خاتمہ كے متحلق يہودكا يد دوئ تھا كه انهول في دوئ ما كم پرزور و ال كرا سے سليب پر لكواديا۔ جہال وہ جا نبر شہوسكا اور اس كى الش كو وفن كرديا گيا۔ عيسائى كتے بيل كه بلا شبه حضرت عيسى كو صليب و دوئ كى اور انہيں ملى كے فيج وفن بھى كرديا گيا۔ كين حضرت سے عليه السلام وفن بون كے تيسر دوز دوبارہ زندہ بوكر قبر سے باہر نكل آئے۔ اپنے بعض حوار بول سے ملے اور بادل پر سوار بوكر آسانوں كى طرف چلے گئے۔ قرآن عيم في ان فلا عمل عالم على الله عليها بكفر هم قرآن عيم في ان فلا عمليها و قولهم انا فلا يدق مندون الا قليلا و بكفر هم و قولهم على مريم بهتانا عظيما و قولهم انا قتل المسيح ابن مريم رسول الله و ما قتلوہ و ما صلبوہ و لكن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه الله اليه و كسان الله عزيزا حكيما۔ و ان من اهل الكتاب الا يدق من به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا (النساء: ٥ و ما ١٠٠٥) "

و حالاتک اللہ نے ان کے کفری وجہ سے ان پرمبر کردی۔ پس وہ ایمان ندلا کیں گے۔ مگر تھوڑا (ان

پر لحنت کی گئی) بسبب ان کے کفر اور ان کے اس قول کے (جس سے) مریم پر بہتان عظیم لگایا اور

بسبب ان کے اس قول کے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے ابن مریم کوئل کردیا۔ حالاتکہ (امر واقعہ بی

ہوگیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارہ میں اختلاف کیا وہ اس کے متعلق شک میں ابیں

ہوگیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارہ میں اختلاف کیا وہ اس کے متعلق شک میں بیں

اور ان کے پاس اس (واقعہ کا) کوئی علم نہیں۔ (صرف ود) ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔

(حتی بات بیہ ہے) کہ انہوں نے لیسی طور پر اسے فل نہیں کیا۔ بلکہ اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا

اور بے شک اللہ زبر دست حکمت والا ہے اور یہ بھی واضح ہوکہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا شخص

نہیں رہے گا۔ جو اس (حضرت عیسیٰ) کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے اور قیامت

کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ کہ

یکی وہ معاف اور صریح ارشادر بانی ہے جو یہودیوں اور نفر انیوں کے جھٹروں اور ان اور ان کے خطروں اور ان کے خطروں اور ان کے خطوں کا فیصلہ کرنے کے لئے بطور بھم فیصل نازل ہوا۔ اس ارشاد میں پروردگار عالم نے یہودیوں کے اس دعویٰ کی جھٹر یب کردی کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیدالسلام کوئل کرنے اور صلیب دیے کے معاملہ میں کا میانی حاصل ہوگئ تھی اور عیسائیوں کے اس ظن کی بھی تعلیظ کردی گئی کہ ان کے خداوندکو صلیب دی گئی تھی ۔ البتہ اس ارشا در بانی میں عیسائیوں کے اس بیان کی تقدیق کردی گئی کہ ان میں کے خداوندکو صلیب دی گئی تھیدیت کردی گئی کہ ان کے اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھالیا تھا۔

قادیانی "بل رفعه الله الیه " سے اپ حسب دل خواه یم مخی نکا لئے کے خوگر ہیں کہاس رفع ہے وہ رفع روحانی مراد ہے جو ہرانسان پرموت آنے کے بعد وارد ہوتا ہے۔ لیکن انہیں معلوم ہونا چا ہے کہ اگر عیسائیوں کا بیعقیدہ لینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کا عقیدہ صلیب وقل کے عقیدہ کی طرح غلط اور بے بنیاد ہوتا تو پروردگار عالم کواس جگہ لفظ موت کا کوئی مشتق استعال کرنے ہے کوئی عیسائی روکنے والا ندھا۔ جہاں قرآن پاک نے بہود یول کے بیارعقا کد باطلہ کی تردید وقعی نہایت صاف اورواضح الفاظ میں کی ہے۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے عقیدہ کی تغلیط کرتے ہوئے (بشرطیکہ وہ غلط ہوتا) اسے کوئی عار نہیں موسی کی تفلیط کرتے ہوئے (بشرطیکہ وہ غلط ہوتا) اسے کوئی عار نہیں موسی کا لفظ موت کے موت کا لفظ مور پراستعال نہیں کیا گیا ہے۔ تو صاف تا بت ہو جا تا ہے کہ: "بل د فعه الله الیه " بیس رفع کا لفظ موت کے معنی میں استعال نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے معنی وہی ہیں جو لفظ رفع سے سیدھی

سادی عربی زبان میں مراد کئے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے دیگر معتقدات کی تکذیب

ازبس كه حضرت عيسى عليه السلام كى ولا دت كاواقعدان كى زندگى كے دوسرے آموراوران كاآسان يراتفايا جاناايے غير معمولي واقعات تھے جن سے نوع انساني كوبہت كم واسط برا تھا۔ للذا عیسائیوں میں بیروافعات حضرت عیسلی علیہ السلام کی الوہیت یا ابن اللَّبی کے عقائد پیدا کرنے کا موجب بن محئة قرآن حكيم في جهال ان محيى عقائد كي تقديق كي وبال ان عظاعقائد كي تر دید بھی کر دی۔ جن میں سب سے بڑی تر دیدان کےصلیب دیئے جانے کے واقعہ کے متعلق ہے۔عیسائی حفزت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے غیر معمولی اور محیر العقول واقعات ہے مرعوب ہوکر انہیں الوہیت کا درجہ دے رہے تھے اورجہم انسانی میں خدا کے حلول کرنے ، نیز حصرت مریم علیما السلام برخداكى بوى مون اورخدا برتكاح كرنے كاتبام بائدهكر تليث كاعقيده قائم كرنے ك مرتكب ہو گئے تھے۔قرآن حكيم نے انہيں اوران كے ساتھ تمام نوع انساني كو بتايا كه يمجيرالعقول واقعات جن سيم اس قدر مرعوب مورب موحض الله كينشان جي اور حضرت عيسى عليه السلام كي الوہیت کے مظہرتہیں۔خداوہ ی خدائے واحدلاشریک ہے۔عیسائیوں کے ان عقائد کی تروید قرآن ياك نے بڑے زوراورتحدی كے ماتھ كى اورفر مايا: "كفد كفر الـذيـن قــالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ، قل فمن يملك من الله شيئًا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا (المائده:١٧) " ﴿ بِ ثُلُ وه لوك كافر موكَّ جنهول نے کہا کہ اللہ تو وہ سے ابن مریم تھا۔ (اے محماً) کہد دے کہ اگر اللہ سے ابن مریم، ماں اس کی اور جو كونى بھى زمين ميں ہے سب كو ہلاك كرنے برآجائے تواسے كون روك مكتا ہے۔

''لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح أبن مريم وقال المسيح يبن مريم وقال المسيح يبد المدائدة على المدائدة المثلث المدائدة والمثلث المدائدة وه كالمرائل المدائدة وه كالمرائل المرائل المرائل من المرائل المرائبي بلك الله كالمرائبي بلك الله كالمدارة ومراه وتوميرا ورتم الرائبود وكارب كالله كالله

''لقد كفرالدين قالوا ان الله ثالث ثلثة وما من اله الا اله واحد (المائده: ٢٧) '' (ب بشك وه لوگ كافر بوئ جوكم من كالله من كاليب محققت بيس كمالله تين من كاليب محققت بيس كه خدائ واحد كرسواا وركوئي معبورتيس \_ )

"ما المسيح ابن مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل وامه

صدیقه کانیا یا کلن الطعام (المدنده:۷۰) " همتی ابن مریم کچهند تها مگررسول تها-ایسا بی جیسے اس سے قبل اور بہت سے رسول ہوگز رہے ہیں اور اس کی ماں بردی ایما ندار تھی ووٹوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ﴾

نوف: اس آیت شریفہ میں پروردگارعالم فرماتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش زندگی اوران کے رفع الی السماء کے واقعات پرتجب کر کے مرعوب کیوں ہوئے جارہ ہو۔ یہ سب ہماری قدرت کا ملہ کے مختلف ظہور ہیں۔ ہم تو اس سے زیادہ حیرت انگیز کام کر کے دکھا سکتے ہیں۔ یعنی ہم نیس سے تمہارے اخلاف کوفر شنے بناسکتے ہیں۔ یعنی جونہ کھا سی نہیس اورعوارض بشری سے بالا ہوکرزندگی بسر کریں۔ پس اگر آج ہمیں کسی انسان کی زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بھی زیادہ محیر العقول نظر آئے تو سے مسلمان بھی اس کو الوہیت کا درجہ دینے کے لئے تیار نہ ہوں گے۔ بلکہ یہی مجھیں گے کہ یہ بھی خدا کی قدرت کا ملہ کا ایک مظہر ہے۔ میں میں بیان بیس بیر آئے انسانی کے ارتفاء کی ایک آئندہ منزل کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہمیں ہیں۔ جس میں بین جو انسانی کے ارتفاء کی ایک آئندہ منزل کی طرف بھی اشارہ کر رہی حاصل ہیں۔

"وقال اتخذ الرحمن وكاً لقد جئتم شيئاً اداً تكاد السموت يتفطرن منه وتنشق الارض وتخرالجبال هداً ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغى للرحمن ان يتخذ ولداً ان كل من فى السموت والارض الا اتى الرحمن عبدا (مريم:٨٨ تا٩٩) " ﴿ كَبْ بِيُل كَرَمُن نَ بِينَا بِنَا بِاللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَبِينًا بِنَا اللهُ اللهُ عَبِينًا اللهُ اللهُ اللهُ عَبِينًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبِينًا اللهُ الله

بیتمام آیات جواو پر مذکور ہوئیں قرآن یاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے تذکار كے سلسله ميں نازل ہوئيں \_حفرت عيسى عليه السلام كى ولاوت اورزندگى كے متعلق جنتى باتيس بھى يبوداورنصاريٰ بين پييل چکي تعيس ان کي صحت وعدم صحت کا فيصله قر آن ڪيم نے نہايت صاف اور واضح الفاظ مين كرديا- اگرحضرت عيسى عليدالسلام كرفع الى السماء كاعقيده جوعيسائيول ميل مروج اور عام تھا، غلط یا دین اللی کی مسلمات کے خلاف جوتا تو قرآن تکیم اس کی اصلاح بھی کرویتا۔لیکن فرآن پاک نے عیسائیوں کے ان عقائد کو جو حضرت مریم علیها السلام کی عفت عصمت،حضرت عیسی علیه السلام کی ولادت بلااب ان کی زندگی کے معجزات اوران کے رفع الی السماء كے متعلق متھ برحق قرار ديا ادران كے صليب ديئے جانے ، قبل موكر وفن مونے اوران كى الوہیت کے تمام فسانوں کی تر دید کردی اور بتادیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی خواہ عام انسانوں کی زندگیوں کے اسلوب سے کسی قدر مغائر ہی واقع ہوئی ہے۔لیکن ان کی ہستی اس سے زیادہ نتھی کہوہ دوسرے انسانوں کی طرح خدا کے ایک بندے اور اس کے ویسے بی رسول تھے۔ جیےان سے پہلے بہت ہے رسول گزر چکے ہیں۔وہ خوارق عادات اور مجزے جوان کی زندگی میں نظرآ رہے ہیں اس سے زیادہ کوئی اور اہمیت نہیں رکھتے کدوہ خداکی قدرت کا ملہ کے عجائب میں ے اس کا ایک واضح اور بین نشان ہیں۔جوبنی اسرائیل کوئل کی طرف بلانے کے لئے و کھایا گیا۔ قاديانيول سے ايك سوال

کونکہ حضرت عیسی علیہ السلام کی حقیقت وفات کے لئے جواسلام کے عقیدہ کے مطابق نزول سے بعد وقوع پذیر ہوگی۔قرآن علیم نے موت کالفظ استعال کیا ہے۔ان الفاظ اوران کے معانی كى بحث پر قادياني ماول جارے علماء كرام كاكاني وقت ضائع كر يكيے بيں \_لبذا مجھے ان جھروں میں پڑنے کی ضروت نہیں۔ایے استدلال کے لئے میں ای امر کو ملتقی سمجھتا ہوں کہ قادیا نیول کو دکھادوں کہ قرآن عکیم حضرت عیسی علیه السلام کے رفع الی السماء کی صاف اور صریح الفاظ میں تقدین کرتا ہاوراس زندگی کے خاتمہ کے لئے جواس دفع کے واقعہ سے پہلے گزر چکی ہموت كالفظ استعال نبيس كرتار بلكرتونى كے شتق استعال كرتا ہے۔ جس كے معنى يورا ہونے كے ہيں۔

حضرت عيسى عليهالسلام زنده بين

"بل رفعه الله اليه " كمعنى كورفع جسمانى يرجمول كرفي يرمعرضين كاسب = برااعتراض سيب كدايما بهي نبيس موااورايها موناممكنات سينيس كيكن قدرت خداوندي كي مكنات كا فيصله كرنا ميرااورآب كا كامنيس بهارى عقليس توان مكنات مضمر كا اندازه بهي نييس لگاستیں۔ جوخدائے قدوس وطیل نے انسان کے اندرود بعت کررکھی ہیں اور جن کی طرف نوع انسانی بدی سرعت رفآر کے ساتھ گامزن ہے۔ اگر قرآن یاک کو کلام ربانی سجھتے ہوتو جان لوکداس کے واضح اور بین بیانات کواپنی رائے کے تالع بنانا طحدوں کا کام ہے۔مسلمان کا کام میں ہے کہ اسے من وعن قبول کر لے اور اس کی روشنی میں اپنی عقل کو چلانے کی کوشش کرے تا کہ منزل مقصود سے نزویک تر ہوتا جلا جائے۔

ابسوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے رفع الی السماء کے بعدان پر کیا گزری۔اس کا جواب قرآن پاک نے اس سے اگلی آیت میں دیا ہے جواس کے بالکل مصل آئی إراثاد واع: "وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا (النساه:١٠٩) \* ﴿ اللَّ كَابِ مِن حَكُولَ لا زَي طُور رِاس رِ (حفرت عيسى عليدالسلام پرحفرت عيسى عليدالسلام) كىموت سے يہلے ايمان لائے بغير نيس رہے گا اور قیامت کے دن وہ (حضرت عیسیٰ علیدالسلام) ان پر گواہ ہوں گے ( کہ ہاں بدایمان لے 4(21

اس آیت شریفہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حسب ذیل امور واضح ہوجاتے ہیں۔

ان کارفع الی الله مهت کے مرادف نہ تھا۔

r..... ان کے لئے موت کا وقت معین ہے۔ یعنی اس رفع ہی پر اس دنیا ہے ان کا چھٹکارا نہیں ہوا۔

سو .... ان كمرنے سے يملے يملے تمام الل كتاب كان يرايمان لا ناضرورى ہے۔

۳ ...... حضرت عیسی علیه السلام الل کتاب کے ایمان لانے کے واقعہ کی شہادت قیامت کے روز بارگاہ ذو الجلال میں پیش کریں گے اور بیاسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ بیوا قعدان کی زعد گی میں ان کی آنکھوں کے سامنے وقوع پذر یہو۔

اب دیکھنا چاہئے کہ آیا اہل کتاب حضرت عیسی علیہ السلام پر ایمان لا پیکے ہیں۔ اس سوال کا جواب نفی ہیں ہے۔ یہود آج تک آئیس جھوٹا نجی قرار دے رہے ہیں اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ ان کے آبا وَ اجداد نے آئیس صلیب دلوادی تھی۔ عیسائی آج تک آئیس مصلوب قرار دے کراوراللہ ابن اللہ ، فالشہ کہ کران کی رسالت کے مشر ہیں۔ صرف مسلمان ہی ایک آئی ہیں جود گرانہ یائے کرام کے ساتھ حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی خدا کا نبی برق بجھتی ہے۔ یعنی ان بی بود گرانہ یائے کرام کے ساتھ حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی خدا کا نبی برق بجھتی ہے۔ یعنی ان مشاد کر وصدر آیت میں ارشاد کیا ہے۔ یعنی ابھی اہل کتاب حضرت عیسی علیہ السلام پر ایمان نہیں مشاد کے بیائے۔ لائے۔ چونکہ ان کا ایمان لا ان مصرت عیسی علیہ السلام پر ایمان نہیں کا سے دھرت عیسی علیہ السلام آبھی زندہ ہیں۔ 'کی طرف سورہ آل مران کی اس آج سے میں بھی ارشاد موجود ہے۔

''اذ قبال الله يعيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق النين كفروا الى يوم القيمة ثم الى مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون (آل عمران: ٥٠) '' ﴿ جب عُدائِ فَرَايا الله عين عين تيراعهد بورا كرول كا اور تي ابي طرف الله الول كا اور تي ان لوكول ك (الزامات اور شرارتول سے) پاك كرول كا - جنهول نے تقركيا اور جن لوگول نے تيرى پيروى كى ان كولفركر نے والول پر قيامت كون تك غالب ركھول كا - پيرى طرف لوت آ وگ اور عين ان امور على جن عين ان كولفركر اور عين ان امور على جن عين من اختلاف كرر بے متے فيصله كرول گا - ﴾

''مطھرك من الذين كفروا''كاآيت اپنىمندے بول راى ہے كه حفرت عسلى عليه السلام كم متعلق جتنے بہتان بھى تراثے جارہ ميں۔ اللہ تعالى ان سب سے حضرت عسلى عليه السلام كى ذات كو پاك كرك دكھائے گا اور يه اسى صورت ميں ہوسكتا ہے كوتل اور صليب

کے ذریعے موت کا الزام دینے والے یا مرزائے قادیانی کے تبعین کی طرح طبعی موت وارد ہو چکنے کا بہتان لگانے والے یا ان کو الوجیت کا درجد دینے والے لوگوں پر حفزت عیلی علیه السلام خود ظاہر ہوکرا تمام جست کردیں۔ جب' مطهر ک من الذین کفروا ''کو' لیؤمنن به قبل موته '' کے ساتھ رکھ کر حقیقت حال کو جانے کی کوشش کی جائے تو حفزت عیلی علیه السلام کے ظہور تانی کا مقصد بالکل واضح ہوجاتا ہے اور اس امریس شک وشبہ کی گنجائش باتی نہیں رہ جاتی کہ حفزت عیلی علیه السلام ابھی تک زندہ ہیں۔

حصرت عیسیٰ علیه السلام کے زندہ ہونے پر سورہ آل عمران کی وہ میثاق النبیین والی آیت بھی گواہی دے رہی ہے۔ اس امر میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورہ آل عمران کا حصہ غالب عیسائیوں کودین اسلام کی تبلیغ کرنے کے متعلق ہے۔ای سورۃ میں حضرت عیسی علیہ السلام کا تذكره اورعيسائول كےعقائد كاتذكره زياده وضاحت سے پاياجاتا ہے اوراى تذكار كےسلسله میں میثاق والی آیت ندکور ہوئی ہے۔جس میں عیسائیوں کو بتایا گیا ہے کہ حضور ختم المرسلین سیالیہ ے پہلے جتنے انبیائے کرام علیم السلام گزر چکے ہیں ان سب سے اس امر کاعبد لیاجا چکا ہے کہ اگر وہان کی امتوں کے افرادا بی زندگی میں حضور سرور کا تنات اللہ کو پالیں کے تو حضو مال پرایمان لائیں مے اور حضور کی مدد کریں گے۔ ظاہر ہے کہ بیآ یت عیسائیوں کے اس شبہ کو دور کرنے کے لئے نازل ہوئی کہ جب ہمارا خداوندزندہ ہے تو ہمیں کسی نبی پرایمان لانے کی کیاضرورت ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود حضرت رسول اکر میں ہے۔ بہت بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود حضرت رسول اکر میں ہے۔ کرنے کا دعدہ کر چکے ہیں۔اگر مرسلین سابقین میں ہے کوئی نبی حضور سرور کا نئات علیہ کے زمانہ تک زندہ ندر بتے اور ان پر ایمان لاکر ان کی مدونہ کرتے تو خدائے جلیل کے اس فرمان کی جو ميثاق والي آيت مي*س ندكور موار اس د نيامين عملي تقيد يق كاس*امان كيا تھا؟ \_حضرت ايز دمتعال جل جلالہ نے حصرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو زندہ رکھا ہے تو اس کا ایک سبب سیبھی ہے ک<sup>یم</sup>لی طور پر انبیائے کرام علیم السلام کے اس میثاق کی تقیدیق ہوجائے جو ان سے خدا نے ان سب کی رسالتوں اور كتابوں كے مصدق رسول خاتم الانبياء وافعنل الرطين الياق (بابي وامى) پر ايمان لانے اوراس کی مدوکرنے کے لئے لے رکھا تھا۔ یا درہے کہ جب تک قرآن یاک کے بیان کردہ حقائق كاشوشه شوشهملي طور پرمنكشف اور دار د موكرنوع بشر پراتمام جمت نبيس كرے گااس وفت تک قیامت نہیں آسکتی۔میراعقیدہ ہے کہ ماضی اورمستقبل کے متعلق جتنی باتیں قرآن حکیم میں مذكور ہوئى ہيں۔ان كى حقيقت وواقعيت قيامت سے پہلے پہلے نوع بشر بر آئينے كى طرح روثن

ہوکر رہے گی اور قیامت ان لوگوں پر آئے گی جو جمت کامل کا اتمام ہو بھنے کے باجود محض اپنی رعونتوں کے باعث خدا کے دین کے مشکر ہوجا ئیں گے۔کیاان نصائص واضح کے علی الرغم کمی شخص کو جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ کہنے کی جرأت ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ نہیں۔ بلکہ کسی نہ کسی طریق سے کسی نہ کسی مقام پر فوت ہو بچکے ہیں۔ حضرت عیسی علیہ السلام کہاں ہیں؟

حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق بیرجان لینے کے بعد کہوہ زندہ ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہوہ کہاں ہیں؟ قرآن یاک میں بہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا۔ ایک مسلمان کے لئے اس نص صریح کے بعداس کے معنی کے تعق میں جانے کی ضرورت نہیں کہ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوجسم دروح کی اس مجموعی حیثیت سے جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے حسب روایت انجیل ۱۳۳سمال اس کرۂ ارض پر بسر کئے اٹھا کرکہاں رکھا؟ خدائے قدیر کی کا کنات بہت وسیع ہے۔اس کے لئے حصرت عیسیٰ علیہ السلام کوارض کے سواعوالم ساوی میں کوئی مسکن دے دینا چندال مشکل امز ہیں۔انسان اپنی ملمی کا وشوں میں ترتی کر کے آج اس نقطہ پر پہنچ چکا ہے کہ دوان اجرام فلکید کے متعلق جو کا نتات کی لا متناہی فضامیں کرؤ ارضی کی طرح تیررہے ہیں کچھ کچھ معلومات حاصل کرنے لگا ہے اور اسے معلوم ہور ہاہے کہ بیدا جرام فلکی بھی ارض سے مختلف نہیں ۔ بعض اس وقت ایس حالت میں ہیں جوارض پر کروڑ وں سال پہلے گز رچکی ہے۔ بعض الی حالت میں ہیں جو کروڑوں سالوں کے بعد زمین پروار دہوکررہے گی۔بعض ارضی حالت کے اس قدر قریب ہیں اور اس سے ای قدر مماثل ہیں کہ ان کی فضاؤں میں نباتی اور حیوانی زندگی کو تربیت کرنے کی صلاحیتیں رکھنے کا امکان تعلیم کیا جار ہاہے۔اگران علمی تحقیقا توں ہے جن کوابھی ۲\*۲= ۴ کے مطابق واقعیت کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی قطع نظر کر لیا جائے تو بھی مسلمان کے لئے بیماننا ضروری ہے کہ اجرام فلکی میں ہے بعض کی کیفیات ارض کے مماثل ہیں اور کا نئات میں ارض کے علاوہ اور بھی بہت سے عوالم موجود ہیں جن میں نباتات،حیوانات بلکہ حیات باشعور کی كوكى نه كوكى ترتى يافته شكل آباد ہے۔اس حقیقت كوقر آن حكيم نے جا بجابيان كيا ہے۔ چند آيات مثال کےطور پرذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

''ومن أيته خلق السموت والارض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم اذا يشاء قدير (الشورى:٢٩)' ﴿ اوراس كي نشانيول بين ساجرام فلكي اورز بين كا فيز جا تدارول كا جمعي بين نشوونما باكر يكيل حكم بين بيداكرنا بحى بهاوروه ان سب كو يك جاكر

كرنے يرجب وإع قادرے۔ ﴾

''تسبح له السموت السبع والارض ومن فيهن (بنى اسرائيل: ٤٤) '' ﴿ سارے آسان اور خین اور جودی شور بستیال ان پس جیں۔ سب اس کی شیخ کرتے ہیں۔ ﴾ ''وربك اعلم بمن فى السموت والارض (بنى اسرائيل: ٥٠) ''﴿ اور تیرا پروردگاران ہے جو آسانول اور زیمن میں جی زیادہ با خبر ہے۔ ﴾

''من فی السفوت والارض'' کررکب قرآن پاک بین جابجاآ کی ہوادرمن کی مرحر بی زبان میں عام طور پر فی شعور جاندارہتی کے لئے استعال ہوتی ہے۔

پس اگر حفرت عیسیٰ علیہ السلام، رفع کے بعد کسی ایسے سیارے میں پہنچ گئے ہوں۔
جس کی کیفیات، ارض کی کیفیتوں سے متماثل ہوں تو وہاں پرجسم وردح کے اتحاد کے ساتھ ذیرہ رہنا ایک فیر اغلب امر نہیں۔ بلکہ عین ممکن ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی دوسر سے سیارے پر پہنچانے کے اسباب عالم مادی میں کیا تھے؟ کوئی ایسا مسلہ نہیں جس کے پیچے انسان کو مقلیں اسے اور اس جیسے دوسر نے بھڑات کو بچھنے سے قاصر جی تو ہوا کریں۔ ایک وقت آئے گا جب نوع انسان کی حقاد وہ انسان کی محدود عقلیں گے۔ قرآن حکیم کے بیان کردہ ان حقائق کوجن کے بچھنے سے ابھی تک انسان کی محدود عقلیں قاصر جی رسام میں رسلیم نہ کرنا، ایک کھلا ہوا الحاد ہے۔ فرد سلم ومردمومن کا فرض بیہے کہ قدرت خداوندی کے مطابق سیحھنے کی کوشش جاری رکھے اور جو با تیں اس کی سیحھ بیس نہ آئیں انہیں اپ قصور فہم کا اعتراف کرتے ہوئے قبول کر لے اور جان لے کہ اعلم وجبیر صرف خداکی وات ہے۔ 'و میا او تیتم من العلم الا قلیلا''

حضرت عيسلى عليه السلام كانزول اوراس كي غرض وغايت

حضرت عیسی علیہ السلام کی ولا دت اور زندگی کوتر آن عیم نے جابجا آیت اللہ سے تعبیر
کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس زندگی کے محیر العقول واقعات جونوع انسانی کے عام طریق سے بہ ظاہر
مخلف ومتفائر نظر آتے ہیں۔ محض اس لئے ہیں کہ انسان ان میں خدائے لایزال کی قدرتوں کا
مطالعہ کرے اور جان لے کہ اسکی قدرت کا ملہ سے بردی سے بردی جیرت زا وار دات کا ظمہور بھی
بعید از قیاس امر نہیں۔ میں لکھ چکا ہوں کہ قرآن حکیم نے عیسائیوں کے اس عقیدہ کی تکذیب
وتغلیط کی ہے۔ جوانہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی زندگی ہے محیر العقول واقعات کی بناء پر ان
کی الوہیت کے متعلق قائم کرلیا تھا۔ قرآن پاک نے نوع انسانی کو بتایا کہ جن عجیب مظاہر پرتم

جرت زدہ اورخوف زدہ ہوکرا پنی عبدیت کی گرد نیس غیر اللہ کے آگے جھکانے پر آ مادہ ہورہ ہو وہ سولہ آنے صحیح ہیں۔ لیکن بیسب آیات اللہ ہیں۔ اللہ نہیں۔ اس کی قدرت کا ملہ کے ظہور ہیں جن کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہئے۔ بلکہ ان کی ندرت کوع فان کبریائی سے قریب تر جانے کا ایک وسیلہ جھنا چاہئے۔ قرآن تھیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفع ونزول کے متعلق عیسائیوں کے عقیدہ کی تکلہ یہ نہیں گی۔ بلکہ اس عقیدہ کی تغلیط کی۔ جواس دفع اور متوقع نزول کی بدولت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے متعلق ان میں پیدا ہوگیا تھا۔

اب دیکھناچا ہے کہ عیسائی حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ونزول کے متعلق کیا کہتے ہیں۔قرآن حکیم ان کے بیان کے کس حصہ کی تر دید کرتا ہے اور کسے سیجے قرار دے کرام واقعہ کے طور پرتشلیم کر دہاہے۔

متی کی انجیل باب ۲۴ میں مذکور ہے: ''اور جب وہ زیتون کے درخت پر بیٹھا تھا تو اس كے شاگردالگ اس كے ياس آكر بولے جميں بتاك يد باتيس كب جول كى اور تيرے آنے اور د نیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبر دار کوئی تنہیں گمراہ نہ كردے۔ كونكد بہتيرے ميرے نام سے آئيں كے اور كہيں كے كديس مسيح جول اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اورتم لڑائیاں اورلڑائیوں کی افواہ سنو تھے۔خبر دار گھبرا نہ جانا۔ کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے۔لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ کیونکہ قوم پر قوم اور بادشاہت پر بادشاہت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے۔لیکن بیسب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی اس وفت لوگ تمہیں تکلیف دینے کے لئے پکڑوا ئیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت ر تھیں گے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہول گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے اور بے دین کے بڑھ جانے کے سبب بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑجائے گی۔ گرجو آخرتک برداشت کرے گاوہ نجات یائے گااور بادشاہت کی اس خوشخری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تا کہ سب قوموں کے لئے گواہی ہواوراس وفت خاتمہ ہوگا۔بس جبتم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کوجس کا ذکر دانیال نبی کی معرفت ہوامقدس مقام میں کھڑا ہواد کیھوتو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جا کیں جو كوشح ير بهوده اين گفر كااسباب لين كويني نداتر اورجو كهيت ميل بهوده اينا كير الين كوچيه ند لو نے ۔ گران پر افسوس ہے جوان دنوں میں حاملہ ہوں اور جود ددھ بلاتی ہوں ۔ پس دعا مانگو کہ تهمیں جاڑوں میں یا سبت کے دن بھا گنانہ پڑے۔ کیونکداس وقت الی بڑی مصیبت ہوگی کہ د نیا کے شروع سے نداب تک ہوئی ہے نہ ہوگی اور اگروہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا۔ مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔اس قت اگرکوئی تم سے کہے کہ دیکھوسے بہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا۔ کیونکہ جھوٹے میں اور جھوٹے نبی اٹھو کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور بجیب کام دکھا کیں گے۔اگرمکن ہوتو برگزیدوں کو بھی گمراہ کرلیں۔ دیکھویں نے تم سے کہد دیا ہے۔ پس اگرتم سے کہیں کہ دیکھووہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا۔ دیکھووہ کو تھریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا۔ کیونکہ جیسے بچلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آ دم کا آٹا ہوگا۔ جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے اور فورا ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہوجائے گا اور چائی روشنی نہ درے اور آ سانوں کی مسیبت کے بعد سورج تو تیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آ دم کا انشان آ سان پردکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی ساتھ اس نے درخلال کے ساتھ آسان کے بادلوں پر سے دیکھیں گی اور وہ اس کے بادلوں پر گرزیدوں کو جیسے گا اور وہ اس کے بادلوں پر گرزیدوں کوچاروں طرف سے آسان کے اس سے ساتھ آسان کو جیسے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کوچاروں کو جیسے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کوچاروں کوچاروں کو جیسے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کوچاروں کوچاروں کی جاتھ آسان کے بادلوں کی برگزیدوں کوچاروں کوچاروں کرے اس کے ساتھ اس کے اس سے ساتھ آسان کے اس سے ساتھ آسے کو جیسے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کوچاروں کوچاروں کرے اس کے ساتھ اس کے اس سے ساتھ آسے کریں گے۔''

بعض دوسری انا جیل میں بھی ای تئم کے بیانات آئے ہیں۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آثار قیامت اور نوع انسانی کی موجودہ زندگی کے خاتمہ کی علامات کے سلسلہ میں حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی آمد ٹانی کا بھی ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی جھوٹے نبیوں اور دجال میسحوں سے نیچنے اور ان کے دھوکے سے مختاط رہنے کی تاکید بھی کردی ہے۔ نیز بتا دیا ہے کہ ان کی آمد معمولی واقعہ نہ ہوگی۔ بلکہ جس طرح مشرق سے مغرب کی طرف کوندنے والی بجلی کود کیھنے والی آئلسیں دیکھتی اور پہیانی ہیں۔ اس طرح انسان کی تگاہیں حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کو دیکھیں گی اور پہیان لیں گی۔

قرآن علیم نے اناجیل کے اس بیان کی کہیں تعلیم نیس کی۔ بلکہ آئیں سیح قرارویے ہوئے حفرت علی علیہ السلام کو بھی علامتہ من علامات قیامت تسلیم کیا ہے۔ سورہ الزفرف میں حفرت علی علیہ السلام کاذکرکرتے ہوئے حفرت باری تعالی عزاسمہ کہتا ہے۔ ''ان ہوا الا عبدانعمنا علیه وجعلنه مثلا لبنی اسرائیل ولوا نشاء لجعلنا منکم ملئکة فی الارض یہ خلفون وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم ولا یصدنکم الشیطن انه لکم عدو مبین (زخرف:۲۲،۵۶) ' ﴿ (ایک) ووق مارالیک بندہ تھا جس برجم نے اینا انعام کی اورات نی اسرائیل کے لئے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا (تم اس زندگی کے میرالعقول حالات برجران کون ہوتے ہو۔ ہماری قدرت تو دہ ہے ) کہ بنایا (تم اس زندگی کے میرالعقول حالات برجران کیوں ہوتے ہو۔ ہماری قدرت تو دہ ہے ) کہ

اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے دارث بن جائیں اور وہ (عیسیٰ) البتة الساعت (قیامت) کے لئے (بمزله) علم کے ہے۔ (جوشہیں دیاجائے گا) پس تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرواور میری (محقطیة) کی پیروی کرو۔ یہی صراط متقیم ہے۔ (ویکھناکہیں)شیطان تمہیں اس راہتے ہے گمراہ نہ کردے۔ بیٹک وہ تمہارا کھلا ہواد ثمن ہے۔ کھ یں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے اور زندہ رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انہیں قیامت کے قریب اس ساعت کے آنے کے نشان کے طور پرنوع انسانی کے سامنے پیش کیا جائے۔جس کی خبرتمام انبیائے کرام علیہم السلام نے اپنے صحائف میں دی ہے اور جس کے متعلق قرآن پاک میں جا بجا تذکرے موجود ہیں۔آ ٹار قیامت اور بھی بہت سے قرآن پاک میں مذکور ہوئے ہیں۔جوتمام کے تمام بوے ہی جیرت افزامیں۔ تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غائب ہو کر صدیوں کے بعدنوع انسانی پرخمودار ہوجانا ایسا واقعہ ہوگا جس کے ظہور کے بعد قرآن کے مانے والوں کو قیامت کے نزدیک آجانے کا کلی طور پر یقین ہوجائے گا۔حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حیثیت ازروئے قرآن کر یم علم للساعة یعنی علامت ظهور قیامت سے زیادہ نہیں اورانا جیل کا دعویٰ بھی صرف اس قدر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آمد فانی کو قیامت کی خبر کے طور يربيان فرمايا تفاليس ايماني حيثيت سے حضرت عيسى عايدالسلام كى آمد كا انتظام اور انہيں ايك ي پنیمرک حیثیت سے جو گراہوں کوراہ راست پر لانے کے لئے مبعوث ہوا ہو تبول کرنے کالزوم اسلام کی اساس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ قرآن ہمیں صرف اتنا بتا تا ہے کہ قیامت کے قریب قیامت کی علامت کے طور پر حضرت عیسی علیہ السلام زمین پر نازل ہوں سے اور بیاعلامت اس صورت میں علامت کہلائی جاسکے گی جب نوع انسانی جان لے کہ نازل ہونے والی شخصیت وہی ہے جوصد ہاسال پیشتر فلسطین میں باپ کے بغیر پیدا ہوئی تھی اور جے بشمنوں کے نرغہ سے بچاکر آ مانوں کی طرف اٹھالیا گیا تھا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آ مداس وفت کسی قتم کا ماہدالنزاع مسئلنہیں رہے گی۔ بلکدان کےموافق ومخالف سب جان لیں گے کہ بیوہ ی ابن مریم ہیں جوزندگی کا کچھ عرصہ پہلے اس کرہ ارضی پر بسر کر چکے ہیں۔اس علامت کے ظہور کے بعد جولوگ حق کی طرف رجوع کرلیں گے۔ وہ ناجی مول کے اور جوابے کفروطغیان پرمصرر ہیں گے۔ ان پر قامت آ جائے گی۔

آیت کےظہور کا وقت

کہاجائے گا کہ خدائے بزرگ و برتر نے اس تتم کی واضح آیت کے ظہور کا وقت قرب

قیامت کیوں مقرر کیا۔ اس وقت سے پہلے آنے والے انسانوں کو اس تم کا کوئی واضح اور بین نثان کیوں ندویا۔اس کا جواب سے کہ قیامت کے نزدیک زمانہ کے حالات ایسے درگول موجا ئیں گے کہ اس وقت اس فتم کے بین نشان کے ظہور کی اشد ضرورت پیش آ جائے گا۔ مسِحیت اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے اشخاص جن کو گئتم کی طاقتیں حاصل جوں گی۔ طاہر ہونے لگیں گے جونوع انسانی کے لئے زبر دست فتنہ کا موجب بن جائیں گے۔لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ظاہر ہوکران سب کے قصوں کو یا ک کردیں گے۔خدا کی آیتیں اپنے موقع محل پر ظاہر ہوتی ہیں اورجس دور میں جیسی آیت کی ضرورت ہوولی ہی ظہور پذیر ہوجاتی ہے۔اگر ہم غورے د كيھنے والى نگاہيں پيدا كرليں تو ہميں اپنے گردو پيش اور تحت وفوق ہرست خداكى آيات نظر آئیں گی۔جوز مانے کے حسب حال ہوں گی اور جان عمیں گے کہ خدا کے بڑے بڑے نشان جو كتب اوى ميں مذكور ہو يكے بين اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے آئے بين ادر ہوتے رہيں گے۔ الی بی ایک آیت بین کونوع انسانی ۱۹۰۸ء میں ملاحظہ کرچکی ہے۔ قرآن کریم نے آج سے ساڑھے تیرہ سوسال پیشتر حیار پانچ ہزارسال پہلے کے داقعہ یعنی آل فرعون کی غرقانی کا ذکر کرتے موئ كهديا تقاك: ' فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك أية وان كثيرا من المناس عن الميتنا لغفلون (يونس:٩٢) \* ﴿ (احفرعون ) لي آج بم ن تير عبدان كو (غرقالی سے) بھالیا۔ تاکداس کے لئے جو تیرے بعد آرہا ہے۔ آیت کا کام دے اور حقیق اکثر لوگ ہمارے نشانیوں کی طرف سے عافل ہیں۔ ﴾

فرعون کی لاش بعد میں آنے والے فرعونوں کی عبرت کے لئے آیت کے طور پر بچالی گاور بیدلاش عصر حاضر میں جب انسان پھر خدائی وعویٰ کرنے کے نزدیک جارہاہے۔ لندن کے علی بیٹ گھر میں پر می ایٹے آیت اللہ ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی بیر آیت جس کا ذکر قرآن تھیم میں آیا ہے۔ چار پانچ ہزار سال کے بعد نوع انسانی پر اس وقت ظاہر ہوئی ہے۔ جب اس کی ضرورت تھی اس وقت ظاہر ہوکر رہے گا۔ جب نوع انسانی کواس کے ظہور کی ضرورت ہوگا۔

وفات ونزول مسيح كےمتضادعقا كد

قرآن علیم کے اور نسائفی جن سے حضرت عینی علیہ السلام کے زندہ ہونے اور اپنے عمر کے آخری دور میں نوع انسانی کے ساتھ واسطہ پیدا کرنے کے متعلق استشہاد کیا جاسکتا ہے۔ یہ بیں۔''اذ قبال الله یعیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیك وعلیٰ والدتك اذا يدتك

بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا (المائده:١١٠) " ﴿ جب الله فَ كَهَا المائده: ١١٠) " ﴿ جب الله فَ كَهَا ال عيلى ابن مريم ميرى النقت كويادكر جويس في تخصير اور تيرى مال برك و جب يس فروح القدس سے تيرى مددكى \_ (فيز) في پگوڑے ميں اور عمر رسيده موكر لوگوں سے با تيل كرنے والا بنايا - ﴾

''اذ قدالت المدلستكة يمريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصلحين (آل عمران:٤٦٠٤٥) ''هجب فرشتول ني كهاا عمريم مختق الله تجقي اليكم (نثان) كي فو تجرى ديتا ہے ۔ جس كانام سي عيني ابن مريم موكا دنيا اور آخرت ميں بڑے والا اور خدا كے مقربوں ميں سے اور وہ لوگوں سے پنگوڑ ہے ميں اور عمر اور عمر اور سيده موكر باتيں كرے گا اور صالح بندوں ميں سے موگا ۔ په

ان آیات پس قرآن عکیم نے حضرت پیٹی کے پگوڑے میں اور عمر رسیدہ ہوکر لوگوں سے با تیں کرنے کو انعام خداوندی میں سے خصوص طور پر بیان کیا ہے۔ کیونکہ دونوں محیر العقول با تیں ہونے والی تھیں۔ پیدا ہونے کے بعد حضرت بیٹی علیہ السلام کا پگوڑے میں لیٹے لیٹے اپنی والدہ کی عصمت وعفت کی شہادت و بینا دوسرے مقامات پر بھی ندکور ہوا ہے۔ لہذا عمر رسیدہ ہوکر لوگوں سے با تیں کرنے کا واقعہ بھی ای صورت میں تکلم فی المہد کی طرح محیر العقول ہوسکتا ہے لوگوں سے با تیں کرنے کا واقعہ بھی ای صورت میں تکلم فی المہد کی طرح محیر العقول ہوسکتا ہے بعد جب اس میں کوئی ندرت ہوا درہ مدرت یہی ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام صد با سال کے بعد زمین پر نازل ہوکر از سر نوزندگی شروع کریں گے اور عمر کے اس حصہ تک پینچیں مے۔ جے عمر بی زبان میں کہل کے لفظ سے تبیر کیا جا تا ہے۔ لوگ ان کے اس کلام کرنے پر ای طرح جیران زبان میں کہل کے لفظ سے تبیر کیا جا تا ہے۔ لوگ ان کے اس کلام کرنے پر ای طرح جیران موں گئی تھے۔

آپ نے دیکھ ایہ ہوگا کہ قرآن کیم کی آیات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آئی بین کس طرح ایک دوسرے کی تائید کرتی ہوئی بیر ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محیر العقول زندگی از ابتداء تا انتہاء آیت اللہ واقع ہوئی ہے۔ جس کا اظہار قرآن کیم کا مقصد نظر آتا ہے۔ اگران میں سے کسی ایک شے کوائی محدود اور ناقص عقلوں کے مطابق بنانے کی سعی میں تھنج کے داور تاقعی عالیہ کے دروازے کھول دیے جائیں تو آ بت اللہ کا بیسارا قصر دھڑام سے نیمین پر آر ہتا ہے۔ اس صورت میں فرق مرزائیے کے لاہوری ملاحدہ کی طرح قرآن کیمیم کی بینات کے مالاخم بی کہنا پڑے گاکہ 'نعب و ذہبالله من مشرور انفسنا وسیات اعمالنا'' بینات کے مالاخم بیکہنا پڑے گاکہ 'نعب و ذہبالله من مشرور انفسنا وسیات اعمالنا''

حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں کسی قتم کی ندرت نہ تھی اور وہ یوسف نجار کے فرزند تھے۔

زندگی میں ان سے کسی قتم کے مجرد کا ظہور نہیں ہوا اور وہ صلیب پر لاکائے گئے تھے یاصلیب پر الکائے گئے تھے یاصلیب پر الکائے گئے تھے ایمیان کے علم الساعة بی الئے گئے تھے ایمیان کے علم الساعة اور لکا فی المبدو کہلا کی بھی بے سروپا تاویلیس کرنی پڑیں گی اور وہ جواہل کتاب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لانے کے متعلق پیش گوئی فدکور ہوئی ہے اس کی بھی کوئی فرق چہدلانی پڑے گئے۔ گویا قرآن کے محملے کو بالائے طاق رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا محصیت انسان کے لئے اور کوئی نہیں ہوسکتی کہ قرآن پاک کی صری آئیات کی تکذیب کرے اور ایک نئی کی زندگی پر طرح طرح کے اتبام باند ھے۔ یہ میں لکھ چکا ہوں کہ جن لوگوں کو جھوٹی مسیحیت اور دجائی نبوت کے قیام کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ گھڑ تا پڑا ان مسیحیت اور دجائی نبوت کے قیام کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ گھڑ تا پڑا ان کے پیروم شدنے تو استعارہ کے رنگ میں مربم بن کرحالمہ ہونے اور اس حمل کے نتیجہ کے طور پر تجھنے کی امیدر کھی جائے۔

پیدا ہو کرمش کی کہلانے کی بیہودہ می تا ویلیس گھڑنے میں بھی تا مل سے کام نہیں لیا۔ چہ جائیکہ ان سے تر آن یا ک کی آئیا۔ کو جھائیکہ ان سے تو اور اس حمل کے بیہودہ می تا ویلیس گھڑنے میں بھی تا مل سے کام نہیں لیا۔ چہ جائیکہ ان سے تر آن یا ک کی آئیا۔ کو تھے طور پر تجھنے کی امیدر کھی جائے۔

کہاجاتا ہے کہ مولا نا ابوالکام آزاد، ڈاکٹر اقبال اور اسلام کے بعض دیگر متفقرم و متا تر علائے کرام وفات سے کے قائل ہیں، ہوں گے۔ لیکن معلوم ہونا چاہئے کہ وفات سے کے قائل کی مسیح کی آ مد کے منتظر بھی نہیں۔ ابلذامر ذائیوں کا جوابے تنبی گوسے موجود کہتے ہیں اور نزول و آ مدسے کی روایات کے قائل ہیں ایسے علاء کے اقوال سے استشہاد کرنا ہے معنی ہے۔ اے صلالت و گراہی کی پیروی کرنے والو ااگرتم ان اخبار کو جوسے کی آمداور حضرت عیسی علید السلام کے نزول کے متعلق بیں درست خیال کرتے ہوتو انہی کی آمد کا انظار کرواور حض تا ویلات کے بل پرکسی مدعی کو ابن مریم بیں درست خیال کرتے ہوتو انہی کی آمد کا انظار کرواور حض تا ویلات کے بل پرکسی مدعی کو ابن مریم علیہ فابت کرنے کی کوشش سے باز آجاؤ۔ جس پرصرت کے میں سے ہوں۔ '' نیز حضرت ختمی مرتب تا اللہ کا میرقول کہ: دبہتر ہے میرے نام سے آئیں گاور کہیں گے کہ بیں سے ہوں۔ '' نیز حضرت ختمی مرتب تا اللہ کا میرقول کہ: السلام کوفوت شدہ تصور کرتے ہوتو کہدو کوئی سے آئے والا نہیں۔ اس صورت میں تہمیں جھوٹ کا جواز فابت کرنے کے لئے تاویلیں گھڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور جب سے ابن مریم ابن مریم کا جواز فابت کرنے کے لئے تاویلی واستدلال کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔وہ فدر کے ناویلی وقد ریکا ایک بین مریم کے کہوت کے لئے تاویلی وقد ریکا ایک بین کی مدر کے لئے تاویل واستدلال کی ضرورت پیش آئے گی۔وہ فدر کے ناور کی وقد ریکا ایک بین کی تو سے لئے تاویل واستدلال کی ضرورت پیش آئے گی۔وہ فدر اے جلیل وقد ریکا ایک بین

نشان ہوگا۔ جے موافق وخالف سب کی آتھیں و کھے کیں گاورسب کی عقلیں جان لیں گی کہ یہ وہی ہے۔ وہی ہے اس کی کہ یہ وہی ہے اس میں چاہدا ہوئے تھے۔ جنہوں نے گود میں لیٹے لیٹے اپنی مال کی پاک وامامنی کی شہادت دی تھی۔ جنہیں یہود یوں نے مصلوب کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن جنہیں خدائے جلیل وقد مرینے اپنی قدرت کا ملہ سے بچالیا اور محفوظ کرلیا تھا تا کے علم للساعة سے طور پر قیامت کے قریب اپنانشان بنائے۔

ويكرأة ثارقيامت اورنزول حضرت عيسلى عليه السلام

میں لکھ چکا ہوں کہزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت علم للساعة لیتن قیامت کے و قرب کی ایک علامت سے زیادہ اور پچھنیں مخبرصا دق حضور مرور کا کتات مالیہ کی احادیث میں بھی جہاں جہاں ابن مریم کے نزول کا ذکر آیا ہے علامات قیامت ہی کے معمن میں ندکور ہوا ہے۔ للذاميح كے نام ہے دينى رخندا ندازيوں كى جتنى كوششيں بھى اس وقت تك بروئ كارآ چكى بيں يا آئندہ ظاہر ہوں گی وہ سب باطل اور جھوٹے مدعیوں کی اس فہرست کے تحت میں آتی ہیں۔جس كى طرف خود حفرت عيسىٰ عليه السلام بهى ارشاره كر يك بين اور حضرت ختى مرتبت الله بهى اين امت کوان سے ہوشیارر ہے کی تا کیوفر ما بھے ہیں۔احادیث نبوی میں آثار وعلامت قیامت کے سلسله میں سے الدجال کے ایک بہت بڑے فتنہ کا ذکر بھی آیا ہے۔جس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت كةريب ايك مخص جے بردى محير العقول قدر تيس حاصل بول كى حتى كدايمامعلوم بوكا كمصنوى جنت وجہنم کی کلیدیں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں۔جن میں وہ اپنے مانے اور نہ مانے والوں کوڈ التا چلا جائے گا۔ نیز اے مردول کوزندہ کرنے اور بظاہرانسانوں کے مرے ہوئے آ با واجدادے باً تیں کرانے کی قدرتیں بھی حاصل ہوں گی۔ بیٹخص جس کی دونوں آ تکھیں بیساں نہ ہوں گی۔ اپی محیرالعقول قدرتوں کے بل برمیح اور خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یعنی عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت کی تقمد بی کرتے ہوئے بیے کہا کہ میں ہی وہ سے ابن اللہ ثالث من ملے ہوں۔جس کی عبادت تم صدیوں سے کرتے آئے ہو۔ازبن کہاس کی طاقتیں بہت محیرالعقول ہوں گی۔اس لے نوع بشر کا ایک حصہ غالب اس کے سامنے اطاعت وعبدیت کی گردنیں جھ کانے گئے گا۔ اس مسی الد جال گول کرنے اور اس ن*ے ک*فتنہ کا سد باب کرنے کا کام ایز دمتعال عز اسمہ کی قدرت کا ملہ نے حقیقی سے یعن حضرت عیسی علیدالسلام ابن مریم کے لئے مقدر کردیا تا کداس وقت کی نوع بشر کو وجال کے دجال ہونے میں کسی قتم کے شک وشبد کی مخبائش باتی ندر ہے اور سے علیہ السلام کے نام ے انسانوں کو خلف قتم کے دھو کے دینے والوں کا سارابول کھل جائے۔

اخبار صیحہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ سے الدجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اور ارشادات نبوی علی صاحبہا السلو قوالسلام میں سلمانوں کوتا کیدگی ٹی ہے کہ اس فتنہ ہے : بچنے کے لئے ہروقت این و متعال کی پارگاہ میں پناہ ما تکتے رہیں اور اس امر کا خیال رکھیں کہ سے الدجال کو خود صفرت عیسی علیہ السلام ابن مریم قتل کریں گے لہٰذا مسلمانوں کے لئے ہرا یہ مدعی کو جو استعارہ کے رنگ میں مریم بن کر حاملہ ہونے اور اس کے نتیجہ میں کو دپیدا ہو کر سے کہلانے کا خواہاں ہو مفتری و کا ذب سمجھنا ایک لازمی امر ہے۔ کیونکہ اس مضمون پراحادیث شریفہ اس قدرواضح ہیں کہ ان میں تاویل و تر بین کی قطعاً گنجائش نہیں۔

مسيح الدجال کے خروج اور حفرت عيسلي عليه السلام کے نزول کے سلسلہ میں مخبر صادق مالی نے جس قدر ارشادات اپنی امت کے آگاہی کے لئے بیان فرمائے ہیں وہ سب آ فارقیامت کے طور پر ندکور ہوئے ہیں اور بتادیا گیا ہے کہ امت مسلمہ پرایک ایسادقت آنے والا ہے جب غیرمسلم تو میں علی الخصوص نصاری ان پر غالب آجا کیں گے تا آ کلہ کفار کے تشکراس سرزمین کوجس میں بیت المقدس واقع ہے فتح کرلیں مے اور ان کی بلغاریں جزیرۃ العرب کی پاک سرزمین پراس حد تک تجاوز کرجا کیں گی که مکه معظمه اور مدینه منوره کی حالت بھی مخدوش ہو جائے گی۔مسلمان سخت مصیبت میں جتلا ہوں گے۔ جنگ ہور ہی ہوگی اور اس وقت کا امیر المؤمنين شہيد ہو جائے گا۔ اس وقت ساري دنيائے اسلام ميں كوئي شخص مسلمانوں كى امارت وقیادت کی ذمدداری کا بوجھاہے کندھوں پراٹھانے کے لئے تیارند ہوگا۔امت مسلمہ امیر کے انتخاب کے معاملہ میں پریشان ہوگی۔امت کے صلحاء کم معظمہ میں فج کے لئے جمع ہوں گے۔ و ہیں ایک فخص جوطواف کرر ہاہوگا اس کے اٹکار کے باوجودا پناامیر بنالیں گے اوراس کے ہاتھ پر کفارے جنگ کرنے کے لئے بیعت کریں گے۔ یہی وہ مہدی آخرالز مان ہوں گے۔جن کے امتخاب کی خبر نیبی آواز کے ذریعے ساری دنیا کو سنادی جائے گی۔حضرت مہدی علیہ السلام مسلمانوں کا نشکر لے کر کفار کا مقابلہ کریں گے اور انہیں فکسٹ دیتے ہوئے شام کی سرز مین تک پہنچ جائیں گے۔اسلام لشکروشق کے مقام پر ہوگا کہ سے الدجال کے خروج کی اطلاع ملے گ۔ اس وقت حضرت عیسی علیه السلام دوفرشتوں کے سہارے مشرقی مینار پرنازل ہوں سے ظہر کی نماز تیار ہوگی۔مہدی رضوان اللہ اجمعین ،حضرت عیسی علیہ السلام ہے کہیں سے کہ امامت کے فرائض آب انجام دیجئے کیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام میر کم کرانکار فرمائیں مے کہ امامت آب ہی کاحق ہے۔ آپ ہی مسلمانوں کے امیر ہیں۔میرا کا متو فقط دجال کافٹل ہے۔جس کے زیر قیادت کفار

کے تشکر مسلمانوں کے بالمقابل صف آرا ہیں۔ دجال اوراس کے تشکروں سے مقابلہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیدالسلام مسلمانوں کے تشکر میں شامل ہوکران سے جنگ کریں گے اور د جال کواپنے نیزے ہے تاک کردیں سے۔

ان جنگوں کے واقعات احادیث نبوی میں اس تفصیل کے ساتھ لیطور پیش گوئی بیان ہوئے ہیں کہ ان میں کسی قتم کے التباس کی گئجائش نہیں۔ مقام تجب ہے کہ بعض لوگ ان پیش گوئیوں کے بعض اجزا کو لے کر ان کی تاویلیں کرنے کے در پے ہوجاتے ہیں اور یہ کہنے گئے ہیں کہ مہدی آخرالز مان کا ظہور اور حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول اس وقت کی امت مسلمہ کے سیاس اور بین الاقوامی حالات سے مختلف کیفیات کے حامل ہیں۔ ان اخبار کی حیثیت جوقرب قیامت کے فتن کے متعلق مذکور ہوئے ہیں تھن اخبار اور پیش گوئی کی ہے اور ان سے یہ استنباط نہیں کیا سکتا کے فتن کے متعلق مذکور ہوئے ہیں تھن اخبار اور پیش گوئی کی ہے اور ان سے یہ استنباط نہیں کیا سکتا کہ مہدی و تی جو اصلاح کی خدمت انجام ویں گے۔ فلام ہے کہ صرف سے مسلمان ہی ان فتن میں مہدی و تسے علیما الصلاق والبلام کا ساتھ ویں گے اور اس غز ااور جہاد میں شامل ہوکر جو کفر واسلام کا آخری معرکہ ہوگا شہادت یا فتح کے در ہے حاصل کر سیس گے۔ جہاد میں شامل ہوکر جو کفر واسلام کا آخری معرکہ ہوگا شہادت یا فتح کے در ہے حاصل کر سیس گے۔ کیونکہ وہ اسلام کا آخری معرکہ ہوگا شہادت یا فتح کے در ہے حاصل کر سیس کے بیروجس نے جہاد کومنسوخ قرار دے دیا ہواس سعادت میں حصر نہیں کے اس کے کیونکہ وہ اپنے تقیدہ کے مطابق اس وقت کی دجالی حکومت کے جوروئے زمین پر مجبور ہوں گے۔ کیونکہ وہ ایک کی وفادار رہنے پر مجبور ہوں گے۔

میں نے ظہور مہدی اور نزول می علیہ السلام کے ان واقعات کو جوا حادیث میں بیان ہوئے ہیں اختصار اور اجمال کے ساتھ اوپر بیان کردیا ہے۔ اگر ان تمام احادیث کو جواس آنے والے زمانہ کے فتن کے متعلق نہ کور ہوئے ہیں یک جاجع کیا جائے تو اس کے لئے ایک متعلق کتاب کی ضرورت ہے۔ یہ واقعات احادیث شریفہ میں جس شکل میں بیان ہوئے ہیں۔ اسے جان لینے کے بعد کوئی سلمان ایک لمحد کے لئے کسی مفتری یا مدی کا ذب کے دام فریب کا شکار نہیں ہوسکتا۔ سے مسلمان جو میں الدجال ایسے صاحب قدرت واختیار شخص کے مقابلہ میں جو سکتا۔ سے مسلمان جو میں الدجال ایسے صاحب قدرت واختیار شخص کے مقابلہ میں جانیں لڑا کئیں گے قادیان کے کسی مثبی کے جھانے میں نہیں آسکتے۔ جس کی بٹاری میں لاطائل جا ویلوں اور بیہودہ دعووں کے سوااور کوئی شے نہیں۔ جس نے نہ کم دریکھا نہ بیت المقدس کی سیر کی نہ میدان جگ کی لذتوں سے شناسا ہوا، نہ جہاد کے تو اب سے بہرہ مند ہوا۔ کیا تو یہ کیا کہ جہاد بالسیف کی تعذیب کر دی جو کفر و اسلام کے اس بالسیف کی تعذیب کر دی جو کفر و اسلام کے اس بالسیف کی تعذیب کر دی جو کفر و اسلام کے اس بالسیف کی تعذیب کر دی جو کفر و اسلام کے اس بالسیف کی تعذیب کر دی جو کفر و اسلام کے اس بالسیف کی تعذیب کو دی خوکفر و اسلام کے اس بالسیف کی تعذیب کر دی جو کفر و اسلام کے اس بالسیف کی تعذیب کو تعلق بیان ہوئی ہیں اور دین فروشوں کی ایک ایک بھاعت کھڑی کر دی جو کفر و اسلام کے اس بالسیف کی معزید کے متعلق بیان ہوئی ہیں اور دین فروشوں کی ایک ایک بھاعت کھڑی کی کر دی جو کفر و کسی کی کردی جس کا

کام مسلمانوں کے خلاف جاسوی کرنے اور آ زاداسلامی مما لک کوکفار کی ان سلطنتوں کے زیر تکین لانے کی کوشش کے سوااور کچھٹیں، جوشاید آئندہ چل کرمینے الدجال کی پشت بناہ بننے والی ہیں۔ لیکن دعویٰ بیر دیا کہ بیں ہی مہدی مسعود وسیح موجود ہوں \_

> عاشق نه شدی محنت الفت نه کشیدی کس پیش تو غم نامهٔ جحرال کبشائد

احاديث واخباركي غلطتاويلات

مرزائیت کی قادیانی اور لا ہوری شاخوں کے امراء او تبعین غیرعیٹی کوعیسی اور نامیح کو مستح ٹابت كرنے كے لئے ان اخبار كے تذكار وتاويل ميں جوعلامات تيامت كے طور بربيان ہوئیں۔اس قدر بددیانتی سے کام لینے کے عادی ہیں کرسب کو یک جانبیں لیتے۔ بلکہ صرف ایس احادیث کوجن کے معانی میں وہ تاویل وتر نف کر کے اپنے متنتی کی ذات پر چیاں کر سکتے ہیں بیان کرتے اوران احادیث کوچھوڑ دیتے ہیں۔جن میں صاف اورصر تح الفاظ میں کفار کے ساتھ پیم جنگیں کرنے اور د جال کے خلاف جہاد بالسیف کرنے کی خبریں دی گئی ہیں۔ان لوگوں اوران کے پیشواء کاسب سے براد جل بیہ ہے کہ وہ ان تمام احادیث کو جوظہور حضرت مہدی علیه السلام اور نزول حفزت عیسی علیدالسلام کے متعلق مذکور ہوئی ہیں امت مسلمہ کی دین ضرورت کے لئے ظاہر كركے بہلے بيمنوانے كى كوشش كرتے ہيں كەسلمان كے لئے مهدى وسيح كى نبوت ورسالت بر ا بیان لا تا وییا ہی ضروری ہے جبیہا کہ حضرت ختمی مرتب ایک کی رسالت پر ایمان لا نا ضروری ہے۔حالاتکہمسلمان حضرت غیسی علیہ السلام کی رسالت پر پہلے ہی ایمان لا بھے ہیں۔جس کی حیثیت پران کے زندہ ہونے یا دوبارہ امت مسلمہ میں آنے سے کوئی زونیس پر تی ۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسلام کے پیغیر ہیں اور حضرت رسول کریم اللہ پرای وقت سے ایمان لا چکے ہیں۔ جب ان کونبوت ورسالت کا منصب عطاء کرتے وقت پروردگار عالم نے ان سے حضرت حتی مرتبت تعلقه برایمان لانے اور بشرط زندگی ان کی مدد کرنے کا دعدہ لے لیا تھا۔ (ملاحظہ ہوآ میہ میثاق انتمین جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے ) اور حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق اللہ کا نبی یا رسول ہونے کی کوئی خرمیں دی گئی۔ان کی حیثیت صرف اس امیر المؤمنین کی ہے جوآ خری زماند کفتن میں جب کفار جاروں طرف سے مسلمانوں پر جوم لا چکے مول کے اور بید خطرہ پیدا ہو چکا موگا کہ حرمین الشریفین بر کفار کاعلم بلند ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کے شکروں کی قیادت کرتے ہوئے کفارے قبال بالسیف کریں گے۔احادیث جواس زبانہ کے واقعات کے متعلق آئی ہیں محض پیش

کوئی کی حیثیت رکھتی ہیں اوراس قدرواضح ہیں کہ ان ہیں کی قتیم کی تلییس و تدلیس کی تعجائش باتی نہیں رہ جاتی ہیں جب بیدوا قعات جن کی خبراحادیث ہیں دی گئی ہے رونما ہوں گے تو مسلمان اور نامسلمان سب بچھ لیس کے کہ وہ وفت آگیا جسے قیام قیامت کا پیش خیمہ بچھنا چاہے ۔ باقی رہی بید بات کہ کون سے مسلمان اس دورفتن ہیں حضرت مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے ۔ سواس کے متعلق بھی چنداں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ۔ کیونکہ وہی مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے واس کے ساتھ دیں گے جواس وفت اسلام کی حفاظت و مدافعت کے لئے صدق دل سے کوشاں ہوں گے۔ ساتھ دیں گے جواس وفت اسلام کی حفاظت و مدافعت کے لئے صدق دل سے کوشاں ہوں گے۔ اوجود کہ مہدی علیہ السلام کی حفیج خدمت کر رہے ہیں۔ اپنی باوجود کہ مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے مسلمان اسلام کی حفیج خدمت کر رہے ہیں۔ اپنی مثال بعید وہ ہے جوگذشتہ جنگ عظیم ہیں دنیوی اغراض کے لئے کفار کا ساتھ دیں گے۔ اس کی مثال بعید وہ ہے جوگذشتہ جنگ عظیم ہیں مسلمان کہلانے والے لوگ مخش اپنے دنیوی فوائد کی خاطر ترکوں کے خلاف جا کرلڑے۔ حالا لک کے مسلمان کہلانے والے لوگ مخش اپنے دنیوی فوائد کی خاطر ترکوں کے خلاف جا کرلڑے۔ حالا لک حسلمان کہلانے والے لوگ مخش اپنے دنیوی فوائد کی خاطر ترکوں کے خلاف جا کرلڑے۔ حالا لک حسلمان کہلانے والے لوگ مخش اپنے دنیوی فوائد کی خاطر ترکوں کے خلاف جا کرلڑے۔ حالا لک حسلمان کہلانے والے لوگ مخسل سے صرت کے خدادی جا کرلڑے۔ حالا لک حسلمان کہلانے والے لوگ مخسل سے صرت کھوں کے مرتک ہور ہے ہیں۔

احادیث میں مہدی، سے ، وجال اور یاجوج و ماجوج وغیرہ کے متعلق پیش گوئیاں علامات قیامت کے طور پر بیان ہوئی ہیں۔ وہ اس قدرواضح بین اور جامع ہیں انہیں جان لینے کے بعد کسی کے دل میں آنے والے واقعات کے متعلق کسی شم کے شک وشبہ کی مخبائش باتی نہیں رہتی۔ علی الخصوص الیے دور میں جب ہم اپنی آئھوں سے دنیا کی سیاست کا رنگ ایساد مجدر ہیں جو احادیث کے بیان کردہ حالات کے نزد کی جارہا ہے۔ جب کہ حرین الشریفین کے شال جنوب اور مشرق ومغرب میں مغربی اقوام کے استعام کے برحتے ہوئے قدم بی جی ہیں اور بور پین اقوام سیاسیات تہذیب اور تمدن میں سارے کرہ ارض پر حادی ہوچکی ہیں اور مصاف نظر آرہا ہے کہ آتے والی جنگوں کا نقشہ غالبًا احادیث کے بیان کردہ ان حالات کے مطابق ہوگا۔ جو کفر واسلام کے آخری معرکہ میں مہدی کے ظہور، دجال کے خروج اور جیسی مہدی کے ظہور، دجال کے خروج اور جیسی علیہ السلام کے نزول کی چیش کو کیاں بوری ہونے والی ہیں۔

حضور سيدالمرسلين المستحل كيشان ميس كستاخي

قادیان کی دجالی مسیمیت اور جھوٹی مہدویت کا ڈھونگ رچانے کے لئے مرزائی بدبختوں اور ان کے پیٹواؤں نے اس صدتک کفر صرح اور الحاد تبنن سے کام لیا ہے کہ حضرت ختمی مرتب ساتھ کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی درینے نہیں کیا مسیح الدجال اور یا جوج ما جوج کے فتنوں کے متعلق ان ممسوخ الفطرت انسانوں نے یہاں تک کھودیا ہے کہ: 'نسعوذ بالله من شدرور انسفسنا وسیدات اعمالنا ''حفرت متمی مرتب الله فقول کی حقیقت سیحف سے قاصر تھے اوران کی سیح کیفیت اگر کسی نے بھی ہے تو وہ قادیان کا وہ نیم ملاتئتی تھا۔ جس کو بات تک کرنے کی تمیز نہ تھی ۔ منبق قادیان اپنی کتاب از الداوہام میس کس دلیری کے ساتھ کھتا ہے: ''آ مخضرت ملک تھے گیا اور دجال کی حقیقت کا ملہ بوجہ نہ موجود ہونے کی شونہ کے موجہ ومکشف نہ ہوئی اور نہ دجال کے ستر باع کے گدھے کی اصلی کیفیت کھلی اور نہ دجال کے ستر باع کے گدھے کی اصلی کیفیت کھلی اور نہ یا جوئ ماجوج کی عمیق یہ تک وجی اللی خالم فرمائی گئی۔'' ماجوج کی عمیق یہ تک وجی اللی خالم فرمائی گئی۔'' ماجوج کی عمیق یہ تک وجی اللی خالم فرمائی گئی۔'' از الدادہام میں ۱۹۲۸ بخزائن جسم سے سے از الدادہام میں ۱۹۶۸ بخزائن جسم سے سے

ازبس کمتنی قادیان کواپی میسوست اور مهدویت کا دھونگ کھڑا کرنے کے لئے اعادیث کے معانی میں تحریف وتا ویل کرنے کی ضرورت در پیش تھی۔ لہذااس بدزبان نے حضور مرد کا کات ملک پر بیافتر او باندھ دیا کہ حضور کے جن امور کے واقع ہونے کی خبرا بی امت کو حال کا کا ان کا ماہیت و حقیقت بجھنے سے وہ خود قاصر تھے۔ حالا تکہ ان احادیث میں ایک ایک واقعہ کواس تفصیل اور جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں تاویل کی کوئی مخبائش نہیں۔ یہاں تک بتادیا گیا ہے کہ آئر مہدی کے دیر کمان سر ڈویژن ہوں گے جن میں سے مرد ویژن میں بارہ ہزار کی نفری ہوگ۔ نیز میہ جی بتادیا گیا کہ مہدی کو بلاد وامعمار کے مسلمان مدوجین جنہیں بادال کہا گیا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کی مہدی کو بلاد وامعمار کے مسلمین منتخب کریں گے۔ یہ تھی نہ کور ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کی مقام پر اور کن حالات میں تازل مخبدی کریں جات تکہ اعادیث میں لکھا ہے کہ: ''مہدی (حصول فتح کے بعد) ملک کے بھو بست میں میں مردوب کے کہ دوبال نے مسلمان پر جاتی ڈائی ہے۔ اس خبر کے حضرت امام مہدی مثام کی طرف مراجعت فرما کیں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لئے پانچ یا نوباوارجن کی کہ دوبال نے مسلمان کے دور کے تا تی دائی ہے۔ اس خبر کے تحقیق کے لئے پانچ یا نوباوارجن کے قر واک کا تعقیق نے فرمایا ہے کہ مین ان کے ماں باپ اور قبائل کے نوباوار کی کھوڑ وں کا رنگ جا تا ہوں وہ اس زمان زمانے کے دوئے زمین کے دمیوں میں سے نام اور ان کے گھوڑ وں کا رنگ جا تا ہوں وہ اس زمانے کے دوئے زمین کے دمیوں میں سے نام اور ان کے گھوڑ وں کا رنگ جا تا ہوں وہ اس زمانے کے دوئے زمین کے دمیوں میں سے بہتر ہوں گے گئر کے آئے گھوڑ وں کا رنگ جا تو اور ان دوئے دوئے در کین سے کہ دیافواہ فلط ہے۔''

(میج مسلم س ۱۹۹ مطبوعه انساری)

حضور مرور کا کنات اللی قدر جامعیت اور ہمدیری کے ساتھ واقف ہونے کا دعوی فرماتے ہیں کدایے سربازوں کے محور وال کے دیگ

تک جانے ہیں۔لیکن قادیان کا تنبی اپنی جھوٹی نبوت کے قیام کے لئے یہ کہ رہاہے کہ حضور کے صفہ رہاہے کہ حضور کے صفہ رہائی ہوئے سے داور صفی ہے اور ملیا ہو تھے۔اس سے زیادہ بدینی اور کیا ہو تھی ہے اور اس کے بعدا یہ ویدہ دلیرکوکس لحاظ سے مسلمان سمجھا جاسکتا ہے۔ دجال کی شنا خت اور و جال کی اطاعت

مرزائی بڑے فخر نے یہ کہنے کے عادی ہیں کہ ان کے حضرت صاحب ہی اس دور کے پہلے فض تھے۔ جنہوں نے اقوام پورپ کے استعار کے متعلق یہ خیال ظاہر کیا کہ دجال کے جس فند کا ذکر احادیث ہیں آیا ہے وہ یہی پور پین اقوام کے غلبہ واقتد ادکا فتنہ ہے اور میاں محم علی امیر جماعت لا ہوری نے اگری آلہ جال کے نام سے ایک رسالہ لکھ کریڈ فابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دجال سے مرادا گریز قوم ہے۔ جے شناخت کرنے کا سہرا قادیان کے مرز اغلام احمد کے سر ہے۔ دجال سے مرادا گریز قوم ہے۔ جے شناخت کرنے کا سہرا قادیان کے مرز اغلام احمد کے سر ہے۔ اوجود کہ اوجود کہ اوجود کہ اوجود کے اوجود کہ اور دوال ہیں۔ ای دجال کی جاسوی کرنے کوانے لئے موجب فخر سمجھتا ہے۔''

(تبلغ رسالت ج٥ص ١١، مجوعه اشتهارات ج٢ص ٢٢٤)

"اس کے تسلط واقتد ارکواپنے گئے اورا پی امت کے گئے آیے رحمت قر اردیتا ہے۔" (ازالدادہام ص۵۷، مزائن جسم ساہ۳۷، تبلیغ رسالت ن ۴ س ۲۹، مجموعہ اشتہارات جسم ۱۳۹) "اپنے خاندان اورا پی امت کوای دجال کا خود کا شتہ پودا ظام کرتا ہے۔"

(تبلغ رسالت ج يرص ٢٠، مجوره اشتهارات ج ١٣٠)

"ا في امت كابرحال مين اى دجال كفر ما نبردارد بنے كى تاكيدفر ما تا ب-"

(كتاب البريص الخزائن جساص اليناً)

"اوراس دجال کو یقین دلاتا ہے کہ جول جول میرے مریدتر قی کریں گے مسلمانوں میں سے جہاد کی روح اثرتی چلی جائے گی۔"

"بلا سے جہاد کی روح اثرتی چلی جائے گی۔"

"بلا نے کے بڑے بڑے دعوے کر کے اس سے نواز شات وعنایات کا متنی ہوتا ہے۔" (تریاق القلوب ص ۲۵، بہلی رسالت جی س ۱۱،۲۰،۳۰ ماس ۲۸)

نواز شات وعنایات کا متنی ہوتا ہے۔" (تریاق القلوب ص ۲۵، بہلی رسالت جی س ۱۱،۲۰،۳۰ ماس ۲۸)

کیا ان تمام امور سے بین طام نہیں ہوتا کہ قادیان کا مدگی میسے ست اس سے الدجال کا ایک طل تھا۔ جو دنیا میں فتند ہر یا کرنے کے لئے خروج کرنے والا ہے اور جس کے ساتھ مسلمانوں کے جہاد بالسیف کرنے کی چیش کو بیاں اصادیت اور اخبار میں ندکور ہوئی ہیں۔ مسلمان اس سے اندازہ کی کوشش الدجال ایے خروج کے بعد کن طریقوں سے مسلمانوں کو گراہ کرنے کی کوشش

کرے گا اور ازبس کہ اے کرہ ارضی پرشاہی افتد ارحاصل ہوگا اور انسان کی علمی ترقیات کے باعث جس کے درواز ہے کمل بچکے ہیں۔ وہ محیر العقول کارنا ہے انجام دےگا۔ ونیا کے سامنے الوہیت کا دعویٰ کر کے سامنے آئے گا اور متنبی قادیان اور اس کی است کے افراد کی نوع کے لوگ حصول دنیا کی خاطر اس کی اطاعت کریں محے جس طرح کہ وہ آج اگریزوں کو وجال کہنے کے باوجودان کی اطاعت کو اپنا نہ ہی فریف قرار دیتے ہیں۔

باقی رہامیاں محمعلی کار دعویٰ کہ پورپ کے استعاری سیلاب کے فتنہ کوفتنداسے الدجال سجھنے کا سہرا صرف اس کے حضرت مرزا قادیانی کے سر پر ہے۔اس دعویٰ کو بھی اگر واقعات کی کوئی پر برکھا جائے تو سراسر بے بنیاد ثابت ہے۔ کیا میاں محمعلی کومعلوم نہیں کہ محد المهدى السود انی نے جب اس استعاری سیلاب کے مقابلہ میں جہاد کاعلم بلند کیا تھا اور اپنے کومہدی قرار دیا تھا توان کے پیش نظر بھی می حقیقت تھی کہ استعار کا میسلاب جو بورپ کی سرز مین سے اٹھا ہے فتن آخرالزمان بی کاایک حصد ہے۔ اگران کاخیال بینہ ہوتا تو وہ ہرگز مہدی کالقب اختیار نہ کرتے۔ یاان کے ہیروانہیں مہدی کے لقب سے منسوب نہ کرتے۔اس کے علاوہ یہ ایک تھلی ہوئی حقیقت ہے کہ تیرھویں صدی جری کے آخر میں بور فی استعار کے مقابلہ میں اپنے کو عاجز یا کرساری ونیا ك مسلمانون مين بيخيال بيدا موجلاتها كدوه دورفتن جس كاذكرا حاديث من آياب آكيا باور ظہورمہدی اورنزول سے کا وقت قریب ہے۔اس عام خیال سے قادیان کے متنبی نے فائدہ اٹھانے اورمسلمانوں کو ممراہ کرنے کی کوشش کی اور جو طاقتیں اے مہدی اور سے بنانے کے لئے پس پردہ تار ہلا رہی تھیں ان کا مقصد وہدعا بیرتھا کہ مسلمانوں کے دماغوں سے صاحب سیف وسنال مبدى كے ظہور كا خيال تكال ديا جائے تاك يور پين استعار كے مقابله ميں عالم اسلامى كے سمی خط برمبدی سوڈانی کا کوئی مثیل پیدا ہوکراس فتنہ آخرز مان کے استیصال کے لئے کوشاں نہ موسكے يس اگر قاديان كے متنى في اقوام يورپ كے سلاب استعاركو آخرى زماندكا دجالى فتند قرار دیا تواس نے کوئی ٹی یا انو تھی بات ٹہیں گی۔ بلکہ وہی کہا جواس دور کےمسلمانوں کی زبانوں پر عام ہوچکا تھا۔اس کا نیا اور انو کھا کارنامہ تو بیہے کہ اس نے مسلمانوں کواس دجالی فتند کی اطاعت وامداد کرنے کی تلقین کی اور دین فروشوں کی ایک ایس جماعت پیدا کردی جس کا غرب اس دجالی فتندكى تائىيدواطاعت كرنااوراس كى جاسوى كفرائض انجام ديناب

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یور پین اقوام کا موجودہ استعاری سیلاب وہی فتنہ آخر الزمان ہے یا نہیں جس کی خبردی گئی ہے۔اس کے متعلق وثو ت سے پھینہیں کہا جاسکتا۔ بہت ممکن

ہے کہ یکی فتندتر تی کر کے ان حالات کی شکل اختیار کر لے۔ جوا حادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ حالات جو۱۹۱۳ء کی جنگ کے بعد پیدا ہو چکے ہیں۔احادیث کے بیان کروہ حالات سے بہت مماثلت رکھتے ہیں اور اس امر کا قوی امکان ہے کہ انہی حالات کا ارتقاء وہ خوفنا کے صورت اختیار كرلے جن ميں سيح الدجال كاخروج واقع ہوگا۔ كيونكه گذشتہ جنگ عظيم ميں القدس اور دهشق مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل بیکے ہیں فلسطین میں یبودیوں کاوہ ستر ہزار کالٹکر جود جال کامعاون بے گا پرورش پارہا ہے۔حرمین الشریفین کے جاروں طرف اقوام یورپ کا سیلاب استعار گھیرا ڈال چکا ہے اور علمی ترقیات وا یجادات کا سیلاب بورپ کے اقوام کواس نقطہ کی طرف لے جارہا ہے جہاں پین کروہ خدائی قدرتوں کی دعویٰ دار بننے والی ہیں ، پس اگران حالات میں کفرواسلام كدرميان كوئى جنك وتوع پذير موكى تو بچه عجب نيس كداحاديث كى بيان كرده پيش كوئيال حرف بحرف اس کے حالات ہر چسیاں ہونے لگیں اور ای جنگ کے دوران میں مسلمان اینے عسکری قائدے محروم ہوجا کیں۔ جوشہادت کا رتبہ حاصل کرے گاکسی موزون ہستی کوحرم کعبہ میں طواف كرتے ياكرا پنااميروقا كد ختخب كرليل -سارى دنياآلات نشرصوت پرياكى اورطريقد سے بيان لے كەمسلمانوں كوخليفة المهدى يعنى اميراورقائدىل كياليكن ان امورك متعلق قطعيت كے ساتھ کچھنیں کہا جاسکتا۔ جب وقت آئے گا تو اُحادیث کے بیان کردہ حالات حرف بحرف بورے موجا کیں گے۔خواہ وقت کل آ جائے۔ بہرحال مسلمانوں کواس کے متعلق پریشان مونے یا پریشان رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ۔انہیں صرف بیدد کیھنا چاہئے کہوفت حاضر میں وہ ان فرائض ے كس حد تك عهده برآ ور بور ب بي جودين اور على حيثيت سے ان يرعا كد بوتے بي اور انہيں عمل کی دعوت دے رہے ہیں۔

تتليثى مسحيت اوردجالي مسحيت كے اعتراضات

راقم الحروف نے میرزائیوں کے استفبارات کے جواب میں بیسللہ مضامین شروع کیا اوراس کی چندا قساط کی برابین قاطعہ نے مرزائیوں کے دجالی کیپ میں تعلیلی ڈال دی تو قادیان کی دجالی میسیجیت نصار کی کی تعلیمی میسیجیت کا نقاب اوڑھ کر سائے آ کھڑی ہوئی اور قادیانیوں کی اخبار الفصل نے اپنی ۱۹۱۰مجنوری ۱۹۳۵ء کی اشاعتوں میں راقم الحروف سے قادیانیوں کے اخبار الفصل نے اپنی ماہ ۱۱ میسیسائیوں کی طرف سے اسلام میسیم عقائد پروارو الیسسوالات کے جومرزائیوں کے خیال میں عیسائیوں کی طرف سے اسلام میسیم عقائد پروارو کئے جاتے ہیں۔قادیانی چاہجے تھے کہ راقم الحروف کواصل محث سے ہٹا کر یکسر دوسرے مسائل میں الجمعاویں۔ اس لئے میں نے اس وقت اعلان کردیا کہ افضل کے ان سوالات کا جواب حسب میں الجمعاویں۔ اس لئے میں نے اس وقت اعلان کردیا کہ افضال کے ان سوالات کا جواب حسب

موقع دیا جائے گا۔الفعنل کے سوالات اگرچ چھیق حق کے لئے نہیں۔ بلکہ حسب عادت مرزائید جدال طبی ان کی تحرک ہے۔ تاہم چونکہ بیلوگ تم فہم اور کم علم لوگوں کے دلوں میں ای فتم سے شکوک وشبهات پیدا کر کے انہیں مگراہ کرنے کے عادی ہیں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لگے ہاتھوں ان کا جواب بھي لکھ دوں ۔ان سوالات کا ماحصل پہ ہے کہ اگر مسلمان حضرت عيسلي عليه السلام کي ولا دت، زندگی اوران کے رفع ونزول کے متعلق ان تمام حقائق پرایمان رکھتے ہیں جوقر آن شریف میں ندکور ہوئے اور جن کا مجمل ساتذ کرہ اقساط ماقبل میں آچکا ہے توان کے پاس عیسائیوں کے ان اعتراضات کا کیا جواب ہے کہ اس محیرالعقول زندگی کے باعث ان کی الوہیت وابن اللہیت مسلم ہوجاتی ہے۔ میں مناسب مواقع پر اس امر کی تشریح کر چکا ہوں کہ قر آن پاک حضرت عیسیٰ علیہ <sup>ا</sup> السلام کی ولاوت، زندگی اور رفع کے محیرالعقول واقعات کی تصدیق کرنے کے باد جودنوع انسانی پر پیھیقت منکشف کرر ہاہے کہ وہ انسان اور اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے۔ان کی زندگی کے جتنے واقعات زمانہ کی روش سے متغائر نظر آتے ہیں۔ان کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی بعض مصلحتوں کے پیش نظرا پنی آیت بنایا۔اللہ کی آیات اور بھی بے شار ہیں جو ہردوراور ہرزمانہ میں ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک آیت ریجی ہے کہ حضرت عیسیٰ کواس قتم کی زندگی بخش گئے۔نصاریٰ نے ان کی زندگی کے واقعات سے متاثر ہوکر أنہیں خدا كا بیٹا بنالیا۔ قرآن یاک نے اس غلط عقیدہ کی تھی کردی اور کہد یا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہ تھے۔ بلکہ اس کے لا کھوں برگزیدہ بندول اور رسولول میں سے ایک تھے۔ مرزائیول کا دعویٰ ہے کہ مرزائیت عیسائیول کے ان لغواعتر اضات کا جواب دیئے کے لئے معرض وجود میں لائی گئی اور عیسائی افراط کے مقابلہ میں جوحفرت عیسی علیہ السلام کوخدا بنار ہے تھے۔قادیانی تفریط کا ڈھونگ کھڑ اکیا گیا۔جس کے پیشوا نے حضرت میں علیہ السلام کو گالیاں دیں اور ان کی جگہ چیپننے کی کوشش کی ۔ لہذامسلمانوں کو جا ہے کے عیسائیوں کی افراط کی ضد میں آ کر قادیا نیوں کی اس تفریط کو قبول کرلیں۔خواہ ایسا کرنے میں وہ قرآن کی دی ہوئی سی تعلیم مے منحرف ہونے پر مجبور جائیں بسوخت عقل زجیرت کہ ایں چہ بوالحجی ست

دجالي مسحيت كيسوالات

ابان سوالات كوملاحظ فرماية جوقادياني وجالى ميحيت في تليش مسحيت كى طرف ے تمائندہ ہوکر کئے ہیں۔

'' خدا وندیبوع مسح ازروئے قرآن چونکہ کلمنۃ اللہ اور روح

يبلاسوال.....

الله ہیں اور ازروئے احادیث پینجبر اسلام صرف وہ اور ان کی والدہ محتر مرمس شیطانی سے پاک ہیں۔اس لئے ان کا ثانی کوئی نہیں ہوسکتا اور نہ کسی ندہب میں بیرطافت ہے کہ خداوند جیسی اوصاف والی ہستی معرض وجود میں لاسکے۔''

الجواب المجوب المجوب المحدد الله المراس الله المحروب على قادياني في الفور به كهدد الله قرآن على حضرت عليا كو كلمة الله اور وح الله تبين كها كيا اور حديث نبوي على انبين اوران كي والده محرمه من كوشيطاني سے پاك ظالم رنبين كيا كيا - ليكن اس كا صحح جواب بير به كرآن پاك حضرت عليه عليه السلام كوكلمة الله اور وح الله كهتا به اور خداكى بين آيت ظالم ركمتا به قرآن پاك اور حديث وونول حضرت عليه السلام اور حضرت مريم عليه السلام كومعهوم لعني من شيطاني سے باك قرار ديتے بيل - ليكن الى سے بيلاز منبين آتا كه خدا كن درك كى اور بشركا درجه وه ياس بيك قرار ديتے بيل - ليكن الى سے بيلاز منبين آتا كه خدا كن درك كى اور بشركا درجه وه ياس سے بردھ كرنبين بوسكنا جو حضرت علي عليه السلام كوكلمة الله روح الله يعني من اور اگر قرآن پاك نے حضرت علي عليه السلام كوكلمة الله روح و كا درجه ديا ہے قو حضور مرور كا كنات علي كور مسل ميل الله من اور ديا كيا دارى قدم كے ديگر خطابات سے نواز ا ہے - جس كى ديگر خطابات سے نواز ا ہے - جس كى تفسيلات بيل جانے كي خرورت نبيل -

دوسراسوال ..... ''اسلام خداوند سے تو کیاان کے حوار یول جیسے اوصاف والی مقدس ستیال بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ قرآن کے روسے بیٹا بت ہے کہ حواریان خداوند، وجی اللی المحواریون کی آیت سے خداوند، وجی اللی المحواریون کی آیت سے تابت ہے۔''

جواب! یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری بھی اسلام ہی کے پیرو
تھے۔اس اسلام کے جو حضرت ختمی مرتبت کے عہد میں آ کر پاپیٹیسل کو پہنچا۔لہذا حضرت عیسیٰ علیہ
السلام اور ان کے حواریوں پر مسلمانوں سے زیادہ حق جنانے کے اہل نہیں۔ باقی رہا حواریوں پر
وقی کے نزول کا معاملہ سوعام وحی کا نزول تو حیوانات و جمادات پر بھی قر ان سے ٹابت ہے۔ وحی
نبوت ووجی رسالت ختمی مرتبت پر پایئے تکمیل کو پینچ گئی اور وحی کی دیگر اقسام خدا کے بندوں پر آج
تھی ای طرح جاری ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر جاری تھیں۔
ایک واقعہ

اس سلسله میں ایک واقعہ قلمبند کئے بغیر نہیں رہ سکتا جو راقم الحروف کولڑ کین میں پیش

آیا۔ عاجز ہائی کلاس میں جالندھر کے امریکن مشن ہائی سکول میں تعلیم حاصل کردہا تھا۔ ای ماحول میں رہنے کے باعث مجھے تحقیق ندا ہب کا شوق لائق ہوا۔ پادری صاحب ایک روز انجیل پڑھا رہے تھے اور پولس رسول کی کتاب ہے اس واقعہ کو پڑھ کرسنار ہے تھے جس میں حضرت عیسی علیہ السلام کے حوار بول پر روح القدس کے نزول کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ شیطان نے جوآج الفضل قادیان کی شکل میں متذکرہ صدرسوال کردہا ہے۔ میرے دل میں وسو۔ ڈال دیا کہ امت عیسوی پرتو روح القدس تازل ہو لیکن امت محمدی جو نیرالام اور افضل الملل ہے۔ اس برکت عیسوی پرتو روح القدر بازل ہو لیکن امت محمدی جو نیرالام اور افضل الملل ہے۔ اس برکت محمد مورة القدر یاد آھی الفاد کی المالا تک المقدر یاد آھی الملا تک المقدر یاد آھی الملا تک المقدر یاد آھی الملا تک المقدر یاد المقدر یاد المقدر یا الملا تک المد والموح فیل المد و الفور ، القدر الملا تک المد سلام ھی حتی مطلع الفجر ، القدر " ب والمدوح فیصا برائی المدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کیا تارا۔ اے پنج ہر کھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کیا تارا۔ اے پنج ہر کھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی اور دوح القدس الین ہیں ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی اور دوح القدس المین ہیں ہے۔ اس میں فرضے کیوٹ پڑتی ہے۔

جب میں تندن الملائکة والدوح پر پہنچا تو پر تشقت کبری میرے دل پر شکشف ہوگئی کہ امت محدید پر ملائکہ اور دوح القدس کا نزول تو ہر سال لیلة القدر میں ہوتا ہے اور امت عیسوی میں اس کی مثال صرف ایک وفعہ ملتی ہے۔ پس اس تیم کے وساوس جو مرزائی شیاطین کی طرف سے مسلمانوں کے قلوب میں عام طور پر ڈالے جاتے ہیں یکسر بے حقیقت ہیں جن میں محض لفظی ہیر پھیراور کتمان حقیقت ہیں جام لیا جاتا ہے۔

قادیان کی دجالی سیحیت کے نمائندہ الفضل کا تیسر اسوال حسب ذیل ہے:

تیسر آسوال ...... "وه طاقت وربستی جس نے حضرت موئی علیه السلام کی امت کی اصلاح فرمانے کے لئے ظہور فرمایا ای خداوند کوخدا باپ نے پیٹیبر اسلام حضرت محطیقے کی اصلاح وامداد کے لئے قابور فرمایا ای خداوند کرنے کا ہزبان پیٹیبر اسلام بقول جمہ یان و کتب محمہ یان پیٹام سنایا اور پیٹیبر اسلام کے اس پیٹام پرجمہ محمد حضرات صدق ول سے ایمان لاکر تا ایس وم خداوند کو نہ خداوند کی امداد اور آسان سے تازل ہونے کے منتظر ہیں۔ پیٹیبر اسلام نے ہمارے خداوند کو نہ صرف اصلاح کرنے اور امداد و سے والا ہی فرمایا۔ بلکدان کی مقدس ذات کو تھم اور عدل ہمی اپنے ان اقوال میں کہا جن کوحد بیس کہتے ہیں اور یوں خداوند کے کلام کی جمہ یوں میں منادی کی۔ "

حیران ہوں کہ اس بے معنی سوال کا مطلب کیا ہے۔ کیا الفضل میہ چاہتا ہے کہ چونکہ عیسانی مسلمانوں کو طعن دے رہے ہیں کہ حضور سرور کا نئات علیہ السلام کے درجہ کی تحریف کی ہے اور انہیں تھم وعدل بتایا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک کام کی محمد یوں میں منادی کی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہئے کہ قرآن پاک اور حدیث شریف کے ارشاد کو بالائے طاق رکھ کر مرزائے قادیانی کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے لگ جا کیں۔ جنہیں خدا تعالیٰ و جیھا فی الدذیا و الا خرة کہدر ہاہے۔

باقی رہا ہے قصہ جواس سوال میں مذکور ہوا ہے اور جسے مرزائی بھی بڑے زور ہے اپنا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسلمانوں کی دینی اصلاح کے لئے اس وقت، آئیں گے جب امت محمد ک گمراہ ہو چکی ہوگی۔ اس کی سنداحادیث وقر آن سے کہیں نہیں ملتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول علامت قیامت کے طور پر ہے جس کے سلسلہ میں حسب ذیل کام ان کے ہاتھوں پورے ہول گے۔

قتل وجال، کمرصلیب، قتل خزیر، رفع جزیدان میں کہیں ندکورنہیں کہ حضرت عیمی علیہ السلام امت محمد مید کی (جو گمراہ ہو چکی ہوگی) دینی اصلاح کریں گان کا نزول یہود یوں اور عیسائیوں پر ہرطرح سے اتمام جمت کرنے کے لئے ہوگا اور امت محمد مید کے صادفین ان کے نزول عیسائیوں پر ہرطرح سے اتمام جمت کرنے کے لئے ہوگا اور امت محمد مید کے صادفین اسلامی انشکر میں شامل ہوکر دجال نشکر سے جنگ کریں گے اور اس طرح اسلام اور مسلمانوں کی امداد فرما نمیں گے۔ وقت بارگاہ ایز دی میں مید میثاق کر چکے تھے کہ میں بشرط زندگی آخری نبی پرایمان لاوک گا اور اس کی مدد کروں گا۔ مرزا کیوں کا میطرز ممل کہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام کو اسلام ہی کے پغیر سے اور نبوت لیتے وقت بارگاہ ایز دی میں مید میثاق کر چکے تھے کہ میں بشرط زندگی آخری نبی پرایمان لاوک گا اور اس کی مدد کروں گا۔ مرزا کیوں کا میطرز ممل کہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی ہو تھی مسلمانوں کو دھو کا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دو ان کے سے اور جب آئیں گے تو بھی مسلمانوں میں ہوں گے۔ عیسائی جو جمارے مینی مداوند کہ کریکا در ہے بیں ان پر کی قتم کاحق نہیں دکھتے۔

قادیان کی دجالی میسیت کے نمائندہ الفضل کا چوتھا، پانچواں اور چھٹا سوال بیہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق متذکرہ صدرعقا کدر کھنے سے حضور سرور کا نئات علیہ پران کے درجہ کی برتری ثابت ہوتی ہے۔ یعنی ان کا آسان پراٹھایا جانا، اتن کمبی عمریانا، پھرزیین پرنازل ہونا اور بقول ان کے اس امت کی اصلاح کرنا جے حضور سید المسلین بیالیہ کی تربیت و تعلیم بھی راہ

راست پر ندر کاسکی۔ایسے امور ہیں جن سے حفرت جتمی مرتبت پر حفرت عیسیٰ علیدالسلام کی برتری ظاہر ہوتی ہے۔اس سے زیادہ لغوسوال اور کوئی نہیں ہوسکتا۔خدا کے نزدیک انبیائے کرام کی تفضيل كامعيار ينبيل جواو يربيان موااور ندونيا بين انسان كسي انسان كوروحاني طور يراس بناير برتر خیال کرسکتا ہے کہ فلاں کوموٹر یا طیارہ مل چکاہے یا فلاں مریخ کی سیر کرآیا ہے یا فلاں کی عمر زیادہ ہے۔اس سوال کا جواب کہ خداوند کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کفار کے ہاتھوں بچاکر آ مانوں پر اٹھالیا۔لیکن حفرت ختمی مرتب اللہ کوالی حالت میں ججرت کا حکم دیا۔ انہیں ت سانوں پر کیوں پناہ نہ دی۔ وہ واقعات شہادت دے رہے ہیں جو ہجرت کے بعد ظہور پذیر ہوئے اور جنہوں نے نوع انسانی کی نقتر یہ ملیت کرر کھودی مسلمان اگر حضرت ختمی مرتبت کا درجہ د کیمناچا ہیں توانبیں قرآن پاک اوراس کی اُن آیات کو پیش نظرر کھنا چاہئے جن میں پنجیل دین جُتم رسالت، معراج اور ميثاق النبيين كاذكركيا كياب اورا كرعيسا أى حضرت عيسى عليه السلام كي فضيلت کا قصہ لے بیٹھیں تو ان کے ساتھ بحث کرنے اور اس بحث کے سلسلہ میں مرزائے قادیانی کی طرح حضرت عیسیٰ علیه السلام کوگالیاں وینے کے بجائے انہیں انجیل ہی دکھا دینی جاہے کہ خود حضرت عيسى عليه السلام حفزت تحتمى مرتبت كم متعلق كيا كهد كئے بيں۔ يوحنا كى انجيل باب ١٣ ميں لکھاہے کہ:''اور میں باپ ہے درخواست کروں گا تو وہتہیں دوسرا مددگار (وکیل اورشفیح) بخشے گا که ابدتک تمهارے ساتھ رہے۔ یعنی بچائی کاروح جے دنیا حاصل نہیں کرسکتی۔'' (آیت:۱۲،۱۷) "میں نے بیا باتی تمبارے ساتھ رہ كرتم ہے كيں ليكن مدد كار (وكيل اور شفيع) يعنى روح القدس جے باپ میرے نام سے بھیج گاوہی تمہیں سب با تیں سکھائے گااور جو کچھ میں نے تم ہے کہاہے وہ سبتہیں یا دولائے گا۔'' (مصدقالمامعكم آيت:٢٥،٢٥) ''اس کے بعد میں تم سے بہت ی باتیں نہ کروں گا۔ کیونکہ دنیا کا سردار (سرور کونین ) أ تاب اور مجه يس اس كاليح يس." (آیس:۳۰) "میں تم سے مج کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار (وکیل وشفیع) تمہارے پاس نہ آئے گا۔لیکن اگر جاؤں گا تواہے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وارتشہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لئے کہوہ مجھ پرایمان نہیں لاتے۔راست بازی کے بارے میں اس لئے کدمیں باب کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔عدالت کے بارے میں اس لئے کدد نیا کا سردار مجرم تقبرایا گیا ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت ی باتیں کہنی ہیں۔ مگر ابتم ان کی

برداشت نیس کر سکتے لیکن وہ لین سچائی (دین کائل) کی راہ دکھائے گاواس کئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کے گالیکن جو کھ سے گاوہ کی کے گااور مہیں آئندہ کی خبزیں وے۔ ' و مسایت طق عن الھویٰ ان ھو الا و حسی یو حسیٰ (آیت:۷)''

انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان ادشادات کی موجودگی میں اگر عیسائی حضرت ختمی مرتب اللہ کے نیفنان رحمت سے محروم رہیں تو ان کی مرضی مسلمان ، مرزائیوں اوران کے بیشوا کی طرح بینیں کر سختے کہ عیسائیوں کی ضد میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے گئیں اور اس طرح مروود ہوجا ئیں ۔ جس طرح عیسائی اور مرزائی ایک یا دوسر اولوالعزم نبی کی شان میں گتاخی کے مرتکب ہوکر مردود ہو بچھ ہیں۔ عیسائیوں کی تمکیشی مسجیت اور مرزائیوں کی وجا لی مسجیت اور مرزائیوں کی وجا لی مسجیت میں اسلام کی تخریب کے لئے جو چولی دامن کا ساتھ ہے اور جو خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے اس میسجیت میں اسلام کی تخریب کے لئے جو چولی دامن کا ساتھ ہے اور جو خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے اس میسجیت میں سلمام مضافین کے آخر میں دونی والی جائے گی۔

لا ہوری مرزائیوں کی منطقی موشگا فیاں

استفسارات کے سلسلہ میں ایک لاہوری مرزائی نے بھی راقم الحروف سے چند سوالات کئے ہیں۔ جن کی حیثیت منطقی موشکا فیوں سے زیادہ نہیں۔ بیسوالات اوران کے جواب ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

سوال نمبر:ا..... ہماراایمان ہے کہ دی رسالت حضرت آدم منی اللہ ہے شروع ہوکر حضرت محمد مصطفع تعلق پرختم ہوگیا۔ اب قیامت تک دی رسالت اور باب نبوت بند ہو چکا ہے۔جیسا کہ قرآن شریف اورا حادیث شریف سے ثابت ہے تو:

سوال الف ..... بيآپ کس طرح مانتے بين كه حفزت ميح ابن مريم دوباره تشريف لائيں گے۔ جب كه نبوت اور وى رسالت كاسلسله بند ہو چكا ہے اور قرآن خاتم الكتب سادى ہے۔

الجواب ..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے سلسلہ میں جو نصائص قرآن کیم میں ملتہ ہیں جو نصائص قرآن کیم میں ملتے ہیں اور جوخبریں احادیث میحد میں دی گئی ہیں ان میں کہیں بید کورٹین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اجرائے وظیفہ نبوت کے لئے ہوگی اوران پرقرآن پاک کے علاوہ کوئی اور ٹی آسانی کتاب نازل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا مقصد قرآن کے روسے علم للساعت سے زیادہ نہیں جبیبا کہ میں اس سلسلہ مضامین میں قرآن کیم کے نصائص بیان کرکے دکھا چکا ہوں۔

سوال ب..... حضرت عليه السلام كى دفات قرآن مجيد اور احاديث ثريف، ائمه اورمجهّدين كے اقوال سے ثابت ہے اور ہندوستان كے مشہور حضرات مثلاً امام الهند مولانا ابوالكلام آزاد، مولانا سيدسليمان ندوى، ڈاكٹر سرمجمدا قبال، خواجه حسن نظامى، سرسيداحمد اور علامہ يوسف على دغيره دغيره دفات سے عليه السلام كة تائل ہيں۔

الجواب ..... میں آگھ چکا ہوں کہ جمعے اس بات کاعلم نہیں کہ متقد مین اور تاخی میں کہ متقد مین کہ متقد مین اور تاخی میں کون کے علم نہیں کہ متقد مین اور تاخی ہیں کون کون سے علماء وفات سے کے قائل سے یا ہیں ۔لیکن اتفا میں جانا ہوں کہ حضور اگر میں گئی ہیں تو ہوا کریں ۔ جمعے ان سے کوئی سے بھی بھی تابی فارت ہے ۔اگر بعض حضرات وفات سے کے قائل ہیں تو ہوا کریں ۔ جمعے ان سے کوئی مروکارٹیس اور اگر مستقران پراتہام با ندھ رہا ہے اور افتراء سے کام لے رہا ہے تواسے خدا سے بھے۔ سوال ج ..... اگر حضر ہے کہ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے نزول فرما ئیس تو سوال ج ..... اگر حضر ہے معلیہ السلام دوبارہ آسمان سے نزول فرما ئیس تو الوں کے تقدم میں جانا ہیں میں جوالے گئی ان کے تعلیم کے تعلیم میں حضر کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم میں جانا ہیں تو اس کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کے

سوال ج ..... الرحفرت في عليه اسلام دوباره النهان سير و و قرم الي و الدوبارة النهان سير و و قرم الي و الا المحالم المح

الجواب ..... میں اس امرکی تقریح کر چکا ہوں کہ جس دین کی تبلیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیائے کرام نے اپنے اپنے عہدرسالت میں کی وہی دین حضرت ختمی مرتب الله نے نے پاپیے بھیل کو پہنچایا ۔ لہذا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن تھیم پر عمل کریں گے تو یہ ان کی شان نبوت کے خلاف امر کیوں ہوگیا۔ باتی رہا یہ سوال کہ وہ ایسا کیوں کریں گے۔ آیا ان کو وہی کے ذریعے ایسا کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تھم انہیں اور دیگر انبیاء کوای روز دیا گیا۔ جس روز ان کواکرام ذو الجلال نے نبوت ورسالت کے منصب سے نواز اتھا اور ان کو ان کی دو کریں ۔ اس مقصد کے لئے ان پر کسی تازہ وقی کے زول کی مورد تنہیں۔ مؤلی کی مدد کریں ۔ اس مقصد کے لئے ان پر کسی تازہ وقی کے زول کی ضور درت نہیں۔

الی سوال کے شمن میں یہ بھی ہو چھا گیا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ وہ امتی ہوکر آئیں گے تو صاحب شریعت اور ستفل نی کو کس جرم کی بناء پر معزول کیا جائے گا۔ اگر وہ اس عہد جلیلہ سے اتار کرا یک امتی بنائے جائیں گے تو بیقر آن شریف کے خلاف ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ ''وما ارسلنا من رسول الالیطاع باذن الله''کسی رسول کو مطیع بنانے کے لئے نہیں

مجيج - بلكه مطاع بنانے كے لئے مجيج بي -

اس منطقی موشگانی کا جواب بھی وہی ہے جواو پر مذکور ہوا۔ بیٹان انٹیین والی آیت اس امر پرشابد ودال ہے کہ تمام انبیائے کرام بشرط زندگی حضرت ختمی مرتب ملطقہ پر ایمان لانے اور ان کی مدوکرنے یعنی ان کی امت میں شامل ہونے کا وعدہ کر چکے ہیں۔

سوال د..... ہررسول سے قیامت کے دن اس کی امت کے بارے میں سوال ہوگا۔کیا امت محمد یہ کے بارے میں سوال ہوگا۔کیا امت محمد یہ کے متعلق حفزت محمد اللہ کا فی نہیں کہ آپ اور حفزت سے دونوں سے سوال کیا جائے گا۔ حالانکہ قرآن نثریف میں سورہ ما کدہ کے آخر میں صاف درج ہے کہ سے سے صرف اس کی امت کے متعلق یو چھا جائے گا۔

الجواب سیس ہے آپ ہے کس نے کہا کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدید کے متعلق بھی مسئول ہوں گے۔ کسی مسلمان کا بیعقیدہ نہیں کہ ان ہے امت محمدید کے متعلق کوئی سوال کیا جائے گا۔ البتہ وہ اپنی امت کے گراہ ہوجانے اور ان پر آخری دور میں گے۔ میں یعنی قیامت کے قریب ایمان لانے کے متعلق شہادت دیں گے۔

سوال سسس ایک طرف آپ کا بیمقیدہ ہے کہ حضرت سے قیامت سے پھھ پہلے آئیں گے اور دنیا سے کفر کو مٹادیں گے اور کافران کی پھوٹلوں سے ہلاک ہو جا کیں گ۔ دوسری طرف قران شریف میں موجود ہے۔''والقیدنا بینهم العداوة والبغضاء الى يوم القیامة ''کہ قیامت تک یہوداور نصاری میں عداوت رہے گی۔

الجواب ..... حضرت عیسیٰ علیه السلام کی آمد کے مقاصد احادیث شریف میں بالتشریخ ندکور ہیں اوران کے ساتھ ہی ہی بتادیا گیا کوئل دجال کے بعد مسلمانوں کو کفار پر ایک و فعہ غلبہ کامل حاصل ہوجائے گالیکن کچھ عرصہ کے بعد کفار میں سے ایک قوم پھرخروج کر کے مسلمانوں کو پریشاں کردے گی اور مسلمان پہاڑوں میں پناہ لینے کے لئے مجبور ہوجا تیں گے۔ جہاں وفات پاجا کیں گے۔ اس کے بعد خدا کو باننے والا ایک متنفس بھی روئے زمین پر باتی نہ رہے گا اور کفار جو یقینا آپی میں پغض وعداوت رکھیں گے۔ اس کرہ ارضی کو اپنے ظلم سے معمور کردیں گے۔ ان کرہ ارضی کو اپنے ظلم سے معمور کردیں گے۔ ان کی برقیامت آئے گی۔

سوال میں ۔۔۔۔ کیا آپ کے موہومہ میج کے بعد بھی مجددین آتے رہیں گے جیسا کداس امت کے لئے وعدہ ہے۔ تجدید واحیائے دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ یہ آ مرتحض علم للساعة کے طور پر ہے۔ جس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ لہذا بیسوال ہی بیدانہیں ہوتا۔

سوال نمبر: ٢..... قرآن شريف سورة نوردكوع عـ وعدالله الدنين المنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في الارض "من الله تعالى في وعده فرمايا م كدرين كي الثاعت كر ليخ فليف بهيجار بول كا اورحضو الله في السكي يول تغير فرما كي م كدن ان

الله يبعث في هذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها "الشر تعالى مريد من يجدد لها دينها" الشر تعالى مرمدى كرسر برايك اين في المربد ال

اگر قرآن شریف کی مندرجہ بالا آیت شریف اور حدیث شریف کے مطابق تیرہ مو سال سے مجدد آتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس سال سے مجدد آتے رہے اور جوآج بھی مجدد کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس صدی کے مجدد صدی کے نام نام دنشان بھی نہیں۔اب تو پندر ہویں صدی کے مجدد کا زمانہ قریب آر ہاہے۔کیا چودھویں صدی غالی ہی جائے گی اور نعوذ باللہ رہ العالمین اور اس کے دسول مقبول کا وعدہ پورانہ ہوگا؟

الجواب المحرود المحرود المحروف المحروف المحروف المحروف المنار كرف والے مسلاء بميشه موجود المح بين الوركن فتم كي شهرت كي خوا بش يا وعوىٰ كے بغيرا پناكام كرجاتے بيں۔ كوئى لمحه خدا كے اليے بندول سے خالی نہيں گزرتا۔ باقی رہا برصدی كے سرے پر مجدد كی آ مدكا مسئلہ اگر بيد حديث محرح ہوت كو پہچا بناا وراس پرايمان لائے وشرط اسلام قر اردينا ضروری اور محرف بيس مجدد آتے اور اپناكام كرجاتے ہيں۔ لہذا تيرهويں صدی ہجری كرى كرے سرے پر بھی حسب فرمود كارسول الشائل ضروركوئی شخصيت و نيائے اسلام ميں پيدا ہوئى ہوگی ۔ جس كے ظاہری اور باطنی فيضان سے چودهو يں صدی ہجری كے مسلمان مستقيض ہور ہے ہيں۔ بيسوال كدوه محددوقت كون تھا؟ چندان اہميت نہيں رکھتا۔ اگر راقم الحروف كى ذاتى مراح بين افغانی عليہ الرحمة كود كھتا ہوں جن كی روحانی بركتوں سے ترکی ، معر، ايران اور ساری الدين افغانی عليہ الرحمة كود كھتا ہوں جن كی روحانی بركتوں سے ترکی ، معر، ايران اور ساری ويائے اسلام ميں الوائكام حقيقت سے روشن خيال على دوسری قابل جين مر، مفتی معر، سيدرشيدرضا ، مولا نا ابوائكام حقيقت سے روشن خيال اور اس تعین كی دوسری قابل جين اور الوائكام ميں اير محر، ايران اور الوائكام ميں اير محر، ايران اور الوائكام ميں الدين افغانی على اور اس تعين كی دوسری قابل جين اير اموان فغانستان كے روشن خيال دوسری قابل جينان اور افغانستان كے روشن خيال دوسری قابل جينان اور افغانستان كے روشن خيال دوسری تا بل جينان اور افغانستان كے روشن خيال دوسری تا بل جينان اور افغانستان كے روشن خيال

سیاسین کے وہ گروہ پیدا ہوئے۔ جن کی کوششیں شوکت اسلامی کی نشاۃ ٹانیہ پر پہنچ ہوئیں۔ متنفسر
کومعلوم ہونا چاہئے کہ حضرت سید جمال الدین افغانی کے فیضان صحبت کے خوشگوار اثرات آج
تک دنیائے اسلام میں خوش آئند تبدیلیاں پیدا کررہے ہیں۔ لہذا اگر کوئی ہستی اس دور کی مجدد
کہلانے کی مستحق ہے تو سید جمال الدین افغانی کی شخصیت ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی کی زندگ
جمعے تم مجدد بنائے چرتے ہوا سلام کی تخریب اور مسلمانوں میں رخنہ اندازی کرنے کے سواکس
نیک کام میں صرف نہیں ہوئی محض دوئی پیش کردیے سے مجدد نہیں بنا کرتے۔ بلکہ اپنے روحانی
فیضان کے اثر سے بیچانے جاتے ہیں۔

ایک اور لا ہوری مرزائی جناب محمد صادق صاحب ہیڈ ماسٹر سنوری گیٹ پٹیالہ نے پیغام صلح میں راقم الحروف سے سے استفسار کیا ہے: '' عمری خان صاحب! السلام علی من اتع الہدی! میں آپ کے اخبار احسان کا تقریباً روزانہ مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ جماعت قادیان کی مخالف خالفت کی وجہ تو میری سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے اپنے امام میں۔ کی وصیت کی صریح خلاف درزی کرتے ہوئے سید المرسلین بالیائی کے لعد آنحضو مطابعہ کے ایک تبع کو نبی بنادیا اوراس طرح سے اس سید المانہیاء کی ہتک کے مرتکب ہوئے ۔۔۔۔۔ اگر جماعت احمد سے قادیان کے ساتھ آپ کی خالفت کی بناء اجرائے نبوت کا عقیدہ ہے تو پھر جماعت احمد سے لا ہورکی مخالفت کے لئے آپ کے پاس کون سے وجوہ ہیں۔ جماعت احمد سے لا ہورکی مخالفت کے لئے آپ کرچکے ہیں اوران میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے اسلام میں کی قتم کا فقنہ پیدا ہوتا ہو۔

کر چکے ہیں اوران میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے اسلام میں کی قتم کا فقنہ پیدا ہوتا ہو۔

کر چکے ہیں اوران میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے اسلام میں کی قتم کا فقنہ پیدا ہوتا ہو۔

آخرت پر ایمان ، ان باتوں پر تو ایمان لاکر ایک دھر سے بھی پکا مسلمان ہوجاتا ہے تو پھر اس آخرت پر ایمان ، ان باتوں پر تو ایمان لاکر ایک دھر سے بھی پکا مسلمان ہوجاتا ہے تو پھر اس

الجواب ..... اگر کی پوچیتے ہوتو لاہوری مرزائیوں سے میری بنائے مخاصمت بیہ کہ بیلوگ سرزافلام احمد قادیانی کے تمام دعاوی کواسلام کی تعلیم کے منافی سجھ لینے اور جان لینے کے باوجوداس کوشش میں گئے رہتے ہیں کہ اسے نہ صرف مسلمان بلکہ ایک برگزیدہ مسلمان فابت کریں۔ لاہوری مرزائیوں کے اکثر لوگ سجھ بچے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی مفتری اور کذاب تھا۔ ان میں کے بعض لوگ اپنے دلوں میں اسے مخبوط الحواس قرار دیتے ہیں۔ مفتری اس دکان کو چھکانے کے لئے کوشاں کیکن اس کے باوجود محض ہے دوری کی بناء پر دجل وزور کی اس دکان کو چھکانے کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ لاہوری مرزائی کہتے ہیں کہ مرزاغلام رہتے ہیں۔ لاہوری مرزائی کہتے ہیں کہ مرزاغلام

احمدقادیانی کی تحریرات میں جودعاوی انبیائے کرام کی تو بین اورصلحائے امت کی تذلیل پرمشمل ہیں۔ وہ محض شطحیات لیتن مجذوب کی بڑے نیادہ وقعت نہیں رکھتے اور نبی رسول یا تشریعی نبی ہونے کے متعلق اس کے جتنے دعاوی ہیں وہ بطور مجاز واستعارہ استعال ہوئے ہیں لیکن محدث، ملہم من الله، مامورمن الله اور سے موعود ہونے کے متعلق جو دعاوی ہیں وہ میج ہیں۔ یہ پوزیش عقلی حیثیت ہے کس قدر فرومائے استدلال ہے۔اگرتم مرزائے قادیانی کے دعاوی نبوت ورسالت کو عجاز لین بنادث رجمول کرتے ہوتو کیا وجہ ہے کہ اس کے محدث بلہم ، مجدد، ماموراور سے ہونے کے دعاوى كوبعى بناوث نبيس بجهيت اوران مؤخرالذكر دعاوى كوتسليم كرناشرط ايمان قرار دييت مواوران دعاوی کے جواز کے لئے قرآن پاک اور احادیث کے معانی میں تحریف و تاویل کرنے سے بھی محتر زنبیں رہتے۔اگراس مخص کے دعاوی کا ایک حصہاس ہے د ماغی توازن کی خرابی کا متیجہ تھایا مجاز واستعاره تفاتواس كے دعاوى كا دوسرا حصركس طرح واجب التسليم موكا بسوال ينبيس كرتم كيا كهد رہے ہو۔ سوال یہ ہے کہ جس محف کوتم نے اپنا پیشوا بنار کھا ہے اس کے اقوال واعمال شریعت - غرائے اسلامیدی روشن میں کیسے تھے؟ تم کہتے ہو کہ تم یعنی لا موری مرزائی خداکی وحدانیت ، محد عربي الله كالمراكب كامل، قرآن باك، ملائكداوريوم آخرت برايمان ركين والا اشخاص كو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہتے۔لیکن تمہاراعمل یہ ہے کہ منتفسر نے ای استفسار میں راقم الحروف کواسلامی طریق ہے سلام کہنے کے بجائے والسلام علی من اتبع الهدی کا وہ جملہ لکھا ہے جو مسلمان كفارك لئے استعال كرتے ہيں۔ تم كہتے ہوكہ بميں مسلمانوں كے ساتھ نمازيں پڑھنے ان کے جناز وں میں شامل ہونے اوران کے ساتھ رشتہ ناطہ کے تعلقات قائم رکھنے میں کوئی عذر نہیں ۔لیکن تمہارا عال یہ ہے کہتم نے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی معجد الگ تعمیر کررکھی ہے اور بھی مسلمانوں کاساتھ نبیں دیتے۔ ای لا مور میں عیدین کی نمازتم مسلمانوں سے الگ موکر اداکرتے ہوتم کہو گے کہ اہل حدیث بھی تو ایسا کرتے ہیں۔ آگروہ کرتے ہیں تو وہ بھی غلطی کے مرتکب ہور ہے ہیں کیکن ان کی علیحد گی کی علت کسی مخرب اسلام کو مجد داسلام، مامور من الله ملہم من الله اور سے موعود منوانے کی شرط نہیں۔ باقی رہا میں وال کہتمہارے عقائد جوتم ظاہر کرتے ہوآ یا تمہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں یانہیں۔اس کا فیصلہ تمہیں دین اسلام کے جیدعلاء کے سامنے اپنے عقا کد پیش کر کے حاصل کرنا چاہئے اور سب سے پہلے تہمیں مرز اغلام احمد قادیانی کے متعلق اس کے اقوال واعمال کی بناء پرفتو کی حاصل کرنا چاہئے۔ اگرتم پیٹییں کرتے تو مسلمان تمهار بے متعلق سیجھنے پر مجبور ہیں کہتم بھی ذرامختلف رنگ میں تخریب دین اسلام کا وہی وظیفہ

بچالارہے ہو۔جس کے لئے مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنا ایمان اغیار کے ہاتھ ﷺ ڈالا تھا اور امت مسلمہ میں ایک ایسے فتنہ کی بنیادر کھ دی جس کی جان کو ہم آج تک رورہے ہیں اور نہ معلوم کب تک روتے رہیں گے۔

قادیانی تحریک اوراس کاپس منظر

قادیانیت کی تحریک جوکسی قدرتر فی پاکر اسلام اور دنیائے اسلام کے لئے ایک زبردست خطره بن چکی ہے۔ آج کل مسلمانان عالم کے تمام چھوٹے بوے طبقات کی تو جہات کو اپنی جانب جلب کررہی ہے۔علمائے دین قیم نے اس مذہب کے بانی کے طحداند دعاوی کواسی روز بھانپ لیا تھا جس روز کہ مرزاغلام احدقادیانی نے ان کا اعلان کیا تھا۔علائے کرام کا کام یہی تھا كرايك فتذكودين هد اسلام كى مسلمات كمعيار يريك كراس ككر عيا كلوف مون کا اعلان کردیتے اور اس فتنہ کا سدباب کرنے کے لئے ارشاد وتبلیغ کے حربہ کا استعال کرتے۔ ہندوستان کے حالات اس سے زیادہ ہمت یا اقدام کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حکومت کا اقتد ارسات سمندر پارسے چل کرآنے والی غیرمسلم قوم کے ہاتھ میں تھا۔ حکومت اسلامی کے زوال کے باعث اختساب شرعی کا کوئی محکمہ موجود نہ تھا۔ جوالحاد وارتداد کے اس فتنہ کوسیاستا وبا سكتا\_لنداعلائے اسلام كى مساعى كے باوجود مرزائيت كدجل كى بيدكان چل فكلى اورلوگ جواس كى منافى اسلام تعليم كود يكصة اور جائة تقديم ان موموكر كهنبه لگه كه آيامرز اغلام احد قاديانى اور اس کے مجمعین نے محص دکا نداری اور جلب منافع و نیوی کے لئے بینی قتم کی ایک گدی قائم کر لی ہے یاس کی تدیس کوئی محرکات کام کررہے ہیں۔عام طور پر یہی سمجھا گیا کہ مرز اغلام احد نے اپنے ز ماند کی الحاد پرورفضاء سے فائدہ اٹھا کرحصول دنیا کے لئے بیرڈھونگ کھڑا کیا اور سادہ لوح اور حقیقت دینی سے تا آگاہ اشخاص کواسے دام فریب میں پھنسا کرایک گروہ پیدا کرلیا۔جس کا واقعلی نظم کسی قدر با قاعدہ بنالیا گیا۔مرز اغلام احد جوطرح طرح کے طحد اند عاوی کرنے سے پہلے اپنے وقت کے عام مولو یوں کی طرح کا ایک مولوی تھا۔ وعظ کہنے اور عیسائیوں اور آربیا جیول کے ساتھ مناظرے کرنے کے باعث خاص شہرت حاصل کر چکا تھا اور یکھ لوگ اس کی ان کوششوں کو استحسان کی نظرل سے دیکھتے اور اس کے متعلق حسن ظن رکھتے تھے۔ جب تک مرز اصحیح خطوط پر کام كرتار ہائس وفت كے عالمان وين في اس كاساتھ ديا۔اس كے كام كوسرا با اوراس كى مساعى كى تعریف کی لیکن جونمی اس نے نیا بھیس بدل کرتخریب دین پر کمر ہمت با ندھ لی علمائے اسلام نے اپنے فرض کو بہچانا اور اس سے الگ ہو گئے لیکن اس دور کے علماء ومبصرین مرزائے قادیانی

کے اس عصیان کوشش اس کی ذاتی حرص وہوا کا متیجہ سیجھتے رہے اور خیال کرتے رہے کہ مقصد محض منافع دنیوی کے حصول کے لئے ایک گدی کا قائم کرنا اور بیوتو فوں کی ایک جماعت حاصل کرنا ہے۔اس سے زیادہ اس تح کیک نہ میں اورکوئی محرکات کا منہیں کررہے۔

علمائے اسلام نے قادیان کی گدی قائم ہونے اور قادیانی جماعت کے ظہور پذیر ہونے کواس دور کے لوگوں کوعلم دین سے بے خبری پر محمول کیا۔ جوانگریزی حکومت اور انگریزی تعلیم کے باعث مسلمانان ہند میں عام ہو چکی تھی۔البُذا استحریک کی حقیقی اہمیت عوام وخواص کی نظروں سے ایک طویل عرصہ اوجھل رہی ۔ تاآئک بیفتنداوراس فتند کے پس پردہ کام کرنے والی محر کات اپنی حقیقی شکل میں سامنے آنے لگیں اور ہر جگہ کے مسلمان محسوں کرنے لگے کہ جس بودے کوآج ہے بچاس سال پہلے قاویان ایسے کمنا م گاؤں میں لگایا گیا تھا۔ اس کے برگ وبار کا نشو ونمومسلمانان عالم کے دین ودنیا کے لئے کیامعنی رکھتا تھا اوراس بیودے کی کاشت، آبیاری، اورنگہداشت کن مقاصد کے پیش نظر کی جار ہی تھی ۔ نیز اس کی ترتی ،اس کے زیرسایہ آنے والوں کے داخلی نظم اور ان کے حد سے بڑھے ہوئے حوصلوں اور ان کے امراء وقائدین کی بےسرویا تعلیوں کے خقیقی اسباب وملل کیا تھے؟ ان امور کو بمجھنے کے لئے اس پس منظر کا نقاب الٹ کر ایک نظرد کھناضرور ہے جواس تحریک کے لئے بمنزلداساس کے ہے۔اس پس منظر کی حقیقت مجھے بغیر کوئی صاحب ہوش وخردانسان اس استعجاب کاشکار ندر ہے گا کہ مرزائی مسلمان کہلانے کے باوجود اسلام کے اس قدر رحمن کیوں ہیں اور بیدد میصفے کے باوجود کد مرز اغلام احمد کے اقوال فی اسلام ہونے کے علاوہ نہایت مضحکہ خیز اور عقل انسانی کی بین تو ہیں ہیں۔وہ کیوں اس کا دم بھرتے ہیں اوراس سلسلہ میں شامل رہنے پرمصر ہیں۔اس مذہب کو ہندوستان میں جوتھوڑ ابہت فروغ حاصل ہوااس کی وجد کیا ہے اور مرزائیت کی تبلیغ کے بہانہ سے خارجہ مما لک میں جومش بھیجے جارہے ہیں ان کی حقیقی غرض وغایت کیا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ اس گروہ میں کچھ فریب خور دہ لوگ بھی شامل ہیں۔لیکن پڑھے لکھے آ دمیوں کی اکثریت کے اس تحریک میں شامل ہونے کے وجوہ بکسر دوسرے ہیں۔جوان اسباب علل کوجان لینے کے بعد پوری طرح منکشف ہوجاتے ہیں۔جوخفیہ طور پراس فتنه کو کھڑا کرنے کاموجب ہے۔

قادیانی فتنہ کی حقیقت واہمیت معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے ان حالات وکوا کف پرایک نگاہ ڈالناضروری ہے جوانیسویں صدی سی ادراس کے نصف آخر میں تمام مما کہ۔ اسلامی کواور مسلمانان ہندکوعام لور پر پیش آتے رہے۔ بیوہ زمانہ ہے جس میں پورپ کی استعار جوقومول نے ایشیاء اور افریقد کی ان سرزمینول برجن میں مسلمان آباد ستھ ہلا بول رکھا تھا اور اسلامی ممالک کے بعدد میرے ان سی اقوام کے ذیر تلیں ہوتے چلے جارہے تھے مسلمانوں کی دوازدہ صد سالہ تاریخ میں یہ پہلاموقع تھا جب عیسائیت نے ان پر دنیوی افترار حاصل کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے عیسائیوں اور مسلمانوں میں جس قدر جنگیں ہوتی رہی۔ ان میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہتا تھا اور پورپ کی سیحی دول کئی دفعہ سلببی جنگیں کر کے مسلمانوں کے مقابله میں ناکا می ونا مرادی کا مندد مکیر چکی تھیں۔اس صدی کے تصادم اور اس میں عیسائیوں کا پلیہ بھاری رہنے کے باعث یورپ کی سیحی دول کے مد بروں کو ان مسائل پرغور کرنے کی ضرورت محسوں ہوئی جوانبیں آ زاداسلامی ممالک یا مفتوح مسلمان قوموں کے مقابلہ میں اپنا افتدار قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لئے پیش آئے۔انہوں نے دیکھا کہ ہرجگہ مسلمانوں کی نہ ہبیت ان مقاصد کی راہ میں حائل ہورہی ہے۔مسلمانوں کا جذبهٔ جہادان کے اقدام کے لئے زبردست خطره باورمسحیت کا زجی پیام جوافریقه کی غیرمسلم اقوام کونهایت آسانی معربی استعار کا مطیع ومنقاد بنانے میں کامیاب بور ہاہے۔اسلام کےمقابلہ میں کامیاب بوتا نظر نہیں آتا۔ یمی وجبھی کہا نگلتان کا وزیراعظم مسٹر گلیڈ اسٹون اور فرانس دروس کے بعض مد بروں ادریا دریوں نے صاف الفاظ میں یہ کہددیا کہ جب تک قرآن حکیم موجود ہے مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں کے مذہبی اور د ننوی افتذ ار کو خطرہ لاحق رہے گا۔ پورپ والے دیکھتے تھے کہ اسلامی ممالک میں جہاں جہاں وہ اپنے استعار کا پر چم لے کر پہنچتے ہیں۔مسلمانوں کا نہ ہی جذبہ ان کی مخالفت پر کمر بسة نظرآ تا ہے۔اگرافغانستان محمدا کبرخان اور ہندوستان مغل مرز ااور بہا درشاہ ظفرا لیے بجاہد پیدا كرتا بي تو سود ان اورسالي ليند من محد المهدى اورملائ كيراي قائدين پيدا موكران كي استعاری سکیموں پرضرب کاری لگاتے ہیں اور ٹیونس، الجزائر، مراقش،مصر،طرابلس،غرض ہرجکہ انہیں ایک بی متم کے خیالات اور ایک ہی نوع کے جذبات سے دوجار ہونا پڑر ہاہے۔ ان حالات میں انہوں نے مسلمانوں کے دلوں سے مذہبیت کا اثر زائل کرنے اور ان کے درمیان طرح طرح کے دینی فتنے کھڑے کرنے اور انہیں ترتی دینے کی تجاویز سوچنی شروع کردیں۔جس کا ایک نمایاں اثر ہم اس دنیوی طریق تعلیم میں دیکھ رہے ہیں۔جو ہرجگہ مسلمانوں کو نذہب سے بیگانہ بنار ما ہے اور اس قتم کی کوششوں کا دوسرا نتیجہ مختلف قتم کی طحدان تحریکات کی شکل میں رونما ہوا۔ جو تخریب دینی کے لئے معرض ظہور میں لائی گئیں۔الی ہی تحریکات میں سے ایک تو بہائیت اور بابیت کی وہ تحریک ہے جس نے روی ڈپلومیں ہے ہرشم کا فیض حاصل کر کے ایران کی وحدت ملی کو خراب کرنا شروع کردیا تھا اور دوسری تحریک یکی فتند قادیان کی ہے جس کے مقاصد کی تفریح میں آ مے چل کر کروں گا۔

مرزائيت كي توليد كي حقيقت سے شناسا ہونے كے لئے بيجان لينا ضروري بے كم عهد زار کے روی استعار نے ایران میں نفاق کا ج بونے کے سے محمعلی باب کو پیدا کیا۔ جس نے ایران ش ایک سے غرجب کی بنیاد ڈال دی اورروی خزاند کی اماد کے بل پراپ میروول کی ایک توی جماعت کھڑی کرلی۔جس نے ایران میں بغادت کاعلم بلند کردیا۔ ایرانی مسلمان اس فتنہ کا سربزورشمشير كيلفي من كامياب موسك اوراس تحريك كرسف بعاك كردولت عثانيك ممالك میں بناہ گزیں ہوئے۔ مملکت عثانیے کی فضا نبوت ومہدویت اور الوہیت کے دعوے دارول کے لے سازگار شقی۔ لبدا وہاں کھ عرصہ نظر بندر بے کے بعد انہوں نے مالٹا اور قبرص کو اپنی سر گرمیون کا مرکز بنایا اور بورپ وامریکد کے مختلف بلادوامصار کا چکر لگاتے رہے۔ بہائی فدہب كے عقائد ومسلمات اور بہائى تحريك كے نشو وارتقاء كا مطالعه كيا جائے تو صاف نظر آجائے كاكم مرزائيت نے اى تح يك سے مندوستان ميں نيافتند برياكرنے كاخيال حاصل كيا۔ مرزاغلام احمد قادیانی کے اکثر دعاوی اور اس کاطریق استدلال تمام تربایوں اور بہائیوں کے دعاوی اور ان كطريق استدلال كاجربه تفاراكر بهائى اوربابى تحريك كامقصدروس كاستعارى مقاصدك لئے ایران کی قومی اور ملی وحدت کو بر باد کرنا تھا تو قادیانی تحریک کا مقصد مندوستان میں برطانیہ كاستعارى مقاصد ك قيام ودوام ك لئ راسته صاف كرنا ب-ايران كمسلمانول في اس خطرہ عظیم کوجلد محسوس کرلیا لیکن ہندوستان کےمسلمان جو تکوم ہو سیکے تقے قادیا نیت کے خطرہ کے سیای پہلو سے غافل رہے۔اس کی ایک وجہ رہیمی تھی کہ وہ اس فتنہ کی سیاس حیثیت کے متعلق کچھ كبنے معذور بھى مخاور انيسوي صدى سيحى كنصف آخريس ١٩٥٤ء كے تاكام جهاد آزادى کے باعث وہ اس قدر دبادیج کئے تھے کہ حکمرانوں کے خوف کے باعث کچھ کہنہیں سکتے تھے۔ سوڈان، سالی لینڈ، افغانستان اور ہندوستان کے تجارب نے برطانیہ کے استعار خواہ مدبروں کے دلول میں بیاندیشے پیدا کردیئے مے کہ سلمان اپنے مجمع عقائد پرقائم رہے تو کسی نہ کسی وقت اس استعار کے لئے زبردست خطرہ بن سکتے ہیں۔ان کےسامنے بابی اور بہائی تحریک کا تجربہ بھی تھا۔ جوروس کی استعاری ریشدوانیوں نے ایران ش کیا تھا۔ وہ اس تاک میں تھے کہ اس قتم کی کوئی تح یک ہندوستان میں شروع کرائی جائے۔اس مقصد کے لئے برطانی استعار کے ایجنوں نے مرزاغلام احدقادیانی کوکاربرآری کے لئے مختب کیا۔جس نے ان ایجنوں کا اشارہ پاکرایک نے ندہب کی بنیاد رکھ دی۔ اس امر کا ثبوت کہ مرزائے قادیانی، برطانیہ کی استعاری خواہشات کا ایجنٹ تھا۔خوداس کی تحریرات سے پیش کیا جائے گا۔ سے آپا

مرزائيت كيعليم

سیاسی حیثیت سے برطانی استعار کومسلمانوں کے جذبہ جہاد میں ایک خوناک سد

عندری اپنے مقاصد کی راہ میں حائل نظر آئی تھی۔ ۱۸۵۷ء کے بعد حکومت نے اس جذبہ کو

دبانے کے لئے قدغن کر رکھی تھی کہ کوئی شخص آگریزوں کونصار کا کی اسلامی اصطلاح سے یادنہ

کرے۔ مرزاغلام احمد قادیائی کی قبیل کے دین فروش اور دنیا پرست مولو یوں سے خبی حیثیت

میں بادشاہ وقت کی اطاعت فرض قرار دینے کے لئے پر و پیگنڈا کرایا گیا اور 'اطبیب عب وا الله

و اطبیعوا الرسول واولی الا مر منکم'' کی ٹئی ٹی تغییر سسامنے آنے لگیں۔ وہا یوں کو

جن میں غربی تفقف زیادہ نمایاں تھا باغی کا مرادف مجھا گیا۔ جس زمانہ میں مرزائے قادیائی اپنے

مسلمان امراء اور علاء جنہیں اسلامی حکومت کی بربادی کا احساس تھا نا پید ہو چکے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے حادثہ کے بعد جس میں مسلمانوں کوخوناک بتاہی کا سامنا ہوا کائل ایک پشت ایسے دور میں

کے حادثہ کے بعد جس میں مسلمانوں کوخوناک بتاہی کا سامنا ہوا کائل ایک پشت ایسے دور میں

کر نے کے لئے زمین ہموار ہو چکی تھی۔ ان حالات کے اندر مرزاغلام احمد قادیانی نے اس خوہول

کی بہلیخ شروع کی۔ جس کے پیش نظر مسلمانوں کے عقائد کی و نیا میں حسب ذیل اختشار پیدا کرنا

مساد فیل بیں۔

مساد فیل ہیں۔

بردین کی پخیل اور نبوت و در اتران کی پخیل اور نعمت خداوندی کے اتمام کاعقیدہ صحیح نہیں اور نبوت و رسالت کے دروازے تاقیام قیامت کھلے ہیں لینی ایسے پنیمبر مبعوث ہوسکتے ہیں جو نوع انسانی کو دینی حیثیر مبعوث ہوسکتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی فخص مسلمان نہیں ہوسکتا۔ جج کے لئے مکہ معظمہ میں مسلمانوں کا اجتماع ضروری نہیں۔ یو اب قادیان کی ارض حرم میں منعقد ہونے والے معظمہ میں مسلمانوں کا اجتماع ضروری نہیں۔ یو اب قادیان کی ارض حرم میں منعقد ہونے والے سالا نہ جلسہ میں جاکر حاصل ہوسکتا ہے۔ اس نے پغیر نے کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کے دین ورنیا کی حفاظت و مدافعت کے لئے جہاد بالسیف کومنسوخ قرار دے دیا ہے۔ (اگر چہ غیر مسلم انہی تک اسلام کے مقابلہ میں تکوار استعمال کر رہے ہیں) مسلمانوں کی امیدیں جو وہ مہدی آخر

الزمان کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے اور مہدی آخر الزمان کے بیٹھے ہیں بے بنیاد ہیں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے اور مہدی آخر الزمان کے متعلق آنے والی پیش گوئیوں کی حقیقت امت مسلمہ نے مرز اغلام احمد قادیانی کے خروج سے پہلے نہیں تجھی۔انگریز حکمرانوں کی غیر مشروط اطاعت اور سلطنت برطانیہ کی خیر خواہی وخدمت نے دور کے مسلمانوں کا خرجی فرض ہے۔ازبس کہروئے زمین کے تمام مسلمان اس نے پیغیر کی نبوت پر ایمان نہ لانے کے باعث بارگاہ اللی میں مقبور و مغضوب ہو بھے ہیں۔ لبندا کی شم کی ہمدردی کے ستحق نہیں۔ ترک مختاب تو مث جائے۔ایران فنا ہوتا ہے تو ہوجائے۔عرب پر اغیار قبضہ جمارہ ہیں تو جمالیں اور اس کے اسلام اور اس کے بین تو بہتی جلی جا تیں۔ اس نے اسلام اور اس کے پیرووں کو ان سے کی قسم کا سروکا زمیں۔''

ظاہر ہے کہ اس فتم کی تعلیم دینے والے مذہب کے پیش نظر صرف ایک ہی مقصد ہے اوروہ پیہے کہ مسلمانوں کے دلوں ہےان تمام عقائد کواوران کے د ماغوں سےان تمام خیالات کو دور کرنے کی سعی کی جائے جو انہیں کسی نہ کسی موقع پر برطانید کی استعاری کوششوں سے متصادم کرنے کے امکانات کے حامل تھے۔ جہاد،مہدی آخرالزمان کےظہور کا انظار،حضرت عیسی علیہ السلام كے نزول كى اميد غرض ہروہ شے جومسلمان كےول ميں اس مغربی استعارے استخلاص كى امید پیدا کررہی تھی محوکرنے کی کوشش کی گئی اوراخوت اسلامی کے اس جذبہ کوجوم راکشی مسلمان کو چینی مسلمان کی تکلیف کا سامجھی بنانے والا ہے دور کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ان تمام امور کا اعتراف مرزاغلام احمد قادیانی کی اپنی تحریرات میں موجود ہے۔جنہیں پڑھنے کے بعد کسی خض کو اس امر میں شبہ کی تنجائش نہیں روسکتی کہ قادیان کا بیٹنتی حکومت برطانیہ کا سرکاری نبی تھااور جو کچھ اس نے کیاوہ دین کی خاطر نہیں کیا۔اللہ اوراس کے رسول کی خاطر نہیں بلکہ اس سرکار کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے کیا۔جس کے زیر سامیا سے اتنا برا فتنہ پھیلانے کا موقع مل گیا تھا۔ حکومت برطانيه ككارند بومهدى سودانى كے مقابله ميں للكر سيجة اوراسے اس قدر خطرناك سيحقة بين كهاس دروليش باخداكي ہڈياں تك قبرے نكال ليتے ہيں ۔اس قادياني مبدى كو ہرقتم كى سہولتيں بہم پہنچاتے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ سوڈ ان کا مہدی مسلمانوں کے ان عقائد کی ایک جیتی جاگتی مخلوق تھا۔ جو آخری زمانہ کے فتن کے متعلق ان میں موجود ہیں اور قادیان کا مہدی اس سرکار کی اس خواہش کی پیدوارتفا کہ سلمانوں کے دلوں سے مہدی آخرالزمان کے ظہور کی امیدیں محوہ وجائیں تا کدان کے لئے برطانیے کے دنیوی استعار پر انحصار کرنے کے سواکوئی جارہ کارباتی ندرہ جائے۔

## قاديانيت كاسياس ببلو

بید حقیقت تو اظہر من الشمس ہے کہ قادیا نی ند جب کی کوئی کل دین حقد اسلام کے مسلمہ معیار پر پوری نہیں اترتی اوراس امت کے بانی کی بٹاری میں بے سروپا تا دیلوں اور عقل انسانی کی تذکیل کرنے والی دلیلوں کے سوااور پچھ نہیں۔ شے عقائد جن پر مرزائے قادیا نی نے اپنے ند ہب کی بنیا در کھی ہے متذکرہ ذیل شقوں کے ماتحت بیان کئے جاسکتے ہیں۔

ا..... نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ لیخی محمد عربی ملکتے کی ارادت وعقیدت کا دامن اس مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت نہیں جومسلمانوں میں تیرہ سوسال سے چلی آ رہی ہے اور ان کے ایمان کی صحت کی شرط اولین ہے۔

۲..... جہاد بالسیف منسوخ کردیا گیا۔ یعنی مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں اپنے دینی اور دنیوی هئون کی حفاظت کے لئے جہاد نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ نے مثنی یعنی مرزاغلام احمہ کے جہاد لسانی پراعتما در کھنا چاہئے۔ جس کی امت بھش مناظروں اور لفظی مجادلوں کے بل پرساری دنیا کوفتح کرلےگی۔

۲..... دولت بہیر برطانیہ کی اطاعت، فرمانبر داری، خیرخواہی اور خدمت ہر حال میں اس نے ندہب کے پجاریوں کا ذہبی فرض ہے۔ ان ارکان ست پرمرزائیت کے قصر کا سارا ڈھانچہ قائم ہاوراس پس منظر کوایک آگھ لینے کے بعد جس کا تذکرہ میں اقساط ماسیق میں کرآیا ہوں معمولی ہے معمولی بچھ ہو جھ رکھنے والا انسان بھی جان سکتا ہے کہ اس نے فد جب کی تخلیق کے سارے ڈھونگ کا مقصد کیا ہے۔ حکومت برطانیہ کے دبروں کواس دور میں اپنے مقاصد کے لئے آلہ کار بننے والے اشخاص کی ہی ضرورت تھی۔ بیضرورت میں اپنے مقاصد کے لئے آلہ کار بننے والے اشخاص کی ہی ضرورت تھی۔ بیضرورت میں اوجود سلمانان ہند کا ایک نہایت ہی نا قابل ذکر طبقہ مرزائے قادیان کے اس دام فریب کا شکار ہوسکا اور جن مقاصد کے لئے بہتر کی بیشروع کرائی گئی تھی وہ قادیان کے اس دام فریب کا شکار ہوسکا اور جن مقاصد کے لئے بہتر کی بیشروع کرائی گئی تھی وہ بھی چھین کی جائے ہے سے دنیا کے ساتھ دین کی دولت بھی چھین کی جائے ہے سے نہ چھوڑا اور بیسر معاندومخالف فضا کے باوجود اسے محفوظ رکھا۔ اب ذرا قادیانی کی زبانی سی لیک برطانی سیاست جو سے کہ تاکہ ایک کرتانی کا رنامہ کی کسی قدرتفصیل خود مرزائے قادیانی کی زبانی سی لیک برطانی سیاست ہوسکے کہ قادیا نیے داخل نے کہرا کی قادیانی نے ہیں۔ واعیار نے مسلمانوں کو جو نور کر نے کے لئے گئی آگیا اور کی نے ہیں۔ اسلام سے دور تر لے جانے اور اسلام کو برباد کرنے کے لئے گئی آگیا تھا۔ مرزائے قادیانی نے ہیں۔

"میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور میایت میں گزراہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شالع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصراور شام اور کا بل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ سلمان اس سلطنت کے سپچ خیرخواہ ہوجا ئیں اور مہدی خونی کے بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحقوں کے دلوں کو ٹراب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے معدوم ہوجا ئیں۔"

(تریاق القلوب میں ماہ ہوجا کیں۔"

اس نثر كے ساتھ نظم ميں ارشاد موتاہے:

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال

دخمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد تم میں سے جس کو دین ودیانت سے ہے پیار اب اس کا فرض ہے کہ وہ دل کر کے استوار

لوگوں کو بیہ بتائے کہ وفتت می ہے اب جنگ اور جہاد حرام اور فتی ہے

(ضميمة تخفة كولژوريس ۲۹،۲۲ نخزائن ج ١٥ص ٧٤،٠٨)

سویا اس منبتی نے بیک کشش قلم ، حجر المهدی سوڈ انی ، شیخ سنوی ، غازی انور پاشا، غازی مصطفے کمال پاشا اور اس دور کے سیکڑوں دوسر سے چاہدین اسلام کوخدا کا دشمن اور نبی کا مشر اس لئے بنادیا کہ ان کے مساعی مغربی استعار کے چھیلنے کی راہ میں صائل ہوئیں۔

قادیانی جماعت کن مقاصد کے لئے تیار کی جارہی تھی۔اس کے متعلق مرزائے قادیا فی کے ایک اشتہار کی عبارت کتاب الہامی قاتل نے نقل کی جاتی ہے۔

''میراباپ اور بھائی غدر ۱۸۵۸ء میں گورنمنٹ کی خدمت اور گورنمنٹ کے باغیوں کا مقابلہ کر چکے ہیں اور میں بذات خو دسترہ برس سے گورنمنٹ کی بیرخدمت کرتا رہا ہوں کہ بیسیوں کتا ہیں عربی فاری اور اردو میں بیر مسئلہ شائع کرچکا ہوں کہ گورنمنٹ سے مسلمانوں کو جہاد کرتا ہر گزدست نہیں ہے اور میں گورنمنٹ کی پلیشکل خدمت و حمایت کے لئے ایسی جماعت تیار کر رہا ہوں جو آڑے وفت میں گورنمنٹ کے مخالفوں کے مقابلے میں نکلے گی۔''

( مخص مجموعه اشتهارات ج۲ ص۳۹۷،۳۹۲)

غرض مرزائے قادیانی اپنی کتب میں جابجا گورنمنٹ کے احسانات کا تذکرہ کرتا اور اس گورنمنٹ کے احسانات کا تذکرہ کرتا اور اس گورنمنٹ پراپناییا حسان جناتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے عقیدہ جہاد کی تردید پراپنی زندگی وقت کے لفٹنٹ گورنر کو وقت کے لفٹنٹ گورنر کو گھٹ کے اس امر کا صاف طور پراعتراف بھی کرلیا کہ وہ اور اس کا خاندان اور اس کی جماعت یعنی اس کے سلسلہ کا بیارا تارو پود گورنمنٹ کا خود کا شتہ پودا ہے ، لکھا ہے۔

"التماس ہے کہ سرکار دولت مدارا یسے فائدان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتر تجرب سے متواتر تجرب کے متواتر تجرب سے وفادار جاں شار فائدان ثابت کر چکی ہے۔ اس خود کا شتہ پودہ کی نسبت نہایت جزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کوار شاد فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کوایک خاص عنایت اور

مہر پانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نداب فرق ہے۔''

(تبليغ رسالت ج يص ١٩، ٢٠، مجموعه اشتهارات ج عل ٢١)

اپنی جماعت کے قیام کا مقصد ایک اور مقام پر بدیں الفاظ ظاہر کیا گیا ہے۔'' میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ مجھے سے اور مہدی مان لیناہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔''

(تبلغ رسالت ج عص عا، مجموع اشتبارات جساص ١٩)

"اباس تمام تقریر سے جس کے ساتھ میں نے اپنی سترہ سالہ مسلسل تقریروں سے شہوت پیش کتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ میں سرکار انگریزی کا بدل وجان خیرخواہ ہوں اور میں ایک شخص امن دوست ہوں اور اطاعت گورنمنٹ اور ہمدردی بندگان خدا کی میر الصول ہے اور سید وہی اصول ہے جومیر سے مریدوں کی شرائط بیعت جو میں صول ہے جومیر سے مریدوں کی شرائط بیعت جو ہمیشہ مریدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی دفعہ چہارم میں ان ہی باتوں کی تقرر تے ہے۔ "

(ضميمه كتاب البريي<sup>م و</sup> انزائن جهاص ١٠) .

ان خدمات کے علاوہ جومرزاغلام احمد قادیانی نے مسئلہ جہاد کی مخالفت اور اسلامی عقائد کی تخریب کے سلسلہ نیس سرکار کے لئے انجام دیں۔ایک اور نمایاں خدمت کا اظہار مرزائے موصوف نے بالفاظ ذیل کیا ہے۔

''قرین مسلحت ہے کہ سرکارانگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافیم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں۔ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تھیم مزاج بھی ان نقشوں کوایک ملکی رازی طرح اسٹے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی۔ایسے نوگوں کے نام تے پہدونشان سے ہیں۔''

(تحريم زامندرج ببلغ رسالت ج٥ص اا، مجموعه اشتبارات ج٢ص ٢٢٧)

ان کھلے ہوئے اعلانات واعتر افات کے بعد کون فخص ہے جومرزائے قادیانی کوایک سچامبلغ دین یا مصلح قوم خیال کرسکتا ہے اور اس کے ایک نہایت ہی خطرناک سرکاری ایجنٹ ہونے میں شبہ کرسکتا ہے۔ جوافتا سات میں نے مرزائے قادیانی کی تحریرات سے اوپر درج کیے ہیں وہ مشتے نموند از خروارے ہیں۔ اس کی کتابیں اس قتم کے اظہارات سے بھری پڑی ہیں۔ لہذا ان

مسائل کو جوم زائے قادیانی نے مسلمانوں کے عقائد کی تخریب کے لئے کھن اس نیت سے وضع کے کے حکومت کی اس وقت کی پالیسی کو کامیاب کر ہے۔ دینی مسائل قرار دینا اوران کی صحت وعدم صحت کی بحث میں پڑنا تحقیق حاصل ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی کی حیثیت گورنمنٹ کے ایک فریب کارا یجنٹ سے زیادہ تحقیق نہیں کی جاسمی ۔ البذا جولوگ فدہ ہی حیثیت سے اس کے وام فریب کا دیم کار ہو بھے ہیں۔ آئیس اپنی اپنی عاقبت کی فکر کر لینی چاہئے اور ان لوگوں کو جو خوشنو دی سرکار کی خاطرعم اس کروہ میں شامل ہو بھے ہیں اپنی عاقب کی قرکر لینی چاہئے ۔ کیونکہ وہ ہر طرح سے اتمام خاطرعم اس کر وہ میں شامل ہو بھے ہیں اپنی عالی پرچھوڑ دینا چاہئے۔ کیونکہ وہ ہر طرح سے اتمام فروخت کر بھی ہو ووگ ہیں جو عقبے کو دنیا کے لئے فروخت کر بھی ہیں اور فد ہب کی ضرورت سے بے نیاز ہو بھے ہیں۔" اول ملک المذیب اشتد والمضالمة بالهدی فعا ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین " ﴿ بیروہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے کر ابی مول لی ۔ پس ان کی تجارت نے انہیں کچے ہی نفع نہ پہنچایا نہ انہیں کے ہمی نفع نہ پہنچایا نہ انہیں خاتمہ کا م

قادیانیت کے دعاوی و مسلمات کودین ہذا اسلام کے اصول و مبانی کے بالمقابل رکھ کر کھا جائے تو معمولی سے معمولی فراست رکھنے والا انسان بھی اس حقیقت نفس الامری کو جان لیتا ہے کہ قادیانیت نہ صرف ایک نئی اسلام تحریک کا تام ہے۔ بلکہ بیڈھونگ تخریب الاسلام و اسلمین کے لئے خاص مقاصد کے ماتحت رچایا گیا ہے۔ ای امر کے بیش نظر راقم الحروف نے امت مرزائیہ کے افراد کونخا طب کر کے بیصلائے عام دی تھی کدان میں کے بہت سے اشخاص اس دجائی فتنہ کے فریب وزور کا شکار ہیں۔ لہذا اگروہ دین حقہ اسلام کے کھلے ہوئے حقائق سے آگاہی ماصل کرنے کے متنی ہیں تو اپنے اشکالات پیش کریں۔ جن کے بارہ میں ان حضرات کی قبی تسلی اور دوحانی تسکین کا بعون ایز دمتعال انظام کر دیا جائے گا۔ اس صلائے عام کے جواب میں متعدد مرزائیوں کی طرف سے استفسارات موصول ہوئے جن کا جواب دینے کے لئے پیسلسلیہ مضامین احادیث نبوی تا تھے۔ دیا جاچ کا۔ جس کے دوران میں ان منطقی پیچید گیوں کا تجز بیکر کے حق کو باطل سے میٹر کرکے دکھانے کی کوشش کی گوشش کی میں بائی ماصلہ کا اندازہ ان مرزائی اور غیر مرزائی اصحاب کے دل کر رہے ہوں گے۔ جنہوں نے اس سلسلہ باطل سے میٹر کرکے دکھانے کی کوشش کی گوشش کی صورائی اس سلسلہ باطل سے میٹر کرکے دکھانے کی کوشش کی گوشش کی کوشش کی میں اس سلسلہ باطل سے میٹر کرکے دکھانے کی کوشش کی گوشش کی گوشش کی کوشش کی میں اس سلسلہ باطل سے میٹر کرکے دکھانے کی کوشش کی گوشش کی کوشش کی میں اس سلسلہ باطل سے میٹر کرکے دکھانے کی کوشش کی گوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی دوران میں ان میں ان مورز کی اور غیر مرزائی اصحاب کے دل کر رہے ہوں گے۔ جنہوں نے اس سلسلہ کا اندازہ ان مرزائی اور غیر مرزائی اصحاب کے دل کر رہے ہوں گے۔ جنہوں نے اس سلسلہ کیا تھانے دیا جنہا کو میں کوشر کی کوشش کی کوشر کو کو کی کوشش کی کوشش

مضامین کی اقساط کو بالالتزام و بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے۔ اسلام کھلی ہوئی حقیقتوں کا نام ہے۔ اس کے تمام دعاوی بیتات لیعنی واضح حقائق ہیں۔ جن کی شناخت کے لئے دور از کار تاویلوں اور فلسفیانہ بحثوں میں الجھنے کی مطلقا کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے مقابلہ ہیں مرزائیت جس وین کو پیش کرنے کی مدعی ہے اس کاسارا تارو پود بے سرو پا تاویلات کی الجھنوں پرشتمل ہے۔ جوانسان کے دماغ کو طرح طرح بھول بھلیاں ہیں پھنسادیت ہے۔ ہیں جس طرح روز روثن کے آفاب کی موجودگی کا یقین رکھتا ہوں اس طرح اس امر واقعہ سے بھی آگاہ ہوں کہ قاویا نی اور لا ہوری مرزائیوں کے اکثر اکا ہرائی ہوں اس طرح اس امر واقعہ سے بھی آگاہ ہوں کہ قاویا فی اور لا ہوری مرزائیوں کے اکثر اکا ہرائی سلسلہ کے دجائی ڈھونگ ہونے کی حقیقت سے پوری طرح باخبر اس کے رہنما ہیں شہر ان کو سے ازبس کہ استحریک کا مقصد ہی مسلمانوں کے عقائد کی تخریب ہے۔ لہذا اس کے رہنما ہیں شہر اس کوشش میں گئے دہے ہیں کہ تاویلات ، سمان حق اور طرح کے اشتا ہات کے بل پروین امرام میں رخنہ اندازی کرنے کے لئے طرح طرح کے مسائل گھڑتے رہیں اور اس طریق سے اسلام میں رخنہ اندازی کرنے کے لئے طرح طرح کے مسائل گھڑتے رہیں اور اس طریق سے الیے لوگوں کو جو مسلمات ویٹی سے پوری طرح آگاہ نہیں گمراہ کرے اپنے دام فریب کا شکار بناتے رہیں کی نے مرزائے قاویا فی ایسے اشخاص کو خاطب کرے کیا خوب کہا ہے۔

بنمائ بصاحب نظرے گوہر خود را عیبے نتوال گشت بہ تعدیق خرے چند

راقم الحروف نے بیسلسلۂ مضامین شروع کیا اور اس کی چندا قساط نے قادیائی کیپ میں کھابلی ڈالنی شروع کردی تو ' الفضل' قادیان نے جس کا سیح نام' الدجل' ہے۔ بیکھا کہ کس مرزائی نے جھے سے بیستفسارات نہیں گئے۔ بلکہ ش نے اپنی طرف سے بیسوالات گھڑ کران کا جواب لکھنا شرن ع کر دیا ہے۔ جھے' الدجل' کے اس الزام کا جواب دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اسے خودہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور دجائی سیحیت کا بینمائندہ تکلیثی میسیحیت کا چنمائندہ تکلیثی میسیحیت کا چنمائندہ تکلیثی میسیحیت کا چلا پہن کرخود بھی مستفسرین کی صف بیس آ بیٹھا۔ ابتدائی اقساط کے اشاعت پذیر ہوجانے کے بعد عالباً مرزائیوں ہی کے اصرار ومطالبہ پر' الدجل' نے جواب لکھنا شروع کیا۔ لیکن وہی مدی کا ذب جومیر سے سلسلۂ مضامین میں جری تحویق ہوجانے کومیر سے دماغ اور اعضاء وجوارح کے شل ہوجانے برجمول کر دہاتھا خودلا جواب ہوکر بیٹھ گیا۔ اسلام کے اس البرزشکن گرز کی پیم ضرب سانی نے قادیا نیوں کو اتنا بدحال کر دیا کہ انہوں نے اس کے مقابلہ میں اٹھنے کی متعدد کوششیں میں نیکن ہرکوشش میں ناکام ونامرادگر کررہ گئے۔ جومضامین اس سلسلۂ مضامین کی بعض اقساط

کے جواب میں'' الدجل'' یا دوسرے قادیا نیوں نے لکھے۔ وواپی بےسرویا تاویلات کے باعث ا پی تغلیط آپ کررہے تھے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ میرے اس استدلال کے جواب میں جومیں خُآيت "أن من أهل الكتُب الاليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا (النساه:١٥٩) " يصحفرت عيلى عليه السلام كزنده مون كمتعلق بيان كيا تھا۔الفصل نے بیکھا کقر آن پاک میں قبل موندی جگر قبل موتھ پر ھنا جا ہے۔ کیونکدابن جریری روایت کے مطابق اس آیت کی قرأت ہم کے ساتھ بھی آئی ہے۔ گویا قادیانی دعاوی کی خاطر قرآن پاک کے الفاظ میں بھی تحریف کرلی جائے۔جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ذات باری تعالی پر ہے۔ نیز یہ کدا گر قرآت صححہ برقرار رکھی جائے تو قبل موجہ کرنے عاِ ہمیں۔ کیونکہ میچے معانی سے قادیا نیت کے ڈھونگ کا سارا قصر دھڑ ام سے زمین پر آ رہتا ہے۔ اس فتم کی بے سرویا تاویلیں اور مودی افیاں جوایک خاص مقصد کے پیش نظر کی جارہی ہیں جاری رہیں گی۔لیکن راقم الحروف نے قادیا نیوں پر جس اتمام جست کے لئے قلم اٹھایا تھاوہ ہوچکا۔ بیاتمام جمت ہندوستان کے بہت سے علمائے کرام جوراقم الحروف کی برنسبت علم دین پر زیادہ نظرر کھتے ہیں بار ہا کر چکے ہیں۔لیکن حق بات کو صرف وہی طبائع قبول کر سکتے ہیں جوحق کے جویا ہوں۔ جولوگ جان بوجھ کر طاغوت کے گروہ میں شامل ہو چکے ہیں اور جن کی زند گیوں کا مقصد ہی دین اسلام کی تخریب ہان کے متعلق ہدایت کی راہ پر آنے کی تو تع نہیں کی جاسکتی۔ یہ سلسله مضامین مرزائیوں کے ان افراد کے لئے سپر دقلم کیا گیا تھا جو فریب خوردہ ہیں اور فریب دہندہ نہیں اور پروردگار عالم کالا کھ لا کھ شکر ہے کہ بہت سے فریب خوردہ مرزائیوں کی آنکھیں اس سلسله مضامین کےمطالعہ سے کھل کئیں اور متعددا شخاص ان توضیحات کی بدولت جوراقم الحروف نے کیں راہ راست پرآ گئے۔ایے لوگول کے لئے جن کے قلوب میں ابھی کسی فتم کے شکوک وشبهات باتی ہوں۔میری خدمات بدستور حاضر ہیں اور جس نکتہ یا اشکال کے متعلق وہ توضیح کے طالب ہوں اس میں ان کی تشفی و سکین کا سامان مہیا کیا جاسکتا ہے۔لیکن ان لوگوں کے لئے جو جان بوجھ کراس صلالت پر قائم ہیں۔اللہ کی بطش شدید کے سوامیرے پاس کوئی دلیل نہیں وہ جس کاشکار ہوکرد ہیں گے۔

تشكرواعتراف

مجھے اپنی کوتابیوں اور جھ مرزائیوں کا پورا پورا اعتراف ہے۔ میں اس موقع پر

ابوالحنات مولا ناحکیم سید محداحد صاحب خطیب مجدوز برخان ، مولا ناعبدالحتان صاحب خطیب مبحداً سر یلیا ، مولا نااحم علی صاحب خطیب مبحد در وازه شیرانوالدگی تو جهات کریماند کا خاص طور برشکر بیادا کرتا ہوں جنہوں نے بعض مسائل کی تو شیح اور بعض حوالوں کی فراہی میں اس بی جمیر زکی امداد فرمانے سے در بی سے کام نہیں لیا۔ مولا ناسیدا نورشاہ صاحب مرحوم کے رسائل ' خاتم النہیں'' اور ' عقیدہ الاسلام فی حلے قامیلی علیہ السلام'' جناب الیاس برفی کی کتاب قادیا فی نہب ، شیخ مجد یعقوب صاحب سنوری پٹیالوی اور با بو حبیب الله امرتسری کے رسائل مولا نا عبرالقادر شاہ صاحب مرحوم کھوکی والے عبرالقادر شاہ صاحب مرحوم کھوکی والے کی کتاب احوال الا خرق سے بھی بعض حوالے حاصل کے گئے۔ اس امرکا اعتراف واعلان کر دینا کی کتاب احرال الا خرق سے بھی بعض حوالے حاصل کے گئے۔ اس امرکا اعتراف واعلان کر دینا البرزشکن گرزگی ضرب کاری میرے ایک تقیم نیون نیون قادیا نیت کے کاستر مربر اسلام کے البرزشکن گرزگی ضرب کاری میرے ایک مضمون پر جو بیس نے صوفیا سے کرام المیاز زمیندار کا قائم کردہ ہے۔ جو انہوں نے میرے ایک مضمون پر جو بیس نے صوفیا سے کرام المیار میں کے طور پر جمایا تھا۔ اظہار کے معرفوع پر زمیندار کے لئے لکھا تھا۔ اظہار کی میں کے طور پر جمایا تھا۔

صوفیائے عظام کی شطحیات اور مرزائے قادیانی کے اقوال

فرقة صاله مرزائيه كى طرف سے عموماً اوراس كى شاخ لا ہور كى طرف سے خصوصاً مرزا علام احمد قاديانى كى ان شطيات كے متعلق جن ميں مرزا قاديانى آ نجمانى نے اپنے كو اولوالعزم انبيا ہے عليہم السلام اور صحابہ كرام پر فضيلت دے كر مختلف شم كى شيخياں بگھارى ہيں اور جوان كى منثور ومنظوم تصنيفات ميں جابجا پائى جاتى ہيں۔ جواز كى بيد دليل پیش كى جاتى ہے كہ اس شم كى باتيں اكثر ذكى مرتبت صوفيائے كرام كے ساتھ بھى منسوب ہيں۔ پھر كيا وجہ ہے كہ سلمان اليہ بہودہ اقوال كوئن كرمزا قاديانى برزنديق وضال ہونے كافتوكى صادر كرديتے ہيں اوران صوفيائے كرام كو بميشة عزت واحترام كے جذبات سے يادكرتے ہيں۔

پیچیلے دنوں مدیر بہرہ فکاہات مولانا چراغ حسن حسرت اور مرزائیوں کی شاخ لا ہور کے اخبار پیغام صلح کے مابین برسبیل تذکرہ بہی بحث چیڑگی تھی اور مولانا چراغ حسن صاحب نے لکھا تھا کہ ان اقوال میں جو صوفیائے کرام کی طرف منسوب کئے جارہے ہیں اور مرزاغلام احمد قادیانی کی یاوہ گوئی میں ایک بنیادی فرق میہ کے مقتدر صوفیائے کرام کی طرف جو باتنی منسوب کی جارہی جیں وہ شاذ، غیر معتبر اور غیر مصدقہ ہیں۔ ٹیز ان کے متعلق خود ذی ہصیرت وذی علم صوفیائے کرام کی بیدرائے ہے کہ اگر بفرض محال ان اقوال کی صحت تسلیم بھی کی جائے تو ان کی حقیقت اس نے زیادہ نہیں کہ وہ اقوال ان صوفیاء کی زبانوں سے وفان الٰہی کی جبتو کی راہ میں سر سلوک کی بعض پست منازل پر غلبہ جذب و سکر کے عالم میں سرز دہوئے یا شیطان کے تصرف نے عالم بے خودی میں ان سے وہ الفاظ کہ لائے جن پر سکر سے صومیں آئے کے بعد انہوں نے قوبہ کرلے ۔ جوصوفیا اسی صال میں گرفتار رہ اور کفر طریقت کی حالت میں مرکئے ۔ ان کا معاملہ برون محشر خدائے عزوجل کے ساتھ ہے ۔ ان حضرات نے بھی اس امر پر اصرار نہیں کیا کہ عامتہ المسلمین سے اپنی الوہیت یار بوہیت، نبوت یا مجدوبت و سیحت تسلیم کرائیں ۔ یا اپنی انوال کو مستقل دعاوی کی شکل دے کر لوگوں میں اپنی برتری اور فضیلت قائم کرنے کے لئے آئیس اپنی برتری اور فضیلت قائم کرنے کے لئے آئیس اپنی برتری اور فضیلت قائم کرنے کے لئے آئیس اپنی بوت یو کہ موث وجواس خسا لیے ایے دعاوی کئے ہیں اور زندگی بھران کی صدافت پر اور آئیس دوسروں بھائی ہوش وجواس خسا لیے ایے دعاوی کئے ہیں اور زندگی بھران کی صدافت پر اور آئیس دوسروں ایک ہوش وجواس خسا نے والا ہے۔ ان میں سے چندا کیے جن سے عامتہ اسلمین کا بچہ بچہ آگا ہو ایک ایک جن سے عامتہ اسلمین کا بچہ بچہ آگا ہو جو چکا ہے حسب ذیل ہیں۔ ''انت صندی وانا مفل وانت منی بمذرات او الادی '' دافع البلام می ہزائن ج ۱۸ می ۲۲ البیام سے اور تھے سے اور قوجے میری اولاد کی مانند ہے۔ اور تھے سے اور تھے سے اور قوجے میری اولاد کی مانند ہے۔

.....t

ایک منم که حسب بشارات آمدم عیلی کجاست تاینهد پاپمنمرم

(ازالیس ۱۵۸ نزائن جسم ۱۸۰)

۳....

این مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احم ہے

(دافع البلاوس ٢٠ فرائن ج١٨ ص ٢٠٠٠)

۳ ....

منم میح زمان ومنم کلیم خدا منم محمد واحم که مجتبل باشد

(ترياق القلوب صس بخزائن ج٥١ص١٣١)

| 1717                                                        |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| جوكونى ميرى جماعت بيس داخل موادر حقيقت وه أتخضرت علية كصحاب |          |
| (خطبهالهاميرس ٢٥٨،٢٥٩ فرزائن ج١٥٥ اييناً)                   | ر ہوا۔   |
| أسان سے كى تخت اتر بے سب سے اونچامير اتخت بچھايا گيا۔       | ٧        |
| (تذكره ص ۲۳۹)                                               |          |
| "لولاك لما خلقت الا فلاك" (البشري ٢٣٥/١١١)                  | 4        |
| "انت اسمى الاعلى" (تذكره ١٣٥٧)                              | ٨        |
| پس اے ناظرین میں قصر نبوت کی وہی آخری اینٹ ہوں۔             | <b>q</b> |
| (خطبه الهاميم ١٨ ١٤ نمز اكن ج٢ اص اليناً)                   |          |
| ہرنی میں جوالگ الگ کمالات تنے وہ سب مجموعہ مجھ میں ہے۔      | f+       |
| (المفوظات احديدج مع ١٣٢)                                    |          |
|                                                             | 11       |
| آ شي داد است هر ني راجام                                    |          |
| دادآن جام را مرا جام                                        |          |
| (نزول المسيح ص ٩٩، فزائن ج٨١ص ١٧٥)                          |          |
| من زخی من و مکدای من جومهوالهٔ جون اور مین فریقتین کرلیا    |          |

١٢..... ميں نے خواب ميں ويکھا كەييں ہو بہواللہ ہوں اور ميں نے ليفين كرليا كه ميس وي بهوس في ميس في ايك آسان بنايا اورز مين بنائي - (آئينه كمالات اسلام ٢٥،٥٧٥، تراسُ جهم ايناً)''وغيس ذلك من الهفوات والخرافات والهذيانات ''جن عمرزا

کی تصانیف ٹی پڑی ہیں۔

مرزائے قادیانی کی اس یادہ گوئی کے مقابلہ میں صوفیائے کرام کے جواتوال پیش کئے جارے ہیں۔ان میں سے ایک تو منصور حلاج کا نعرہ انالحق ہے۔ دوسرے حضرت علی کا قول - "ليس في جبتي سوى الله "حفرت بايزيد بطائ كا قول" سبحاني ما اعظم شانى "حفرت بايزيد بطام لى كاطرف منسوب كيا موافقرة "لواى رفع من لوائد محمد" حضرت شخ عبدالقاور جیلائی کاقول فسدمی علے رقبة کل ولی الله ''اورای شم کے دوسرے اقوال ہیں۔جن کے متعلق اوّل تو تحقیقی طور پر بیر ثابت بھی ٹییں ہوسکتا کہ ان بزرگوں کی زبان سے بیاقوال سرز د ہوئے اور اگر ان کو بفرض محال صحیح بھی تشکیم کرلیا جائے تو صوفیائے کبیر

وعارفین حقیقت کا متفقہ فیصلہ بیہ ہے کہ اس تم کے اقوال ان حضرات سے جذب وسکر کے عالم میں سرز دہوئے جو سیر سلوک کی ابتدائی اور پست منزل ہے۔ مزید تی کے لئے ان سے تائب ہونا لازمی امر ہے۔ ورندسالک کی ترقیات رک جاتی ہیں۔ وہ کفر طریقت کی حالت میں مرجاتا ہے جو ان لوگوں کے نزدیک کفرشر بیت سے کسی طرح کم نہیں۔ علاہ بریں جذب وسکر کے عالم میں کیے ہوئے کلمات پرشر بیت مواخذہ نہیں کرتی۔ بشر طیکہ بیٹا ہت ہوجائے کہ گویندہ صاحب عقل وشعور مہیں تھا۔ لیکن طریقت ان پر بھی مواخذہ کرتی ہے اور ایسے مجذوبوں کی ترقی رک جاتی ہے۔ سیر سلوک کی راہ کے مخاطر ومہالک سے باخبر برزگ حضرت امام ربانی مجدد الف تانی شیخ احمد سر ہندی علیہ الرحمتہ نے اپنے مکتوبات میں جابجا صوفیائے کرام کی شطحیات پر تبھرے کئے ہیں۔ جن میں علیہ الرحمتہ نے اپنے میں جابجا صوفیائے کرام کی شطحیات پر تبھرے کئے ہیں۔ جن میں سے چیدہ چیدہ چیدہ جیارتیں ذیل میں فقل کی جاتی ہیں۔

مكتوب ١٧٣ دفتر اوّل:

اگرکوئی کہ کیج کہ متقدین مشائخ میں ہے بعض کی عبارتوں میں بھی ایسے الفاظ واقع ہیں جن سے صاف طور پرتو حید وجودی ثابت ہوتی ہے تو وہ اس بات پرمحمول ہیں کہ ابتداء میں علم الیقین کے مقام میں ان سے ای قتم کے الفاظ سرز دہوئے ہیں اور آخر کاران کواسی مقام سے گزار کرعین الیقین تک لے گئے ہیں۔

كمتوب نمبر • • ا دفتر اوّل:

آپ کا گرای قدرنوازش نامه موصول ہوا۔ جو پچھازروئے کرم آپ نے لکھا ہے واضح ہوا۔ آپ نے لکھا ہے واضح ہوا۔ آپ نے لکھا تھا کہ شخ عبدالکیریمنی نے کہا ہے کہ ت تعالیٰ عالم الغیب نہیں۔ میرے مخدوم فقیر کواس فتم کی باتیں سننے کی تاب نہیں ہے اختیار میری فاروقی رگ جوش میں آ جاتی ہے اوراس میں توجیہ وتاویل کی فرصت نہیں دیتی۔ ایسی باتوں کا قائل کبیریمنی ہو یا شخ اکبرشامی مگر جمیں تو محد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام درکار ہے۔ نہ کہ جی الدین عربی اور صدر الدین تو نیوی اور عبدالرزات کا شی کی گفتگو۔ ہم کونس سے کام ہے نہ فص سے فقو حات مدینہ یعنی احادیث نے ہم کونتو حات مدینہ یعنی احادیث ہے۔

مكتوب٢٠٢دفتراول:

دوسرے بیر کہ وہخص جواپنے آپ کوحضرت صدیق ہےافضل جانے اس کا امر دوحال سے خالی نہیں یاوہ زندیق محض ہے یا جاہل۔ مشائخ نے خلیہ سکر میں بہت نامناسب با تیں کی ہیں۔ چنانچہ شخ بسطام فرماتے ہیں۔ ''لوائی ارفع من لوائے محم''میراجھنڈ امحمہ کے جھنڈے سے بلند ہے۔ الیی باتوں سے انسل ہونے کا گمان نہیں کر سکتے۔ بیمین زندقہ ہے۔

مكتوب ۲۲۰ دفتر ادّل:

بایزید بسطائ با وجوداس بزرگی کے شہود ومشاہدہ سے آ گئے نہیں بڑھے اور سجانی ماعظم شانی کے تک کوچہ سے باہر قدم نہیں نکالا۔

معلوم ہوتا ہے کہ آخر حال میں بایز یدر حمتہ اللہ علیہ کو اس نقص پر اطلاع مجنثی گئی کہ موت کے وقت اس طرح کہتے تھے۔

(میں نے تجھے یا فہیں کیا۔ گر غفلت سے اور میں نے تیری خدمت نہیں کی۔ گرستی سے ) انہوں نے اپنے پہلے حضور کو غفلت جانا۔ کیونکہ وہ حق تعالیٰ کا حضور نہ تھا۔ بلکہ ظلال میں سے ایک ظلمی کا حضور اور اس کے ظہورات میں سے ایک ظہور تھا۔ پس ناچار حق تعالیٰ سے غافل سے۔

مكتوب۲۹۳ دفتر اوّل:

اوریہ جوحضرت شیخ عبدالقادر نفر مایا ہے۔ (میراقدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے)
عوارف المعارف' والا جوشخ ابوالجیب سروردگ ' (جوحضرت شیخ عبدالقادر جیلانی
کے محرموں اور مصاحبوں سے ہے) کا مرید اور تربیت یافتہ ہے۔ اس کلمہ کوان کلمات سے بیان
کرتا ہے جو بجب اورخود بنی پرمشمل ہیں۔ جو ابتدائے احوال میں بقیہ سکر کے باعث مشائخ سے
سرز دہوتے ہیں۔

مكتوب ٨ دفتر دوم:

آپ نے تمہید میں القصات کی عبارت کے معنی پوجھے تھے کہ اس میں ہے کہ جس کوتم خدا جائے ہو وہ ہمارے نزد یک محمد (علیقہ) ہے اور جس کوتم محمد اللقہ جانے ہو وہ ہمارے نزدیک خداہے۔

میں سے مخدوم! اس قتم کی عبارتیں جوتو حید داتحاد کی خبر دیتی ہیں سکر کے غلبوں میں جو مرتبہ جمع ہے اور جس کو کفر طریقت سے تعبیر کرتے ہیں مشائخ قدس سرہم سے بہت صا در ہوتی ہیں۔اس وقت دوئی اور تمیز ان کی نظر سے دور ہوجاتی ہے۔

مکتوب۹۵ دفتر دوم:

آپ کاصحفہ شریفہ پہنچا جس میں صوفیہ کی بعض باتوں کی نسبت استفسار درج تھا۔
ان تمام سوالوں سے حل میں مجمل کلام یہ ہے کہ جس طرح شریعت میں کفرواسلام ہے۔ طریقت میں بھی کفرواسلام ہے۔ جس طرح شریعت میں کفرسراسر شرارت وقعی ہے اور اسلام سراسر کمال ہے۔
اسلام سراسر کمال ہے۔ اس طرح طریقت میں بھی کفرسراسر تقص اور اسلام سراسر کمال ہے۔

مشائخ فدس سرہم جنہوں نے مطحیات تکائی میں اور مخالف شریعت باتیں کی ہیں۔ سب کفرطریقت کے مقام میں رہے ہیں جو سکرو بے تمیزی کا مقام ہے۔لیکن وہ بزرگ جو تقیق اسلام کی دولت ہے مشرف ہوئے ہیں اس قسم کی باتوں سے پاک وصاف ہیں۔

اگرکوئی شخص اس حال کے حاصل ہونے اور درجہ کمال اوّل تک وینینے کے بیٹیراس سم کی کلام کرتا ہے اور سب کوئت اور صراط متنقم پر جانتا ہے اور حق وباطل میں تمیز نہیں کرتا تو ایسا شخص زندیق والحد ہے۔

اس مقام پراکٹر سالکوں کے قدم بھسل جاتے ہیں۔ بہت مسلمان ارباب شکر کی تقلید کر کے راہ راست سے ہٹ کر گمراہی اور خسارہ میں جا پڑے ہیں اور اپنے وین کو ہرباد کر بیٹھے ہیں۔

مکتوب ۹۹ دفتر دوم:

اگران کا اعتقاد ہے کہ حال والاقحض ان مقامات عالیہ والے لوگوں کے ساتھ شرکت ومساوات کا معتقد ہے تو واقعی اس کو کا فر وزندیق خیال کریں اور مسلمانوں کے گروہ سے خارج تصور کریں۔ کیونکہ نبوت میں شریک ہونا اور انبیا علیہم السلام کے ساتھ برابری کرنا کفر ہے۔ جس شخص کا مقصوداس قتم کے احوال سے شہرت اور قبول خلق ہوتو وہ جھوڑا مدعی ہے اور

باحوال اس کے لئے وبال اور استخارج ہیں۔جن میں اس کی سر اسرخرابی ہے۔

مكتوب ١١٧ دفترسوم:

قول، انا المحق قول سبحانی قول لیس فی صبی سوی اللّه وغیرہ شطحیات سب اس مرتبہ جمع کے درخت کے پھل ہیں۔اس تنم کی ہا توں کا ہاعث محبوب حقیقی کی عبت کا غلبہ ہے۔ یعنی سالک کی نظر سے محبوب کے سواسب کچھ پوشیدہ ہوجا تا ہے اور محبوب کے سوااس کو پچھے مشہود نہیں ہوتا۔اس مقام کومقام جہل ومقام حیرت بھی کہتے ہیں۔ صوفیاء اپنی دید کے اندازہ کے مطابق سکر اور غلبہ حال کے وقت بہت ی باتیں زبان سے نکالتے ہیں۔ ان کو ظاہر برجمول نہ جاننا چاہئے۔ بلکدان کی تاویل وقوجیه میں مشغول ہونا چاہئے۔ بلکدان کی تاویل وقوجیه میں مشغول ہونا چاہئے۔ کیونکہ مستوں کا کلام ظاہر سے بعثک کرتوجیه سے معلوم کیا جاتا ہے۔ والله اعساسہ بحقائق الامور کلھا!

چونکہ آپ نے بید بیقرار کرنے والی ہا تیں ایک ہزرگ سے قال کی تھیں۔اس لئے ان کے حل میں چونکہ آپ نے بیشراس قتم کی مخالف ہاتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا اور ان کے ردویدل میں زبان نہیں کھواتا۔

مکتوب۱۲ا دفتر سوم:

اس فقیرنے اس کے معارف سکریہ کو ایک ورق میں جمع کیا ہے۔ سکر کے بقیہ کا سبب ہے کہ اسرار کا ظاہر کرنا جائز سجھتے ہیں اور سکری کا باعث ہے جوفخر مباہات کرتے ہیں۔ سکرہی سے ہے کہ دوسروں پر اپنی فضیلت ظاہر کی جاتی ہے۔ جہاں صحو خالص ہے وہاں اسرار کا ظاہر کرنا کفر ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جائنا شرک ہے۔

حضرت مجدد کی متذکرہ صدر عبارات صوفیہ کے ان اقوال کی حقیقت پر کافی روشنی ڈال رہی ہیں اور ان سے ظاہر ہوجا تا ہے کہ ایسی باتیں جوصوفیائے کرام کی طرف منسوب کی جارہی ہیں اول تو بہت شاذہیں دوسرے وہ حالت غلبہ دسکر کے نتائج میں سے ہیں جن کو اعتبار سے خالی جھنا چاہیے۔

تیسرے میہ کہ سیرعرفان میں ایسے اقوال کی ماہیت کمال نہیں بلکہ نقص ہے اور نقص بھی اتنا شدید جے صوفیائے کرام کی اصطلاح میں کفرطریقت کہا جاتا ہے۔ مزید براں صوفیائے کرام کی اکثر شطحیات کو حضرت مجد صحیح بھی نہیں مانتے جیسا کہ ان کے مکتوب ۲۳ دفتر سوم کی نقل شدہ عبارت کے آخری الفاظ سے فلاہر ہے۔

شيطان كتصرف كابيان

غلبہ شکر اور واردات قلبی کو سیجھنے میں غلط نہی واقع ہو جانے کے علاوہ ایسی باتوں پر شیطان کے تصرف کا احتمال بھی کیا جاسکتا ہے۔حضرت مجددؓ اپنے مکتوب ۱۰۷ وفتر اوّل میں رقم فرماتے ہیں۔

دوسراسوال بیہ کہ صادق طالبوں کے کشف وشہود میں القائے شیطان کو ڈفل ہے یا نہیں ۔اگر ہے تو کشف شیطانی کی کیفیت کو واضح کریں کہ کس طرح ہے اورا گر ڈخل نہیں تو کیا وجہ ہے کہ بعض امورالہا می میں خلل پڑ جا تا ہے۔اس کا جواب اس طرح پر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب کہ کو کی شخص القائے شیطانی ہے محفوظ نہیں ہے۔ جب کہ انبیاء علیہم السلام میں متصور بلکہ محقق ہے تو اولیاء میں بطریق اولی ہوگا تو پھرطالب صادق س کنتی میں ہے۔

حاصل كلام بيكه انبيائ كرام يليم السلوة والسلام كواس القاءيرة كاه كردية بي اور باطل كوى سے جداكر وكھاتے بين - 'فينسح الله ما يلقے الشيطن ثم يحكم الله ايته '' اى مضمون پردلالت كرتى ہے اور اولياء ميں يہ بات لازم نبين -

تائب ہونا ضروری ہے

ان الفاظ کے بعد حضرت مجد دصاحب نے اس امری تصرح کی ہے کہ اولیاء اللہ کے ایک اللہ اسلام کی تصرح کی ہے کہ اولیاء اللہ کے ایک اور دات کشفی والہا می کو پر کھنے کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ حضرت محد مصطفل بابا نما عو وامہا تناہ ہے کی شریعت کو معیار بنا کیں اور جس امر کو اس کے خلاف دیکھیں اسے ترک کر کے اس سے تا ئب ہوں۔ جیسا کہ حضرت مجد د صاحب نے بھی اپنے متعاقب میں اپنے ان مشاہدات کے متعلق جن پر خلاف شرع ہونے کا گمان ہوسکتا تھابارگاہ حضرت و والجلال عزامہ میں گر گرا کر معافی ما تھی ہے اور اس خوف کا اظہار کیا ہے کہیں غیرت خداوندی ان لغزشوں پر مواخذہ نہ کرے۔

مرزائے قادیانی کی ہفوات

متذکرہ صدرتفری سے بیامر پایئے تحقیق کو پہنچ جاتا ہے کہ صوفیائے کرام کی شطحیات میں سے بعض:

ا..... بايرًا عتبارروايت معماقط مين-

۲..... گنص ان کی حالت سکر و جذب کا نتیجه ہیں۔ جن پرشریعت کوئی مواخذہ ایک تی اور انتین دیاں سے بڑا: میں دوران ورثی میں سال سے کہ تعلق نہیں پھتوں

نہیں کرتی اور باتیں احوال کے آغاز میں صادر ہوتی ہیں۔ کمال سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں۔

سسسسسسالک کے لئے ضروری ہے کہ ان لغزشوں سے متنبہ ہوکر بارگاہ خداوندی میں تائب ہواور مقتدراولیاءاللہ نے ابیا کیا ہے اور ان شاذ کلمات کی صحت ودر تی پراصرار کے جرم کے مرتکب نہیں ہوئے۔

اس کے بالکل برعکس مرزائے قادیانی کی مفوات اوّل تو اس جذب وسکر کا پیتنہیں دیتیں۔جن سےان کامغلوب الاحوال ہونا اوراس تسم کے کلمات بولنا ظاہر ہو۔ کیونکہ ان میں انبیاء کرام علیہم السلام پر جابجا اپنی فوقیت ظاہر کی گئی ہے۔ جوصوفیاء کی شطحیات میں نظر نہیں آتی۔ وہاں معاملہ ہی دوسراہے اور یہال محض نقالی اُور حدسے برهی ہوئی نقالی ہے جوعای سے عامی محض کو بھی صاف نظر آ رہی ہے۔اس کےعلاوہ مرزائے قادیان کے ہاں ان زندیقاند دعاوی پر اصرار اور انہیں اینے مریدوں سے منوانے کی پہم کوشش نظر آرہی ہے۔ جوصوفیائے کرام کے ہاں موجود نہیں موفیائے عظام کے احوال ان کی ذات تک تعلق رکھتے ہیں۔انہوں نے بھی یہ کوشش نہیں کی کے مخلوق خداوندی سے اپنی الوہیت، نبوت یا مسیحیت کا اعتراف کرائیں۔ ندانہوں نے ان شطحیات کےمطالب کی تبلیغ کواپنی زندگی کامشن بنایا ہے جومرزا قادیانی کے ہاں بدرجہاتم موجود ہے۔لہٰذا مرزا کی ہفوات کوصوفیائے کرام کی شطحیات سے تطبیق دنیا کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں۔

مقام سكرومقام صحو

ممکن ہے کہ مرزائی حضرات ہے ہیں کہ مرزا کی بیہ مفوات بھی ان کے عالم سکر کا نتیجہ ہیں کیکن ان کا یمی قول مرز اکے تمام دعاوی نبوت ومیسجیت ومجد دیت کے قصر کودھڑ ام سے زمین رگرادینے کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ مرزائے متعلق پرکہا جاتا ہے اورخوداس کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ وہ فرائض نبوت کی پھیل کے لئے مامور ہوا ہے۔اپنے دعاوی کے لحاظ ہے وہ ان مردان خدا کی صف میں آنے کاخواہا نہیں جومحبوب حقیقی کے ساتھ انفرادی طور پر واصل ہونے کے مقصد بلند پر ا بنی زندگیاں وقف کردیتے ہیں اور اس سیر میں انہیں جذب وسلوک سے ہی واسطہ پڑتا ہے۔ سکروبیخو دی میں ہے بھی گذر ناپڑتا ہے۔ فناوبقا کی منزلیں بھی طے کرنی پڑتی ہیں۔جن سب کے احوال ومشابدات جداجدا بین اور بهرحال ان کی ذات تے تعلق رکھتے ہیں۔مرز ابندگان خداکی ہدایت ورہنمائی کابدی ہے اور ایسے خض کے لئے صحواز بس لا زمی ہے۔ مجذوب اور سکر زوہ صوفی دوسروں کی رہنمائی نہیں کرسکتا۔ کیونکہ وہ خود دریائے حیرت میں غرق ہوتا ہے اور بعض ایسے کلمات بھی اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں جن پراس کے مرفوع الحال ہونے کے باعث نہ شریعت مواخذہ کرتی ہےاور نہ بندگان خدا کوان ہے تعرض کی ضرورت ہے جو بزرگ فرائض نبوت کوانجام دیتے ہیں۔ان کا کوئی حال ان کا کوئی کلمہان کی کوئی حرکت دجنبش شریعت سے باہز نہیں ہو سکتی۔ چہ جائیکہ وہ اپنے آپ کو بیک وفت حضرت باری تعالیٰ کا باپ اور فرزند بھی ظاہر کریں اور اپنے کو اولوالعزم انبیائے کرام سے افضل بھی جنائیں۔ نیز اس پراصرارے کام لیں۔ سکرمقام ولایت کی خصوصیت ہے اور صحوفر اَنفن نبوت کی تکمیل و بجا آوری کے لئے لازی ہے۔حضرت مجد دالف ٹانی ا پین مکتوب ۹۵ وفتر اوّل میں سکر وصحو کے مقامات پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

'' جاننا چاہئے کہ جو پچھا دکام سکر ہیہ ہے مقام ولایت سے ہے اور جو پچھ سے ہے۔ ہے۔مقام نبوت سے تعلق رکھتا ہے کہ انبیا ہے علیہم السلام کے کامل تا بعداروں کو بھی تا بعداری کے طور پر صحو کے باعث اس مقام سے حصیہ حاصل ہے۔''

پس مرزائے قادیانی کے تبعین اگراپ پیرومرشد کے ادعائے نبوت وسیحیت کوظل و بروز کا مقام دے کر سیجھتے ہیں کہ وہ امت محمد بید میں منشائے نبوت ورسالت کی تکمیل کا فرض بحالارہ ہے تھے تو وہ سے کہہ کر اپنا اور اپ مرشد کا دامن نہیں چھڑا سکتے کہ اس کی ہفوات سکر کا بھجبہ تھیں۔ کیونکہ الیسے خفس کے لئے صحوا ورصوم شمر نہایت ضروری ہے۔ اگر مرزا ان کے عقیدہ کے مطابق مجذوب تھا تو اسے اپ حال پر چھوڑ دینا چاہئے اور اس کی ہفوات کی پیرو کی کر کے جن کے لئے وہ زندگی بھرتائب نہیں ہوا اور کفر شریعت و کفر طریقت کے حال میں مرا۔ اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہئے۔ حقیقت حال تو یہ ہے کہ مرزانہ مجذوب تھا نہ ما لک۔ اسے ان راستوں کی خراب نہیں گئی۔ اس نے محف نقالی کر کے اپنے ایمان کو بھی ہرباد کیا اور دوسروں کے لئے بھی عندالت و گمرائی کی راہیں کھول دیں۔ مرزا کی ہفوات کی کیفیت اور ان کی کثرت ادعا کا تحکم اور عندالت و گمرائی کی راہیں کھول دیں۔ مرزا کی ہفوات کی کیفیت اور ان کی کثرت ادعا کا تحکم اور عندالت کا مہنیں دے سکتیں۔ ان گراہیوں پراصرار ہی پیافل ہرکرنے کے لئے کئی ہے کہ وہ مفتری اور کذاب تھا اور اسے شریعت غرائے اسلامیہ کے موافذہ سے بچانے کے لئے کئی ہے کہ وہ مفتری اور کذاب تھا اور اسے شریعت بندگان خدا کا مہنیں دے سکتیں۔

اس موقعہ پر تذکرہ غوشہہ کی اس مشہور داستان کی طرف اشارہ کرنا بجانہ ہوگا۔ جس میں حضرت غوث علی شاہ صاحب اور مجراؤں ضلع لدھیانہ کے ایک مست میاں محکم الدین کی طلاقات کا حال درج کیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوجائے گا کہ طالبان معرفت وحقیقت کا مسلک الی شطحیات کے متعلق کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہئے۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت غوث علی شاہ جب میاں محکم الدین کی شہرت من کران کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے ان کا اسم گرامی دریافت کیا۔ کیونکہ میاں صاحب موصوف مجذوب شے اور کسی کوان کے نام کا علم نہ تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرانام خدا ہے۔ اس پر شاہ صاحب خاموش ہوگئے۔ چند لمحہ کے بعد میاں محکم الدین نے شاہ صاحب سے سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے۔ جس کا جواب شاہ صاحب نے اپنے مخصوص ظریفانہ انداز میں بیدیا کہ اچھے خدا ہو جوابے بندوں کے ناموں سے صاحب نے اپنے مخصوص ظریفانہ انداز میں بیدیا کہ اچھے خدا ہو جوابے بندوں کے ناموں سے محلی واقف نہیں۔ اس پر میاں محکم الدین نے ترانا شروع کر دیا کہ تہارانام غوث علی باپ کا نام بیہ پر دادا کا نام بیہ شاہ صاحب نے مجذوب کو ایک اور الی ہی چیستی ہوئی بات کہہ کر دوک دیا

کرصاحب رہنے دیجئے معلوم ہوگیا کہ آپ رملی خدا ہیں۔جب تک رمل نہیں پھینکتے آپ کو پچھ معلوم نہیں ہوسکتا۔

تھوڑی دیری خاموثی کے بعدمیاں محکم الدین نے شاہ صاحب سے اپنی رسالت کا اقرار لینا چاہا۔ کیونکہ الوہیت تشلیم کرانے کے امتحان سے وہ صاف نکل گئے تھے اور کہا کہ محکم الدین رسول اللہ کہو۔ اس پرشاہ صاحب نے جو جواب دیا وہ ہر مسلمان کو اپنے لئے مشعل راہ بنانا چاہئے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ حضرت ! کرم فر ماسیئے۔ رسول تو مدینے والے ہی کورہے دیجئے۔ چاہئ کر دال نہیں گل سکتی۔ وہی خدائی کا دعویٰ کیجئے۔ کیونکہ آپ سے پہلے بہتیرے فرعون ، نمر وداور شدادید دوگی کر چکے ہیں۔

حاصل کلام مید کہ کوئی شخص خواہ وہ کسی حال میں ہوالوہیت کا دعویٰ کرنے ہے دیبا ہی مردود ہوجا تا ہے جیسے کہ فراعنہ اور نمار دہ مردود ہو چکے ہیں۔ کیکن نبوت کا دعویدار اور وہ بھی حضرت ختمی مرتب اللہ کی نبوت کے بعد اور اس کے علی الرغم چداز روئے شریعت و چہاز روئے طریقت (جوشریعت سے باہر نہیں) مردود تر ہے اور مرز اکو جوشے وکیم وحمہ واحمہ ہونے کا مدمی ہے۔ اضل واکفرنہ مجھاجائے تو اور کیا سمجھاجائے۔

## مادیعوامل پرانسان کی روحانیات کااثر مرزائے قادیان کی پیش گوئیوں پرایک تنقیدی نظر

ایک عامی سے عامی مسلمان جو قرآن پاک کے مطالب و مضایین کو دوراز کارتاویلوں اور موشکا فیوں کے بغیر سید ھے سادے طریق سے سیجھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ان قوموں اور آبادیوں کے عبرتناک انجام سے بے خبرنہیں۔ جن کا عصیان وطغیان عذاب وعماب الہی کو جوش میں لانے پر مدختہ ہے جوا۔ جن کے عقائد وعمال کی ظلمتیں اپنے منتہائے عروج کو چینچنے کے بعد انہیں اس ہولناک انجام تک پہنچانے کا سبب بنیں کہ اجڑی ہوئی بستیوں کے مٹی اور دیت کے بغیر ان کی حدسے بردھی ہوئی سرکٹیوں کے بھرے ہوئے افسانوں کے سوان کی یادتک دلانے والی کوئی چیز باقی نہرہی اور ریکھی اس لئے کہ نوع انسانی کی بعد میں آنے والی سلمیں ان کے احوال پرغور کر کے درس عبرت حاصل کر سکیں اورا گرانہیں اپنی فلاح و بہود منظور ہوتو شمیل ان کے احوال پرغور کر کے درس عبرت حاصل کر سکیں اورا گرانہیں اپنی فلاح و بہود منظور ہوتو تمدن وعمران کی اس شاہراہ پر گامزن ہوں جو آئیں دنے دی اور اخروی سعادتوں تک پہنچانے والی سے اور جے جانے کے لئے کوئی بہت زیادہ عمیق قکراورا کچھے ہوئے استدلال کی ضرورت نہیں۔

اسلام کے نام لیواجائے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی رس کو ہاتھ ے چھوڑ دیا۔ شرک اور بت پرتی کی گمراہیوں میں پڑ کرمعمورۂ عالم کوطرح طرح کے فت و جنور معمور کردیا اور پکارنے والے کی پکارکونسا تواس پرزمین کے شکاف اور آسان کے دروازے کھول دیئے گئے۔جن کی راہوں نے پانی کے ایک ہیبت ناک طوفان نے حملہ کر کے تمام انسانی آبادیوں کو ڈھانے لیا اور خدا کی ستی ہے اٹکار اور اس کے احکام سے سرکشی کرنے والے لوگوں کو نیست و تا بود کر دیا۔ انہیں پیھی معلوم ہے کہ قوم عاد کوان کی سرکشی اور فتنہ انگیزی کی بناء پر سزا دینے کے لئے خدائے ذوالجلال کا قبر آٹھ دن سلسل چلنے والی تیز آنھی کی شکل میں نازل ہوا۔جس نے اس قوم کے تمام گردن فرازوں کو نا گہانی موت کی نیندسلا دیا۔اس کے بعد جب شود کی قوم کو ان کے اعمال کی سزادینے کا وقت آیا تو ان کی پیٹر پر قدرت کا تادیجی اور تخ بہی تازیانہ فوفناک گرج اور بھلی کی صورت میں لگا۔جس نے آ نا فا فاان سب کو بے جان کر کے رکھ دیا۔سدوم اور عمورہ کےلوگوں نے جب فسق و فجور میں یہاں تک غلوے کام لیا کہ خلاف وضع فطرت جرائم کے مرتکب ہونے لگے توان کی ہتنیاں زلزلہ کے ہلاکت خیز چھکوں اور آتش فشاں پہاڑ کے دہانہ سے اچھل اٹھیل کر گرنے والے منگریزوں کی بے پناہ بارش سے تباہ ہو گئیں۔ مدائن کے لوگوں کی بدمعاملکی جب نا قابل علاج ثابت ہوئی تو ان کودھوئیں اور ابر کی گھنگھور گھٹاؤں نے گھیر لیا اور زلزلہ نے آ کران کی عمرانی اور انفرادی زندگیوں کا خاتمہ کردیا۔ سباوالوں کی بستیاں پہاڑوں پر ہے امنڈ امنڈ کرآنے والے تیل رواں کے سامنے بیگئیں اور وہ ملک جوسر سبزی اور شادالی میں نظیر ندر کھتا تھالق ودق صحرا بن کر رہ گیا۔جس میں باغوں اور کھیتوں کی جگہ بیریاں اور جھاڑیاں اگ آئیں۔فرعون مصرکواس کی سرکشی کی سزایوں ملی کدوریائے قدیم کا وہی یانی جس نے پایاب ہوکر بنی اسرائیل کو گذرنے کے لئے راہ دے دی تھی۔اس کے لشکروں کواپٹی ہولناک لپیٹ میں لینے کے لئے بلیوں چڑھ گیا۔

غرض نوع انسانی کی تاریخ کے بیعبرت انگیز اور ہولناک واقعات بکار پکار کر کہدرہ ہیں کہ انسان کواس کی بدا تمالیوں کی سزادینے کے لئے قدرت کے ظاہری اور محفی عوامل میں سے کوئی ایک عامل وقت پر جوش میں آ جا تا ہے اور اپنا کام کرجا تا ہے۔ عوامل قدرت کے ہاتھوں تباہ ہونے والی اقوام کی خدانا ترسی اور ان کے اخلاق تسفل کے حالات ہمیں صحائف آ سانی کے علاوہ دوسرے تاریخی شواہد سے بھی مل رہے ہیں اور عقیقیات سے خصر حاضر کی دلچپیاں جس قدر بردھ رہی ہیں ایر عقیات سے خصر حاضر کی دلچپیاں جس قدر بردھ رہی ہیں ای قدر ان میں ای قدر ان کے مظالم ومصائب کے حالات روشنی رہی ہیں ای قدر ان کے مظالم ومصائب کے حالات روشنی

میں آ رہے ہیں اور عصر حاضر کا انسان اس بے لوٹ صدافت کے سامنے سرتسلیم ٹم کرنے پر مجبور مور ہا ہے۔ جو آج سے ساڑھے تیرہ سو سال قبل خدائے وحدہ لاشریک نے حصرت ختمی مرتب اللہ کی وساطت سے نوع انسان پر پوری پوری وضاحت کے ساتھ بیان کردی تھی کہ دنیا میں قو موں کے عروج وزوال اوران کے فتاد ہتا ہ کاراز کس چیز میں مضمرہے؟

اس کے علاوہ القدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی پر ایمان رکھنے وائی امت کے افراد جائے ہیں کہ آ فات ارضی وساوی کے نزول میں سرکھوں کو سزاد ہے کے علاوہ ضدائے لایزال کی بحض دوسری صلحتیں بھی مضمر ہوتی ہیں۔ جن کا تعلق نیک بندوں کے امتحان ،ان کے ایمان کے استحکام ان کے مدارج روحانی کی ترقی اور غفلت شعار بندوں کے لئے اعتباہ کا سامان مہیا کرنے ہے ہے اور جس پرقر آن کریم کی آ یت ' ولنبلون کم بشی من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والشمرات و بشر الصبرين ، الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انالله وانا اليه راجعون (البقرہ: ٥٥ ، ١٥٥) ''

أغسى اورآ فاقى مصائب سانبيائ كرام عليهم السلام اورامت محمديد يصلحائ عظام كوبسااوقات سامنا بوااورامت مسلمه كواجماع حيثيت سيجعى بار بإخدائ بزرك وبرتر كي بيجيج ہوئے امتحانوں اور اہتلاؤں میں سے گزر ناپڑاہے۔ لیکن حضرت جتمی مرتبت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت اس فنا آ موز تباہی وہر بادی سے اس لئے محفوظ ہے کہ اس نے بادی برق ملطقہ کے پیغام پر لبیک کہااوران سرکش اقوام کی طرح خدا کے احکام سے روگردانی نہیں کی۔ جوایے کفران وعصیان کے باعث صفی ہستی سے عیست ونابود ہو کئیں۔ کیونکہ عوامل قدرت کی ہمدسوز قہریا شیال تو ان لوگوں کے لئے مختص تھیں جنہوں نے پکار نے والوں کی پکارکوسنا لیکن اس کی تکذیب کے مرتکب موئے قرآن عکیم کے خدا کا آخری پیغام اوررسول کر می اللی کے خاتم النعیین ہونے کے معنی یمی ہیں کہ تا قیام قیامت ان دوصداقتوں پر ایمان رکھنے والے لوگ ناپید نہ ہوں گے اوراس لئے کسی اور بشیر ونڈیر کے آنے کی ضرورت بی بیش نہ آئے گی اور جب خدا کے آخری نبی کے توسط سے ملنے والے خدا کے آخری پیغام پر ایمان رکھنے والا ایک مخص بھی باتی ندرہے گا تو حسب دستور سابق خداکوکسی مرسل کے بیٹیجنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ بلکہ اس نوع انسانی کو اس آخری امتحان سے دوجار كردياجائے گا۔جوكازلزلة الساعة ، قيامت ، طامته الكبرئ ، جاثيه، واقعه، قارعه اوراس فتم ك دوسرے نامول سے بکارا گیا ہے اور جس کے نزدیک آنے کی خبر پورے پورے واو آل اور وضاحت کے ساتھ صرف خدائے ذوالحلال کے ای النبی نے دی ہے جو خاتم المرسلین ہے۔

۲..... کہی وہ اسلامی معتقدات ہیں جن کی طرف میں نے گاندھی اور فیگور کی اس فلسفیانہ بحث کو درج اخبار کرتے ہوئے ایک مختصر سے تمہیدی نوٹ میں اشارہ کیا تھا جوان کے درمیان زلزلہ بہار اور اس کے اخلاقی روحانی اور مادی اسباب ولل کے بارہ میں شروع ہوگئ تھی میں نے لکھا تھا۔

"مہاتما کا ندھی نے زلزلہ بہار کے متعلق بی خیال طاہر کیا تھا کہ زلزلہ اہل ہند کان گناہوں کا تیجہ ہے جوان سے چھوت چھات کی شکل میں انسانی حقق آل پامال کرنے کے باعث سرزد ہور ہے ہیں۔اس پر بنگالی شاعر ڈاکٹر ٹیگور نے فلسفیانہ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مادی عوامل ومظا ہر کوانسان کے اخلاق ہے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ ایسے حادثات محض قوائے قدرت کے غیر معمولی اجماع کا اتفاقی متیجہ وتے ہیں۔اس کے جواب میں گاندھی جی نے اپنے عقیدہ پراصرار کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا ہے۔ جسے ہم قارئین زمیندار کی خدمت میں اس لئے پیش کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں کر آن یاک کے مطالعہ نے گا تدھی بی کے خیالات کواسلام ے کس قدرقریب کردیا ہے۔ زلزلہ کی نوع کے حوادث اور ارضی وسادی بلاؤں کے نزول کے متعلق خواه وه اللهي بول يا آفاقي ، انفرادي مول يا اجماعي ايك معمولي عدمعمولي مسلمان بهي سير عقیدہ رکھتا ہے کست دت کی طرف سے انسان کے لئے سزایا اختباہ یا آزمائش یا تزکیدنس ورق مدارج روح کے لئے ایک تازیاند کی حیثیت رکھتے ہیں اور کا نتات کی کوئی بات یونی بے مقصدوا قعنہیں ہوتی بیسے کہ ٹیگور کا خیال ہے۔ بلکہ ہر جنبش اور ہر حرکت میں خدائے ذوالجلال كاكوئى مقصد پوشيده موتا ہے۔ جے بچھنے كى جميس كوشش كرنى جا بنے \_ گاندهى جى نے اسى اسلامى عقیدے پر اصرار کیا ہے۔معلوم ہونا جا ہے کہ ایمان و حکمت کے جوموتی ہمارے ہاں عوام الناس میں ارزال ہو چکے ہیں ان پرغیر مذاہب کے فلاسفرائھی تک فلسفیانہ بحثیں کررہے ہیں اورائيس جھنا جائے ہيں۔'

سسس میرے اس شندرہ پر لاہوری مرزائیوں کے اخبار پیفام سلم میں مرزائے قادیانی کے اخبار پیفام سلم میں مرزائے قادیانی کے ایک مقلد فان صاحب چوہدری محد منظور اللی نے زلزلد بہار کومرزا کی صداقت کا نشان قرار دیتے ہوئے ایک مضمون سپر قلم کیا ہے۔ جس کاعنوان ' زمیندارا بیٹڈ کوگاندھی جی کے قدموں میں' ویا گیا ہے۔ مرزائے قادیانی کی امت کوجھوٹ بولنے، واقعات کوتو ژمروژ کر بیان کرنے اور لا طائل تاویلوں سے کام لینے میں جومہارت حاصل ہے وہ کسی پڑھے لکھے انسان سے منی نیس میرا مقصد جیسا کہ شندرہ ندکور بالا کی عبارت سے ظاہر ہے اس کے سوا کچھ ندتھا کہ انسان کے میرا مقصد جیسا کہ شندرہ ندکور بالا کی عبارت سے ظاہر ہے اس کے سوا کچھ ندتھا کہ انسان کے

روحانی ترفع و تسفل ہے کا تئات کے مادی عوامل کا مجم اتعلق ہونے کے مسئلہ پر ٹیگور کی بہنست کا ندھی کے خیالات اسلامی عقا کہ سے زیادہ قریب ہیں۔ کیونکہ گاندھی نے قرآن تھیم کا مطالعہ کیا ہے۔ گاندھی نے لکھا تھا کہ میراایمان ہے کہ مادی دنیا ہیں کوئی حادثہ خدا کی مرضی اوراس کے ارادہ کے بغیرہ وقوع پذر نہیں ہوسکا اور خداانسان کو بلاوجہ سزایا مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے بغیرہ وقوع پذر کئی حکمت مفتم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں ذاتی طور پر زلزلہ بہار کو ہندوؤں کے ان گناہوں کا نتیجہ بچھ رہا ہوں۔ جوچھوت چھات کی بدولت نوع انسانی کے ایک طبقہ پڑھلم کرنے کی شکل میں ان سے سرز دہور ہے ہیں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ روح اور کا ایک طبقہ پڑھلم کرنے کی شکل میں ان سے سرز دہور ہے ہیں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ روح اور زول کے معاملہ میں گاندھی جی کے خیالات فلسفہ اسلام سے اقرب ہیں اور ان کے ضمیر پر آفول کے معاملہ میں گاندھی جی کے خیالات پرقر آن پاک کے مطالعہ کا اثر نظر آرہا ہے۔ زمیندار اینڈ کو میرا یہ کہنا کہ گاندھی جی کے خیالات پرقر آن پاک کے مطالعہ کا اثر نظر آرہا ہے۔ زمیندار اینڈ کو کے قدموں میں سرر کھنے کے مرادت کیونکر ہوگیا اور سیجی خلافت کی وہ کون می اندگی منطق ہے جو کی مرادت کیونکر ہوگیا اور سیجی خلافت کی وہ کون می اندگی منطق ہے جو اس اظہار کوگاندھی جی کے جنوں میں گرنے سے تبیر کر رہی ہے۔

عالم روحانیات اورعالم مادیات کے باہمی تعلق اوران پرعوالم جبروت ولا ہوت کے ارادوں کے اثرات کے متعلق امت سلمہ کے عارفین حق جن نتائج پر پہنچے ہیں وہ پچھاور ہی ہیں اور میں ان کا ذکر اس بحث میں لانے کی ضرورت محسوں نہیں کرتا۔ کیونکہ اس وقت میراروئے خن مرزائیوں سے ہے جنہیں اس کو چہ کی ہوا بھی نہیں گئی صرف اس قدر کہد دینا کافی ہے کہ اسلامی فلفہ کے نزویک عالم مادیات عالم روحانیات کا اور عالم روحانیات اس کے پرے کے عوالم کا تا بع کے جن کا سرازات بحث کے دعور محتکیف بکیفیة ما' عالم سے جاماتا ہے۔

ہے۔ من مردور اس بھام سکے '' کے مرزائی مضمون تگارکا مقصدات تحریہ یہ ہے کہ ہم نے آئیسیں بند کر کے ان کے اس وعولی کوسلیم کیوں نہیں کرلیا کہ بہار کے لوگوں پرزلزلہ کی بینا گہانی آئیسیں بند کر کے ان کے اس وعولی کوسلیم کیوں نہیں کرلیا کہ بہار کے لوگوں پرزلزلہ کی بینا گہانی محددیت ومحد میت ومہدویت یا مجددیت ومحد میت کوسلیم نہیں کیا۔ مرزائے قادیانی کے اتوال واعمال میں اگر کوئی معقول بات نظر آئے تو مجھے اے معقول کہنے میں بھی تا مل نہ ہوگا۔ لیکن مشکل میہ ہے کہ اس کی تحریرات کی بھول آئے تو مجھے اے معقول کہنے میں بھی تا مل نہ ہوگا۔ لیکن مشکل میہ ہے کہ اس کی تحریرات کی بھول کے میرد کی خرافات کے ایک طومار سے زیادہ وقعت نہیں رکھتیں اور اس کے عجیب وغریب دعاوی محفن اس کئے حجمح قرار نہیں دیے جاسکتے کہ بہار میں یا جایان میں یا

امریکہ یادنیا کے کسی اور خطمیں بے بہ بے ذائر کے آرہے ہیں اور اہل عالم پردیگر اقوام کی ارضی وساوی یا اُنفسی و آفاقی آفات نازل ہور ہی ہیں۔اس تسم کے حوادث مرزائے قادیانی کے خروج ے پہلے بھی واقع ہوتے رہے ہیں اور تا قیام قیامت واقع ہوتے رہیں گے اور جن لوگوں کومبدء قیاض سے فراست ایمانی عطاء ہو چکی ہے۔ وہ اس نوع کے حوادث کے اسباب وملل سے بھی بخوبی آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت تک کےعرصہ کے لئے جس بشیر اور نذیر کوآٹا تھا وہ محر عربی اللے کے وجود قدی کی شکل میں آچکا ہے۔ آپ کے بعدد نیا کے کسی کوشداور نوع انسانی کے مس طبقہ کے لئے مسی اور بشیر ونذیر کے آئے کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ کیونکہ حضرت فتی مرتب المسلك كى برياكى موئى امت وسطى بى علل عالم برشابداورنوع انسانى كے لئے بشرونذير ب اور برسچامسلمان اینے وجود اور این اعمال صالحہ سے ان لوگوں پر اتمام جحت کررہا ہے جو ابھی ا پیان وابقان کی دولت سے بہرہ ورنہیں ہوئے۔ جب تک حضرت ختمی مرتب واللہ کے حلقہ بگوش موجود ہیں نوع انسان پرولی ہلا کت آ فریں تباہی نہیں آ سکتی بس نے نوح، عادہ شمود اور مدین کی اقوام کو بےنشان کردیا تھا۔ کیونکہ غلامان محد کے ایمان اور ان کے اعمال صالح کے روحانی مؤثرات ان مادی عناصر کو قابو میں رکھنے کے لئے کافی ہیں۔جنہیں نوع انسانی کا عصیان جوش میں لانے کا موجب بنا کرتا ہے۔ ہمیں بتایا جاچکا ہے کہ جب تک سطح ارضی پر ایک بھی مردمو من باقی ہےنوع انسانی تباہ نہیں ہوسکتی اور جب دنیاایمان داروں سے خالی ہوجائے گی تو نوع انسانی ك لئے آخرى قيامت آجائے گى - كيونكد خاتم النبين الله ك بعدنوع انسانى كى بدايت ك لے کسی رسول کے جھیجنے کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ پس زلزلد بہار کی نوع کے حوادث کو انسان كعصيان كانتيجها ورقدرت كي طرف سے انتباه تو كہا جاسكتا ہے ليكن اسے خود ساخته مرى نبوت ومجدديت كى صداقت كانشان قرارنبين دياجاسكما.

۵ ...... زلازل اوراسی سم کے دیگر حوادث کومرزائے قادیانی کی صدافت کا نشان قرار دینے میں اندلی اور دشقی مرزائی بعنی مرزائیوں کی قادیانی اور لا ہوری گدیاں متنق اللسان ہیں۔ حالا نکہ قادیانی، مرزاکو نبی اور لا ہوری اسے مجددیا محدث قرار دیتے ہیں۔ واضح ہوکہ کی مجدد یا محدث کے لئے اپنی مجددیت ومحدثیت کا دعوی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ وہ مظاہر قدرت کو اپنے مریدوں کی قعداد بڑھانے کے لئے اپنے نشان صدافت کے طور پر ظاہر کیا کرتے ہیں۔ نافر مان لوگوں کو ہلاکت ویر بادی کا پیغام دینا ان انہیائے کرام علیم السلام کا کام تھا۔ جو ان کی ہدایت وراہنمائی کے لئے مبعوث ہوا کرتے تھے۔ امت مسلمہ میں مجددین اور محدثین کا کام

صحیح عقائد اسلامی کی اشاعت اور لوگوں کے تزکیدنٹس کے سوا اور پچھنییں۔ انہیں اس امر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہوہ مجدد یا محدث کہلائیں یا خودلوگوں سے مجدد یا محدث منوانے کے لئے عبادله كرتے پھريں اور زلزلوں وغيره كوايي صداقت كانشان جنائيں۔

بیلوگ نوع انسانی پرنازل ہونے والی ارضی وساوی آفات کے ظہور پرجوبغلیل بجانے اورخوشیاں منانے کے عادی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزائے قادیانی نے کمال دجل سے کام لے کرایئے متعدد جھوٹے دعاوی کاسکہ بٹھانے کے لئے چندایک کا ہنانہ پیش کوئیاں کررکھی ہیں۔ ان پیش کوئیوں کو مخلف حوادث پر منطبق کرنے کے لئے بیلوگ ای تلمیس بازی سے کام لینے کے عادی ہیں جوان کے پیرومرشد کاشیو و کھی۔ آخری زمانہ میں لینی قیامت کے قریب زلزلوں کے يدرية نے بلكداس سے بھى عجيب ترواقعات كظهور پذير مونى كى پيش كوئيال خودكلام مجيد ين اوراحاديث نبوي النطقة بين موجود بين بين كود كيدكراورنا آگاه لوگون كيرسائة تحكمها ندانداز میں اپنی طرف سے بیان کر کے مرحض اپنی غیب دانی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ بلکہ فراست ایمانی ر کھنے والے اشخاص اس مرزائے قادیانی کی بانسبت زیادہ صحت اور زیادہ تیقن کے ساتھ مستفقل قریب وبعید کے حالات بیان کر سکتے ہیں۔جس کی ہر پیش کوئی مبہم اور شایداور اغلبًا وغیرہ کے قبیل کے الفاظ کی حامل ہوتی ہے۔اس کےعلاوہ زلزلہ بہار کومرزا قادیانی کی ان پیش گوئیوں کا ظہور قرار دیناجواس نے زلازل کے متعلق کی تھیں ۔ قادیا نیوں کی اسی منطق کا مظاہرہ ہے۔ جس *کے ر*و ے وہ محمدی بیکم کے مرزائے قادیانی کے ساتھ آسانی نکاح کرنے کی ہیں گوئی کی تاویل کر کے سے کہا کرتے ہیں کہ مرزا کی وفات کے باوجودا بھی محمدی بیگم کے ساتھواس کے نکاح کا امکان باقی ب\_ كيونكدمرزا زلزلد كم تعلق صاف اورصر يح الفاظ مين لكه جِكاب كمر: "وه زلزله ميرى زندگي (ضميمه براين احديد بنجم ص٩٦ بخزائن ج١٢ص ٢٥٢) "-62 TUE

"" ئندە زلزلەكوئىمىمولى بات نكلى يامىرى زندگى يىساس كاظهور نە ہواتو يىس خداتعالىٰ (منيمه براين احديد پنجم ص ٩٢ به ٩٣ غزائن ج١٢ص ٢٥٣)

کی طرف ہے ہیں۔'' ظاہر ہے کہ مرزائے قادیانی نے ۵-۱۹ء والے زلزلدسے متاثر ہو کرجس میں بھا گسو

وغیرہ کےمقامات تباہ ہو گئے تھے یا امریکہ کے زلزلوں سے متاثر ہوکر جواس کی زندگی میں آئے ہے چیں گوئی کردی تھی کہ ہندستان میں اس کی زندگی کے اندرا ندرخوفنا کے زلزلہ آئے گا۔اس کا خیال

يرتها كه اگرزلزله آسكيا تو يوباره بين اورنه آيا تواخلاف كوني ندكوني تاويل كرليس كے۔

لا موری اور قادیانی مرزائی جومرزا کے اقوال کوراست ثابت کرنے کے

نے لاطائل تاویلوں سے کام لینے کے عادی ہیں تا کہ اس کی پیش گو تیوں کو اس کی صدافت کا نشان فلام کریں۔ اگر اس چیز کونبوت یا مجد دیت کا جموت خیال کرتے ہیں تو آئیس مرزائے قادیانی کی بہ نسبت رسول عربی اللہ کے اس ناچیز غلام کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہئے۔ جس نے مرزائیوں اور ان جیسے دوسرے راہ گم کردہ انسانوں کے عقائد واعمال کی زبون حالی سے متاثر ہوکر زلزلہ کے وقوع سے فقط آٹھ روز پیشتر غیر مشتبہ الفاظ ہیں 'زمینداز' مطبوعہ کے رجنوری ۱۹۳۳ء کے پہلے صفحہ پر خطبی پیاعان چھپوایا تھا۔

بری حالت ہے بندوں کی قیامت کیوں نہیں آتی فلک کیوں گرنہیں پڑتا زمیں کیوں بھٹ نہیں جاتی

جب اس من کی پیش گوئیوں کو معیار صدافت بلکہ دلیل نبوت ومجددیت قرار دیے والے مرزائیوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس اعلان کے صرف آٹھ روز بعدز بین پھٹ گی۔ اس بیل کی جگہ ہاتھیوں کونگل جانے والی وراڑیں پڑگئیں اور پندرہ دن کے اندراندر موسلا دھار بارش بھی ہوئی اور شہاب ہائے ٹاقب بھی کثیر تعداد بیل گرتے دیکھے گئے ۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ مرزائے قادیانی کا دائن چھوڑ کرخدا کے متذکرة الصدر بندے کے متقدنہیں بنتے ۔ مرزائیوں کو معلوم ہوتا جا ہے کہ شعر بالا کا قائل ان کے نبی یا مجدد کی طرح اس قدر کم حوصلہ بیل کہ اپنی کسی بات کے سیحے گابت ہوجانے کے موجانے پرکوئی ناز ودعوئی کر بیٹھے۔ اسے فقط اسی امر پرفخر ہے کہ وہ حضرت ختمی مرتب ساتھ کے اوئی غلاموں کا غلام ہے۔

کسست قادیانی مرزائی تو اپنے بے بنیاد دعاوی اور بیہودہ تاویلات کے باعث مرفوع القلم ہو چکے ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس کوئی معقول بات دنیا کے سامنے ہیں کرنے کے لئے باقی نہیں رہی۔ لا ہوری جماعت جو قادیا نیوں کی بہ نسبت زیادہ عیار واقع ہوئی ہے۔ اپنے معتقدات کوالیے بے ضرر سے رمگ ہیں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ بادی النظر میں وہ کی تنقیح ومورداعتر اض واقع نہ ہو تکس لین جب ان کے پیش کردہ معتقدات کا تجزیہ خودا نہی کے قائم کردہ اصول پر کیا جاتا ہے اور ان پر فیبت الذی کفر والی حالت وارد ہوجاتی ہے تو فاموش ہوجاتے ہیں۔ آج سے چند ماہ پیشتر کا ذکر ہے کہ راقم الحروف نے زمیندار میں ''مرزائے قادیائی کی ہفوات تقید کی کسوٹی پر'' کے عنوان سے ایک مضمون لا ہوری جماعت کے ان دعاوی کا بخیہ ادھیڑتے ہوئے کہا ماہ کی شطحیات کی مشل ادھیڑتے ہوئے کہا می کو دیائی کی ہفوات کو صوفیائے کرام کی شطحیات کی مشل جماعت کے باوجود کہ میاں مجمعلی جتانے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ لیکن یہ سننے کے باوجود کہ میاں مجمعلی جتانے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ لیکن یہ سننے کے باوجود کہ میاں مجمعلی

امير جماعت احديداوران كے تمام لا ہوري حواري ميري مخلصانه معروضات كا جواب لكھنے ميں ہمہ تن مصروف ہیں۔ آج تک کوئی چیز ازقتم جواب دیکھنے یا سفنے میں نہیں آئی۔ حالانکہ وہ مضمون خود انبی کے استفسار پرسپردقلم کیا گیا تھا۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ لا ہوری جماعت کے ان معتقدات پروضاحت کے ساتھ کچھ کھھا جائے۔جنہیں وہ بھولے بھالے اور کم سواد مسلمانوں کو پھالانے کے لئے ہم رنگ زمین دام کےطور پر پیش کرتے ہیں اور مرزائے قادیانی کے ادعائے نبوت کو چھیا کر بیرظا ہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کے بعض جلیل القدر علائے ربانی کی طرح ایک برگزیده عالم تھا۔ اگر مشاغل لازم سے فرصت ملی تو انشاء اللہ العزیز ان لا ہوری مرزائیوں کی دوسری جماعت کی تلعی بھی ای طرح کھو کی جائے گی۔ قادیانی خلافت کے معتقدات كى تكذيب كے لئے يمي لا مورى جماعت پيدا موچكى إور لا مورى جماعت كے طهور وقيام كى داستان عنی موتو کم مارچ ١٩٣٨ء ك الفضل كواكي نظرد كيد لينا جائي -جس مين قادياني خلافت کے اس آرگن نے میاں محمعلی امیر جماعت لا ہوری کی شان میں ایک منثور قصیدہ لکھتے ہوئے سے ظاہر کیا ہے کہ لا ہوری جماعت کا امیر چور بھی ہے اور سیندز ور بھی۔ چوراس لئے کہ وہ قاویان کی انجمن احدید کے تنواہ دار ملازم کی حیثیت سے قرآن کا ترجمہ کررے تھے کہ جھوٹ بول کراوردھوکا دے كرقاديان سے مسوده سميت فكل آئے اورسيد زوراس لئے كدانهوں نے جلب زركى خاطراس بات کی ہرمکن کوشش کی ہے کہ اس ترجمہ میں مرزائے قادیان کے دعاوی کی صدافت کا ذکر تک نہ آنے پائے۔ پیغام ملح کے مضمون نگارخان صاحب چوہدری منظور الہی پہلے اپنے امیر کے جلب زر اس کی دروغ بافی اور فریب و بی وغیرہ کے متعلق الفضل کو جواب دیے لیں۔اس کے بعد وہ زمینداراینڈکو سے بیر کہنے کی جرأت کریں کہ ان کامطمع نظر حصول دنیا ہے ندرضائے اللی ۔ (زمینداراارمارچ۱۹۳۴ء)

مرزائے قادیانی کے دعوائے مجددیت ومہدویت پرایک نظر فرقہ مرزائیے کی معتقداتی قلابازیاں

فرقہ صالہ مرزائیدی لا موری شاخ سے تعلق رکھنے والے اشخاص کی صالت قادیا نیول کی بنسبت بہت زیادہ قابل رحم ہے۔ یہ بے چارے اپنے پیرومرشد کے بجیب وغریب دعاوی اور اپنے معتقدات کو دین قیم وصنیف کے مسلمات سے قریب تر لاکر دکھانے کے لئے اوھرادھر ہاتھ یا وَں مارتے ہیں۔ بزرگان دین کے اقوال وملفوظات کوان کی ماہیت سیجھنے اوران کی اصلیت کے یا وَں مارتے ہیں۔ بزرگان دین کے اقوال وملفوظات کوان کی ماہیت سیجھنے اوران کی اصلیت کے

متعلق تحقیقات کے بغیرای پیرومرشد کی ہفوات کے لئے سپر بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔اینے معتقدات اوراینے پیشواکی تعلیمات پرایسارنگ چڑھاتے ہیں کہ بے خبراور کم سواد لوگوں کووہ بے ضرر نظر آنے لگیس اور بھولے بھالے مسلمان ان کے مرشد کے بچھائے ہوئے دام دجل وتزوير كے شكار جوجا كيں۔ صاف نظر آرہا ہے كه بدلوگ استے بيشوا كے كفر اندوز دعاوى كى لغویت اوراس کی حیلہ سازیوں کی حقیقت سے بخو بی آگاہ ہو بچکے ہیں کیکن اپنی اس غلطی کا تھلم کھلا اعتراف کرنے کے بجائے جوان سے مرزاغلام احدقادیانی کے ہاتھوں فریب کھانے کی صورت میں سرز دہوچکی۔ بیلوگ کوشش کرتے ہیں کیطرح طرح کی مضحکہ خیز تاویلوں اور لاطائل دلیلوں کے بل براس کی نبوت نہیں تو مجددیت ہی کا ڈھونگ کھڑ ار کھتے ہیں۔ کامیاب ہوجا کیں ادر سیظا ہر کرنے کی کوشش کریں کہ آ ں جہانی نے کوئی بات الیی نہیں کی جواسلام کے منافی اور سلف صالحین کےمسلک ہے ہی ہوئی ہو لیکن اس کوکیا جائے کہ ان کی تغلیط و تکذیب کے لئے مرزائے قادیانی کی اپنتخریرات کےعلاوہ مرزائیوں کے گھر اور مرکز میں ایک الی جماعت موجود ہےجس نے ان کے بیرومرشد کی خرافات واہیہ کو بدافتخارتام الم نشرح کرتے رہنے کا اجارہ لے رکھا ہے اور جوتا ویل بازی اور داستان سرائی میں ان سے بیماک تر اور جالاک تر واقع ہوئی ہے۔ ان لوگوں کی معتقداتی قلابازیوں کے متعلق اگر برسیل تفن جس کی وہ متحق ہیں کہایا لکھاجائے تو چیخے لکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ثقابت ومتانت کا سلوک نہیں کیاجاتا۔ اگر شجیدگی کے ساتھ ان کے اور ان کے جماعتی پیشوا کے معتقدات ودعاوی کی قلعی کھولی جائے تو بیرلوگ متانت و بجيدگى كے ساتھ جواب دينے كى بجائے منہ چڑانے اور كالياں دينے براتر آتے ہيں۔اى طرح جب ان کے پیرومرشد کے دعا دی نبوت وسیحیت برتقید کی جاتی ہے تو یہ لوگ اس میدان سے فرار ہوکراس کی مجدویت کے آغوش میں بناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جب اس کے دعویٰ مجدویت كا تاروبيود بكعيرا جاتا بية نبوت ورسالت كى تمثيلات اورانبيائ كرام عليهم السلام سےمنسوب نسائص کے دامن میں بناہ وصورت نے لکتے ہیں۔علائے امت انہیں منقولات کی بحث میں رگیدتے میں توبیاوگ کہتے ہیں کہ ہماری مکذیب کے لئے وہی پرانی دلیلیں استعمال کرتے ہواور أكران يرمعقولات كمسلسله مين فتتم كاعتراضات دارد كئے جائيں تو بھريدهيات وممات ميح ک قتم کے مسائل چھیڑو ہے ہیں۔جن کے متعلق انہیں کافی سے زیادہ براہین بتائے جا بھے ہیں۔ ' فمثله كمثل الكلب ان تحمله يلهث ذلك مثل القوم الذين كذابو بايتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (اعراف:١٧٦)"

شطحيات ومفوات كى بحث

ان لوگوں بران کے بے بنیاد دعاوی کی لغویت داضح کرنے اور انہیں ممع ہدایت کی **نیا**ء دکھانے کے لئے خودانہی کے استفسار پر میں نے کامتبر ۱۹۳۳ء کے زمیندار میں صوفیاء کرام كان اقوال كى حقيقت حضرت مجدد الف الى عليد الرحمة كم متوبات شريف كے حوالے دے كر روش کی تھی جوظا ہر بین آ تھوں کوشر بعت کے خلاف نظر آتے ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے پیرومرشد کی گفرآ لود مفوات کے لئے جواز کا پہلونکا لنے کی خاطر' پیغام سلی' میں سیکھاتھا کہ دین اسلام كے بعض اعاظم رجال ہے بھی خلاف شرع اقوال منسوب کئے جاتے ہیں۔ لہذا مرزائے قادیانی کی تحریرات میں اگر ایسی لغویات نظر آتی ہیں تو انہیں بھی اسی قتم کے مطحیات رجمول کرنا عائے جوبعض اولیاء الله کی طرف منسوب کئے ملے میں۔ میں نے اس مضمون میں مرزائے آنجهانی کے اقوال پیش کر کے ان کا اور صوفیائے کرام کے اقوال کا فرق واضح کر دیا تھا اور ٹابت كرديا تها كه عارفين حق كے نزديك وه شطحيات كيا حقيقت ركھتے ہيں۔ بيمضمون پڑھ كراس فرقه کے لوگوں پر ' نغیبت الذی کفر'' کی حالت طاری ہوگئی اور پھران کواسینے پیرومرشد کی ولایت مجدویت ثابت کرنے کے لئے کم از کم میرے سامنے اپنی پیش پانقادہ دلیل کے لانے کی جرأت نہ ہوسکی تعجب ہے کہ خال صاحب چوہدری منظور اللی نے ۱۹رمارچ کے پیغام صلح میں میرے دوسرے مضمون کا جواب لکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جو مادی عوامل اور انسانگی روحانیات کے باہمی تعلق کے متعلق اسلامی زاویۂ نگاہ کی وضاحت کے لئے مور خدا اربارچ ۱۹۳۴ء کے زمیندار میں سپر دفلم کیا گیا۔ پھراس بحث کوتازہ کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ انہیں جا ہے تھا کہ ایک دفعہ پراس مضمون کو بڑھ لیتے اوراس کے بعد میں <del>کھنے</del> کی جرائت کرتے۔

" تہرارے اولیائے کرام باوجود شطیات لینی خلاف شرع با تیں کہنے لکھنے کے خداکے مقرب اور ولی میں تو اس کے خدا کے مقرب اور ولی میں تو اس کسوٹی پر پر کھ کر حضرت سے موعود کو کس منہ ہے جھوٹا کہد سکتے ہو۔"

مجددين امت كامسلك عمومي

خان صاحب چوہدری منظور البی نے میرے دوسرے مضمون کے بعض فقرات نامکسل اور ناتھ حالت میں سامنے رکھ کر جواب نو لیی کے لئے جوسوالات پیدا کئے ہیں ان کا کافی وشافی جواب خودای مضمون میں موجود ہے۔ ان کا پیکھنا کہ'' تفہیمات البیہ'' میں جمتہ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجددیت اوراپنے مقام عرفانی کا دعویٰ کیا ہے اوراپنے مقام عرفانی کہ دیمۃ اللہ علیہ نے اللہ مقام سے بے خبررہ نے والوں کے متعلق بیکھا ہے کہ وہ خائب ہوں گے۔ مرزائے قادیانی کے عجیب وغریب وعاوی کے جواز کی سندنہیں ہوسکتا۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنی مجددیت منوانے کے لئے لوگوں سے مجاولہ نہیں کیا اور نہ ان کی زندگی اس امر کے لئے صرف ہوئی کہ لوگوں سے اپنے مقام ولایت کا اعتراف کراتے پھریں اور بیکہیں کہ ان کی ولایت کی دلیل کے طور پرزلزلہ وغیرہ کی تئم کے نشانات ظاہر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کا بیقول خلاف شرع بھی طور پرزلزلہ وغیرہ کی تھی جائے۔ حضرت شاہ صاحب کی زندگی دیگر صلحات امت مجدید کی طرح مجدید کی طرح مجدید کی اشاعت اور لوگوں کے تزکید نس کے لئے وقف رہی۔ انہوں نے مرزائے قادیانی کی طرح انبیائے کرام علیم السلام اور صلحائے امت کے تن میں بھی بدگوئی سے مرزائے قادیانی کی طرح انبیائے کرام علیم السلام اور صلحائے امت کے تن میں بھی بدگوئی سے موئر اور نے وغیرہ ایسے الفاظ سے یاد کیا۔ نہ انہوں نے جہاد کی تعلیم کونا پاک قرار دے کراس پر خطرشخ کھنچا اور نہ نصار کی کی غیر مشروط وفاداری پر اتن کی بیں کھیس کہ ان کی حفاظت کے لئے خطرشخ کھنچا اور نہ نصار کی کی غیر مشروط وفاداری پر اتن کی بیں کھیس کہ ان کی حفاظت کے لئے جیاس الماریوں کی حاجت ہو۔

چوہدری منظور النی صاحب نے تلمیس دلالت سے کام لیتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد کی بعض تحریرات حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد الف ٹافی کے متعلق پیش کی ہیں۔ جن یں مولانا ابوالکلام نے ان کے رہیں مجد دیت سے فائز ہونے کا اظہار کیا ہے۔ تعجب ہے کہ مولانا ابوالکلام کی تحریرات کو خود مجد دین کا دعویٰ مجد دیت کی طرح قرار دیا جاسکتا ہے۔ چو ہدری صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ مجد دخود دعویٰ نہیں کیا کرتے۔ بلکہ کام کرتے ہیں اور بصارت وبھیرت رکھنے والے لوگ انہیں ان کے کام اور دو حانی اثری وجہ سے پہچان لیتے ہیں کہ عمر حاضر کا مجد دیک ہے۔ چو ہدری صاحب یا ان کے ہم مسلک ہزرگ ذرا گذشتہ تیرہ صدیوں کے مجد ویوں کی فہرست ان کے دعاوی مجد دیں کے مجد دوں کو بھی ان کے دعاوی مجد دیں کے ماتھ ویش کر کے دکھا کیں تا کہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ مجد دوں کو بھی ان کے دعویٰ ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ نبی وی گر کے دکھا کیں تا کہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ مجد دوں کو بھی کرنے کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے اور ان کے لئے دعویٰ ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ نبی کے لئے اپنے مرسل من اللہ ہونے کا اظہار لازی ہے۔ اس کے علاوہ ذرا یہ بتانے کی ذہت بھی گوارا فرما کیں کہ مجد دین امت مجمد یہ ہے فیض پانے والے مسلمانوں نے مرزائیوں کی طرح بھی جماعت بندی سے کام لے کریہ کوشش کی ہوکہ عامت المسلمین سے اپنے سرچھہ نیف روحانی کی مجد دیت منوا کیں اور اس امرکوا بھان وابقان کی صحت کا معیار قرار دیں۔

امت مسلمه كامنصب شهاوت

میں نے لکھا تھا کہ چونکہ امت مسلمہ اس دائی برخق کی دعوت پر لبیک کہہ چکی ہے۔ جو خاتم الرسلین بھالیہ ہے۔ اس لئے تا تیام قیامت کی بشیر ونڈ پر کے آنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ خود امت مسلمہ کا وجود اور اس کے صلحاء کے اقوال واعمال دوسری قوموں کے لئے بشارت کا فریضہ خود امت مسلمہ کا وجود اور اس کے صلحاء کے اقوال واعمال دوسری قوموں کے لئے بشارت کا فریضہ انجام دے دیے ہیں کہ علاحظہ ہو کہ دو ورقوت الی الحق کا کام کیوں کر رہے ہیں اور اس کام کے ضمن میں عامتہ الناس کو اجھے کاموں کے صلہ میں بشارت اور برلے کاموں کے صلہ میں انڈ ارکا پیغام کیوں دیتے ہیں۔ چوہدری صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ جس کاموں کے صلہ میں انڈ ارکا پیغام کیوں دیتے ہیں۔ چوہدری صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ جس معمولی ہے معمولی خصرت ختمی مرتب تھا تھا کہ ان کے لائے ہوں ان کے لائے ہوں کے مقرت ختمی مرتب تھا تھا کہ اور تمام مسلمان علی قدر مراتب اس فرض کی ان کے لائے ہوں اور تمام مسلمان علی قدر مراتب اس فرض کی اور حضرت ذوالحجال والاکرام نے امت مسلمہ کوتا قیام تیا میں کی نظر صرت ہی شاہدودال ہے اور حضرت ذوالحجال والاکرام نے امت مسلمہ کوتا قیام تیا میکہ دور قیامت کے لئے بھی بیر تبہ ادر حضرت ذوالحجال والاکرام نے امت مسلمہ کوتا قیام تیا میکہ دور قیامت کے لئے بھی بیر تبہ بیانہ عطاء فرما دیا ہے اور کہا ہے کہ ذور کو کہ دالک جالم امدہ و سطاً لیکونوا شہداء علی النماس ویکون الرسول علیکم شہیدا (البقرة: ۱۲٪) ''

مرزائے قادیانی کاطمح نظر

یہ باتیں میں نے ان لوگوں کے لئے کھی تھیں جو حضرت ختم المرسلین مالیت ہائی ہووای کے بعد کی متبتی کے دعاوی کے سامنے سرتسلیم کررہے ہیں۔اس لئے لا ہوری مرزائیوں کواس کے قبول کر لینے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہئے تھا۔ البتہ چو ہدری منظور الہی صاحب یہ لکھ سکتے تھے کہ مرزاغلام احمد قادیا نی کوبھی امت محمد سیکا ایک فرد تسلیم کرتے ہوئے ہم یہ مان لیس کہ مرزانے ای حیثیت میں بشارت وانذار کا کام کیا ہے۔ جس حیثیت میں امت مسلمہ کے دیگر افراواس فرش کو اداکر رہے ہیں۔ اگر معالمہ بہیں تک ہوتا تو مسلمانان ہندکوان فتن کا سامنا ہرگز نہ کرنا پڑتا۔ جن میں امت مرزائیوں کوبھی مجال انکار نہیں میں امت مرزائیوں کوبھی مجال انکار نہیں ہوگئی کہ مرزائے آں جہانی اور اس کی امت کا ساراز ورقیم عرفیا گئی کی نبوت و سیحیت یا مجدویت و محد ہیت صداقتوں کوآ شکارا کرنے کے بجائے مرزائے قادیائی کی نبوت و سیحیت یا مجدویت و محد ہیت کے جھوٹے دیا کی امت و محد دین و محد ہیت کے جھوٹے دعاوی قائم و ہا ہت کر بیات کر اس کے مرزائے قادیائی کی نبوت و سیحیت یا مجدویت و محد ہیت کے جھوٹے دعاوی قائم و ہا ہت کرنے پر صرف ہور ہا ہاور یہی شے ان کے گذب وافتر آء پر شاہد و وال ہے۔ صلی کے امت و مجددین و محد ثین اور ان کے ہیروؤں کا شیوہ ہرگز بیند تھا کہ وہ آئی پیری کے دھونگ رہوائے کے اس کے دور و کور کا مقصد قر اردے لیں۔ بلکہ وہ تو صدافت محدی کے دھونگ رہوائی کورندگی ہمرکا مقصد قر اردے لیں۔ بلکہ وہ تو صدافت محدی کے دھونگ رہوائی کہ اسلام کی تقویت کا باعث ہوں۔

مرزائي مضمون نگار كاافتراء على القرآن

اور کہیں نہیں مل سمتی۔ کیونکہ ایر بافوق الذکر سورہ احزاب کے دوسرے دکوع میں خود مسلمانوں کے متعلق فذکور ہے۔ جہال خداے تعالی نے ایک تازہ گرگذشتہ واقعہ لینی جنگ احزاب کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو میدان جنگ کے اندر فرائض منعبی کی ادائیگی پر ہے رہنے کی تاکید فرمائی اور مسلمانوں پر کفار کے جوم لانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ:''ھنالك ابتلی المؤمنون وزلے لوا زلزالا شدید آ (احزاب: ۱۱) "یعنی اس جگر مسلمانوں کی آزمائش کی گئی اور آئیس مرکن شدت سے چھڑ جھڑایا گیا۔

اب آپ بی فرمای کداس آیت کوخالفین اسلام کے متعلق پیش گوئی قراردینا اور پھر زلزال کے معنی کا حصر زلزلدارضی پرکر کے پی ظاہر کرنے کی کوشش کرنا کہ قرآن پاک کی بیپش گوئی لفظا پوری نہیں ہوئی۔ انتجاء درجہ کی ضلالت اور تیرہ باطنی نہیں تو اور کیا ہے؟ ''من الدین هادوا یہ صدف ون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بالسنتهم وطعنا فی الدین ولوانهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر الهم واقوم ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا (النسانة ٤)''

### غلامات محمر كي فراست ايماني

میں نے لکھاتھا کہ امت میں ہے کہ است ایمانی رکھنے والے اشخاص مرزائے کذاب کی بہنست زیادہ صحت اور زیادہ تیم ساتھ متعقبل قریب وبعید کے حالات بیان کر سکتے ہیں۔
اس پر مرزائیوں کی لا ہوری جماعت کے نفس ناطقہ چو ہدری منظور الہی صاحب لکھتے ہیں کہ جب آپ کو ابھی تک ایسا آ دمی میسر نہیں آیا تو یہ الفاظ بڑسے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ شاید چو ہدری صاحب نے میر ے اس مضمون کو غور سے نہیں پڑھا در نہ اسکے اس سوال کا جواب انہیں اس سے لل جاتا۔ جہاں انہیں اس مخص کو تلاش کرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ جس نے زلزلہ بہار کے آٹھ دن پہلے جاتا۔ جہاں انہیں اس مخص کو تلاش کرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ جس نے زلزلہ بہار کے آٹھ دن پہلے غیر مہم الفاظ میں فلک کے گرنے اور زمین کے چھٹے کا اعلان کردیا تھا۔ خیرا سے جانے و یجئے ۔ اگر چو ہدری صاحب فراست ایمانی رکھنے والے اشخاص سے اپنے اور اسلام کے متعقبل کا حال دریا قت کرنا چا ہے ہیں تو آئیس مرزائے کذاب کا دامن چھوڑ کر غلامان محم مصطفی عقبی ہے میں اور جن کی افراد کو تلاش کرنا چا ہے جو خود دان میں فراست ایمانی پیدا کرنے کی المیت رکھتے ہیں اور جن کی افراد کو تلاش کرنا چا ہے جو خود دان میں فراست ایمانی پیدا کرنے کی المیت رکھتے ہیں اور جن کی زندگی کا ایک ایک لیے لیے حصد اقت اسلامی کا واضح اور بین نشان ہے اس کے ساتھ ہی ہے لکھ دینا بھی زندگی کا ایک ایک لیے لیے حصد اقت اسلامی کا واضح اور بین نشان ہے اس کے ساتھ ہی ہے لکھ دینا بھی

ضروری ہے کہ ایسے اشخاص کومرزائے غلام احمدقادیانی کی طرح اپنی بزرگی کی دھاگ بھانے کے لئے محمدی بیگم کے آسانی نکاح کی پیش کوئیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اوران کا منصب بیہ ہے کہ وہ بلاضرورت شرعی مستقبل کے حالات بیان کریں۔

مہدی موعود کہاں ہے؟

چوہدری صاحب نے میکھی کھا ہے کہ اگر قرآن پاک اور حدیث شریف کی پیش کوئیوں کے مطابق موجودہ زمانہ قرب قیامت کا زمانہ ہے اوراس کے ارض کا زلزال شروع ہوگیا ہے تو مسلمانوں کا مہدی اور سے کہاں ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہی آپ کمال شوخ چشی کے ساتھ کھتے ہیں۔ کیا جب قیامت آپکے گئت و صفیں لیٹنے کے لئے آئیں گے۔

اس بیہودہ سوال کا جواب اس کے سوا اور کیا دول کہ وقت پر بیسب با تیں ظاہر ہوکر رہیں گی۔ مہدی موجود جس کے ہاتھ پر پیش کوئی کے مطابق دورفتن میں اسلام کی سیاس نجات کھی جا ورجس کے متعلق احادیث شریف میں واضح طور پر بیان کردیا گیا ہے کہ وہ کفار کے ان لفکروں کے مقابلہ میں جومر کڑ اسلام پر جملہ آور ہوں گے۔ عسا کر اسلامی کا قائد اعظم اور صاحب سیف وسناں ہوگا۔ جس کے متعلق یہ بھی بتادیا گیا ہے کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ سیف وسناں ہوگا۔ جس کے متعلق یہ بھی بتادیا گیا ہے کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ بلکہ خود مسلمان اسے مجبور کر کے عسا کر اسلامی کی قیادت کی فرمہ داری اس پر ڈال دیں گے۔ مرز ائیوں کے مدی کا ذب کی طرح کوئی گدی قائم کرنے والا پیرنہ ہوگا۔ بلکہ ایک ایسا بھر صفت مرز ائیوں کے مدی کا ذب کی طرح کوئی گدی قائم کرنے والا پیرنہ ہوگا۔ بلکہ ایک ایسا بھر صفت موسوف قائد عسکری وسیاسی ہوگا جس کے جھنڈے سے جمع ہوکر عصر حاضر کے بیرومر شدنے مازی مصطفے کمال ایسی ہستیاں کفار کے ساتھ وہ بی جہاد کریں گی جے مرز ائیوں کے بیرومر شدنے منسوخ معطل اور دین اسلام کے ایک بریکا رشدہ رکن قرار درے رکھا ہے۔

"يستلونك عن الساعة إيان مرسها قل انما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها الاهو ، ثقلت في السموت والارض لا تاتيكم الابغتة يسئلونك كانك حفى عنها ، قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون (اعراف: ١٧٨)"

مرزائيوں كى دجال يرستى

کی حصر سے میں من رہاہوں کہ میرے اس شعر پر ۔ البی ہستی مسلم کی ہو اب خیر دنیا میں فرنگی لشکر دجال ہیں یاجوج ہیں روی

امت مرزائيدلا موريه كے افراد امير سے لے كرمقندى تك سب كے سب رقص شاد مانی کررہے ہیں۔ کیونکہ وہ میرے اس شعر کو بھی زلزلہ بہار کی طرح مرزائے قادیانی کی صداقت کا نشان قرار دے رہے ہیں۔اس لئے کہ کہیں مرزانے اپنی تحریرات میں بیلکھ دیا تھا کہ دجال سے مرادشاید یکی عیسائی یا دری ہوں جن کے ساتھ اسے مجادلہ لسانی کرنا پڑتا ہے اور ریل اس دجال کا گدھا ہو۔ مرشد نے تو لفظ شائد استعال کیا تھا۔ لیکن مرید نے اس پرایک کتاب لکھ ماری جس میں اقوام پورپ کو د جال اور یا جوج ماجوج ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور جب نتائج اخذ کرنے کی نوبت آئی تو لکھ دیا گیا کہ اقوام پورپ کے سیاس استیلاء کے مقابلہ کی صورت فقط سے ہے کہ عیسائی یا در یوں کے ساتھ مناظرے کر لئے جائیں اور سمجھ لیاجائے کہ ہم حفاظت اسلام کے فرض ہے سبکدوش ہو گئے۔اب چوہدری منظوراللی نے میرےاس شعر کا حوالہ دے کراس خاکسار پریالزام لگایا ہے کہ میں نے مرزائیت کے خرمن سے خوشہ چینی کی ہے۔ مرزائیوں کوا ختیار ہے کہ كل مير \_ لا الدالا الله محدرسول الله كہنے پرييشور مچانے لگيس كه ميں مرزائيت كاخوشه چين موں -ليكن انهيں معلوم ہونا جا ہے كتن فنبى كوئى اور شے ہے اور ہر بات كى جھوٹى سچى تاويليس كرلينا اور شے ہے۔میرے اس شعر کے معنے اس کے سوااور پھی کددنیائے اسلام کوآج جودول بورپ کی سرمایدداراندسیاست اور روس کی منی برلا فد بهیت استعار طلی سے مقابله جور ما ہے اس پراحادیث میں بیان شدہ فتنه د جال اور فتنه یا جوج ما جوج کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔ یعنی انتہائی مصیب کا سامنا ہے۔اگران کے بیرومرشداوراس کی امت کاعقیدہ بیہ کہ اقوام فرنگ جن میں انگریز بھی شامل میں دجال اور یا جوج ماجوج میں تو خدارااں شخص کے متعلق وہ دیانت داراندرائے ظاہر کریں جس نے انگریزی حکومت کوظل الہی ہے تعبیر کرتے ہوئے نہ بہا دجال اور یا جوج ماجوج کی اطاعت كرنے كى تاكيد كى ہے اور جن كى خاطر اس نے جہادا يے فريضة اسلامى كومنسوخ كرديا ہے۔كيا اییا مخف لشکر د جال کا ایک متاز رکن نہیں جس نے طرح طرح کے حیلوں سے اسی د جال کی خاطر اسلامی جمعیت کومنتشر کرنے اور اسلامی عقائد کو پیخ وبن سے اکھاڑ تھینکنے کی کوشش کی؟

امت مرزائي سے خطاب عموى

پس اے راہ گم کردہ لوگو! اگرتم یوم الحساب پر یفین رکھتے ہوتو کیج بختیوں اور تاویل بازیوں سے باز آ جاؤاور بارگاہ ذوالجلال میں صدق دل سے توبہ کرو کہ آئندہ اپنی دنیا کی خاطر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کروگے۔خدائے قہار کی بطش شدید تہاری تاک میں ہے۔

دجال کی اطاعتیں اور خدمت گزاریاں تمہیں اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکیں گی۔تم اپنے پیرومرشد کے باطل دعاوی کوسچا ٹابت کرنے کے لئے آیات قرآنی کےمطالب میں تحریف کرتے ہو۔انبیائے کرام کی شان میں دریدہ ذنی کی مرتکب ہوتے ہو۔اپنے مرشد کی کذابیوں پر پردہ والغاوران كى توجيه كرنے كے لئے رسولوں يرطرح طرح كے اتبا ، باندھتے ہو\_مسلمانوں میں اپنے پیرومرشد کے باطل عقائد کی نشرواشاعت کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تمہاری باطل کوششوں کامنتہائے مقصوداس کے سوا کچھنیں کہاہے گروکی قائم کی ہوئی ابلیسی گدی کو برقر ار رکھو۔اپنے پیشوا کے فاحش عیوب کی کراہت کم کرنے کے لئے تم اللہ کے پاک بندوں اور نبیوں پر اتہام باندھ کریہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ تمہارے متنتی پر وار دہونے والے الزامات"نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيات اعمالنا"انبيائكرام ربي وارد ہو سکتے ہیں۔حالانکہتم اپنے دلول میں اور اپنی روحوں کے اندراچھی طرح جانتے ہواور عام لوگوں کی بہنست بہتر طریق سے آگاہ موکہ تمہارا پیشوامفتری اور کذاب تھا۔اے قادیانیو! تم س صلالت کے گڑھے میں گرے جارہے ہو کہ کفرصر سے کے مرتکب ہو کرخانہ ساز نبوت قائم کرنے کی فكرمين ہو۔ حالانكہ نبوت ورسالت كومعراج كمال ومنتهى تك پہنچےساڑھے تيرہ سوسال كاعرصہ گذر گیا اور اے لا ہور بوا تم اپنے مرشد کے دعادی نبوت کو افتر ائے صریح سجھنے کے باوجود اس لا حاصل ادهیر بن میں گئے ہو کہ اس کی مجددیت ہی کا ڈھونگ کھڑ ار کھنے میں کامیاب ہو جاؤےتم سمی علمی یا نظری تحقیق کی بناء پرنہیں بلکہ اپنے بیشوا کی مسحیت مآبی ثابت کرنے کے لئے معجزات المبياءاورآ يات اللى سے الكاركرتے مواور كہتے موكه حضرت عيسىٰ عليه السلام يوسف نجار كے فرزند تھے اور وہ آسان پرنہیں اٹھائے گئے۔ دانش فروشو! تم جہالتوں اور اپنی نظر کی کوتا ہیوں پر پردہ والنے کے لئے قرآن پاک کے معانی میں اپنی ہواو ہوس کے مطابق تصرفات کر لیتے ہو۔اے تاویل بازو! اینے آپ کواور بے خبرلوگوں کو دھوکا دینے کی کوششوں سے باز آ جاؤ۔عقائد واقوال کی صلالتوں اور اعمال کی سیدکاریوں سے توب کرو۔ خدا کے مسلمان بندے اور مجرع فی منافق کے غلام بن كرر مور ورندائي مرزائ قادياني سے نسبت بيدا كرنے والے دجال پرستو! يادر كھوكه خدائے قد بریکا سزادینے والا ہاتھ مہیں زیادہ دیر تک طغیان وسرکشی کی مہلت ندد سے گا اورتم بہت جلدایے کئے کی سزایا ڈگے۔

<sup>&</sup>quot;وأخردعوانا أن الحمدلله رب العالمين"

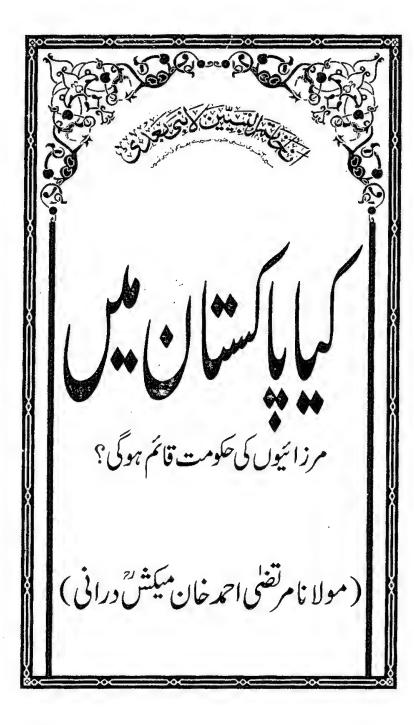

## واقعات كى رفتار پرايك نظر

راتم الحروف نے اب کوئی ڈھائی سال قبل یعنی اوائل ۱۹۵۰ میں روز نامہ دم مرنی پاکستان میں مقالات اور ادار یہ کی مسلسل دی اقساط کھے کہ پاکستان کے ارباب بست و کشاد اس نوز ائیدہ ملک کے اصحاب فکر و تدبیر اور یہاں کے جمہور مسلمین کو اس حقیقت ہے آگاہ و متنبہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ مرز ائی فرقہ کے لوگ اپنی شظیم اور دشمنان اسلام کی ظاہری اور مخفی امداد کے جروسے پر پاکستان کے اندر مرز ائیوں کی حکومت قائم کرنے کے خواب د کمچ در ہم ہیں اور اپنا ہی مقصد حاصل کرنے کی خاطر طرح طرح کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا بہت بڑا جال پھیلا دے ہیں۔ جوآگے جل کر مسلمانان پاکستان کے لئے بدرجہ اتم تکلیف دہ خابت ہوگا۔ بیس نے محدود اور قصر مرز ائیت کے رکن اعظم چو ہدری سرظفر اللہ خان کے اتوال واعمال کوسا منے رکھایا تھا محدود اور قصر مرز ائیت کے رکن اعظم چو ہدری سرظفر اللہ خان کے تا قابل ترید صدتک خابت کروکھایا تھا کہ سات کی ساتھ اس کر میں خانس کے کے ساتھ اس فرقہ کے بیشوا بشرا الدین کے سیاس رجحان ان (مرز ائیوں) کا لاکھ کمل ہیہ ہے کہ اپنی تنظیمی طاقت کے بل ہوتے پر کے سیاس اعتبار سے ان (مرز ائیوں) کا لاکھ کمل ہیہ ہے کہ اپنی تنظیمی طاقت کے بل ہوتے پر پاکستان کا حکومتی افتد ارحاصل کیا جائے اور قادیان کی بستی کو ہر ذر ربید سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ خواہ اس کی خاطر پاکستان کے کی بڑے سے بڑے مفاد کو یا پاکستان کو قربان بھی کیوں نہ کہ تا بڑا ہوں۔ "

اس کے ساتھ ہی راقم الحروف نے عام سیای بھیرت کے بل بوتے پراس امرکی پیشگوئی کردی تھی کہ: ''میرزائیت مسلمانان پاکستان کو بھاری تکالیف اور ہمت آزما آلام میں مبتلا کرکے رہے گی۔ان ٹکالیف وآلام سے بچنے کا واحد طریقہ سے کہ مرزائیت کی حدود ابھی سے متعین کردی جا میں اور مرزائیوں کی تنظیم پر سرکاری اور غیر سرکاری حیثیت سے کڑی نگاہ کی جائے۔ورنداس طرف سے غافل رہے کا خمیازہ مسلمانوں کو بھاری نقصانات کی صورت میں بھگتنا چائے۔

آج میں پاکستان کے اندر رونما ہونے والے واقعات کی رفتار کو دکیے کراس ملک کے ارباب اختیار وافتد ار اور عامتہ المسلمین سے بیسوال کرنے پر مجبور ہوں کہ: ''کیا پاکستان میں مرزائیوں کی حکومت قائم ہوگئ؟''

## حيرت انكيز واقعات

واقعات جن کی بنا پر میرے دل سے یہ سوال اٹھا ہے یہ ہیں کہ کامر اور ۱۹۵۸ مرک ۱۹۵۲ کو پاکستان کے دار السطنت کرا چی ہیں مرزائیوں کے ایک جلسمام کوکا میاب بنانے کے لئے صوبہ کرا چی کی پولیس استعال کی گئے۔ تاکہ چوہدری سرظفر اللہ خان وزیر خارجہ پاکستان، چوہدری عبداللہ خان و پی کسٹوڈین کرا چی، شخ اعجاز احمہ جائے شیرٹری وزارت خوراک پاکستان، میچرشیم اسٹنٹ سیرٹری وزارت مال پاکستان، ممٹرا تھ جائ شیرٹری وزارت بال پاکستان، میچرشیم اسٹنٹ سیرٹری فراداور عبد بدار مسلمانوں کو مرزائی بنانے کے لئے اپنے دین کی تبلیغ کر سیس مرزائیوں کے اس تبلیغی جلسہ کوکا میاب بنانے کے لئے پاکستانی پولیس کی مسلمانوں کو مرزائی بولیس کی مسلمانوں کے مقائد کی تبلیغ کر سیس میں میں مسلمانوں کے مقائد پر جملے شروع کئے اور ان کے بیانات بی نازک نہ ہی جذبات کو مجروح کرنے گئے تو انہوں نے احتجاج کی آ وازیں بلند کی سیاستی سی نواز کر لیا جن بات کو مجروح کرنے گئے تو انہوں نے احتجاج کی آ وازیں بلند کیں سیس بیلیس نے جو پہلے بی اس مقصد کے لئے بلائی گئی تھی مسلمانوں پر اٹھی چارج کیا۔ ان کو مجروح ور مرنے گئے تو انہوں نے احتجاج کی آ وازیں بلند کیں سے مجروح ور مور کے انہوں نے احتجاج کی آ وازیں بلند کیں سیس جی مظامروں کورو کئے ۔ انہوں نے لئے پھر پولیس کے ڈیٹر کے استعال کئے گئے اورائی آ ورگیسیں چھوڑی گئیں۔

اگےدن پھرآئی آبادہ میں اور مسلمانوں کو پیس اور فوج کی طاقت کے بل پر چوہدری سرظفر اللہ خان وزیر خارجہ پاکستان کی تبلیغی تقریر سننے کے لئے مجبور کیا گیا۔ کرا چی کے حام کی اس حرکت پر جے لاز آپاکستان کی مرکزی حکومت کی آشیر باد حاصل ہوگی ملک بھر میں غم وغصہ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ صلمانوں نے احتجا جی جلسوں اور مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا اور مجلس احرار اسلام نے رمضان المبارک کے جمعتہ الوداع کا دن یوم احتجاج مقرر کر دیا۔ تاکہ مسلمان اس روز جا بجا جلسے منعقد کر کے اپنی اسلامی حکومت کے ارباب افتد آر پر ظاہر کر دیں کہ مسلمان اس روز جا بجا جلسے منعقد کر کے اپنی اسلامی حکومت کے ارباب افتد آر پر ظاہر کر دیں کہ مسلمان مرزائیت کے عقائد باطلہ کی کئی تیان اور اس کے نازک دینی احساسات کو شیس پہنچانے والے مسلمانوں کے بنیا دی عقائد کی مرزائی فرقہ کو ملک کی ایک الگ غیرمسلم افلیت قرار دے ہیں۔ دیا جائے کے مرزائی فرقہ کو ملک کی ایک الگ غیرمسلم افلیت قرار دے ہیں۔ دیا جائے دیے اور انہیں ہر میدان اور ہر مقام پر نقصان پہنچاتے دہے ہیں اور بل میاں پر وہ مسلمانوں کو مگراہ کرنے اور انہیں ہر میدان اور ہر مقام پر نقصان پہنچاتے دہے ہیں اور

پہنچارہے ہیں۔مسلمانوں کواپنے دلی جذبات کے اظہارے رو کنے کے لئے پنجاب کی حکومت ن ایک عجیب وغریب یالیسی وضع کی۔اس کے ماتحت حکام نے ہرجگد وفعہ ۱۳۲۷ نافذ کر کےاس مضمون کے احکام صاور کروالئے کہ مرزائیت یا مرزائیوں اور چوہدری سرظفراللہ خان کے متعلق بھرے مجموں میں اظہار خیال کرنا قانو ناممنوع قرار دیا جاتا ہے۔لہذا چوفض اس مقعد کے لئے جلبه منعقد کرے گایا جلوس نکالے گایا تقریر کرے گا اسے گرفتار کرلیا جائے گا۔مسلمانوں نے حکومت کے ان احکام کا احر ام کیا۔ عام جلسول اور جلوسوں کے پروگرام معطل کردیے اور اظہار حق کے لئے صرف ای امر پراکتفا کرلیا کہ مساجد کے اندر جمعتہ الوداع کے موقع پر جواجماعات ہوں گےوہی ان مطالبات کی تائید میں آ واز بلند کر کے حکمر انوں کو حقیقت حال ہے متنب کرویں۔ اضلاع کے حکام نے حکومت پنجاب کی طے کردہ پالیسی کے ماتحت ان لوگوں کو بھی گرفتار کرایا جنہوں نے مساجد کے اجتماعات میں مرزائیت اور چوہدری سرظفر اللہ خان کے خلاف اب کشائی کی جرأت کی اس طرح عامته الناس پر ظا ہر کر دیا کہ پاکتان کی سرز مین میں کوئی شخص مرزائیت اور چوہدری سرظفراللہ خان کے متعلق کھے کہنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی اور حکومت کے اس نادر شابى حكم كى لِيب بيس بلك جلهين نبيس أتنس بلكهان كرهر اور خداك كريعي مجدي بي آ جاتی ہیں۔واقعات کی بیرفرارد کھ کر میں بیسوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ پاکستان میں کس کی فرمال روائی ہے اور پیفرمال روائی کس قانون اور کس قاعدہ کی روسے کی جارہی ہے؟ ان واقعات نے بیٹا بت نہیں کر دکھایا کہ:

يك بام ودوهواكى پاليسى

۲..... مسلمان اگر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور اس کی نشروا شاعت کے لئے اپنے تبلیغی جلیے اپنی مساجد کے اندر بھی منعقد کریں گے تو انہیں گرفتار کرکے زندان میں ڈال دیا جائے گا اور کسی کواس امر کی اجازت نہیں دی جائے گا کہ مرزائی وزیر خارجہ چوہدری ظفر اللہ خان کی اسلام سوز سرگرمیوں کے متعلق کوئی ترف حق زبان پرلائے۔

حکومت کی طرف سے اپنی متذکرہ صدر پالیسی کے اس عملی طور پر واضح اعلان کے بعد مسلمان بیسو چنے پر مجبور ہیں کہ اس ملک پر کس کی فر مار دائی ہے اور ان کیفیات کو جن کا آغاز متذکرہ صورت میں ہواہے وہ کس حد تک بر داشت کرنے کے لئے آمادہ ہیں؟۔ مدنی حقوق اور وستور ماسبق

متحدہ ہندوستان میں انگریز حکمران مختلف مذہبی گروہوں کے مدنی حقوق کے اجراء کے بارے میں اس اس اس متحدہ ہندوستان میں انگریز حکمران مختلف مذہبی گروہوں کے مدنی حقوق کے اجراء کے کائے ذرئے کرنا مسلمانوں کا مذہبی حق تھا۔ تعزیبہ نکالنا شیعہ مسلمانوں کا مذہبی حق تھا۔ لیکن اس دور کے حکمران صرف ان مقامات پران مذہبی حقوق کے اجراء کی اجازت دیتے تھے۔ جہاں مید حقوق کے اجراء کی اجازت دیتے تھے۔ ان مدنی حقوق کے اجراء سے مسلم ہو چکے تھے۔ کسی نئی جگد پروہ نہتو جھٹکا کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ ان مدنی حقوق کے اجراء سے لوگوں کوروکنے کی وجرمحن میتھی کہ فتند وفساد کے در دان یہ بندر ہیں۔ لیکن کرا چی کے حکام نے پاکستان کی مرکزی حکومت کی آنکھوں سے سامنے شایدا نہی کے ایماء سے مرزائیوں کو

جلسه عام کرنے کی اجازت دے دی۔ جو آئیس پہلے ہے حاصل نقص۔ نصرف اجازت دی بلکه عکم انی کی طاقتیں جو اچھے مقاصد کے لئے استعال ہونی چا آئیس تھیں۔ اس جلسہ کو کامیاب بنانے کے لئے لگادیں۔ نتیجہ ہنگامہ آرائی کی شکل میں رونما ہوا اور ملک کے اندرائی تحریک چل نگل جو اب اس معاملے کا دونوک فیصلہ کر کے رہے گی کہ اس ملک کے انتظامات سنجا لئے کاحتی کس کو حاصل ہے۔ آیا مسلمانوں کو حاصل ہے جن کی غالب اکثریت اس ملک میں آبادہ ہو اسلام کی دشمن کو حاصل ہے جن کو ملک کے اندر تو کسی تھیں۔ البتہ جو اسلام کی دشمن طاقتوں کے ساتھ ساز باز ضرور رکھتے ہیں۔ مسلمانوں پر دفعہ ۲۰۰۲ کا نفاذ کیوں؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکتان کے ارباب حکومت کرا جی کے حکام نے اس بنیادی اصول کی بناپر پاکتان میں ہرطبقہ کے افراد کو عام جلسہ منعقد کرنے کاحق حاصل ہے۔ کرا جی میں مرزائیوں کا جلسہ عام پولیس کی مدد سے کامیاب کرتا اپنا فرض مقبی خیال کیا تو پنجاب میں احرار کے جلسوں اور عام مسلمانوں کے جلسوں پر دفعہ ۱۳ انا فذکر کے اس پولیس کو اس کام پر کیوں لگادیا گیا کہ وہ جلسے منعقد نہ ہونے دے اور عوام کو اپنے مدنی حقوق سے بہرہ اندوز نہ ہونے دے۔ اگر فتنہ آرائی کے اندیشے سے مسلمانوں کے جلسے بند کئے گئے ہیں تو مرزائیوں کے جلسے اس اندیشے کی بنا پرسب سے پہلے بند کرنے چاہئے متصاور یہ مجدوں کو دفعہ ۱۳۲۲ کی لیپ میں لانا ایسا اندیشے کی بنا پرسب سے پہلے بند کرنے چاہئے متصاور یہ مجدوں کو دفعہ ۱۳۲۲ کی لیپ میں لانا ایسا

ناور کارنامہ ہے جس کی نظیر تو کا فرانگریز کی حکومت نے بھی اپنے صدسالہ دور حکر انی میں مشکل ہی

#### مسلمانوں کے مطالبات

ہے دی ہوگی۔

مسلمان اپنے جلسوں میں کیا کہنا چاہتے تھے۔ صرف یہی کہ مرزائی لوگ اپنے جن عقائد کی تبلیغ کرنا چاہتے جلسوں میں کیا کہنا چاہتے تھے۔ صرف یہی کہ مرزائی لوگ اپنے جن عقائد کی تبلیغ کرنا چاہتے جیں وہ ہمارے لئے بدرجہ غایت اشتعال انگیز ہیں۔ لہٰذا حکومت کو چاہتے کہ انہیں خواہ مُوّاہ کی اشتعال انگیزی سے بازر کھے۔ نیز وہ چوہدری سرظفر اللہ کو وزارت لیا قت اوراس کی پاکستان سے وفاواری پراعتا دنہیں رکھتے۔ اس لئے چوہدری ظفر اللہ کو وزارت الیے ذمہ دارعہدے سے ہناویا جائے۔ مزید برآں وہ حکومت سے جسے وہ غلط یا صحیح طور پراپی حکومت ہیں اس مضمون کی استدعا کرنا چاہتے تھے کہ مرزائیوں کو ملک کی جداگانہ غیر مسلم اقلیت قرارویا جائے۔ کیونکہ وہ مسلمان نہیں۔

میں پوچھناچا ہتا ہوں کہ سلمانوں کے ان مطالبات میں وہ کونساز ہر گھراتھا کہ حکومت پنجاب نے ایسے جلسے منعقد کرنے کی ممانعت کردی۔ جن کے اندر متذکرہ صدر مضامین کی آوازیں بلند کی جاتیں۔ کیا پاکستان کے حکمران ڈنڈے کی بل پر عامتہ اسلمین کواس امر پر مجبور کرناچا ہتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کے ارباب حکومت کی طرح چو بدری ظفر اللہ خان کے حسن مذہر اور اس کی روحانیت (جیسا کہ انگریزی کے ایک مرزائی اخبار نے کھا تھا) پر ایمان کے آئیس اور حکومت برطانیے کی اس لا ڈلی شخصیت کے متعلق کوئی حرف زبان پر ندلا کیں۔

مجھے تعجب ہے کہ چو ہدری ظفر اللہ کو پاکستان کے انتظابات سنعبالئے، اول وزارت میں الیابی کیوں گیا اور آگر لیا گیا تو کیا وجہ ہے کہ عامتہ الناس کی طرف سے اس پرعدم اعتاد کے اس قدر اظہار کے باوجود جوگزشتہ پانچ سال کے دوران ہواہے اسے برطرف کیوں نہ کیا گیا؟۔

آخر وہ کون کی طافت ہے جس کے بل ہوتے پر چوہدری صاحب پاکستان کے دفتر خارجہ کوقادیا نیوں کی میراث بنائے بیٹھے ہیں اوراس کے بل پر ملک کے اندر اور ملک کے باہر جہاں کہیں موقع ملتا ہے مرزائیت کی بلیغ کرنے میں ذرہ بھر دریغ سے کام نہیں لیتے۔ فتنہ انگیز یوں کی ابتداء

قصہ مخضر گزشتہ ڈیڑھ ماہ ہے جس نوعیت کے دافعات اس سلسلہ میں رونما ہوئے ہیں اور ہورہ ہیں وہ فاہر کرتے ہیں کہ راقم الحروف نے ڈھائی سال پہلے جن خطرات کو محسوں کیا تھا وہ بہت قریب آگئے ہیں۔ بلکہ شروع ہو چکے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود کچھ عرصہ ہے اپنے مریدوں ہے کہ درہ ہیں کہ پاکستان میں مختقر یب مرزائیوں کی حکومت قائم ہونے دالی ہے اور مخالفین مجرموں کی طرح ان کی یا ان کے کسی جانشین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ نیز وہ اپنے مریدوں کو اس امری تلقین کررہے میں کہ ملک کے اندرا سے حالات پیدا کردوکہ مسلمان مرزائیوں کی طاقت شرائلیزی کا لوہان جائیں اور احمدیت کا رعب دشمن اس رتگ میں محسوں کر لے کہ اب احمدیت منائی نہیں جاستی اور مجبور ہوکر احمدیت کی آغوش میں آگرے۔

تو بیرحالات جن کے پیدا کرنے کامنصوبہ دیرہے باندھاجار ہاتھا۔ کراچی میں جلسہ عام منعقد کرنے کافقہ کراچی میں جلسہ عام منعقد کرنے کافقہ کھڑا کرکے پیدا کرنے کی ابتدا کردی گئی ہے اور نہیں کہا جاسکتا کہ مرز ابشیر الدین محود اور چوہدری ظفر اللّٰہ خان پاکستان کے ارباب سیاست واقتدار میں سے اور اس کے فوجی اور ملکی حکام میں ہے س کس کواس منصوبہ کے ساتھ والبت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔

البتہ حالات کی رفتار کہدری ہے کہ مرزائی عنقریب ملک کے اندر درجہ اول کے فتنہ وفساد کی آگ مشتعل کر پائیس گے۔ تاکہ عامتہ المسلمین کی روحوں کو کچل کر اوران کے سروں کو پھوڑ کر پائیان کے اندر مرزائیت کے افتد ارکومتھ کم کرلیں۔ وہ اپنے اس برے ارادے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس کا حال اللہ تعالی کو معلوم ہے۔ جو علیم وجیر ہے۔ البتہ ایک بات یقی ہے۔ وہ یہ کہ مرزائی لوگ شرارت پر کمر بستہ ہیں اور وہ ملک کے اندر طرح طرح کے فتنہ بر پاکر کے پاکستان کو ادر یا کتان کے مسلمانوں کو نقصان عظیم پہنچا کر دہن گے۔

مسلمانوں کو ابھی سے حفظ مانقدم کی تدابیرسوچ لینی جاہئیں۔ پانی سرسے گزرگیا تو بری مشکلات پیش آئیں گی۔ (سددزه آزادلا مورسجولا فی 1901ء)

مساجد میں دفعہ ۱۳۲۷ کے نفاذ کومسلم عوام پر داشت نہیں کر سکتے (حکومت تشدد کے ذریعہ سلمانوں کے دیٹی حقوق سلب کرنا چاہتی ہے ) حضرت مولا ناظفر احمد تھانوی کا بیان

مولا ناظفر احمرعثانی صدر مرکزی جمعیت علائے اسلام نے جو جمعیت کی تنظیم جدید کے سلسلے میں جمعیت کے مقامی لیڈرول کو ضروری ہدایات دینے کے لئے لا مورتشریف لائے ہیں اخباری نمائندول کو بیان دینے ہوئے فتند مرزائیت کے متعلق فرمایا کہ بیصورت حال بردی افسوس ناک ہے کہ دنیا کی سب سے بردی اسلامی حکومت کا وزیر خارجہ ایک ایسے فرقد سے تعلق رکھتا ہے جو ختم نبوت کا متکر اور اسلام میں ایک نئی رسالت کا دعویدار ہے۔ مولا نانے مزید فرمایا کہ جمھے یہ معلوم کر کے افسوس ہوا کہ حکومت بنجاب مرزائیت کے خلاف مسلمانوں کے اظہار خیال کی معلوم کر کے افسوس ہونی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو مساجد میں بھی اظہار خیال کرنے کی آزادی کو صلنیں۔

میں حکومت کے ذمہ داروں کو بتلا دینا چا ہتا ہوں کہ مساجد میں دفعہ ۱۵۳۳ کا نفاذ مساجد
کی انتہائی ہے حرمتی ہے۔ جس کومسلم عوام کسی طرح بھی بر داشت نہیں کر سکتے۔ انگریزوں کے
ز مانے میں بھی مساجد پر کسی قتم کی پابندی کو بر داشت نہیں کیا گیا۔ اس لئے حکومت کا فرض ہے کہ
وہ فوراً اپنی پالیسی میں مناسب تبدیلی پیدا کرے۔ ور نہ اس کے نتائج اس کے حق میں اتنہائی مصر
طابت ہوں گے۔مولا ناظفر احماعیانی!

(سردن ہ آزادلا ہو جولائی 1907ء)



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالله الذى ارسل رسوله بالهدى والدين الكامل المبين ليظهره على سائر اهل الملل كلهم اجمعين والصلوة والسلام على رسول الله وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه وخلفائه الراشدين المهديين و اما بعد!

و محادم اللبييل و على اله و وصحابه و محادت الداسدين المهددين الما بعد المحادث و المحا

جولوگ حضرت مولا نامنتی غلام مرتضی صاحب کے مشرب و مذاق سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مفتی صاحب کو مناظرہ کے ساتھ انس ودلچی نہیں۔ نداس وجہ سے کہ ان میں کوئی علی کمزوری ہے۔ بلکہ اس لئے کہ آج کل کے مناظرے ورحقیقت مناظرے نہیں ہوتے۔ بلکہ عباد لے یا مکابرے ہوتے ہیں۔ لیکن قادیا نی جماعت کے بعض افراد نے مفتی صاحب کے اس تفرکواس رنگ میں بیان کرنا شروع کردیا۔ چونکہ مفتی صاحب کے پاس اپنے فد بہب کی حقانیت کی کوئی ولیل نہیں۔ اس لئے وہ میدان مناظرہ میں نہیں آتے اور اس ذکر کوعرصۂ در از تک جاری کی کوئی ولیل نہیں۔ اس لئے وہ میدان مناظرہ میں نہیں آتے اور اس ذکر کوعرصۂ در از تک جاری کہ کھا۔ یہاں تک کہ اسلامی جماعت کے گیر التحداد آ دمی مضطرب العقا کدومتر دوالا یمان ہوگئے۔ جب مفتی صاحب نے اسلامی جماعت کے ایمان وعقا کد حقہ کی حفاظات کرنے کے لئے اب منجانب بیناطق فیصلہ کرلیا کہ اسلامی جماعت کے ایمان وعقا کد حقہ کی حفاظات کرنے کے لئے اب منجانب بین موضوع مناظرہ کرنالازمی فرض ہوچکا ہے اور مفتی صاحب نے بڑے زور سے اعلان کردیا کہ میں مناظرہ کرنالازمی فرض ہوچکا ہے اور مفتی صاحب نے بڑے زور سے اعلان کردیا کہ میں نظرہ کرنے کہ مناظرہ کے مناظرہ کرنالازمی فرض ہوچکا ہے اور مفتی صاحب نے بڑے زور سے اعلان کردیا کہ میں نظرہ کرنے پر ہر طرح سے تیار ہوں۔

کی سال سے قادیانی جماعت کے بعض افراد مفتی صاحب کے پاس آتے رہے اور جب وہ اپنے قادیانی ندہب کی تائید میں طول طویل تقریریں کرتے اور مفتی صاحب اخیر میں ایک ہی فاصلانہ فقرہ سے سب کی تر دید کر دیتے تو وہ قادیانی آ دمی گھبرا کر مفتی صاحب کو کہتے کہ تم ہمارے عالم کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کرتے۔ بھی تو مفتی صاحب سکوت فرماتے اور بھی یہ فرماتے کہ اور بھی یہ فرماتے کہ اگر تمہارا کوئی عالم یہاں آ جائے تو ہم مضامین مفصلہ ذیل میں تبادلہ خیالات کریں گے۔ ختم نبوت، مرزا قادیانی کا مسے موعود ہونا، مرزا قادیانی کے منکروں کی تکفیر، مرزا قادیانی کا اسلام وکفر، مرزا قادیانی کی صدالت و تکذیب۔

الیکن قادیانی آدمی ہر باراس بات پرزوردیت کہ ماراعالم پہلے مسے ابن مریم کی حیات ووفات پر مناظرہ کرے گا۔ بلحاظ وجہ نہ کور مفتی صاحب نے بھی مسے ابن مریم کی حیات ووفات پر مناظرہ کر ناسلیم کرلیا اور قادیانی جماعت کے اس مضمون پرزوردینے کی یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ مناظرہ کر ناسلیم کرلیا اور قادیانی جماعت کے اس مشکد حیات ووفات سے ابن مریم پر بہت زور دیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ''یا در ہے کہ مارے اور مارے خالفین کے صدق وکذب آزیانے کے لئے حضرت عسلی علیہ السلام در حقیقت زندہ ہیں تو ہمارے عسلی علیہ السلام در حقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جھوٹے اور سب دلائل جی ہیں اور اگر وہ در حقیقت قرآن کریم کی روسے فوت شدہ ہیں تو ہمارے ایک تورہ اس کو سوچو۔''

(تحفه كولزوريص ١٠١ فزائن ج ١١ص ٢٦٢)

صاحب گھوٹوی پریزیڈنٹ اسلامی جماعت دوسرے دن اسٹیشن میانی سے ریل پرسوار ہوکر بمقام گولژه شریف پہنچے اور وہاں مرشد تا الحمد وح کے حضور میں مناظرہ کے تمام واقعات عرض کئے۔ جس پر مرشد تا الحمد وح نے اسلامی مناظر کو بیہ خط لکھا جس کے الفاظ بعینہما حسب ذیل ہیں۔ ''مخلصی فی اللہ مفتی غلام مرتضٰی هفتکم اللہ تعالی''

بعد سلام ودعاء کے الحمد للدای المدند کداو سجاند و تعالی نے آپ کو تو فی اظہار تق بوجاتم عنایت فرمائی مخلص مولوی غلام مجرصا حب سے مفصل کیفیت معلوم ہوئی۔ بل کے بل نے سب بل مبطلین کے تکال دیے ۔"الملھم و فد قدنا لسما تحب و ترضیٰ و صل و سلم و بدار ک علیٰ سیدنا محمد و آله و صحبه و الحمد لله اولا و آخر ا "سب احباب سے مبارک بادی ۔ (العبد الملحق و المشکی الی الله الدع بعبر علی شاہ تقلم خوداز کواڑہ ، موری ۲۲ راکؤ ر ۱۹۲۳ء) بادی۔ شرا لک مناظر و

بتاریخ ۲۵ راگست ۱۹۲۳ء کی اپنے خاص کام کے لئے مفتی صاحب نے ایک ہفتہ کا سفر اختیار کیا اور قادیا نی جماعت کے لوگ اپنے ایک مولوی صاحب سمی جلال الدین بھس کو قادیان سے میانی لاے اوراس قادیا نی مولوی نے بتاریخ ۲۷ راگست ۱۹۲۴ء گئے منڈی میانی بیل قادیان سے میانی لاے اور بعد اختیام تقریر کی ہو میانی نے کہا کہ بیمولوی صاحب کل وفات سے این مریم پر دلائل پیش کریں گے۔اگر کسی نے مناظرہ کرنا ہے تو میدان بیس آ و سے بیہ بات سن کر بوجہ عدم موجودگی مفتی صاحب اسلامی جماعت بیس تخت اضطراب بیدا ہوا۔ کین مطابق ''الاسلام یعلو ولا یہ علی '' فدا تعالی نے بیا تفاق بیدا کردیا کہ مفتی صاحب کوسفر بیل گری محسوں ہوئی۔اس وجہ سے وہ ارادہ سنر ملتوی کر کے بتاریخ ۲۸ راگست ۱۹۲۳ء می گاڑی پر براستہ بھیرہ واپس میانی پینی موا۔'' و تسلك الایسام ندا و لھا بین المناس ''اور مفتی صاحب نے قادیا نی جماعت کو کہلا بھیجا کو آٹر می نہا میں مداخرہ کر کے مناظرہ کر کے مناظرہ کر کے مناظرہ کے کے وقت دی ہے۔اس پر بیس بتا سید اللہ کرتم نے اسلامی جماعت کو مخاطب کر کے مناظرہ کے کے وقت دی ہے۔اس پر بیس بتا سید اللہ مناظرہ کرنے پر تیار ہوں۔ آپ میر سے ساتھ شرائط مناظرہ کے دعوت دی ہے۔اس پر بیس بتا سید اللہ مناظرہ کرنے پر تیار ہوں۔ آپ میر سے ساتھ شرائط مناظرہ کے دعوت دی ہے۔اس پر بیس بتا سید مولوی مولوی جلال الدین صاحب میں مولوی مال قادیا نی بموجودگی ہر دوفر یقین شرائط مفصلہ و یل با نفات فریقین طے ہو کیں۔

ا ..... ایک مناظر دوسرے مناظر کے مقابلہ میں قرآن کریم اور حدیث صحح کو

المناظره في حيات ووفات سيح

بیش کرے گا۔علاوہ ازیں مناظر جماعت اسلامیہ سدیہ جماعت احمدیہ کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کے اقوال بھی پیش کر سکے گا۔ بشرطیکہ دعویٰ نبوت کے بعد کے ہوں۔ ۲..... قران کریم اور حدیث میچ کی تفسیر امور مفصله ذیل ہے کی جائے گی۔قرآن كريم، حديث يحيح ، اتوال صحابه بشرطيكة رآن كريم اورحديث يحيح كخالف نه مول ، لغت عرب ، صرف ، نحو،معانی،بیان،بدیع\_اگرکوئی حدیث قرآن کریم کے خالف ہوگی تودہ می جی جائے گی۔ کل برمے یانچ ہو نگے۔ بہلے دن ہرایک مناظرامیے دعویٰ کے دلائل تحریی طور پر پیش کرے گا اور ہرایک تقریر کے لئے ڈیڑھ گھنٹہ وقت ہوگا اورقبل از شروع اس تمام تقریر کوتح سریس لا کر دوسرے مناظر کو دے دے گا اور ہرا یک مناظر تحریر کر دہ مضمون کے علاوہ اور كوئى مضمون بيان نبيس كرے كا۔ بال توضيح اور تشريح كرسكتا ہاور ترديد كے تحريركرنے كے لئے دو گھنٹے کا وقت ہوگا اور آ دھ آ دھ گھنٹدان کے سانے کے لئے ہوگا۔ان کے سانے کے بعد سملے دن کا اجلاس ختم ہوگا۔ دوسرے دن ہرایک مناظر کی طرف سے تین تین پر ہے ہول گے۔ ہرایک رے ک تری کے لئے ایک ایک گفت وقت مقرر ہوگا اور تقریر کے لئے آ دھ آ دھ گفت ہوگا۔ پہلے دن کے پہلے پر چہ کےعلاوہ کسی پر چہ میں کوئی نئی دلیل پیش نہ کی جائے گی۔ ہرایک دن کا اجلال صبح ۸ بجے ہے شروع ہوگا تح براورتقریر کے علاوہ جو وقت صرف ہوگا وہ وقت مناظر ہ میں شار نہ ہوگا۔ مناظر پرچہ خود لکھے گا۔اس کی دوسری کا بی کرنے کے لئے ایک معاون ہوگا۔ ہرایک مناظر کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا پر چدمعداس کے وشخطوں کے پرچد سنانے سے پہلے دوسرے مناظر کودیا جائے گا اور ہر دوپریزیٹنٹول کے دستخطاس پرشبت ہول گے۔ برایک مناظر کسی غیرے اثنائے مناظرہ بین کسی قتم کی امدادنہ لےگا۔ .....Y تاریخ مناظره ۱۹،۱۸ را کتوبر ۱۹۲۳ء مقرر ہے۔ یعنی بروز ہفتہ، اتوار۔ .....∠ مناظرہ بمقام میانی متصل سرائے بڑے درخت کے بیٹے ہوگا۔ .....Λ فریقین میں سے سی کوشم ضمیمه کا اختیار نه جوگا يگر فریقین کوعليحده عليحده اس ....9 مباحثه کی اشاعت لا زمی ہوگی۔

۰۰ میں فریقین کی طرف سے ایک ایک پریزیڈٹ ہوگا۔ جن کا کام وقت کی پابندی کرانا ہوگا۔ جن کا کام وقت کی پابندی کرانا ہوگا۔ اگرکوئی مناظر خلاف تہذیب گفتگو کرے گاتو پریزیڈنٹ روک دیں گے۔ ۱۱ مناظرین اور ہردو پریزیڈنٹوں کے بغیر کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ۱۱..... صاحب ڈپٹی تمشنر بہادر سے پہلے اس مناظرہ کے لئے اجازت لی جائے گ۔ ۱۳..... فریقین کی طرف سے جو مناظر ہوں گے ان پر مذکورہ بالاشرائط کی پابندی لازمی ہوگی ۔ بقلم خود نبی محد سیکرٹری انجمن احمد ریمیانی و گھوگھیا ہے۔

نوٹ: جب شرطنمبراکا پیفقرہ بعنی ہرایک مناظر دوسر ہے مناظر کے مقابلہ میں قرآن کریم اور صدیث سے کو پیش کرے گا۔ طے ہو چکا تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں قادیانی مناظر کے مقابلہ میں مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کے طلیفوں کے اقوال بھی بطور جمت والزام پیش کرسکوں گا۔ اس پرمولوی جلال الدین قادیانی نے کہا کہ مرزا قادیانی کے خلیفوں کے اقوال ہم پر جمت نہیں۔ برتے جب وجرائگی کی بات ہے کہ مرزا قادیانی جا عت کے پیٹیمبرتو کہتے ہیں جمت نہیں۔ برتے جب دادہ ست ہر نبی راجام

دادآل جام رامرا بمام

(نزول المسيح ص ٩٩ ، فزائن ج٨١ص ١٨٧)

یعنی مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ خداتعالی نے تمام انبیاء کے تمام کمالات مجھے عطاء کے ہیں اور قادیانی امت یہ کہتی ہے کہ ہم کواپنے پیغیبر کے خلیفوں کے اقوال نامنظور ہیں۔ حالانکہ آنحضرت کیا ہے نے فرمایا ہے۔"فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین (مشکوة ص ۳۰ باب الاعتصام بالکتاب والسنة) "" لیعنی جیسا کہ میری فرما نبرداری تم پر ازم ہے۔ ویسا ہی میر نے خلیفوں کی فرما نبردای تمہارے اوپر لازم ہے۔"اور پھرمولوی جلال الدین قادیاتی نے کہا کہ مرزا قادیاتی کے اقوال بھی علی الاطلاق ہمارے اوپر جمت نہیں بلکہ وہ اقوال جودعوئی نبوت کے بعد کے ہوں۔ یہ بینے بیٹے ہرہ اور بجیب اس کی امت ہے۔ شرط نم براول ودوم کم

میرا کو جوزہ مسلمہ فریقین میں سے شرط نمبرا، وشرط نمبرا نہایت قابل غور ہیں اور درحقیقت یہی دوشرطیں فتح و تکست کا معیار ومیزان ہیں اور نیز بیدوشرطیں وہ ہیں۔ جن کو قرآن کر یم وحدیث کا عربی ہونالازی طور پر تجویز کرتے ہیں۔مفتی صاحب اسلامی مناظر نے ان ہردو شرطوں کے مین مطابق اور تحت میں رہ کر اپنا دعویٰ حیات مسے ابن مریم کابت کر دیا اور قادیانی مناظر کے تمام خیالات کی تر دید کی لیکن قادیانی مناظر باوجودان ہردوشرطوں سے متجاوز ہونے کے بھی اپنادعویٰ وفات سے ابن مریم کابت نہ کرسکا اور نہ ہی اسلامی مناظر کی تر دید کرسکا -جیسا کہ روئیدادمناظرہ سے روثن ہے۔

## اسلامي قاعده متعلق مناظره

اگر ہر دومناظر اہل اسلام میں سے ہوں تو ان کا لا زمی فرض ہے کہ وہ اس تھم اور قانون پر فیصله کریں جوقر آن کریم یا حدیث کے الفاظ ہے مفہوم ہے اور اس حکم اور قانون کی حكمت كاندور يافت كرنا ضروري ہے اورند بيان كرنا لازى ہے۔ كيونك تحكم اور قانون قطعي ويقيني ہا در حکمت ظنی ہے اور بوقت مناظر ہ قطعی ویقینی امرکوٹرک کر کے ظنی امرکی طرف رجوع کرنا خلاف عقل نقل ہے۔خلاف عقل ہونا تو ظاہر ہے۔ دیکھئے اگرصاحب بچ کسی مقدمہ میں ڈگری دے دیں تو مدعا علیہ بیٹیس کہ سکتا کہ جس قانون کے روسے آپ نے ڈگری دی ہے میں اس قانون کوتو ما نتا ہوں لیکن چھ کوخوداس میں میکلام ہے کہ بیقانون مصلحت کے خلاف ہے۔اس لئے آپ اس کا راز بتلادیں اورا گردہ ایسا کیج بھی تو اس کوتو ہین عدالت کا مجرم سمجھا جادے گا اور اس پرصاحب جج کوحق ہوگا کہ تو بین عدالت کا اس پر مقدمہ کرے اور اگر مقدمہ بھی قائم نہ کیا تو ا تناتو ضرور کرے گا کہ کان بکڑ کراس کوعدالت سے باہر کردے گا اورا گراس وفت اس کی طبیعت میں حکومت کی بجائے حکمت غالب ہوئی تو پیجواب دے گا کہ ہم عالم قانون ہیں واضع قانون نہیں مصالح واضع ت بوچھوتو کیا کی عقمند کے نزد یک سے جواب نامعقول جواب ہے یا بالکل عقل كےموافق اورنقل كےخلاف ہونااس آيت سے ثابت ہے۔' پيا ايھيا البذيين آمنوا اطيعو الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله ولرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر (نساء: ٩٥) ﴿ إَك ایمان والوالله کی اطاعت کرواوررسول (محمدً) کی اطاعت کرواور اینے سے صاحب امر لوگوں کی، پھراگر کسی چیز میں باہم تنازع کرونواہے اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ۔ اگرتم اللہ پراور آخر کے دن برایمان لاتے ہو۔ ﴾

دیکھوکداولی الامر کے ماتھ اطبعواندلانے میں بیا بماء ہے کہ اولی الامرکی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت اللہ والسول "میں اولی الامرکا اور رسول کی اطاعت کے ماتحت ہے اور پھر' فسد دو ہالی الله والسر میں فیصلہ کن دوہی چیزیں ذکر نہ کرتا اس میں قرآن کریم نے بیصاف فیصلہ کردیا کہ متازع فیدا مرمیں فیصلہ کن دوہی چیزیں ہیں۔قرآن کریم اور مدیث متازع فیدا مرک فیصلہ کے لئے قرآن کریم اور حدیث نبوی کے موائے کی چیزی طرف توجہ نہ کروگے۔ورندتم مؤمن نہیں۔

ناظرین!غورکریں کمفتی صاحب اسلامی مناظر نے آیت 'فان تسنازعتم فی شعی فردوہ السیٰ الله والسوسول ان کنتم تقومنون بالله والیوم الآخر (نساء:۹۰) ''کیس مطابق مناظرہ کیا ہے اورقادیائی مناظرہ میں کثیر التعدادامور کاارتکاب کیا ہے۔مثلاً تورات کا پیش کرنااور یہ کہنا کمیں ابن مریم کو آسان پر کیوں رکھااور آسان پر آتی درر کھنے کی کیا ضرورت ہے۔خدا تعالی نے میں کو دوسرے آسان پر کیوں رکھااور ساقی آسان پر کیوں رکھااور ساقی آسان پر کیوں نہیں لے گیا۔ان میں کوئی نقص باقی تھاوغیرہ وغیرہ جوروئیدادمناظرہ سے روش ہے۔اس طرزعمل سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ قادیائی جماعت زبائی تو مدعی ایمان بالقرآن والدیث ہے۔اس طرزعمل سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ قادیائی جماعت زبائی تو مدعی ایمان بالقرآن کے علماء وفضلاء اسلامی احکام وقوا نمین کے اسرار وحکم کوئیس جانے۔ان کے پاس سب کھوذ خیرہ موجود ہے۔لیکن

مصلحت نیست که از پرده بروال افتد راز ورنه درمجلس رندال خبرے نیست که نیست

ہے۔اگران میں کلام ہے تو ثابت کروں۔ کہنے گے بہتوایمان ہے۔ بہتو عام جواب تھااور بیملمی اور حقیق جواب تھا۔ لیکن ان کواس کی قدر نہ ہوئی اور کچھ خط نہ آیا۔ کہنے گئے کہ جناب اور جواب خاص کیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ بہت کہ کتے میں جس قدراوصاف آپ نے بیان کئے واقعی وہ سب ہیں۔ لیکن باو جودان اوصاف کے اس میں ایک عیب اتنا ہڑا ہے کہ اس نے تمام اوصاف کو خاک میں ملادیا ہے۔ وہ یہ کہ اس میں قومی ہمدردی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کتا ورس میں تومی ہمدردی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کتا ورس میں کو ویک کی کرس قدراز خودرفتہ ہوجاتا ہے۔ اس جواب کوئ کروہ بہت ہی مخطوط ہوئے اور اس کو جواب تھا تھا وہ اور اس کو جواب تھی سب جھے۔ حالا نکہ بچھن ایک نکتہ ہا اور جس جواب پر وہ اس قدرخوش سبے علاوہ فضول ہونے کے میری نظر میں اس کی کچھی افکی خلاف ہے۔ ہاں اگر بیہ کہو کہ ہم غرض علت اور حکست وریافت کرنا عشق اور میں اس کو جواب ہی نہیں تو دوسری بات ہے۔ لیکن خدا تعالی اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔ غاشق ہی نہیں تو دوسری بات ہے۔ لیکن خدا تعالی اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔ خوالت ہیں۔ نوالندین آھ نوال اللہ ووروسراغیر سلم ہے تواس صورت میں مناظر سلم کا فرض ہے کہ اپنے دعوی کے سے ایک سلم ہے اور دوسراغیر سلم ہے تواس صورت میں مناظر سلم کا فرض ہے کہ اپنے دعوی کے لئے عقلی دلائل پیش کرے۔

شرطنمبرو

چونکہ قادیانی جماعت نے شرط نمبر ۹ کو تو ڈکر پہلے ایک اشتہار شائع کیا اور پھر روئیداد مناظرہ کے ساتھ نئے مضامین جن کا نام'' چند ضروری ہائیں'' رکھا گیا اور حواثی ضم کر دیئے۔اس لئے ہم نے بھی بعد میں اشتہار شائع کیا اور حواثی وغیرہ بغرض توضیح وتشریح ملا دیئے۔ شرط نمبر ۸

بتاریخ ۱۹۲۷ اورمنع مادر بود است است و بی کمشنر بهادر ضلع شاہ پور کا تھم صادر ہو کر بہنچا کہ فی الحال مناظرہ نہ کیا جائے۔ اس تھم کے پینچنے پر قادیانی جماعت کواز حد خوشی حاصل ہوئی ادر مفتی صاحب کے ذمہ بیا اتہام لگایا کہ انہوں نے صاحب بہادر کے ساتھ کوشش کر کے مناظرہ دکوادیا ہے۔ اس پر اسلامی جماعت نے بیتجویز پیش کی کشلع شاہپور کی حدسے باہر مناظرہ کیا جائے۔ لیکن قادیانی جماعت نے اس سے بھی گریز کی۔ جب مفتی صاحب نے بیرحالت دیکھی تو مفتطر بانہ صورت میں سر بہتو دہوکر دعاء کی کہ اے خدایا، اجلاس مناظرہ منعقد فرما کر اہل اسلام کے ایمان وعقا کد حقہ مشحکم کر اور مجھے اس جھوٹے اتہام سے بری فرما۔ اس مجیب الدعوات

ومسبب الاسباب نے ایسا تفاق کیا کہ بتاریخ کا را کتو بر۱۹۲۴ءمیاں شاہ محمد صاحب ساکن واڑہ عالم شاہ صبح کی گاڑی پرمیانی پہنچ گئے۔ان کی خدمت میں یہ بات بیان کی گئی کہ قادیانی جماعت مناظرہ سے گریز کررہی ہے اور آپ بڑے لائق ہیں۔ان کے ساتھ مناظرہ کرانے کے لئے کوشش کریں۔ چنانچ میاں صاحب مدوح قادیانی جماعت کے پاس گئے اور واپس آ کر کہنے لگے کہ وہ مناظرہ پر تیار ہو گئے ہیں۔لیکن بیمعلوم نہ ہوا کہ وہ کس وجہ سے تیار ہو گئے ہیں۔ بعد اختام مناظرہ،میاں صاحب مدوح نے مفتی صاحب کے آگے موضع دریالہ جالب کو جاتے ہوئے بیان کیا کہ میں نے قادیانی جماعت کو یہ جا کر کہا تھا کہ میرا بھی مرزائیت کی طرف میلان ہے اور مفتی صاحب گھبراہٹ میں ہیں وہ میدان مناظرہ میں بھی نہ آئیں گے۔ آپ تیار ہو جائیے ۔ آپ کی بلامحنت فتح ہے۔اس پر قادیانی جماعت تیار ہوگئی اور بتاریخ ۱۸ را کتو بر۱۹۲۳ء میج كى گاڑى پرسوار موكر مردوفريق مريا تخصيل پهاليه خلع تجرات يہني اور وہال دودن يعني بتاريخ ١٨، ١٩٧٩ كتو بر١٩٢٣ء مناظره موا اورجم چومدري غلام حيدرخان صاحب نمبردار هريا كاخصوصاً اور ديگر باشندگان ہر یا کاعموماً نہایت شکر بدادا کرتے ہیں کدان کی سعی بلیغ کی وجہ سے ہردودن کا مناظرہ نهایت باامن وسکوت سامعین موا-علاده ازیں چو مدری غلام حیدرخان صاحب ودیگر باشندگان ہریانے باوجود میکدوہ اہل اسلام میں سے تھے۔دودن مردوفر بق لیعنی اسلام جماعت وقادیانی جماعت کونهایت باعزت کھانا دیا اور چار پائی وغیرہ کا بہت عمدہ انتظام کیا۔ حالانکہ ہر دو دن مجمع كثيرالتعدادتفايه

المناظرين

اسلامی جماعت کی طرف ہے مناظر حفزت مغی غلام مرتفظی صاحب ساکن میانی اور قادیانی جماعت کی طرف سے مناظر مولوی جلال الدین صاحب شمس مولوی فاصل قادیانی تھے۔ صدر جلسہ

ہردو دن لینی ۱۹،۱۸ ارا کو بر۱۹۲۳ء اسلامی جماعت کی طرف سے مجلس مناظرہ کے پریزیڈنٹ جامع الفنون العقلیہ والتقلیہ فہامہ دہروعلامہ عصر حضرت مولا نامولوی غلام محمدصا حب ساکن گھوٹے ملکان تھے اور قادیانی جماعت کی طرف سے ۱۹۲۸ کو بریزیڈنٹ کر مدادصا حب دوالمیال تھے اور ۱۹۷۵ کو بر۱۹۲۳ء کو حاکم علی صاحب تھے معلوم نہیں کہ دوسرے دن کر مدادصا حب کو عہدہ کریزیڈنٹ سے کول معزول کیا گیا۔

ير چەنمبراۋل

۱۱۷کور۱۹۲۳ء

# دلاً من من المنتج ازمفتی غلام مرتضی صاحب اسلامی مناظر

بسم الله الرحمن الرحيم!

"سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم" حيات مسيح عليه الصلوق والسلام پريملي دليل

"قوله تعالى وقولهم ل إنا قتلنا المسيح عيسى أبن مريم رسول

نازل ہوی وچہ زمانے آخر کی مچھانوں سنے والیاں تائیں ہرگز ہون نہیں تاثیراں خوش الحانی اتے موس جندجاناں سب گھان علم کلام معانی اندر اہلی تیز چلایا جمتے قدم مبارک رکھیا کے نہ پیر اٹھایا

حیات می دی ثابت کیتی داه حدیث قرآ نول جدم عالم قادیانوالا کردای تقریرال نال مخل اتے تامل مفتی صاحب بولن علم انوں مفتی صاحب نوب بیان شایا میله نو محقق کیتا متن متین و کھایا

اس آیت می فقره "بل رفعه الله الیه "اس بات پرزبردست اور محکم دیل ہے كه حفرت عيسى عليه السلام زنده بحسده العصري آسان پرانهائ مح بين - كيونكه لغت عرب مين رفع كحقيق معى اويركى طرف الهاناب رفع برداشتن "وهو خلاف الوضع (صداح ج٢ ص١٦) رفعه كمنعه ضد وضعه (قاموس ص١٢٥) رفعه رفعاً بالفتح برداشت آنرا خلاف وضعه (منتهي الارب ص١٧٦) ''اورآيت' ورفع ابويه على العرش يسوسف " سے بھى يہى معنى ظاہر ہوتے ہيں۔ يعنى حضرت يوسف عليه السلام نے اپنے والدين كو تخت کے اوپر چڑھایا۔ پس رفع اجسام میں حقیقی طور پراوپر کی طرف حرکت دینی اور انقال مکانی مراد ہوگی اور رفع معانی میں مناسب مقام، اور رفع الی اللہ سے حقیقی طور پر رفع الی الله مراونہیں ہو یکتی۔ کیونکہ اللہ تعالی لا مکان ہے اور بلحا ظ صفت علم وغیرہ اس کو تمام مکانوں اور تمام مکینوں کے ساتھ ایک ہی نسبت ہے۔ بلکہ رفع الی اللہ سے مراد آسان پراٹھانا ہے۔ جوفرشتوں پاک ہستیوں كامقرب-جن كاشان مين "لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون (التحديم:٦) "شهادت خداوندي ب- (ليني الله كي نافر ماني نهيس كرت جووه انهيس حكم داور جو کھائیں مم ماتا ہے کرتے ہیں) اور حدیث عن ابی هريرة عن النبي ملالة قال الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنها ويجتمعون في صلوة الفجر والعصر شم يعرج اليه الذين باتوا فيكم فيسأ لهم وهوا علمهم كيف تركتم عبادی فقالوا ترکنا هم یصلون واتیناهم یصلون (بخاری ۱۶ ص۲۵۷، باب اذا قال احدكم آمين والملائكة في السماء) "الامتى كمراديون كوابت كرتى ب\_ (يعنى حفرت ابو ہررة دوایت كرتے ہیں كرآ تخفرت الله نے فرمایا كرفر شتے آ كے بيچے آتے ہیں۔

کچھ رات کواور کچھ دن کواور نماز صبح اور عصر میں دونوں اٹھٹے ہوجاتے ہیں۔ پھر چڑھ جاتے ہیں طرف اللّٰہ کی وہ فرشتے جنہوں نے رات گذاری تمہارے میں۔ پھراللّٰد سوال کرتا ہے۔ حالانکہ وہ اعلم ہے۔ کس حالت میں تم نے میرے بندوں کوچھوڑ اتو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کونماز پڑھتے ہوئے چھوڑ ااور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھتے تھے۔)

(ازالداد بام ص ۲۷۸، فزائن جسم ۲۹۹)

اور نیز مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''جیسا کہ مقربین کے لئے ہوتی ہے کہ بعد موت ان کی رومیں علمین تک پہنچائی جاتی ہیں۔'' (ازالہ ادہام میں ۲۰۰ ہزائن جسم ۲۳۰)

اور نیز لکھتے ہیں' بلکہ صریح اور بدیمی طور پر سیاق وسباق قرآن شریف سے ٹابت ہور ہاہے کہ حضرت عیسیٰ کے فوت ہونے کے بعدان کی روح آسان کی طرف اٹھائی گئے۔''

(ازالداد بام ص ۲۰۱۶ فزائن جسم ۲۳۳)

ان عبارات منقولہ سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک بھی رفع الی اللہ سے مراد آسان کے اور اٹھائے جانا ہے۔ کیونکہ آپ جب ارداح کے اٹھائے جانے کے قابل بیں اور ارواح کا اٹھایا جانا آسان کی طرف ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ بھی اسے سین اور آسان کے لفظ ہے تعبیر کرتے ہیں تو آیت 'بل د فعه الله المیه ''میں آسان کی طرف حقیقی طور پراٹھائے جانا آپ کے نزد کیٹ سلم تھرا۔ پس تنازع واختلاف اس بات میں ہے کہ: ' ف قدہ بل د فعه الله المیه ''میں حفرت عیلی علیہ السلام کے زندہ بحدہ والعتصری مرفوع ہونے کا بیان ہے یا بعد

موت ان کے روح کے مرفوع ہونے کا ذکر ہے۔اب ہم چندوجوہ سے رفع روحانی فقط کا ابطال کرتے ہیں اور رفع جسمانی وروحانی معاً کا اثبات کرتے ہیں۔

پہلی دجہ لے پہلی دجہ لے

یدکن انسا قتلنا المسیع عیسی ابن مریم "مین تلنا کامفول به یخی جس پر عمی یہوقتل کا وقوع ہوا ہے۔ وہ آت ہے اور سام نہایت روثن ہے کوتل کے قابل نہ فقط جم ہے اور نہ ہی فقط روح۔ بلکہ جم مع الروح یعنی زندہ انسان۔ پس ٹابت ہوا کہ یہودکا پرزعم ہے کہ ہم نے آت کو تنہ کوتل کردیا ہے جو الراق تن زندہ تھا۔ یعنی اس کے جم اور روح کے درمیان بذر یوفتل تفریق کردی ہے اور چونکہ" و ما قتلوہ یہ مع الروح کردی ہواور چونکہ" و ما قتلوہ و ما صلبوہ "اور" و ما قتلوہ یہ عبارت جم مع الروح باطل کی تردید ہے۔ اس لئے نفی آل اور نفی صلیب ای بعید کے ہوگی جو عبارت جم مع الروح سے ہے۔ یعنی زندہ ہے۔ اس لئے نفی آل اور نفی صلیب ای بعید کردی ما قتلوہ و ما صلبوہ "اور" و ما قتلوہ و ما صلبوہ "اور" و ما قتلوہ یہ یہ ہے۔ یعنی زندہ ہوگا اور ہر سخیر یں منصوب مصل جو" وہ گا تا تا ہا لک مہر نیم وزی اور پر منصوب متصل سابقہ کا ہے۔ پس ٹابت بالدیل ہوا کہ حضرت سے بن مریم زندہ ہو العصر ی آسان پراٹھائے گئے ہیں۔ نہ فقط روح۔

لے شرائط مجوزہ مسلمہ فریقین میں سے دوشرطیں لیمنی شرط نمبرا، شرط نمبر۲ قابل غور ہیں۔ بلکہ یہی دوشرطیں فتح اورشکست اور ہار جیت کا معیار ہیں۔

شرطنمبرا: ہرایک مناظر دوسرے مناظر کے مقابلہ میں قر آن کریم اور حدیث سیح کو پیش کرے گا۔علاوہ ازیں اسلامی مناظر قادیانی مناظر کے مقابلہ میں مرز اقادیانی کے اقوال بھی پیش کرسکے گا۔ بشرطیکہ وہ دعویٰ نبوعت کے بعد کے ہوں۔

شرط نمبر۷: قرآن اور حدیث سیح کی تغییر امور مفصله ذیل سے کی جائے گی۔قرآن حدیث سیح ، اقوال صحابہ بشرطیکہ قرآن اور حدیث سیح کے مخالف نہ ہوں۔ لفت عرب، صرف، نمو، معانی، بیان، بدلیج اگر حدیث قرآن کے خالف ہوگی تو وہ سیح نہیں سیجی جائے گی اور بیدو شرطیں وہ بیل جن کوقرآن اور حدیث کا عربی ہونا نیز لازی طور پر تجویز کرتے ہیں۔ ان دوشرطیں مذکورین کی حت میں رہ کرقا دیانی مناظر اس بہلی وجہ کا کوئی جوابہ نہیں دے گا جوعمقریب مفصل ہوگا۔

دوسرى وجدل

يرك: 'وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "من يقرين قصرقلب أفي كلمه 'بل ابطاليه "بجوبعدتفي كواقع باور بل ابطاليه "سرجوبعدتفى كواقع بوضرووى ب كرصفت مبطله اورصفت مثبة كورميان عنديت بورديكمودام يقولون به جنة بل جاء هم بالحق (مؤمنون:٧٠) "ميل بيامر بالكل ظاهر بكراكك جيز كاجنون مونا اورايتان بالحق بونا متعذر بالمعنوى في باورد يكمو ويقولون ائنا لتاركوا الهتذا لشاعد مجنون بل جاء بالحق (صافات:٣٧) "مين بھي بيام بالكل روش ہے كرايك چيز كاشعر وجنون ہونا اورایتان بالحق ہونا تامکن ہے اور دیگر نظائر قر آئی بھی بہت ہیں۔ پس اگر''بسل رفعه الله اليه "سارفع روحاني اوراعز ازمرادلي جاوي توصفت مبطله يعنى تستح اورصفت مثبة يعني ر فع اسے کے درمیان ضدیت متصور نہ ہوگی۔ کیونکہ قبل اور رفع روحانی داعز از کا جمع ہوناممکن ہے۔ جب مقتول مقربین سے ہوا دراگر بیمراد لی جاوے کہ حفزت عیسیٰ علیه السلام زندہ بجسدہ العصری مرفوع ہوئے تو ضدیت متصور ہوگی۔ کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول ہیں تو پھرزندہ بحسدہ العصرى مرفوع نهيس موسكتے اور اگر زندہ بجسد ہ العصرى مرفوع ہوئے تو پھر مقتول نہيں اور نيز " وقولهم انا قتلنا المسيع " عظامر م كديمود كاعتقاد جو فاطب مين متكلم كيفي خدائ كريم كريم كريم معاللة اليه "ميل قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "ميل قمر قلب ہے اور قصر قلب میں بروئے حقیق بل معانی گویدلازی نہیں کہ دونوں وصفول کے درمیان تنافی وضدیت بولیکن بیضروری ہے کداحد الوصفین دوسری وصف کا ملزوم نہ ہوتا کہ خاطب کا اعتقاد برعكس متعلم متصور مواوريه امريدي بيكر فع روحاني واعزازاس قل كولازم ب-جس ميس مقتول مقربین سے ہو۔ پس ثابت بالدلیل ہوا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم زندہ بجسد ہ العنصر ی زمانہ گذشته میں آسان براٹھائے گئے ہیں۔ندفظاروح۔

خلاصه

سے کہاس آیت میں فقرہ 'نبل رفعہ الله المیہ ''حضرت سیلی علیم السلام کے زندہ اس دوسری وجہ کا بھی قادیانی مناظر کوئی جواب نہیں دے گا اور انشاء اللہ تعالی مرز ائی جماعت میں سے کوئی فرد بھی ان دوشرطیں نہ کورین کے تحت میں رہ کرتا قیامت اس کا جواب نہ دے سکے گا۔ بجسدہ العظم ی مرفوع الی السماء ہونے پرزبردست لے اور محکم دلیل ہے۔ کیونکہ اس فقرہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کاشخص طور پرنام اور ذکر ہے اور صینہ ماضی کا ہے اور جملہ خبریۃ تخیز میہ سے میں امید کرتا ہوں کہ میرے مناظر صاحب بھی وفات حضرت عیسی علیہ السلام کے اثبات کے لئے قرآن کریم کا ایسا ہی فقرہ پیش کریں گے جوان تمام صفات ندکورہ کا جامع ہو۔

اگریداعتراض کیا جائے کہ آسان پراس جم خاکی کا جانا محال ہو اس کا جواب اللہ تعزیداً "یخی اللہ تعالیٰ کال قدرت والا ہے۔ و حضرت عیلیٰ کی نبیت سے قوصعود الی السماء کے ناممکن ہونے کا خیال گذرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کے لحاظ سے وہ بالکل ممکن ہے۔ ای لئے" بدل د فیعه الله الیه "میں رفع کا فاعل خود اللہ تعالیٰ ہے اور ای وجہ سے اسم اللہ کالایا گیا ہے۔ جس کے معنی ذات جمع صفات کا ملہ ہیں۔ اگر اعتراض کیا جائے کہ جب دیگر رسولوں کوز مین میں محفوظ رکھا گیا تو حضرت عیسیٰ علیا السلام کو آسان پر لے جاکر محفوظ رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب بھی خود اللہ تعالیٰ نے علیا السلام کو آسان پر لے جاکر محفوظ رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب بھی خود اللہ تعالیٰ نے حکیما کے ساتھ دیا ہے۔ لیعنی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی پیدائش پرز مینی اسباب منعقد نہیں ہوئے۔ بلکہ آپ کی پیدائش لئے محضوت سے عالم الا مر میں کھمہ کن سے ہے۔ جسیا کہ" و لم یمسسنی بشر و لم اللہ بغیا روح القدس سے عالم الا مر میں کھمہ کن سے ہے۔ جسیا کہ" و لم یمسسنی بشر و لم اللہ بغیا روح القدس سے عالم الا مر میں کھمہ کن سے ہے۔ جسیا کہ" و لم یمسسنی بشر و لم اللہ بغیا میں بوئے۔ اللہ اللہ علیا السلام کے حکمت این دی کا یہی اقتفاء ہوا کہ حضر سے علیا السلام کو آسان پر لے جاکر محضوظ رکھا جائے۔

حاصل بیر کراس آیت میں فقرہ'' بیل رفعہ الله الیه ''سے حفرت عیسی علیہ السلام کے زندہ بجسد ہالعصر کی آسمان پراٹھائے جانے کے سوائے اور کوئی معنی مراد نہیں لیا جاسکتا ۔ تواگر لفظ' دفع ''کسی اور جگہ کسی دیگر معنی میں مستعمل ہوتو مفزنہیں ۔ کیونکہ عربی لفظوں کے لئے عام طور

لی بیآیت واقعی حسب اعتقاد اسلامی مناظر حیات سی ابن مریم پر زبردست اور محکم دلیل ثابت ہوئی۔ کیونکہ قادیانی مناظر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ باوجود میکہ مفتی صاحب اسلامی مناظر نے اس موقعہ پربید موٹی بھی کیا تھا کہ انشاء اللہ قیامت تک میرامقابل مناظر اس کا جواب نہ دے سکے گا اور باوجود استدعا اسلامی مناظر کے قادیانی مناظر وفات سے ابن مریم پر قراب نہ دے سکے گا اور باوجود استدعا اسلامی مناظر کے قادیانی مناظر اس کا کوئی الیا فقرہ نہیں پیش کرسکا۔ جس میں حضرت عیسی علیہ السلام کا شخصی طور پر نام وذکر ہواور صیغہ ماضی کا ہواور جملہ خبر سے تھی بیہو۔

پر منتعمل فیدمعانی کثیره ہوا کرتے ہیں۔ دیکھوکہ قرآن کریم میں عموماً لفظ مصباح سے مراد کوکب لینی ستارہ ہے۔ لیکن لفظ مصباح جوسورہ نور میں ہے۔ اس سے مراد چراغ ہے اور دیکھوصلوٰ ق سے مرادعموماً عبادت یارحمت ہے۔ مگر'' بیسع و صلوات ''سے مرادمقامات ہیں۔ و قسس علیٰ هذا!

اب میں ایک اور قاعدہ مسلمہ اسلامیہ سے اس مسئلہ حیات کومل کرتا ہوں۔ جوقر آن کریم نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا: 'انزلنا الله کا الذکر لتبیدن للناس ما نزل اللهم '' ﴿ لِیمَیٰ ہُم نے قرآن کریم ہجھ پراس لئے اتاراہ کہ تو (اے نبی) اس کا مطلب واضح کر کے لوگوں کو مجھادے۔ ﴾

ای آیت سے ایک عام قانون ماتا ہے کہ قرآن کریم کے کی جمل مسئلہ میں اختلاف ہوتواس کی تشری و توضی حدیث ہے ہوئی چاہئے۔ اس لئے میں ایک حدیث بھی ساتا ہوں جس ہوتواس کی تشری و توضی حدیث ہے ہوئی چاہئے۔ اس لئے میں ایک حدیث بھی ساتا ہوں جس سے آفار اس سین کورز کی طرح مسئلہ حیات ووفات حضرت میں علیہ السلام کا فیصلہ ہوجائے گا اور اس حدیث کوم زاقا ویائی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ محدرسول التعلقی فرماتے ہیں۔ ' یہ نسزل عیسیٰ ابن مریم الیٰ الارض فیتزوج ویولد له ویمکٹ خمسا واربعین سنة ثم یموت فید فن معی فی قبری فاقوم انا وعیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر وعمر (مشکوة ص ٤٨٠، باب نزول عیسیٰ علیه السلام) ''کیٹی حضرت میں علیہ السلام) و عمر (مشکوة ص ٥٨٠، باب نزول عیسیٰ علیه السلام) ''کیٹی حضرت ایو کر قیامت کے زمین پر اتریں گے۔ پھر فوت ہوں گے اور میرے میں میرے پاس دفن ہوں گے۔ پھر قیامت کے درمیان ہوں گے۔ پھر فوت ہوں گے اور میر میں میں میں میں اس میں اور میں اور میں میں ایک مقبرے سے آٹھیں گے۔ اس طرح کہ حضرت ابو کر اور حضرت ابو کر اور حضرت کر ور میں اور میں میں مورد کی مورد اور کی میں مورد کی مورد اس میں میں مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی میں مورد کی میں مورد کیا ہوتو وہاں خورد کی مورد کی میں مورد کیا ہوتو وہاں حس میں مورد کیا ہوتو وہاں حس میں مورد کیا ہوتو وہاں حس میں مورد کیا ہوتو وہاں حسب قرید میں مورد کی مورد کی مورد کیا ہوتو وہاں حسب قرید میں مورد کیا ہوتو وہاں حسب قرید کیا ہوتو کیا ہوتو وہاں حسب قرید کیا ہوتو کیا ہوتو کیا ہوتو کیا ہوتو کیا ہوتو کہا ہوتو کیا ہوتو کیا

۔ اگر کہا جائے کہ جوالفاظ حفرت مسے علیہ السلام کی بابت آئے ان سے ان کی حقیت مراد نہیں۔ بلکہ مجاز واستعارہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فن بلاغت و بیان کا قانون ہے کہ مجاز وہاں لی جاتی ہے۔ جہاں حقیقت معید رہو۔ (ملاحظہ موملول بحث حقیقت و بازص ۳۲۸) اب ہم

ا اسلامی مناظر کاریمی کمال ب که حدیث کوبراستقرآن کریم پیش کیا ہے۔

د کھاتے ہیں کہ ان الفاظ کی حقیقت کی بابت جو حضرت سے موعود علیہ السلام کے حق میں آئے ہیں۔ مرز اقادیانی کیا فرماتے ہیں۔ کیاان کی حقیقت کو محال جانتے ہیں یامکن۔

مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسائسے بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آسکیں۔'' (ازالہ اوہام میں کھے ٹزائن ج موس ۱۹۷)

اس عبارت میں مرزا قادیانی کوشکیم ہے کہ حقیقت میسجیت محال نہیں بلکمکن ہے۔

ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود یاک دامن ماہ کنعال کا

گومرزا قادیانی کے اقرار کے بعد کسی شہادت کی حاجت نہیں۔ تاہم ایک گواہ ایسا پیش کیا جاتا ہے۔ جس کی توثیق جناب مرزا قادیانی نے خود اعلیٰ درجہ کی کی ہوئی ہے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ''مولوی نورالدین صاحب بھیروی کے مال سے جس قدر مجھے مدد پیٹی ہے۔ میں کوئی الی نظیر نہیں دیکھتا جواس کے مقابل پر بیان کرسکوں۔ میں نے ان کو طبعی طور پر اور نہایت انشراح صدر سے دینی خدمتوں میں جانار پایا۔'' (ازالہ اوہام میں کے مزائن جام ۲۰۰۰)

یکی مولوی نورالدین صاحب ہیں جومرزا قادیانی کے انتقال کے بعد ان کے خلیفہ اوّل ہوئے۔ وہی مولوی نورالدین صاحب اصولی طور پر ہماری تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "مرجگہ تاویلات و تمثیلات سے استعادات و کنایات سے اگر کام لیا جائے تو ہرایک طحد ، منافق ، عد منافق ، عد منافق ، استعادات و کنایات سے اگر کام لیا جائے تو ہرایک طحد ، منافق ، عد منافق ، استعادات و کنایات سے اگر کام اللہ کا منافق ، استعادات و کنایات سے اگر کام اللہ کا منافق ، اللہ کا منافق ، استعادات و کنایات کے اللہ کا منافق ، استعادات و کنایات کے اللہ کا منافق ، اللہ کا کا منافق ، اللہ کا منافق ، اللہ کا منافق ، اللہ کا منافق ، اللہ

بدعتی اپنی آ راء نا قصداور خیالات باطلہ کے موافق الی کلمات طیبات کولاسکتا ہے۔ اس لئے ظاہر معانی کے علاوہ اور معانی لینے کے داسطے اسباب قویداور موجبات حقد کا ہونا ضرور ہے۔''

(ضيمدازالداوبام ص٩ بنزائن جسم ١٣١)

پس تابت (اس مدیث کابی قادیانی مناظران دو شرطیس مذکورین کے تحت میں رہ کرجواب نہ دے سکا۔) ہوا کہالی حدیثوں میں مجازات اوراستعارات مراد لینا جائز نہیں \_

اب میں ایک اور طریق ہے بھی مختراً عرض کرتا ہوں کہ حیات لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ فدہب السلام کا مسئلہ فدہب اسلام کا مسئلہ فدہب اسلام کے مناسب ہے اور وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نامناسب۔ کیونکہ عیسائیت کے اصول میں سے کفارہ ہے۔ لیعنی ایک مختص (حضرت اسلام کے نامناسب۔ کیونکہ عیسائیت کے اصول میں سے کفارہ ہے۔ لیعنی ایک مختص (حضرت

ا معتی صاحب اسلامی مناظر نے اس تقریر میں ثابت کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ حلیہ السلام کی حیات مذہب اسلام کے مناسب ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مذہب اسلام یسکرنامناسب ہے اور قادیانی مناظر اس کی تر دیر نہیں کرسکا۔

عیسی علیدالسلام) جو بیگناه تھاوہ چونکدوشن سے ہاتھ سےمعلوب موکر تمام دنیا کی لغتیں اس نے اٹھالیں اوراس کے تین دن دوزخ میں رہنے سے اب وہ سارے لوگ جواس بات برایمان لاتے ہیں ہیشہ کے لئے دوزخ سے نجات یا گئے۔جس کی فدہب اسلام نے یوں تروید کی ہے۔ "لاتسزروا زرة وزر اخسرى "يعى دوسركابوچكولى تيس الهاسكا عقيده كفاره كويرس كاف كوفرمايا: "بىل دفعه الله اليه "مسيح تومرانيس اس كوفداتعالى فاشاليا جب حضرت عسى عليه السلام مرتبين تو كفاره كهال؟ نه بانس بوكانه بانسرى بج گ\_اس بات عابت ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے مقابلہ میں اگر کوئی حرب اہل اسلام کے پاس ہے تو حصرت عیسی علیہ السلام کی حیات ہے جس سے عقیدہ کفارہ کی بنیاد کھو کھی نہیں۔ بلکہ جڑ سے اکھڑ جاتی ہے۔ پس جو محف پیر دعویٰ کرے کہ میں فتنصلیبی کو پاش پاش کرنے آیا ہوں۔اس کا فرض اولین ہوتا جاہے تھا کہ وہ وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کرے۔ واللہ مجھے تخت حیرت ہوتی ہے۔ جب میں بیستنا ا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام کی حیات سے اس کی الوہیت کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ الوہیت کی تائيداس صورت ميں موتى - جب مم حضرت عيلى عليه السلام كو بميشه كے لئے زندہ بذات اعتقاد كرتے اور جب ہم قيامت سے پہلے ان كى وفات كے قائل بيں تو پھرتائيد الوہيت كيسى؟ اور نيز جھے جرائگ آتی ہے جب میں بیٹتا ہول کہ حفرت عیلی علید السلام کی موت سے عیسائیوں کا خدا مرجاتا ہادرعیسائی ندمب میشدے لئے مغلوب موجاتا ہے۔ کیا عیسائیوں کاعقیدہ حفرت عیلی علیدالسلام کی موت کانہیں ہے؟ کیاعیسائیوں میں سے اس بات کے قائل نہیں کیسیلی نے جلا کر جان دی؟ پھر جوبات خودعیسائی مانے ہیں اس سے ان کے ندہب کی موت اور مغلوبیت کیسی؟ بید فقط ایک جی خوش کرنے والی بات ہے۔

> دل کے بہلانے کو غالب بیہ خیال اچھا ہے ماں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے اکار کر دیا جائے اور ان کوز:

ہاں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے انکار کردیا جائے اور ان کو زندہ تسلیم کیا جاد ہے جیسا کے قرآن کریم کا منشاء ہے قوعقید ہ کفارہ کی پیکٹنی ہوجاتی ہے۔

دوسری دلیل

"قوله تعالى وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا (نساء ١٠٥٠) " (اورنيس بوگاكوئي الل كتاب مس عدم ايمان لي تابد بوگاك كتاب مس عدم ايمان لي تابد بوگاك كي الله بوگاك كي ايمان لي تابد بوگاك كي تعدم ايمان لي تابد الله اين مريم آكنده ايمان مريم آكنده

زماند میں بعید نہ بھیلہ زول فرمائیں گے۔ کیونکہ الیق منن "میں نون تا کیدکا ہے اور تمام تح یوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ نون تا کید مضارع کو خالص استقبال کے لئے کرویتا ہے اور تمام محاورات قرآنی اور حدیثی ای کی شہادت دیتے ہیں اور نیز اس میں لام تا کیدکا ہے اور جس وقت نون تا کیدی خبر پرداخل ہوتو ضروری ہے کہ اوّل جز میں کلمہ تا کید ہو۔ مثلاً لام تم انون المتاکید خفیدفة و شقیلة تختص ب مستقبل طلب او خبر مصدر بتاکید (متن متبن ص ۹۹ ۲) " بلکہ قرآن کریم میں المحد ہوائاس تک جنے صفح معدلام اقسم ونون النا کیدآئے ہیں سب سے مرادا ستقبال ہی ہے۔ چونکہ الی قصن من میں نون تا کید تقیلہ اور الام تم ہے۔ اس جو خود ہوں گو منن به قبل موته " بملخ بریا سقبالیہ اینا نمانہ آئے گا کہ اس وقت کے خریر استقبال ہی ہے۔ جونکہ الی اینا میں ہوجود ہوں گو وہ تمام ان پر ایمان لا کیں گے اور یا مرصاف طور پر دوشن ہے کہ صفح سے بہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت مشمیر ہوا ور خمیر موجود ہوں گو وہ تی تی عینی این مرکم کے اور یا مرصاف طور پر دوشن ہے کہ حین این مرکم کی ہوئی ہوئی ہوئی این مرکم وہ تی تی عینی این مرکم کے اور خاتی اس وجہ سے کہ مولوی تو رالدین صاحب نے جن کی تو یُق مرزا قادیا تی نے اعلی درجہ کی کی ہوئی ہے۔ اس آیت کا اس طرح ترجہ کرتے ہیں۔ "اور نیس کوئی اہل کتاب سے مردجہ کی کی ہوئی ہے۔ اس آیت کا اس طرح ترجہ کرتے ہیں۔ "اور نیس کوئی اہل کتاب سے مردجہ کی کی ہوئی ہوئی ہے۔ اس آیت کا اس طرح ترجہ کرتے ہیں۔ "اور نیس کوئی اہل کتاب ہوگا او پر ان کے اور دن قیامت کے ہوگا او پر ان کے اور دن قیامت کے ہوگا او پر ان کے اور دن قیامت کے ہوگا او پر ان کواوں۔"

ابو ہریرہ کہتے ہیں تم اس صدیث کی تصدیق قرآن کر یم میں چاہتے ہوتو یہ آیت پڑھاو۔ 'وان من اھل الدکتاب ''دیکھو حضرت ابو ہریرہ کی بیروایت بالتصرع پکاررہی ہے کہ وہ سب صحابہ گے درمیان آیت ''وان مین اھل الکتاب الالیؤمنن به قبل موته ''میں موتہ کا خمیر کا مرجع عیلی بن مریم کو تحقی طور پر قرار دے کر آپ کا نزول ابنت کررہے ہیں اور اس تصرح نزول کے موقعہ پرکوئی صحابی فید قش مضمون یعنی نزول حصرت سے علیہ السلام سے انکار کرتا ہے اور نہ حضرت ابو ہریرہ کے تحقیم کو قرار دینے کو غلط کہتا ہے اور نہ آپ کے استدلال کو ضعیف قرار دیتا ہے۔

شاید به وسوسه پیدام و که جوالفاظ حضرت عینی علیه السلام کی بابت آئے ان سے ان کی حقیقت مرافییں۔ بلکہ مجاز مراد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کفن بیان کا قانون ہے کہ مجاز وہاں لے جاتی ہے۔ جہاں حقیقت میں ختیقت محال نہیں بلکہ مکن ہے۔ جہاں حقیقت میں کہ: ''بالکل ممکن ہے کہ کہ کی زمانہ میں کوئی ایسامیح بھی آجائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آسکیں۔ کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ ورویتی اور غربت کے لباس میں آیا ہے۔ ''(ازالداوہام ما ۲۰ بزائن جام ۱۹۸) اس تمہید کے بعد واضح ہو کہ چونکہ اس آیت میں ''لیے فیمن ''مع لام ہم اور نون تاکید اس موجودہ وقت حضرت عیسی علیہ السلام کی موت سے پہلے ایک ایساز مانہ آنے والا ہے کہ تمام اہل کتاب موجودہ وقت حضرت عیسی علیہ السلام پر ایمان لا نمیں گے۔ چونکہ ابھی تاویائی مناظر کتاب کا انفاق علی الایمان نہیں ہوا۔ اس لئے ثابت (اس دیل قرآئی اور دیل حدیثی کا بھی قاویائی مناظر السلام ابھی فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں۔

اوراس آیت کاار تباط ماقبل سے بیہ کہ جب اثناء ذکر برائیوں، یہود کاس بدی کا ذکر کیا۔ 'وقہ ولھم انسا قتلنا المسیح ''اوراس بدی سے دوامر متر شخ ہوتے تھے۔ ایک بیک یہودکاؤ عمل باطل قل سے کا ہے اور دوسرایہود کا افتخار جیسالفظ' رسول الله ''سے ظاہر ہے تو حسب اقتفاء بلاغت ومطابق حکمت خدائے کریم نے پہلے ان کے زعم باطل کی تردید' و مساقت الی بل رفعه الله الیه ''سے کی اور پھراس آیت سے ان کے افخار کو تو ڈاکر تم یہودی تو فخر کرتے ہو کہ ہم نے رسول اللہ کو قل کردیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آئندہ ذمانہ میں تہمارے ہم ملت یہود یہ کو ترک کر کے ای حضرت عیسی این مریم کے ساتھ اس کی موت سے پہلے ایمان یہودیت کو ترک کر کے ای حضرت عیسی این مریم کے ساتھ اس کی موت سے پہلے ایمان

لائیں گاور نیز 'نبیل دفعه الله الیه ''سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب حفرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ بجسدہ العصر ی مرفوع ہوئے تو اتریں گے بھی یا ندہ تو خداوند کریم نے فر ہایا کہ موت سے پہلے تشریف لائیں گے اور دین اسلام کو عالکیر غلبہ حاصل ہوگا۔ جیسا کہ آیت 'شھوالذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظھرہ علی الدین کله ''سے ظاہر ہے۔ یعنی ابھی تک ذکر بدیوں کا ہورہ ہے۔ لیکن چونکہ اس بدی کا بیمقضا تھا کہ اس کے ساتھ ای بیمضمون بیان کیا جاوے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بلاغت و حکت کو پوراکیا اور اس آیت میں استثناء بعد فی کے ہے۔ جومفیدا بیجاب ہے اورا بیجاب میں اتناہی ضروری ہے کہ یوفت جوت محمول بہلے موضوع موجود ہو۔ بشرطیکہ محمول وجود اور تقر راور ذاتی ندہوا ورمویۃ قرائت متواترہ ہے۔ جس کا قرائت شاذہ مقابلہ نہیں کسکتی اور جناب مرزا قادیا نی بھی ایک زمانہ میں حضرت میں علیہ السلام کی جاتھ ہے دین اسلام جمیح آفاق اور اقطار میں جس کھیل جائے گا۔''

(براین احدیص ۹۹۹، فزائن جام ۱۹۳۵)

میری مرادکوئی الزامی جواب دینانہیں ہے۔ بلکہ یہ بتلا نا ہے کہ جن دنوں مرزا قادیانی کو الہام اور مجد دیت کا دعویٰ تھا ان دنوں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ حالا نکہ قرآن وانی میں ان دنوں بھی اس کمال کا دعویٰ تھا کہ تین سودلائل قرآن کی حقانیت کے قرآن ہی سے دینے کے ثبوت میں براہین احمد بیکھی تھی۔ اگر مسئلہ حیات میں اس کما غلط ہوتا کہ اس کی تر دید قرآن مجدید میں ہوتی تو ایسا قرآن دان اور قرآن کا حامی اس عقیدہ کودل ود ماغ میں رکھ کر میدان مناظرہ میں نہ آتا۔

نوف: چونکہ بوقت تحریشرا لکا مناظرہ میر فریق مخالف نے فرمایا تھا کہ مرزا قادیانی کے خلیقوں لیعنی مولوی نورالدین صاحب وجناب میاں صاحب کے اقوال ہم پر جمت نہ ہوں گے۔ اس لئے میں نے مولوی نورالدین صاحب کے اقوال اس حیثیت سے پیش نہیں کئے کہ مولوی صاحب میروح مرزا قادیانی کے خلیفہ ہیں۔ بلکہ اس لحاظ سے پیش کئے ہیں کہ مولوی صاحب میروح کی جناب مرزا قادیانی نے دیٹی رنگ میں اعلی درجہ کی توثیق کی ہے۔ مجھے جرائگی صاحب میروح کی جناب مرزا قادیانی نے دیٹی رنگ میں اعلی درجہ کی توثیق کی ہے۔ مجھے جرائگی آتی ہے کہ جب مرزا قادیانی نبی امتی ہیں اور بوجہ کمال اتباع محمدی وہ تمام کمالات محمد سے منظم ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ مطابق صدیث فعلیہ کم بسینتی وسینة المخلفاء الراشدین المهدیدین (مشکوۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنة ص ۳۰) "مرزا قادیانی کے معتقدین

مرزا قادیانی کے خلیفوں کے اقوال کواپنے اوپر ججت ہونے سے انکارکرتے ہیں۔

مخضریک قرآن کریم کی آیات اور آنخضرت الله کی احادیث حضرت عیسی علیه السلام کی حیات کو تابت کرتے ہیں اور مرزا قادیانی کے کلمات اس حیات کی تائید کرتے ہیں اور قرآن مجید جو سابقہ اہل کتاب کی اصلاح کے لئے آیا ہوہ اصلاح بھی اسی میں ہے کہ حضرت عیسی علیه السلام کی حیات کو مانا جادے۔ تاکہ اہل کتاب کا وہ غلط اور گمراہ کن عقیدہ جس کو کفارہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دنیا سے رخصت ہوجادے۔ وقت کی پابندی ہے۔ لہذا مید کہ کرختم کرتا ہوں۔ کہ بھی فرصت میں سن لینا ہوی ہے داستاں میری

دست<u>خ</u>ط غلام محمر بقلم خوداز گھونٹه متصل ملتان پریز پژنٹ اسلامی جماعت

د<u>ست</u>خط مفتی غلام مرتقنی (اسلامی مناظر)

نوف: اگریسوال ہوکہ کتاب ازالہ اوہام دعویٰ نبوت سے پہلے کی ہے اور شرط نمبرا

کے مطابق اسلای مناظر مرزا قادیانی کے دہ اقوال پیش کرسکتا ہے جودعویٰ نبوت کے بعد کے ہول

تواس کا یہ جواب ہے کہ تاریخ دعویٰ نبوت جو مرزا قادیانی اوران کے مرید بیان کرتے ہیں۔ وہ

بیان ہم پر جحت نہیں۔ کیونکہ ہم مرزا قادیانی کو مفتر کا اوران کے مرید دل کو مفتر کی کے مرید اعتقاد

کرتے ہیں۔ بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کتاب ازالہ اوہام میں کوئی الیافقرہ ہے جس سے بیطا ہر ہوکہ
مرزا قادیانی اپنے آپ کو پیٹی ہرزام کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے کہا تھا۔ ' و مبشر آبر سول یا تھی من بعدی اسمه احمد ' مرزا قادیانی اس کتاب (ازالہ اوہام میں 10 مرزا قادیانی اس کتاب السلام نے میرے تن میں بشارت دی تھی۔ پس طابت ہوا کہ کتاب ازالہ اوہام کے اقوال پیش
کر نے شرط نمبرا کے خلاف نہیں بلکہ عین مطابق ہیں۔'

ير چنمبراوّل

١١/ كتوبر١٩٢٠ء

دلائل وفات مسيح ازمولوي جلال الدين قادياني مناظر

بسم الله الرحمن الرحيم؛ نحمده ونصلي على رسوله الكريم! مريم مركيا حق كي قتم والحل جنت هوا وه محترم

ابن مریم مرگیا حق کی قتم داخل جنت ہوا وہ محترم مارتا ہے اس کو فرقال سربسر اس کے مرجانے کی دیتا ہے خبر

ل وفات مس يرجو قادياني مناظر يعني مولوي جلال الدين صاحب في قر أن كريم كي آیات پیش کی ہیں۔ان میں سے پھی والی ہیں کہ جن کے عوم سے کوئی تھم ثابت کیا جاتا ہے۔ ائن مريم كي مخصيت كاكوني وكرنيس جيئ ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين اشركو ''اور' وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل ''اور' والذين يدعون من دون الله "أورْ فيها تحيون وفيها تموتون "أورْ ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين "أور"الم يجعل الارض كفاتا" أور" ومن ضعمره ننكسه "أورْ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر "اوران تمام آيول کا پر چینبره میں اسلامی مناظر لیمنی مفتی غلام مرتفنی صاحب نے اجمالی نداصولی طور پر بھی جواب دیا ہے۔ جس کی توضیح مید ہے کہ عام دلیل خاص منطوق دلیل کا مقابلہ نہیں کر عتی مثلاً آیت "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء" يعيى مطاقر ورتول كى عدت تين حصيل ہے۔ بیآیت اپنے عموم کے لحاظ سے حاملہ اور غیر حاملہ اور شوہر دیدہ اور شوہر نادیدہ اور حاکضہ اور غيرها تصدسب كوشامل ماوراس سان سب كى عدت تين جيسس ابت موتى ماور"يا ايها الـذيـن آمنوا اذانكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها "لعني احايمان والوجب تم ايمان والى ورتول كونكاح كرواور كر قبل مس ان کومطلقہ کر دوتو ان عورتوں کے لئے کوئی عدت نہیں۔ بیآیت مطلقہ شوہر نا دیدہ کے لئے خاص مطوق دليل باور" واللتي يتسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهرولاءي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن أن يضعن ا حسلهن "لیعنی وه عورتیں جن کی بیجہ مغرسی کے چیف بند ہو چکی ہے اور وہ عورتیں جن کو ابھی چیف آئی ہے۔ نہیں ان کی عدت تین مہینداور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ بیآ یت غیر حاکصہ اور حاملہ کے لئے خاص منطوق دلیل ہے۔ دیکھو پہاں عام دلیل خاصہ منطوقہ دلیلوں کا مقابلے نہیں کرسکی۔ بلکہ اس عام دلیل کے حکم ہے شوہرنا دیدہ ادرغیر حاکصہ اور حاملہ عورتیں ان دلائل خاصہ منطوقه کی دلالت کی وجہ ہے متعلیٰ ہیں اور قر آن کریم میں دیسی مثالیں بہت ہیں۔ویساہی چونکہ آيت وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "اورآيت وان من أهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته "حضرت سیل بن مریم کی حیات کے لئے خاص منطوق دلیل ہے۔اس لے بیعام دلائل پیش کردہ قادیانی مناظراس کامقابلے نہیں کر سکتے

حضرات! آپ کومعلوم ہے کہ میرے مدمقابل جناب مفتی غلام مرتفیٰی صاحب اور
باتی غیر احمدی علیاء اور عوام کا بیعقیدہ ہے کہ حضرت میے ناصری آسان پر بجسدہ العصری ذیرہ
الفائے گئے اور اب تک بغیر خور دونوش کے زیرہ ہیں اور بیں گے اور امت محمد بیدی اصلاح کے
لئے وہی دوبارہ دنیا میں تشریف لا کیں ہے۔ گر راقم اور باتی جماعت احمد بیکا بیعقیدہ ہے کہ
حضرت سے ناصری اسی طرح وفات پانچے ہیں۔ جس طرح کہ باقی رسولوں نے وفات پائی اور
آنے والا سے آ چکا اور وہ جناب (افسوس کہ موضوع مناظرہ حیات ووفات این مریم ہواور
قادیانی مناظر نے مرز اقادیانی کے سے موعود ہونے کے مسئلہ کا بھی ذکر کردیا جوالی علیحدہ بحث
تادیانی مناظر نے مرز اقادیانی کے سے موعود علیہ الصلؤة والسلام ہیں۔ مسئلہ وفات مسے پر بحث
کرنے کا فائدہ۔ اس مسئلہ پر بحث کرنے کے دوفائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو بیہ کہ اس سے پہنے
لگہ جائے گا کہ آیا حضرت عیسیٰی علیہ السلام آسان پر زندہ موجود ہیں یا وفات پا گئے۔ ووسرا فائدہ
یہ ہوجائے گا کہ آیا حضرت میسیٰی علیہ السلام کا صعدت و کذب ظاہر ہوجائے گا کہ آیا آپ اپ
دعویٰی ہیں سے جن ہیں یا جھوٹے۔

چنائچہ حفرت سے موعوہ تحفہ گولڑ ویہ میں تحریر فرماتے ہیں۔''یادیے رہے کہ ہمارے اور ہمارے خالفین کے صدق وکذب آ زمانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حیات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جھوٹے اور سب دلائل بچے ہیں اوراگروہ در حقیقت قرآن کریم کی روسے فوت شدہ ہیں تو ہمارے خالف باطل پر ہیں۔اب قرآن

ا اس مناظرہ سے بینہایت روش ہے کہ اسلامی مناظر نے شرط نمبرا وشرط نمبرا کے تحت میں رہ کراپنادعویٰ حیات سے قرآن کریم سے ثابت کردیا ہے اور قادیانی مناظر شرط نمبرا وشرط نمبرا کے تحت میں آکرکوئی تر دید نہیں کرسکا۔ پس حسب فیصلہ جناب مرزا قادیانی کے سب دعوے جھوٹے اور سب دلائل بچے ہوئے۔ جزاہ الله خید الجذاء!

ہوا ہے مدگی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود ماک دامن ماہ کنعال کا

اور مرزا قادیانی کا تمام مسائل مختلف فیها میں سے فقط مسئلہ حیات ووفات میں کوہی اسپے صدق و کند بالا کا تمام مسائل مختلف فیها میں سے فقط مسئلہ حیات تھا اسپے صدق و کذب کا معیار قرار دینااس سے بیمتر شح ہوگا کے کیاں الاسلام یعلو ولا یعلیٰ ہے تھ کے انوار نے ایس و شخص کی کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ کہ وابت کردکھایا۔

درمیان میں ہے۔اس کوسوچو۔' (تحد کواڑ دیس ۱۰ انزائن جس۲۲۴)علاوہ ازیں اگر غور کیا جائے تو ہمیں مسیح ناصری کی وفات ثابت کرنے کے لئے دلائل دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارا صرف میہ کہددینا کہوہ ایک انسان نبی تھے۔اس لئے بشرط زندگی ان کاارزل عمرتک پہنچنا اور عمر طبعی کے دائرہ کے اندر فوت ہوجا تا ضروری تھا۔ البداوہ بھی باتی انسانوں اور دوسرے انبیاء کی طرح وفات یا گئے ہیں۔کافی ہےکسی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔البتہ وہخص جواس بات کا مدعی ہے کہ میح ابن مریم انسان ہوکر اور تمام انسانوں کے خواص اپنے اندر رکھ کر اب تک خلاف نصوص قرآ نیدومدیثیه وبرخلاف قانون فطرت کے مرفے سے بچاہوا ہے۔اس کے ذمدہے کہ وہ اس کی حیات کا جموت دے۔مثلاً ایک مختص جونین جارسوسال سے مفقو دالخیر ہے۔اس کی نسبت جب دو مخص کسی قاضی کی عدالت میں اس طور پر بحث کریں کدایک اس کی نسبت میہ بیان کرتا ہے کہ وہ فوت ہوگیا ہے اور دوسراید بیان کرتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہے تو ظاہر ہے کہ قاضی ثبوت اس سے طلب كرے كا جوخارت عادت زندگى كا قائل ہاورايسا اگرند ہوتو شرى عدالتوں كا سلسلدور بم برہم موجائے۔پس مذکورہ بالا بیان سے واضح ہے کہ اگر قرآن مجید میں وفات مسے کی ایک دلیل بھی نہ پائی جاتی تو پھربھی وفات سے ٹابت تھی۔ جب تک کہاس کے خلاف کوئی دلیل قر آن مجید سے ندپیش کی جاتی اور آپ کی وفات دیگر سوالا کھا نہیاء کی وفات کی طرح تشکیم کرنی پڑتی ۔ مگر ہمارا قادر عالم الغیب خداتعالی جانباتها که جب مسیح موعود آئے گا تواس کے مخالفین اس بات برزور دیں گے اور عیسائیوں کے معبود کی زندگی کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور اینے اس قول سے عیسائیوں کی جایت کریں گے اورفتنہ بریا کریں گے۔اس لئے خدا تعالی نے اپنی کتاب میں جس کولوگوں کی ہدایت کے لئے اس نے اتارامسے ناصری کی وفات پرایک دلیل نہیں بلکہ کئی دلائل بیان فرمائے۔چٹانچہان دلائل میں سے چنددلائل میں صاحبان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

خداتعالى فرما تا ب- وانداقال الله يا عيسى ابن مريم الى وكنت عليهم

إ يه پندره بلحاظ صورت ولاكل إلى اور ورحقيقت مخالطات إلى جبيها كروئيداداور مناظره محدوث منافرة عند الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس الخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ماليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدواالله ربي وربكم وكنت

عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت علي كل شيٌّ شهيدي أن تعذبهم فأنهم عبادك وأن تغفرلهم فأنك أنت العزيز الحكيم ( مسائله ه : ۱ ۱ ) " يعني اور جب الله تعالى نے كہايا ہے گا اے عيلي اين مريم كيا تونے لوگوں سے كہا تما کہ جھے اور میری ماں کو خدا کے سوا دومعبود بنالو۔ کہا تو یا ک ہے۔ جھے کہاں شایاں تھا کہ میں وہ کہوں۔ جس كا جمع حق نيس \_ اكريس في ايداكها بوتا تو تخفي ضروراس كاعلم بوتا \_ تو جانتا ب جو يكي مير \_ دل يس ہادر میں نہیں جاتا جونو مخفی رکھتا ہے۔ کیونکہ توغیب کی باتوں کا جانے والا ہے۔ میں نے ان سے پھھ نہیں کہا۔ مگروبی جس کا تونے جھے تھم دیا کہ اللہ کی عبادت کروجومیرارب اور تہارارب ہے اور میں ان پر گواہ تھا۔ جب تک میں ان میں تھا چرجب تونے جھے تونی دی تو تو ہی ان پر تمہان تھا اور تو ہر چز پر گواہ ہے۔ اگرتوان کوعذاب و بے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگرتوان کو بخش دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔اس دلیل کی اسلامی مناظرنے اپنے پرچی نمبر میں اس آیت کے الفاظ کے مفہوم کے لحاظ سے ترويدى ب\_ جس كاتشرت يه كالشر تعالى فرمايا ب: "الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى الي اجل مسمى (الزمر:٤٢) "لينى الله تعالى جانول كقيض كرتاب\_ان كى موت كوفت اورجوم فيس ان کی نیندیں پھرروک رکھتا ہے۔جن برموت کا تھم کیا ہوتا ہے اور دوسری جانوں کوایک مقرر وقت تک بجيج ديتا ہے۔اس آيت سے صاف ظاہر ہے كرتونى كے معنى اور موضوع له طلق قبض ہے ندموت ورند "اللكن" كذكركى كياضرورت تحى اورنيز بلحاظ والتي لم تمت في منامها اجماع ضدين لازم آئ گاجوباطل باور جوسترم باطل مووه خود باطل بيل البت مواكلفظاتوفي كمعنى اورموضوع لمطلق قيض بنموت - بالموت اورفيئرتوفى كدونوع بن اورا يت فلما توفيتني فيش كوكى يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى كوقوع كابيان ب-اس لئي بم بها يت يا عيسى انى متوفيك ودافعك التي كي تغير كرت بي اور جرآيت فلما توقيى كي تفريح كري محد الله تعالى فرمايا: "اذ قال الله يا عيسىٰ انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة (آل عمران:٥٥) "يني جب الله تعالى نه كها اعيسى ميس تخفي توفى كران والا اورائي طرف تيرار فع كرف والا اور تخفي ان سے باك كرف والاجو کافر ہیں اور جنہوں نے تیری پیروی کی ۔ انہیں ان پرجنہون نے انکار کیا فوقیت و لیے والا مول قیامت كرون تك - بياً يت ما نشرة يت وماقتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "اسبات يرزبروست اور محكم دليل ب كدهفرت عيلى بن مريم عليه السلام زنده بجسد ه العصرى آسان يرا تفائ مح بير - كونك اس آیت میں لفظ عیسیٰ سے مراد نہ فقط جسم ہے اور نہ ہی فقط روح ، بلکہ جسم مع الروح لیعنی زندہ عیسیٰ ۔اس وجدے کمتوفیک سے مرادمنیمک ہوگی۔ یعنی تجھے سولانے والا جون یامیجک ہوگی لیتن میں مجھے موت دين والا بول اوربيامرصاف ظاهر ب كه نينداورموت زنده انسان كولاحق بوت بين ندمرده كواوربيامر بالكل روش ہےكہ ہر جہار خميرول خطاب كامخاطب وہى ايك عيسى زنده بعيد ہے۔ كيونكه خمير خطاب معرفد ے بلك بعد منمير متكلم اعرف المعارف باور بوج تقديم عطف وتا خير دبطاس آيت كامطلب بيا كريد عارون واقعات قیامت سے پہلے پہلے بعینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کے ساتھ ہوجائیں مے اور مین اسم فاعل آئنده زماند کے لئے بکٹرت استعال ہوتا ہے۔ دیکھو:''وانسا لجاعلون ما علیہا صعیداً جسس ذا (كهف: ٨) "العنى اورتم يقينًا اسجوال (زمين) يرب تموارميدان بزه سيخال بنان والے ين اورمرزا قاديانى كويمى اس آيت وياعيسى انسى متوفيك "كالهام مواتفا حالاتكماس الہام كے بعد بھى زندہ رہے۔ (براين احديد ص٥٥، خزائن ١٥ص ١٢٠) اب اگر ہم متوفيك عمراد ميتك لين تومطلب صاف ب\_ يعنى الله تعالى في حضرت عيلى عليه السلام كوسوت بوئ الهاليا تاكه آپ کوخوف لاحق نه مواورا گرمتوفیک کے معنی محتک کئے جا کیں تو ہر چہار شمیروں خطاب کا مخاطب ایک عیسیٰ زندہ بعینہ ہونے کے لحاظ سے تقتریم تاخیر کا قول کیا جائے گا جوتو اعد مرتب کے خلاف نہیں۔ کیونکہ تمامنحو یوں کااس پراتفاق ہے کہ واؤ عاطفہ میں ترتیب حکایت اور ترتیب بحکی عنہ کا تطابق ضروری نہیں اور محاورات قرآنى بهى اس عدم وجوب ترتيب كى شهادت دية بين دويكهو: والله اخسرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة (نحل:٧٨) " یعن الله تعالی نے جہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالاتم کچھ بھی نہ جائے تھے اور تہیں کان اور آ تهمين اور دل ديئے ۔اس آيت ميں واؤعاطفہ ہے اور مضمون اخراج من بطون الامہات ذکر ميں مقدم ب\_ كيكن اس كا وقوع ميحيه مواكرتا باورمضمون جعل السمع والابصار والافعدة ذكريس مؤخرب كيكن اس كأتحق بمل مواكرتا م اورد يكون وادخلواالباب سجداوقولوا حطة (بقره: ٥٠) وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا (اعراف: ١٦١) " سوره يقره كي آيت يل مضمون امر بدخول الباب ذكريس مقدم باورمضمون امر بقول حسطّة ذكريس موخر بادرسورة اعراف يسان ہر دومضمونوں کا ذکر برنکس ہے اور ہر دوآ یتوں میں واؤ عاطفہ ہے۔اگر واؤ عاطفہ میں تر تیب حکایت اور ترتيب ككى عندكا تطابق ضروري تتليم كياجائة وان مردوآيوں درميان تعارض لازم آئے گا۔ اگر كہا

جائے کہ پھرمتوفیک ذکر میں کیوں مقدم ہے تواس کا میہ جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے بارے میں دوفرقوں کوافراط وتفریط تھا۔ ایک نصاری کہان کوالہ مانتے تھے۔ دوسرے یہود کہان کوغیر طاہر جانتے تصاورنصاریٰ کی غلطی یہود کی غلطی سے بڑھی ہوئی تھی۔ کیونکہ غیرالہ کوالہ مانٹازیادہ بعید ہے۔ نبی کوغیر نبی جائے سے اگرچہ کفر دونوں میں ہے۔اس کئے متوفیک کو جب کہ بمعنی ممینک ہومقدم کیا کہ اس میں ابطال بعقیدہ نصاری کا۔ کیونکہ موت منافی ہالوہیت کے، چرر دفر مایا عقیدہ یہودکو،اس طرح سے كدان كے لئے رفع الى السماء ثابت كيا جوستارم ب طبارت جسماني كواور تطبير طلق ثابت كى جوستارم ب طبارت روحانی کو\_اس طرح دونول فرقول پررد ہوگیا اور متوفیک کی نقذیم مناسب ہوئی۔ چونکه آیت "فلما توفيتني " بيش كولى" انى متوفيك ورافعك الى "كوتوع كابيان ب-اس ليَ توفيتى يا بمعنی اُمتنی ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ اس سوال وجواب میں زماندرقابت زیر تنقیح ہے۔علم تثلیث زیر بحث نہیں۔اس لئے علم ہونا یانہ ہونا دونوں برابر ہیں۔سوال بول ہوگا کہ کیا آپ نے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ونيايس ائي زريكراني كهدكر تليث كهيلاني تقى توآب جواب دي مي ـ كه جب سوت موع تو نے میرار فع جسمانی کیا تومیری رقابت اور ذمدواری ختم ہو چکی اوراین ڈیوٹی پوری کر چکا۔ بعد کی حالت کا میں ذمدوار نہیں ہوں۔ زمانہ تجدید اسلام میں بن اسرائیل بلکہ کسی کے ذمدوار نہیں ہوں مے صرف تجديدوترتى اسلام آپ كافرض موكاراس كئے بيز ماندزىر بحث ندموكا اورا كرتوفيتى بمعنى التى مولا بيواقد قیامت کوہوگا۔جیسا کہ قادیانی مناظرنے بھی اس بات کوسلیم کیا ہے۔ پس اس آیت سے بیٹا بت ہوا کہ حضرت عسى عليه السلام تيامت ي ميلي وفات يا حكم مول محية وفات كا جوت بين اور حضرت عیسیٰ علیہ السائم کی غلط کوئی کا الزام قرآن کریم کے الفاظ پرغور ندکرنے سے پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ سوال علم سے ندہوگا۔ بلک صرف بیروال ہوگا کدا ہے عیسیٰ علیہ السلام تونے لوگوں کوکہا تھا کہ ججھے اور میری مال کومعبود يَالُو حِيمًا كَ: ' أَانَـت قلت للناس اتخذوني والمي الهين من دون الله (مائده:١١٦) '' ے ظاہر ہے۔ پس دراصل ای سوال کا جواب دینا حضرت عیلی علیدالسلام کے ذمہ ہوگا۔ اس سے ذاکد نبين چنانچوه بھى صرف اى سوال كاجواب دى كري فينس كائين كما تفاجياك: "قال سبحانك د يكون لى أن أقول ماليس لى بحق أن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي و " اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ماقلت لهم الاما امرتني (ماثده:١١٦) " ے ظاہر ہے اور فقرات ان اقول اور ان کنت قلمة اور ما قلت قامل توجہ بیں۔ رہی زائد بات ۔ اس کا بتلانا ندان برواجب ندمفید۔اس لئے خاموثی اختیار کر کے استقلہار بالرحمة کی طرف توجفر ماکیں گے۔جس کی

شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم (مائده:۱۱۷٬۱۱۱) شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم (مائده:۱۱۷٬۱۱۱) ان آیات ہمعلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی سے سوال کرے گا کہ یہ جو الکھوں کروڑ دل انسان تھے اور تیری والدہ کو پوچتے رہے اور مجبود کھتے رہے کیا تو نے ان کو پہتا میں تھی حضرت عینی علیہ السلام اس کا مدل جواب دیتے ہوئے فرما کیں گے کہ اس شرک کا الزام تین ذاتوں پرلگ سکتا ہے خدا پر کہ شایدا سے نہ تعلیم دی ہوتو اس کی تر دیدتو لفظ 'سب سے اندل '' میں کردی کہ شرک کرنا تو ایک گناہ اور بدی ہواور جیسا کہ عیسا کیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ می کو جو خدا تسلیم کردی کہ شرک کرنا تو ایک گناہ اور بدی ہوتا اس خیال کی تردید کے لئے کا فی ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرجہ پر حضرت سے بھی کہ مونا اس خیال کی تردید کے لئے کا فی ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجہ پر حضرت سے تھے کہ شایدا نہوں نے خودہی شرک کی تعلیم دی ہوتو اس کے لئے فرماتے ہیں۔'' ما میں اور نہی تو وہ کہا کہ جھے معبود مانو کی کہا کہ جھے معبود مانو کی کئی ہوں اور نہی تو وہ کہا کر جھے معبود مانو کی کئی کہا کہ جھے معبود مانو کی کئی ہوں اور نہی کہ کہنا کہ جھے معبود مانو کئی کا لئے اس کہ ونو المنہ والحکم والنبوۃ شم یقول حس نہیں ہونے اس کہ ونہ والی میں دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون البا میں کہ بالکفر بعد اذ انتم مسلمون (آل عمران ۱۰۸)''

کی انسان کے گئے یہ بات شایاں نہیں کہ خدا اس کو کتاب اور تھم اور نبوت عطاء فرمائے اور دو اوگوں سے کہنے گئے کہ میرے بندے ہو۔ بلکہ وہ تو بھی کہے گا کہ خدا پرست ہوکر رہو۔ اس کئے کہتم لوگ دوسروں کو کتاب اللی پڑھاتے رہتے ہواور خود بھی پڑھے رہے ہواور وہ تم سے بھی بھی نہیں کہے گا کہتم فرشتوں اور نبیوں کو خدا مانو۔ بھلا ایسا ہوسکتا ہے جسبتم اسلام لاچکے ہو۔ پھر وہ تمہیں کفر کرنے کو کہاورا گریس نے یہ بات کی ہے تو تو اس کو جا نتا ہے تو میرے دل کی بات بھی جا تو تو اس کو جا نتا ہے تو میرے دل کی بات بھی جا دتا ہو سے مریس نہیں جا نتا ہے تو کا مانے دو بات کہ بھی جا تو تو اس کو جا نتا ہے تو میرے دل کی بات بھی جا دتا ہے۔ مریس نہیں جا نتا ہے کہ دو تا ہم اللہ بھی جا تو تو اس کو جا نتا ہے تو میں جا تا ہے کہ دو تا سے بھی جا تا ہے کہ دو تا ہم دو

بناء 'ان رحمتی و سعت کل شیخ ''اور' ان رحمتی سبقت غضبی ''پر ہاور کہیں گے۔ ''ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم (مائده:١١٨) '' يخي ان تالالكوں كواگر تو بخش دے تو كون تھ كوروك سكتا ہے - بحان الله اسلامى مناظر نے تو اس آ يت كم كر خياب تكالا ہے - ليكن قاديا فى مناظر نے اس دليل كى طرز استدلال ميں صرف اپنے خيالات سے كام ليا ہے -

اچھاا گرصراحة آپ نے بیعلیم نہیں دی تو ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسی تعلیم دی ہو۔جس سے وہ سیجھتے موں كرتو الوجيت كامرى ب- اس سوال كے جواب ميں فرماتے بيں -"ماقلت الهم الاما امرتنى به "كميس في ان كووى بات كى جس كاتو في كم ديا لين يد مداتعالى كي عبادت كرو\_ جومير ااورتمبارارب ہے۔اس پريسوال بوسكاتھا كەتم نے اگرايسى بات بھى نہيں كى جس ے غلط بھی لگ سکے تو ہوسکتا ہے کہ وہ خود بخو دائی مرضی سے تخفیے ہو جنے لگے ہوں اور تو نے انہیں روكان بوتواس كے جواب يس آپ فرماتے بيں۔ وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم "كرايا بحى نيس موا \_ يونكمين جب تك ان میں رہاتو میں ان کے عقائد اور اعمال سے عافل نہیں رہا۔ بلکہ ہروفت ان کی محرانی اور محافظت کرتا ر ماميري موجود كي مين بيعقيده ان مين نبين آيا-اب سوال پيدا موتاتها كه پهر بيعقيده ان مين كبآياتوفرمايا: "فعلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم "العني محصي علم بيس اكر مگڑے ہوں محے تو میری وفات کے بعد مگڑے ہوں گے۔ کیونکہ میری وفات کے بعد تو ہی ان پر مران تھا۔وفات کے بعد کا حال مجھ معلوم میں پس فقر ہ 'وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیھم فیلما توفیتنی "سے ہم دوطریق پروفات سے پراستدلال کرتے ہیں۔ایک واس طرح کہ سے علیہ السلام اقر ارکرتے ہیں کہ نصاریٰ کا بگڑنا اور مجھے معبود بنانا اگر ہوا تو میری وفات کے بعر بوانه كميري موجود كي ش اورآيت "لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح أبن مديم (مانده:١٧) "عيان بوتائ كرزول قرآن كوفت نصاري حفرت عيلى عليه السلام كوخدا بنا حكي تعے۔اس لئے ظاہر ہے كەحفرت عيسىٰ عليه السلام وفات يا چكے ہيں۔ دوسرا طریق بیہ ہے کہ سے نے اس آیت میں اپنی دوحالتیں بیان فرمائی ہیں۔ایک نصاری میں موجودگی اوران پرتگران اورمحافظ ہونے کی ،اور دوسری ان کے اندرعدم موجودگی اوران پرتگرال نہونے کی حالت اوران دونوں کے درمیان حدفاصل تونی ہے اور تیسری کوئی حالت آپ پرنہیں گذری ۔ پس یا تو مانو که حضرت عیسی علیدالسلام نصاری میں موجود ہیں یادفات پاسے ہیں۔ نہلی شق توباطل ہے۔ كيونكه آپ خود بهي مانتے ہيں كه وه اس وقت ان ميں موجود نہيں ہيں۔ پس دوسري ثق ثابت ہوئي اور وہ وفات کی حالت ہے۔خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ سے نے اپنی تیسری حالت کوئی بیان نہیں کی مرف دو بی حالتیں بیان کی ہیں۔ایک مادمت فیہم کی اور دوسری کنت انت الرقیب علیہم کی اوربیدوسری حالت توفی کے بعد کی ہے۔ پس اگروہ زندہ ہیں توان کی نصاری میں موجودگی اور ان برنگران ومحافظ ہوتا ضروری ہے۔

اس کا جواب اسلامی مناظر نے اس طرح و یا ہے کہ پیضر وری نہیں کہ مشہ اور مشہ بہ میں ہر حیثیت میں اشتراک ہو۔ جس کی توضیہ ہے کہ: "المتشبید ان بدل علیٰ مشار کة المد لآخر فی معنی (مطول ص ۲۸۱) " یعنی تعبیہ ہے مراد بیان کرنا مشارکت ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کے کسی وصف میں مشارک ہوں مشارک ہوں جیسی شجاعت اور بیضر وری نہیں کہ زید شیر کی ہرا یک وصف میں مشارک ہوں ورنہ لازم آئے گا کہ تشبیہ زید کا لاسد اس صورت میں صحیح ہوکہ زید سوائے ماہیت کے تمام عوارض ورنہ لازم آئے گا کہ تشبیہ زید کا لاسد اس صورت میں صحیح ہوکہ زید سوائے ماہیت کے تمام عوارض شیر میں اس کا مشارک ہو وہ موکما ترکی لیس نفسال کے مساقل العبد الصالح "میں نول شیر میں اس کا مشارک ہو وہ موکما ترکی لیس نول مصل میں ہے اور وجہ تشبیہ کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ مقول آئے ضرورت سے بھول آئے فر میں ہیں ایک نوع کی مشارک ہے۔ کیونکہ اگر حضرت عینی علیہ السلام کے مول تو میشی علیہ السلام کے میں مشارکت ہوگی اور آئے ضرورت میں بھی ایک نوع کی مشارکت ہے۔ کیونکہ اگر حضرت عینی علیہ السلام کی عبارت میں قبض روح مع الامساک مراد ہوگی اور حضرت عینی علیہ السلام کی عبارت میں قبض روح مع الامساک مراد ہوگی اور حضرت عینی علیہ السلام کی عبارت میں قبض روح میں ادر اگر حضرت عینی علیہ السلام کے قول تو فیتی سے امتی مراد ہوتو پھر معال کے مشارکت ہوجائے گی اور اگر حضرت عینی علیہ السلام کے قول تو فیتی سے امتی مراد ہوتو پھر معال کر ادر فوتی مشارکت ہوجائے گی اور اگر حضرت عینی علیہ السلام کے قول تو فیتی سے امتی مراد ہوتو پھر

ہیں۔ایک اپی قوم میں موجودگی اور دوسری قوم سے عدم موجودگی۔تیسری حالت آپ بھی کوئی نہیں۔ پہلی حالت میں قوصحا بنہیں گرئے ۔ جن کوحشر کے دن پکڑا گیا ہے۔ اس لئے آپ نے ان کے متعلق فر مایا کہ بیتو میرے پیارے صحابہ ہیں۔ ان کا گرٹا چونکہ آپ کی عدم موجودگی میں وفات کے بعد ہوا تھا۔ اس لئے آپ فرماتے ہیں کہ '' فسلما تو فیلیتنی کنت انت الدقیب علی اس اس آپ اس خوراب و نے مجھے دفات دی تو تو ہی ان کا گران تھا۔ مجھے اس وقت کا علم نہیں۔ اس آیت کے پڑھے کے بعد جواب دیا گیا کہ وہ مرتد ہوگئے تھے۔ پس آنخضرت الله الله کی دونوں حالتوں میں اپنی امت کے چندلوگوں کے مرتد ہوئے تو علیہ السلام کی دونوں حالتوں اور ان کی قوم کے مرتد ہونے کے مطابق بیان فرمایا ہے اور اپنے متعلق و ہی الفاظ استعال فرمائے ہیں جوسے نے اپ متعلق کے۔ پس جس طرح کہ چنداصحاب کے گرنے سے پہلے مرتد ہوئی ہے۔ اس طرح عیمائی قوم کے گڑنے سے پہلے سے علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ اس طرح عیمائی قوم کے گڑنے نے پہلے سے علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ اس طرح عیمائی قوم کے گڑنے نے پہلے سے علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ اس طرح آخضرت الله کی قوم میں عدم موجودگی آپ کے وفات پاجانے کی وجہ سے ہوئیم!

۔ اگر کوئی شخص ہے کہ کہ فلما توقیقی ہے مرادینہیں کہ جب تونے مجھے وفات دی۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تونے مجھے آسانوں پراٹھالیا تو یہ مندرجہ بالا وجوہ سے باطل ہے۔

ا...... مندرجہ بالا حدیث اس کی تر دید کرتی ہے۔ کیونکہ آنخضرت علی ہے اس کواپنے حق میں استعمال فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ آنخضرت علیہ وفات یا چکے ہیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ جس طرح مسیح اپنی قوم سے وفات یا کرجدا ہوئے ویسے ہی ہیں بھی وفات یا کراپنی قوم

سے جدا ہوا۔

سسس حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) نے تمام علماء وفضلاء کو بدیں الفاظ چینے دیا تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم سے یا کسی حدیث رسول التھا ہے یا اشعار وقصا کدنظم ونثر قدیم وجد یدعرب سے بیٹر ہوت چیش کرے کہ کسی جگہ تو فی کا لفظ باب تفعل سے خدا تعالیٰ کا فعل ہونے کی حالت میں جو ذوی الروح کی نسبت استعال کیا گیا ہووہ بجر قبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی مثلاً قبض جم کر کے آسمان پراٹھانے کے معنوں میں بھی مستعمل ہوا ہے تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر اقر ارصح شری کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فووخت کرا کے مسلخ ہزار روپیہ نقذ دوں گا اور آئندہ اس کے کمالات حدیث دانی وقر آن دانی کا اقر ارکرلوں گا۔ اس چیلنج پر تئیس سال کاعرصہ گذر جانا اور اس لمبے عرصہ میں اس کا جواب سی سے نہ ہوسکنا اور تمام

علاؤں کا عاجز آ جانا اس بات کا بدیکی جُوت ہے کہ اس چیلنے کے مطالبہ کوکوئی شخص پورانہ کر سکا۔ اگر مفتی صاحب کواپئی قابلیت اور علیت جبلانا مقصود ہے تو وہ لغت عرب نظم ونٹر قصا کہ عرب ودیگر کتب عربی وقر آن مجیدوا حادیث سے ایک الی مثال تو پیش کریں کہ جس میں توفی لے باب تفعل کا کوئی شتن استعال ہوا ہوا ور اس کا فاعل خدا تعالی اور مفعول کوئی ذی روح چیز ہوا ور پھر وہ قبض روح کے علاوہ آسان پر اٹھانے کے معنوں میں بھی استعال ہوا ہو۔ مگر کیا مفتی صاحب ایس مثال بیش کریں گے نہیں ہر گرنہیں۔

س..... الفت عرب مين كوئى المي بهى الين مثال موجود فين به كرجس مين توفى كا لفظ باب تفعل سے بواور خدا تعالى فاعل اور مفعول كوئى ذى روح چيز بواور پجراس كے معنى قبض روح كين بهى بول عنى يهى بول على خدا تعالى نے زيدكى روح قبض كرئى اور وه مركيا له طلا بوا على الله فيلا ناقبض روحه (اقرب الموارد) (٣) توفاه الله اماته الوفات الموت (مصباح) (٣) توفاه الله اله اله قبض روحه (صحاح، قاموس) (٣) توفاه الله اذا قبض نفسه (لسان العرب) (٥) توفاه الله عنو جبل اذا قبض نفسه (تاج العروس) (٢) توفاه الله تعالىٰ اى قبض روحه (منتهى الارب)

۲..... قرآن مجید می بدلفظ زیر بحث آیتول کے علاوہ ای طریق برتیکس جگه

ا اس سے صاف طور پر ٹابت ہوتا ہے کہ لفظ تو فی کامعنی موضوع کہ مطلق قبض ہے نہ موت ۔ ورندان قبود کی کیا ضرورت تھی کہ فاعل خدا ہوا ور مفعول ذی روح ہو۔ بیٹک موت اور نیند وغیرہ تو فی کے النواع بیں ۔ جیسا کہ آیت 'الله یتو فی الانہ فسس حین مو تھا والتی لم تحست فی منامها '' سے ظاہر ہے اور بیز وردیتا کہ تو فی باب تفعل کا کوئی صیغہ ہواور فاعل خدا ہو اور مفعول ذی روح ہوں گے۔ ایبا ہے۔ جیسا کہا جاوے کہ معدر طلق کا کوئی صیغہ ہواور فاعل خدا ہواور مفعول آ وم اور حوانہ ہوں گے۔ ایبا ہے۔ جیسا کہا جاوے کہ معدر طلق کا کوئی صیغہ ہواور فاعل خدا ہواور مفعول آ وم اور حوانہ ہوں تو اس جگہ طلق سے ضرور مراو نطفہ سے پیدا کرنا ہوگی تو اس بناء پر بیہ کہنا کب صیح ہوسکتا ہے کہ طلق کے معنی نطفہ سے پیدا کرنا ہے۔ بلکہ خلق کا موضوع کہ مطلق پیدا کرنا ہے اور نیز جب تو فی جمعنی موت سام کی وفات ٹابت نہیں ہوتی ۔ جیسا کہ مفصل گذر چکا ہے تو پھراس بات پر کیوں زور عیسی علیہ السلام کی وفات ٹابت نہیں ہوتی ۔ جیسا کہ مفصل گذر چکا ہے تو پھراس بات پر کیوں زور عیسی علیہ المالام کی وفات ٹابت نہیں ہوتی ۔ جیسا کہ مفصل گذر چکا ہے تو پھراس بات پر کیوں زور دیا جاتا ہے کہ تو فی جمعنی موت ہے اور اس زور دکھلانے میں قادیا فی مناظر کو کیا فاکدہ ہے۔ بلکہ بیہ معنی موت ہے اور اس زور دکھلانے میں قادیا فی مناظر کو کیا فاکدہ ہے۔ بلکہ بیہ معنی موت ہے اور اس نور دکھلانے میں قادیا فی مناظر کو کیا فاکدہ ہے۔ بلکہ بیہ معنی موت ہو تا ہے کہ قاد یا فی بحق میں ہوتا ہے کہ قاد یا فی بعنی موت ہو کہ معنی موت ہو کہ موت ہو کو اس میں ہوتا ہے کہ قاد یا فی بعنی موت ہو کر ان ہو کو کو بعد کی ہو کہ کو کی ہو کی ہو کیا ہے کہ قاد کیا گئی ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کہ کو کو کو بھو کی کو کو کی ہو کی ہو کی کو کی ہو کر کی ہو کی ہو کہ ہو کی ہو کر کی ہو کی

استعال ہواہ اوراس کے معنی کی جگہ بھی قبض جم مع الروح کے نہیں ہیں۔ بلکہ بین روح کے بی میں۔ چندمثالیں ورج ذیل ہیں۔ (۱) تدو فنا مع الابراد (آل عمران:۱۹۳) (۲) تدو فنا مسلمین (اعراف: ۱۲) (۳) توفنی مسلما والحقنی بالصالحین (یوسف:۱۰۱) مسلمین (۱۰دوسف: ۱۲) (۵) مدیث میں (۳) واما نرید نک بعض الذی نعدهم او نتوفینک (یونس:۲۱) (۵) مدیث میں جہاں کہیں خکورہ بالاتحریر پرتوفی کالفظ وارد ہوا ہے تو وہ بھی آسان پر لے جانے کے معنوں میں استعال نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو مفتی صاحب کوئی مثال پیش کریں۔ نماز جنازہ میں جودعاء پرھی ساتھال نہیں ہوں گے۔ کیونکہ اس میں بھی پد لفظ قبض روح کے معنوں میں جودعاء پرھی معنوں میں جودعاء پرھی معنوں میں جودعاء پر سی استعال ہوا ہے۔ اس میں بھی پد لفظ قبض روح کے معنوں میں جودعاء پر میں استعال ہوا ہے۔ اس نہ کورہ بالا آیت قطعی اور یقی طور پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عسی علیہ النظام وفات یا گئے ہیں۔ ووسر کی ولیل

خداتعالی قرآن مجیدی فرماتا ہے۔ 'لقد کفر الذین قالوا ان الله هوالمسیح ابن مریم (مائدة ۱۷۰۰)'' اور 'لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلثة (مائده ۱۷۰۰)'' کروه لوگ جو سے کو خدایا خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور شیث کے قائل ہیں کافر ہیں۔ ان دونوں آیات سے طاہر ہے کہ سے تاصری کو معبود من دون الله مانا جاتا ہے۔ دوسری جگہ خداتعالی فرماتا ہے۔ ''ویدم نحشرهم جمیعاً ثم نقول للذین اشر کوا مکانکم انتم وشرکاء کم فزیلنا بینهم وقال شرکائهم ماکنتم ایانا تعبدون فکفی بالله شهیداً بیننا وبینکم ان لے کنا عن عبادتکم لغافلین (یونس ۲۹۰)''اور حرون می مسکوا کھا

كريں كے پھر شركين كوية تكم ديں كے كہتم اور جن كوتم نے خدا كا شريك بنايا تفاذ راا پي جگه يشهرو

لى سەجىب استدلال ہے۔ نه اس دلیل میں حضرت عیلی علیہ السلام کاشخص طور پر ذکر ہے اور نه ہی کوئی ایسالفظ ہے جس کا مفہوم موت ہواور اس استدلال کی بناء استخراق پر ہے جو بالکل صحیح نہیں ہو سکتی۔ ورنہ لازم آئے گا کہ روح القدس جو شایٹ کا اقنوم ثالث ہے۔ وہ ان کے شرک سے بے خرہو۔ 'وھو کے مسا تری ''اور نیز بیعام دلیل ہے جو خاص منطوق دلیل کا مقابلہ نہیں کرستی۔ جیسا کہ: ''انسا خسلے قنا الانسسان من نطقة ''عام دلیل ضلقہ من تراب خاص دلیل کا مقابلہ نہیں کرستی اور یہی وجہ ہے کہ مولوی نور الدین صاحب جن کی مرزا قادیائی نے تو یث کی کے ۔ لکھتے ہیں ' لفظ جمع کا ہوتو اس سے مراد کلہم اجمعون نہیں ہوگا۔ جب تک کرتھرت نہ ہو۔ بکلہ مراد بعض سے ہوتی ہے۔ '(اخبار بررس ، مور دی ۱۹۱۳م کی ۱۹۱۳م)

پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شرکاء کہیں گے کہتم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ پس اب ہمارے اور تمہارے درمیان بس خداہی شاہد ہے۔ ہم کو تمہاری پرسش کی مطلق خبر نہیں۔ ان دونوں آنے والے ملانے سے صاف تیجہ لکلٹا ہے کہ سے ناصری فوت ہو پھلے ہیں۔ ورنہ اگر انہیں زندہ مانا جاوے اور پھر دوبارہ انہی کا نزول ہوا اور آکر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیس کہ انہیں خدا تعالیٰ کے ساتھو شریک بنایا جاتا ہے اور ان کی عبادت کی جاتی جاتی ہو شرکے دن خدا تعالیٰ کے ساتھو شریک بنایا جاتا ہے اور ان کی عبادت کی جاتی ہو تھوٹ ہے جو دن خدا تعالیٰ کے حضور کہیں کہ مجھے تو ان کی عبادت کرنے کی بالکل خبر نہیں۔ صریح جھوٹ ہے جو جواب بھی تیج ہوگا۔ کیونکہ وہ وفات پا بھی ہیں۔ جیسا کہ دلیل اوّل میں ہم بنا بھی ہیں کہ سے جواب بھی ہوتو میری وفات کے بعد بنایا ہوگا۔ جس کا جھے علم نہیں۔ پس سے تو اس بات میں ہی بنایا بھی ہوتو میری وفات کے بعد بنایا ہوگا۔ جس کا جھے علم نہیں۔ پس سے تو اس بات میں ہی ہیں۔ جیسا کہ دلیل اوّل میں ہم بنا ہو ہو وعیسائی قوم کو بنایا بھی ہوتو میری وفات کے بعد بنایا ہوگا۔ جس کا جھے علم نہیں۔ پس سے تو اس بات میں ہی ہیں۔ کہتے اور کیا جھے علم نہیں اور باوجو وعیسائی قوم کو بنایا بھی ہوتو میری وفات کے بعد بنایا ہوگا۔ جس کا جھے علم نہیں۔ پس سے جھوٹ بولیں گے کہ جھے اور کیا عبادت کی بالکل خبر نہیں۔ وہ بھی اور کی عبادت کی بالکل خبر نہیں۔

تيسرى دليل

''وما لے محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل فان مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم (آل عدران: ٤٤) ''ينى محمد الارسول بين -آپ سے پہلے جو بھی رسول بين -آپ سے پہلے جو بھی رسول شے وہ گذر گئے ۔ اگر آپ بھی مرجا ئیں یاقتل کئے جا کیں تو تم کواپی ایر یوں پر نہیں پھرجا تا چا ہے اوراسلام کوئیں چھوڑ دیتا چا ہے ۔

ا اسلامی مناظر نے اپ پر چینرا میں اس تیسری دلیل کا تعمیلی جواب بھی اس طرح دیا ہے۔ اس کی توضیح ہے ہے۔ ''خلت بمعنی ماتت ''نہیں ور شلائم آئے گا کہ یہ برود فقر ہے آئی لیعن ''سنة الله التی قد خلت ولن تجد لسنة الله تبدیلا ''متعارض بموں۔ بلکہ فلت فلوسے ہے۔ جس کے معنی مکانی ہے۔ ''واذا خلوا الیٰ شیاطینهم ''یاز مانے کا گذرتا'' بسما اسلفتم فی الایام الخالیة ''اور فلوذی مکان اور وی زمان کی صفت بالعرض بواکرتی ہے۔ پس ببر لقتری آیت پر بحث کے معنی یہ بوں کے کہ جگہ فالی کر گئے یا گذر کئی دران کی صفت بالعرض بواکرتی ہے۔ پس ببر لقتری آیت پر بحث کے معنی یہ بوں کے کہ جگہ فالی کر گئے یا گذر کئی ہیں۔ بیشتر اس کے کی رسول اور یہ معنی ندوں اور مردوں دونوں میں صادتی آ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم کہا ہو گیا ہو کہ جو بین ایس کی ما کم کو جو تبدیل ہوگیا ہو اور اس صاکم کو جو تبدیل ہوگیا ہو اور اس صاکم کو جو بداختا میعاوذکری گھریں چلاگیا ہوشائل ہے۔

پس اس آیت میں بہ بتلایا گیا ہے کہ آخضرت کا ہے ہے ہیں قدر رسول تھ فوت ہوگئے ہیں۔ پس اس آیت میں بہتلایا گیا ہے کہ آخضرت کا ہے ہوئی ہے۔ کونکہ وہ ہمی رسول کر پیمالیا ہی سے سے علیہ السلام کی وفات بین طور پر ٹابت ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ بھی رسول کر پیمالیا ہے ایک رسول تصاور لفظ فلت کیا بلحاظ لان ای مات (لسان العرب، تاج العروس) "اور کیا بلحاظ قرید فقرہ آیت" آفان مات او قتل "موت کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ جس طرح آخضرت کا ہے دوسرے رسول فوت ہوگئے ہیں۔

(شان نزول) یہ آیت لے جنگ احدیث اس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ کو تمہ ممار فی نے پھر مارا۔ جس سے آپ کو قرم ممار فی نے پھر مارا۔ جس سے آپ کے دودانت شہید ہو گئے اور آپ کا خود آپ کے سریس کھس کیا اور آپ بہوش ہو کرزین پر گر پڑے تو کفار نے یہ شہور کردیا کہ رسول الشفائی قبل ہو گئے ہیں۔ تب مسلمان گھبرائے اور بعض نے میدان جنگ سے بھاگ جانے کا ارادہ کیا تو اس وقت یہ آیت مؤمنوں کی تملی کے لئے نازل ہوئی اور اس میں یہ بتلایا گیا کہ رسول کر بم تعلی کو تم نے خدا تعالیٰ پر قیاس کیا ہے کہ آپ کوم نانہیں چاہئے۔ حالانکہ آپ تو ایک رسول ہی ہیں۔ اس لئے آپ تعالیٰ پر قیاس کیا ہے کہ آپ کوم نانہیں چاہئے۔ حالانکہ آپ تو ایک رسول ہی ہیں۔ اس لئے آپ

ا اسلامی مناظر نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ جنگ احد کے واقعہ میں سالبہ کلیہ کی تر دید ہے جو مجملہ ہے ہو تق ہے جو قوت موجہ جزئی ہیں ہے اوراس کی تشریح ہیے کہ اگر ہم شہر کرلیں کہ خلت بمعنی مات ہے قو گھرہم ہے جواب دیتے ہیں کہ جنگ احد میں جب بی غلط خبر اگری کہ آئی کہ آئی تضرت ہے تھے شہر ہوگئے اور ابعض لوگوں نے نبوت اور موت میں منافات بھی جو سالبہ کلیہ کا مصدات ہے اورار تداد کا راستہ کرنے لگو اللہ تعالیٰ نے ان کے خیال باطل کی تر دید کے لئے ہو آ بت نازل فرمائی اور خاہر کردیا کہ نبوت اور موت میں منافات نہیں ۔ پس الف لام الرسل میں استخراتی نہیں ۔ بلکہ جنسی اور جنس لا بشرط شے کے مرتبہ میں ہوتی ہے دنہ بڑ کہ جن ہے اور سالبہ کلیہ کی فقیف موجہ جزئے ہیں ہے اور سالبہ کلیہ کی فقیف موجہ جزئے ہیں ہے اور سالبہ کلیہ کی فقیف موجہ جزئے ہیں ہے اور سالبہ کلیہ کی فقیف موجہ جزئے ہیں ہے اور سالبہ کلیہ کی فقیف الرسل بھیغہ جنتی بالف ولام موجود ہے اور یہاں استغراق افراد کو فور سے پر دھنا چا ہے کہ بہی لفظ الرسل بھیغہ جنتی بالف ولام موجود ہے اور یہاں استغراق افراد کو فور سے کہ ونکہ اس آ بیت کے بیمنی علیہ السلام کو جم نے کتاب دی اور اس کے قطعاً باطل ہے ۔ کیونکہ ایمن کی رسول جھجے۔ نہ یہ کہ سب رسول حضرت موئی علیہ السلام کے بعد بھیج کی کے کونکہ یہ معلوم ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام سب سے پہلے رسول نہیں ہیں۔ بلکہ کی رسول آ ہے کے بیمنہ جو کے کونکہ یہ معلوم ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام سب سے پہلے رسول نہیں ہیں۔ بلکہ کی رسول آ ہے کے پیکہ ہوئے اور گی آ ہیں کے بعد۔

کورسولوں پر قیاس کرتا چاہے۔ پس جس طرح کہ پہلے رسولوں کا خلوہ و چکاہے۔ اس طرح ان کا بھی ہوجائے تو تہمیں گھرا تائمیں چاہئے۔ پس آپ کی الوہیت کی تر دیداور رسالت کا اثبات لفظ خلوے کیا ہے اور خلوک تغییر موت اور قل سے کی ہے۔ کیونکہ 'آف ان مات او قتل '' کی جگہ اگر لفظ ' قد خلت من قبله الرسل ''میں خلوکا ایک طریقہ آسان پر چلے جانا بھی تسلیم کیا جائے تو نہی '' مات او قتل '' کہنا درست ہوسکتا ہے اور نہی صحابہ کے خیال کی تر دید ہوسکتی ہے۔ کیونکہ وہ کہ سکتے ہیں کہ جس طرح پر فلال رسول زندہ ہے ویسے ہی آپ کو بھی زندہ رہنا چاہئے۔

چنانچ مارے اس قول کی تا ئیروتھد بن حفرت ابو بکڑی کے اس خطبہ ہے ہوتی ہے جو آپ نے آخضرت اللہ کی وفات پر پڑھا۔ جس میں آپ نے فرمایا: ''من کسان یعبد محمد افسان محمد اقدمات ومن کان یعبد الله فان الله حی لا یموت '' کے جو آ تخضرت الله کو اپنا معبود خیال کرتا تھا تو وہ من لے کہ آخضرت الله کو وفات پا گئے ہیں اور جو خدا تعالی کی عبادت کرتا تھا وہ زعم ہے کھی نہیں مرے گا۔ پھر آپ نے ''ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل '' کی تلاوت فرما کرآ تخضرت الله کی وفات کے تعلق جو استجاب صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا ہوا تھا اس سابقہ دسول کی موت سے دور کردیا اور بتایا کہ آ تخضرت الله کی وفت سے دور کردیا اور بتایا کہ آخضرت الله کی وفت سے دور کردیا اور بتایا کہ آخضرت الله کی وفت سے دور کردیا اور بتایا کہ آخضرت الله کی وفت سے بہلے ہوگذر ہے۔ بہلے ہوگذر ہے۔ بہلے ہوگذر ہے۔ بہلے ہوگذر ہے۔ بہلے ہوگذر ہے۔

پی حفرت ابو کرائے اس خطبہ کے موقعہ پر حفرت مطابقہ کے بعد صحابی پہلام ایمائ جس بات پر ہوا وہ یہی تھا کہ آنخضرت علیہ ہے کہا جس قدر بھی رسول تھے خواہ موئی بیسی علیم السلام سب فوت ہوگئے ہیں اور الرسل کا الف لام بقرین لفظ سے قبل استفراق کا ہے۔جس سے نا ہرے کہ آنخضرت علیہ کے قبل کے رسولوں سے کوئی بھی مشتی نہیں اور اگر الرسل سے مرادیعش

ا اسلامی مناظر نے اس کا جواب اپنے پر چہ نمرا میں اس طرح دیا ہے کہ حضرت الوکو کی نظر ''اف میت کی نظر ''اف میت '' پر ہے۔ ای لئے انہوں نے اس موقعہ پر بیآ یہ بھی پڑھی۔ ''انک میت وانعم میتون ''اوراس کی تو شخصرت البحکی کہ انت من قبله الرسل ''سالبہ کلیہ کی تردید ہے۔ بلکہ حضرت البوکر گی نظر آنحضرت البحکی کی موت کے ممکن ہونے کے لئے ''اف ان مات '' پر ہے۔ اس وجہ کی تائید دوسری آیت ہے بھی ہوتی ہے جو حضرت البوکر ٹے اس وقت حاضرین کو ہے۔ اس وجہ کی تائید دوسری آیت ہے۔ ''انک میت وانعم میتون ''لیش اے تینیمرتو (بھی اپنے وقت مقررہ پرمرنے والے ہیں۔ وقت مقررہ پرمرنے والے ہیں۔

ع یقادیانی صاحبان کا عجیب اجماع ہے۔ یہ اجماع صحابہ کرام جہیں بلکہ اجماع سحابہ وہ ہے جس کواسلامی مناظر نے اپ پر چہ نمبرا میں لکھا ہے کہ صحیح بخاری جام ۲۹۰، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام) میں حضرت ابو ہر برہ کی روایت بالشر کے پکار رہی ہے کہ وہ صحابہ کے درمیان آیت وان من اھل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته (نساء:۱۰٥) "میں موتدی خمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام کو شخص طور پر قرار و بے کرآپ کا نزول ابت کر رہے ہیں اور اس تصریح نزول کے موقعہ پرکوئی صحابی نفس مضمون یعنی نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے الکار کرتا ہواور ندآپ ندھنرت ابو ہر برہ گئی موتد کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیتے کو فلط کہتا ہے اور ندآپ کے استدلال کو ضعیف قرار دیتا ہے۔ پس صحابی اجماع حیات ونزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا نہ کہ دوفات پر ۔ کو نکم آیت و ان من اھل الکتاب الا لیدق من به قبل موته "میں مخترت عیسیٰ علیہ السلام نمیں اور آپ نہ کہ دوفات برے کو نمی طور پر فدکور ہیں اور آپ تن قبلہ الرسل "میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عام طور پر فدکور ہیں اور آپ تن ہا جا اور یہ بات بالکل صاف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عام طور پر فدکور ہیں اور آپ کیا جاتا ہے اور یہ بات بالکل صاف ہے کہ عام دلیل خاص منطوق شخص دلیل کا مقابلہ نہیں کر کئی ۔ جیسیا کہ بیان ہو چکا ہے۔

رسول ہوتے تو ال کے لانے کی کوئی ضرورت نہتی۔ بلکہ اس صورت میں ال کا لا ناتخل مطلب کھیرتا ہے اور نداستدلال مجھے ہوسکتا تھا اور نہ ہی جنگ احد کے دن صحابہ کے دلوں میں پیداشدہ شبہ کا از الہ ہوسکتا تھا۔ کیونکہ معترض کہ سکتا ہے کہ جب تمام کے لئے خلو بالموت یا قبل ضروری نہیں اور بعض اس سے مشتی ہیں تو پھر رسول النہ اللہ بھی ان بعض مستین میں کیوں داخل نہیں اور صحابہ اس بعض اس سے مشتی ہیں تو ہو ہو کہ آت تو آسان پر ذریدہ موجود ہوا ور رسول کریم فوت ہوجا کین۔ وہ بات پر کس طرح میر کرتے تھے کہ آت تو آسان پر ذریدہ موجود ہوا در رسول کریم فوت ہوجا کی کی بیار سے مرشد میں صان بن ثابت کہتے ہیں۔

كنت السواد لناظرى فعمىٰ عليك الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت حاذن

اور نیز وه بات کرآپ می مان کی جائے اور نیز بین بوانیس، تابت نیس بوستی۔ اگر خلوکی ایک صورت آسان پر زنده جاتا ہی مان کی جائے اور نیز اشره شبر کا از الدیمی مورت آسان پر زنده جاتا ہی مان کی جائے اور نیز کی آیت کے لئے بھی استعال ہوئی ہے۔ جیسے کہ خدا تعالی فرما تا ہے: "مالے المسیع ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل "پی جس طرح کراس آیت میں" قد خلت من قبله الرسل " می آئے ختم مرسول مراد ہیں۔ ای طرح" ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل " می آئے ضرت اللہ ہے کہا کہ کام رسول مراد ہیں۔ ای طرح" ما الدرسول قد خلت من قبله الرسل " می آئے ضرت اللہ کے کہا مرسول جن میں آئے بھی شامل ہیں مراد ہے۔ آگریہ آیت تازل ندیوتی اور صرف" ما المسیح ابن مریم الا رسول " کی ہے۔ آیت ہوتی تو کوئی خض ہے کہ سکتا تھا کہ آئے الرسل میں شامل نہیں۔ اس لئے انہوں نے وفات پائی نہیں۔ خدا تعالی نے" ما محمد الا رسول " والی آیت نازل کر کے آئے کو پہلے آیت سے باہر تھا اس کوئی مردوں میں شامل کردیا۔" فتفکر فیھا حق التفکر "

ال آیت کے پہلے فقرے 'ما محمد الارسول ''ے ثابت ہوتا ہے کے مقالیہ اسول ہیں اور فقرے 'قد خلت من قبله الرسل ''ے بوت استفراق مراد لینے کے بیٹابت ہوتا ہے کہ افتر سے تعلقہ (نعوذ باللہ) رسول نہیں۔ ' وبیل هذا الات خاقی فی القرآن وهو بدیهی البطلان ''پی ٹابت ہوا کمن قبله الرسان کا قرید قطعیہ ہے کہ الرسل میں الف لام استفراق نہیں۔ لا اس آیت 'ما المسیح ابن مریم الارسول قد خلت من قبله الرسل '' میں الف لام استفراق نہیں ہوسکا ورنہ بروئے قواعد نمویہ فدورہ لازم آئے گا کہ (نعوذ باللہ) معنر تعلیم المسلام اور آئخ ضربت مالیہ مسول نہیں۔ وهو کھا تدی !

چوتھی دلیل

آیات القد کفر الذین قالوا ان الله شالوا ان الله هو المسیح ابن مریم (مانده:۱۷) اور القد کفر الذین قالوا ان الله شالت شانه (مانده: ۲۷) "عابت ہے کہ آج کو خداتحالی کے سوام جود مانا جاتا ہے اور اس کی پرشش کی جاتی ہے۔اس سے دعا کیں مانگی جاتی ہیں اور سور الحک رکوع میں خداتحالی فرماتا ہے۔ والذین لے یدعون من دون الله لا یخلقون شینٹا و هم یخطون اموات غیر احیاء و ما یشعرون ایان یبعثون (نصل: ۲۷) "کروه جن کوالله کے سوایکارتے ہیں اور ان کی طرف طلق منروب کرتے ہیں وہ کوئی چڑ پیرائیس کرتے اور وہ خودعا کم طلق سے ہیں گئر نیرائیس کرتے اور وہ خودعا کم ختی کہ دون کیا ہے۔ وہ مردے ہیں زندہ نیس اور ان کو میداتحالی نے طلق کیا ہے۔ وہ مردے ہیں زندہ نیس اور ان کو میداتحالی کے سوا ملانے سے صاف تیجہ دکتا ہے کہ حضرت کے خاصری وفات یا گئے ہیں۔ کوئکہ ان کوخداتحالی کے سوا معبود مانے جا تیں ہے کہ جس قدر خداتحالی کے سوا معبود مانے جاتے ہیں۔ جن کی طرف غلق منسوب کی جاتی ہے اور ان سے دعا کیں کی جاتی ہیں وفات یا گئے ہیں زندہ نیس ہیں۔ خافیم!

## "مال المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه

لے قادیانی مناظرنے اپنے وعویٰ وفات سے پر بہت دلائل پیش کے ہیں۔جن سےان کی غرض سمعلوم ہوتی ہے کہ سامعین براج بھا اثر پڑے کہ انہوں نے بکثرت دلائل پیش کے اور اصل بات سے کدور حقیقت قادیانی مناظر نے ایک بھی ایسی دلیل میں بیان کی کہ جو بروئے قواعد ومحادرات عربيت دعوى وفات ميح كوثابت كريكي بلكرسب مغالطات بين رجبيها كداس مناظره ے اظہر من الفنس ہے اور اس دلیل کا اسلامی مناظرنے اسے پر چے نمبر اس مس اس طرح جواب دیا كاليابى آيت كانا يأكلان الطعام "من صيغهاضي ان كى مال كا ويست تغليب ب جيئ كانت من القانتين "ميل اكرسوال موكدابن مريم كيا كمات بيل وتم بي مديث سَائیں گے۔ اُلست کے احدکم اولست کھیئتکم انی یطعمنی رہی ویسقینی (باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام ج ١ ص ٢٦٣) "اوراس كي تشريح يه عد كاناصيخ فد كركا ب اور خدر کومو نث پرغلبدو ب کردونوں سے یعن علیا السلام اور مریم سے مذکر کے صیغہ کے سأته تعبير كائن م حبيها"كانت من القائنين "من اوركاناك موضويت حفرت عيلى عليه السلام کی مال کی وجہ سے ہے۔ لیتن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کی مال مریم صدیقہ علیہاالسلام۔ بیہ بیئت مجموی زماند گذشته میں کھانا کھایا کرتے تھاوراس سے بیلا زمنیس آتا کہ جیسا کم میم صدیقد علیهاالسلام فوت ہوچکی ہیں۔ ویساہی حضرت عیسلی علیہالسلام بھی فوت ہو گئے ہوں ۔ مثلاً جب یہ کہا جائے کہ مرزا قادیانی اوران کی بیوی صاحبہ دونوں ل کرزمانہ گذشتہ میں باغ کی سیر کیا کرتے تھے تو اس سے میدلاز منہیں آتا کہ اگر بالفرض ان دونوں میں سے ایک صاحب فوت ہوجا کیں تو دوسرے صاحب بھی ضرور فوت ہو جائیں۔ اگر سوال کیا جائے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر کیا کھاتے ہیں تو اس کا جواب میرے کہ طعام ما یطعم برکانام ہے۔ یعنی جوطعم اور غذا ہوکر مائے حیات بيخ اورطعام ميل بيضروري نبيل كدوه حبوب ارضى وغيره بى مول در يكهوآ مخضرت المنافقة صحابية وصوم الوصال سے بی فرماتے ہیں اور صحاب هرض کرتے ہیں کہ: 'انك تدواصل يار سول الله''آپ پھر كيول صوم الوصال ركھتے ہيں تواس كے جواب ميں ارشادفر ماتے ہيں \_ 1 سے كا دكم اولست کهیئتکم انی یطعمنی ربی ویسقینی (بخاری ج۱ ص۲۲۳، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام) "لعن من تهاري مش تبين مول محص الله تعالى طعام ديتا بادر بلاتا ہے۔اس حدیث میں حبوب ارضی وغیرہ کے سواسی اور طعام کابیان ہے۔

صديقة كانا ياكلان العطام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر انى يؤفكون (مائده:٧٠) "مسيح ابن مريم توايك رسول بى بين -آب سے بملے رسول گذر يك بين اورآب كى والده صديقة بين-آب اورآب كى والده دونون كهانا كهايا كرتے تھے۔اس آيت سے بہلے عيسائيوں كاقول پيش كيا ہے كەعيسائى سىج كوخدا بناتے ہيں۔ حالانكە سىج خدانىيں ہوسكتے۔ بلكه آپ تواكي رسول بي بين اس كيتين دلاكل بيان فرمائي بين - (1) " قد خسلت من قبله الرسل "(۲)" امه صديقة "(٣)" كانا يأ كلان الطعام "اس وقت يس جس وفات سے پراستدلال کرنا جا ہتا ہوں وہ آخری فقرہ ہے۔اس میں خدانعالی فرما تا ہے کہ سے اور آپ کی والدہ کھانا کھایا کرتے تھے اور سب لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کیوں کھانا کھاتا ہے اور کیوں کھانا کھانے کا تناج ہے۔اس میں اصل بھید بیہے کہ ہمیشدانسان کے بدن میں سلسلے خلیل كاجارى ہے۔ يہاں تك كة تحقيقات قديمه وجديده سے ثابت ہے كه چندسال ميں يہلاجسم تحليل پاكرمعدوم موجاتا باوردوسرابدل ما يتحلل موجاتا باور برايك فتم كى غذا جوكهائى جاتى باس کابھی روح پراٹر ہوتا ہے۔ کیونکہ بیام بھی ٹابت شدہ ہے کہ بھی روح جسم پر اپنااثر ڈالتی ہے اور تمھیجہم روح پراپنااڑ ڈالا ہے۔جیسے کہ اگر کوئی روح کو یکدفعہ کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس خوشی کے آ فارلینی بشاشت اور چیک چېره پر بھی نمودار موتی ہےاور بھی جسم کے منتے رونے کے آ فارروح پر بھی پڑتے ہیں۔اب جبکہ بیمال ہے تو کس قدر مرتبہ خدائی سے بدید ہوگا کہا ہے اللہ کاجسم بھی ہمیشداز تارہے اوراس مغہوم کے خالف ہے جوخدا تعالی کی ذات میں مسلم ہے۔اب طاہرہے کہ مسے ان تمام حاجت مندیوں سے بری نہ تھے۔ جوتمام انسانوں کو لکی ہوئی ہیں۔ پس آ ب کی حالت کامتغیر ہونا آپ کے حدوث کی دلیل ہے کہ آپ حادث اور کھانے کامختاج ہونا اور بیرونی واندرونی عوارضات سے متاثر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سے خدانہیں۔ پس اس آیت میں سے کے کھانے اور اس کے حالات کے متغیر ہونے کواس کی الوہیت کے بطلان کی دلیل بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی بصیغة ماضی بیان کر کے طاہر کیا گیا ہے کہ وہ اب نہیں کھاتے ۔ پس دوہی صور تیں ہیں کہ وہ زندہ ہوں اور کھانا نہ کھاتے ہوں اور دوسری صورت میہ کہ وہ وفات پا گئے ہیں اور کھانا ند کھاتے ہوں۔ پس اگر مہلی صورت سلیم کی جاوے تو ایک تو اس کی الوہیت ثابت ہوگی اور دوسرے خدا تعالی نے جو دلیل دی ہے وہ میخ نہیں ہوگی۔ کیونکہ جب وہ کھانے کامحتاج نہیں ہوگا تو غیر منغیر ہوگا اور اس کا کھانا کھانا اور منغیر ہونا ہی اس کی الوہیت کو باطل کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے پیش کیا تھا۔ لیکن وہ دونوں باتیں اس کی زندگی میں یا فی تنیں۔اس لئے وہ صرف رسول ہی نہ

ہوئے بلکہ فدایمی تابت ہوئے اور نیز ہے آت وسا جعلناهم جسد آلا یا کلون الطعام وسا کیانوا خالدین (انبیاه:۸) "کیجی ظاف ہوگی۔ چونکراس آیت میں خداتعالی فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کی طرف خداتعالی وی کرتا ہے ان کے ایسے جسم نیس بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ پس زندگی کی حالت میں اس آیت کے مطابق کھانا ضروری ہوا اور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کھانا نہیں کھاتے۔ تیسر صحدیث میں آتا ہے کہ آئے خضرت اللہ فرماتے ہیں۔" و ما مستغنی عند ربنا (بخاری) "کما ہمار سے مدائم اس کھانے سے متنی نہیں۔ پس آگر ہے کو نہیں ہیں۔ پس آگر ہے کو دہ ان کیا تاب کہ مان کرکہا جائے کہ وہ کھانا کھانے سے ستغنی میں اور کھانا نہیں کھاتے تو وہ ان کی الوہیت کی درکہا جائے کہ وہ وہ اور کھانا نہ کھاتے ہوں۔ در کیل ہے۔ اب دوسری صورت بھی ہوگئی ہوگئی ہے کہ وہ وہ ات یا گئے ہوں اور کھانا نہ کھاتے ہوں۔ اس کے سواتیسری صورت کوئی نہیں ہوگئی۔ پس آیت کانیا یہ گلان کلام الطعام "سے صاف طور پر چاہت ہوتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام وفات یا گئے ہیں۔

''وأول صانسی بالصلوة والزكوة مادمت حیا (مریم: ۳۱)' می علیه السلام فرمات بین کرده بون نماز پردهتا اللام فرمات بین که خداتعالی نے جھے تاکیدی تھم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ بون نماز پردهتا ربول اورز کو قدریت بین توکس کو؟ آیا فرشتوں کویا خدا کو؟ اگر کہوکدان کے پاس قومال نہیں وہ زکو قرائیسی دیں قوجم کہیں کے کہ خداتعالی کا خاص طور پر

ل ال چسنی دلیل کا جواب اسمای مناظر نے اپنی پر چنم اس الطرح دیا ہے کہ نماز کہ آسان پر ادا ہونے میں آو کوئی اشکال بیس کیا آسان جائے عبادت نہیں اور شب وروز فرشتے تیج و درکر اللی میں مشخول نہیں دیتے اورز کو ق کے متعلق دو جواب ہیں۔ پہلا یہ کد کو ق سے مراد یا کیزگی وطہارت ہے۔ جیسا کہ پیشتر اس کے حضرت یکی علیا السلام کو اپنی ہم نے سی علیا السلام کو اپنی ہم منظر بیٹارت دی السلام کو اپنی یا سے نرم دفی اور یا کیزگی عطاء کی ہاور نیز حضرت یکی علیا السلام کے متعلق پیشتر بیٹارت دی گئی ہے۔ "لا هدب لك غلاما نكیا (مردم: ۱۲) " کہال می از کا کا پی فرم راد ہے۔ پس اس آ سے کا مطلب یہ موا کہ اللہ نقائی نے جی تھی محل کیا ہے کہ جب تک ذیم و مول نماز اوا کرتا رہوں اور یا گیزہ رہ ہوں۔ دوم اجواب یہ کہ و کہ اس آ میں مواج اب یہ کہ و کرتا ہوں اور یا گیزہ رہ ہو اب اس ہو میر سے دو کو ایسان میں مواج سے مواج میں مواج مواج اس مواج سے مواج مواج سے بہلے دھرت سے مواج سے مواج سے کہ میں مواج سے کہ مورث میں مواج سے مواج سے مواج سے مواج سے کہ مورث میں مواج سے کہ مورث میں مواج سے کہ مورث میں مواج سے موا

انبين علم دينا كه جب تكتم زنده رموز كوة دو-اس بات كى دليل ب كدده زكوة دي كوتابل تھے۔ورنہ خاص طور پران کو تھم نہ دیا جاتا۔ دوسرے ہم کہتے ہیں کہ آسان کا عرصہ تو دو ہزار برس کا توقريباً موچكا باورا سان مين ستحقين كاوجود مينين باياجا تايس اسكة مادمت حيا" کی قید سی طرح بھی سیح نہیں ہو سکتی۔اس کے لئے تو مادمت علی الارض کہنا ہی سیح ہوسکتا تھا۔نہ مادمت حیا۔ پھراس کےعلاوہ سوال بیہ بے کہوہ کون ی نماز پڑھتے ہیں۔اسرائیلی نمازیا محمدی؟اگر كبواسرائيلى توماننا برے كاكرامجى بيلى شرائع منسوخ نبين احالانكه جيج مسلمانوں كاميعقيده ب كريبلي شرائع منسوخ موكى بين اورا كركهومحرى نمازاتو پحريدسوال بكدان كوس في بتائي -اكركهو کہ نی کر میمنا اللہ یا سحاب فے تو بیفلد ہے۔ کیونکدان میں سے آسان برکوئی نہیں گیا اور اگر کہو کہ معراج میں بتائی ہوگی تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ کیونکہ نمازوں کے فرض ہونے کے بعد آ تخضرت الله كي عليه السلام علاقات ثابت بيس ادرا كركهوكدوه ان كوالها ما بتاني كي تواس ے حصرت عیسیٰ علیه السلام کے دوبارہ مزول کوتسلیم کرکے مانٹارٹرے گا کہ وہ تشریعی نبی ہیں۔ کیونکہ شریعت کا ایک حصد دونوں پر نازل ہوا۔ اس حضرت عیسی علیدالسلام اس وجد عد نماز پر حیب کے كدوه حفرت عيسى عليه السلام برنازل موئى ندكرة تخضرت المللة براورابيا مونا آيت خاتم النبيان کے خلاف ہے۔ پھر علاوہ ازیں میسوال ہوگا کہ آیا حضرت عیسی علیہ السلام دارالعمل میں بیں یا دارالجزاء من ؟ اگركبودارالعمل مين توان كوسب اعمال كا بجالا ناضروري بي- اگركبوكدوه اليي جكه ہیں کہ جہاں وہ بیانمال بجانہیں لاسکتے تو اس پر بیسوال ہوگا کہ آیا وہ ایسے مقام پر بخوشی خاطر اسين اراده عظير عموع بي يا بجورى؟ اگركبوكداسين اراده عنويد فلط ب-اگركبوك مجوری تو پھر بیسوال ہوگا کہ آیا شریعت محدید کے احکام پھل کرنے سے تقوی اور تقرب الی اللہ میں ترتی ہوتی ہے یا تنزل۔ اگر کھو تنزل تو بیفریقین کے زدیک باطل ہے۔ اگر کھوترتی ہوتی ہے تو میح کواس تی سے کول محروم کیا گیاہے۔اگر کہو کہ دارالجزاء میں ہیں تو دارالجزاء میں جانا وفات کے بعد ہی ہوسکتا ہے اور دار الجزاو کا نام ہی جنت ہے اور جنتیوں کے متعلق خدا تعالی فرما تا ہے۔ "وماهم منها بمخرجين "كرووجنت عنكا لينيس جاكير كي الله كي ونياش نہیں آ سکتے اور اگر کہو کہ وہ اس دار الجزاء سے مجردوبارہ دار العمل میں جمیعا جائے گا تو اس سے مئلہ تائ کو مجھ مانا پڑے گا۔ اس سوائے اس کے کداعال ندکرنے کا باحث وفات کو سلیم کیا جائے اور مانا جائے کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔اس لئے اب ان سب اعمال کے بجالانے کے مكلف نبيل بي اوركوكي صورت نبيس بوسكتي فافهم!

"وسلام لعلي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا (مريم:٣٣)"

ا ساتوی دلیل کاجواب اسلامی مناظر نے اپنے پر چینبر ایس اس طرح دیا ہے کہ عدم ذکر شے سے اس شے کی تغی لازم نہیں آئی۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کلیتے ہیں کہ ''عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا۔'' (برامین احمد بیر ۵۴۵) اور نیز اس آیت سے پیشتر رفع اور نزول کا ایک فقرہ وسیعہ کے ساتھ ذکر ہے۔ چنانچ فرمایا: ' وجعلنی مبارکیاً این ماکنت '' یعیٰ حفرت عیلی علیہ السلام فرماتے میں کہ اللہ تعالی نے بھے برکت والا کیا ہے۔ جہال کہیں میں بول ہم مقابلة چند بركات حضرت عليل عليه السلام اور بركات مرزا قادياني ذكركرت بين حضرت عيسى عليه السلام كى بركت: دشني، حسد الغض كادور بوجانًا جيما كريج مسلم من ج- "ولتذهبن الشحنا، والتباغض والتحاسد (مشكوة ص ٤٨٠ باب نزول عيسى) "مرزا قادياني كيركت بنفض كي آك لك ماني اوراكي عدادت كا پیدا ہو جانا جس سے ایک دوسرے سے جدائی اور قطع تعلق بلک قطع رحم نتائج فکل رہے ہیں۔ (الا موری مرزائی اور قادیا نیوں کا باہم بغض وحد مرتب) حضرت عیسی علید السلام کی برکت: مال کا کثرت سے موجاناحي كرزكوة كقول كرف والنبيس كيس مع صحح بخارى ومح مسلم من ب-" ويفيض العال حتى لا يقبله احد (مشكوة ص٤٧٩، باب نزول عيسي عليه السلام) "مرزاتاديال كى بركت بمسلمانول كاسخت محتاج اورفقركي حالت مين بهونا أكرابك فتحن خيرات كا دروازه كهو لياتواس کثرت سے نقراء کا جمع ہوجانا کہ اسے درواز ہ بند کرنا پڑے اور بعض کا افلاس کے مارے ارتد اد کی طرف مائل ہونا۔ (خودمرزا قادیانی کا سودوزنا کی کمائی کا مال طلب کرنا (سیرۃ المہدی) چندہ ہے چندہ جتی کہ چندوں کے دھندا میں مرزا کا ساری زندگی مشغول رہنا۔) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت: دلوں میں آخرت كى تيارى كى فكراورد نياس برغبتى كاپدا موجانا-"حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها (مشكوة ص٤٧٩، باب نزول عيسى عليه السلام) "مرزا قاديال كى بركت المالح اورطمع نفساني كابره هاماحتي كه حلال وحرام كي تميز ندر بها \_رشوت ستاني اورخيانت اورغبن كاكثرت سے وقوع من من تااور بعض كالل في كے مارے في اختيار كرلينا عاقب كو بھلادينا اور دينوى فائدول کو پیش نظرر کھنا۔ معرت عیسی علیہ السلام کی برکت: کشرت سے بارش کا ہوتا اور دودھ اور پھلوں کا معمول سے زیادہ ہونا اور جوامر عام فلق اللہ کے حق میں معز ہوں ان کارک جانا۔ مرز ا قادیانی کی برکت : خشک سالی اور ہر جنس کی گرانی خصوصاً تھی دودھ کا تم جوراتا اور آئے دن نی پیاریاں اور وبائیں اور طاعون اور زلز لے اور بہت سے مصبتیں دنیا میں عام طور پر بدامنی اور بے آرامی کا ہونا۔خلاصہ جواب میر كمالقرآن ككمة واحدة ب-البداآيت"بل رفعه الله اليه "اورآيت" را عك الى "اورآيت "وإن من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "اورآ عت" وجعلني مباركاً اين ما كنت " قابل غور بير\_ مسے علیہ السلام اپنی سلامتی کے تین دنوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک تو پیدائش کے دن دومرے موت تیسر یے بعث بعد الموت کے دن کا۔ حالانکہ اگر بغور دیکھا جائے تو اس وقت جب کہ تمام یہود آپ کو جان سے ماردیں تو اس وقت آپ کو ہوا تی ہود آپ کو جان سے ماردیں تو اس وقت آپ کو آپ اس ان پراٹھالیٹا ایک بڑاسلامتی کا دن تھا۔ گراس کا آپ ذکر تک نہیں کرتے۔ اس کا ذکر شکر نے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہوتا تو ضرور اس کا بھی ذکر کرتے کہ اس دن کہ بھی سلامتی ہے۔ جس دن کہ جھے آسان پراٹھالیا جائے گا اور اس دن بھی سلامتی ہے جس دن کہ حضے آسان پراٹھالیا جائے گا اور اس دن بھی سلامتی ہے جس دن کہ عضے ۔ چنانچہ میں تو سب نبی ان کے شریک شخصہ چنانچہ حضرت یجی علی علیہ السلام کے لئے بھی بہی تینوں با تیل خدا تعالی نے فرمائی ہیں۔ پس جن دواہم اور عظیم الثان واقعات کی مسیح کے ساتھ خصوصیت ہے بعنی آسان پر جانا اور آسان سے واپس آنا یہ سلامتی کے ساتھ ذکر کرنے کے زیادہ قابل تھے۔ خصوصاً جب کہ یہ کلام دی اللی کے ماتحت تھی۔ سلامتی کے ساتھ ذکر کرنے کے زیادہ قابل تھے۔ خصوصاً جب کہ یہ کلام دی اللی کے ماتحت تھی۔ آسان پر دلیل

خداتعالی لی بی آ دم کے لئے ایک قانون بیان فرماتا ہے۔ 'فیھا تحیون وفیھا تحموتون و منھا تحموت و منھا تحموت و منھا تحموت و منھا تحرجون (اعراف: ۲۰) ''کراے بی آ دم تم ای زیمن میں مروگے اور پھرای سے اٹھائے جاؤگے۔ پس بدایک عام قانون ہے جو بر ایک فردیشر پر حاوی ہے تو پھر کیوکر ہوسکتا ہے کہ تک ''فیھا تحیون ''کے صرت کے خلاف آسان پر

آ تھویں دلیل کامفتی صاحب اسلامی مناظر نے اپنے پرچ نبرا میں بی جواب دیا ہے کہ آیت 'فیھا تحدیدون و فیلا تموتون و منھا تخرجون ''اور آیت 'ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین (بقرہ: ٣٦) ''وغیرہ سے وفات عینی بن مریم ثابت نہیں کے ونکہ بی حر بلحاظ مقرط می واصلی کے ہے ۔ لیخی انسان کے لئے طبعی اور اصلی مقرز مین ہے ۔ لیکن عارضی طور پر آسان میں رہ سکتا ہے ۔ فاص کر وہ انسان جس کو فرشتوں کے ساتھ کمال مناسبت ہو ۔ جیسا کہ فرشتوں کا مقرط بی واصلی آسان ہے ۔ لیکن زمین پر بھی عارضی طور پر ان کی آبدورفت رہتی ہے اور نیز جہاں جعل تکویٹی پایا جاوے وہاں جعول الیہ لازم نہیں ہوتا ۔ بلکہ عارضی ۔ دیکھو و جعلنا اللیل لباساً و جعلنا النهار معاشاً (النباء: ۱۱) '' میں یہی عارضی طور پر دن کو بھی آ رام و نیند صحیح مطلب ہے کہ آ رام اور نیندکا اصلی وقت رات ہے ۔ گر عارضی طور پر دن کو بھی آ رام و نیند کر سکتے ہیں اور معاش کا اصلی وقت دن ہے ۔ لیکن عارضی طور پر دن کو بھی آ رام و نیند کر سکتے ہیں اور معاش کا اصلی وقت دن ہے ۔ لیکن عارضی طور پر دات کو بھی کما سکتے ہیں ۔ 'السلھ م

زندگى بسركرين - چنانچددوسرى آيات بھى اس كى تائيدكرتى بين مشلاد واسك فسى الارض مستقر ومقاع الى حين (بقره:٣٦) "كرتمهارك لي زين اى قرارگاه إورايك وقت تك نفع المانا ب يجراى طرح فداتعالى فرماتا ب: "الم نجعل الارض كف اتسا احيساه والمسواتياً "كه جائدار وغيرجانداراورمردول اورزعدول كے لئے ہم نے زمين كوفيض كرنے والى اورسمیٹنے والی اورائے ساتھ ملائے رکھنے والی بتایا ہے۔اس آیت میں خداتعالی نے مسلکشش تقل كاييان فرمايا ب كدزين مي بدايك خاصيت ب كدوه ائي چيزكو بابرنيس مفهر في وين اوراكرسي مانع کی وجہ ہے اس سے او پر کوئی چیز چلی جائے تو پھروہ اس کواپنی طرف تھنے لیتی ہے۔ پس سے علیہ السلام كواكر فرشت آسان كى طرف الحاكر لے مكة قرآسان يرريني كى دوصور تيس موسكتى بين-ایک تو ید کرفر شتے انہیں پکڑے رکھیں۔ دوسری مدکم آسان کو بھی زمین کی طرح قرار دیا جائے یا زمین کے اس حصر کی جس کے مقابلہ میں سیح علیدالسلام ہووہ خاصیت ہی ماری کئی ہو۔بہر حال جو بھی صورت اختیار کی جائے اس کا جوت دینا ضروری ہے۔لیکن موت کی صورت میں ان سوالات میں سے کوئی سوال بھی وار ذہیں ہوتا۔ خداتعالی فرماتا ہے کدانسان زندہ ہویا مردہ اس کے لئے ز من بى رہنے كى جگد ہے۔ پس سے زندہ مو يامردہ تواس كے لئے زمين ميں بى رہنا ضرورى ہے۔ پہلی شق تو آپ کے نزدیک بھی سی نہیں کہ وہ زمین پر زندہ ہوں۔ پس دوسری شق بی سیج ہے کہ وہ وفات یا مجئے ہیں اور زمین میں بی مدفون ہیں۔ تویں دلیل

"واذلے قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه احمد فلما جاه هم بالبینات قالوا هذا سحر مبین (صف:۲) "بقول آپ کاس آیت فلما جاه هم بالبینات قالوا هذا سحر مبین (صف:۲) "بقول آپ کاس آیت طابر ہے کہ آ تاصری نے اپنی موت کے بعد آ مخضر میا الله کے آنے کی بثارت دی ہے۔ کا بین اگران کی حیات کو اس آیت کا کیکن اگران کی حیات کو اس آیت کا کیکن اگران کی حیات کو اس آیت کا

صریح خلاف ہوگا اور ماننا پڑے گا کہ آنخضرت اللہ اس بیش گوئی کے مصداق نہیں۔ کیونکہ اس وقت بیصادق آئیں۔ کیونکہ اس وقت بیصادق آئی کے معدوث نہیں ہوئے بلکہ وقت بیصادق آئے گا کہ حضرت علیا اسلام آپ کے بعد میں ۔ لیکن آپ کے خضرت اللہ آپ کے بعد میں ۔ لیکن آپ کے خضرت اللہ اور قرآن مجیدی صداقت مسلمہ فریقین ہیں۔ لیس سے کا زندہ ہونا باطل ہوگیا اور ان کی وفات معنین ہوگئی۔

دسويس دليل

ان آیات دوی دلیل کا اسلام مناظر نے اپ پر چینبرا میں اس طرح جواب دیا ہے کہ ان آیات کو معزت میں علید السلام کو ان آیات کو معزت میں علید السلام کو بھیٹ کے موت سے بہتے والانہیں اعتقاد کرتے۔ بلکہ اس مخضرت معلقہ نے خبر دی ہے کہ میں فوت ہو کر میرے مقبرے میں میرے یاس مدنون ہوں گے۔

گيارهوي دليل

آتخفرت الله التباعى (اليواقية به م سه) "كواكروك عليه الله الوعيم عيين لما وسعهما الا التباعى (اليواقية به سه ٢٢) "كواگرموك عليه السلام اورعيني عليه السلام كوفات كاكفا النه الكوميرى پيروى كوواي جاروني عليه السلام كوفات كاكفا خركيا اور دو اور حديثين بير بن من سه ايك مين قرموف موئ كانام آيا به اورايك مين صرف حضرت عينى عليه السلام كا بين من من سه ايك مين قرصرف موئ كانام آيا به اورايك مين صرف حضرت عينى عليه السلام كا بين عين عليه السلام كا متعلق فرمايا به "كوكان موسى حيا ما وسعه الا تباعى "اورتيرى حديث بن مين صرف حضرت عينى عليه السلام كاذكر به جوشر حقوا كرم طبوع معرايلي يش اول كي ١٣٠١ بربه في مين حياما وسعه الا اتباعى "جوشر حقوا كرم طبوع معرايلي يش ال كما تاكون عيسى حياما وسعه الا اتباعى "كوش موجود مهدى كى اقتراء كرين كوتاك خضرت الله كا تبيا عين سياس ميا كوفود مهدى كى اقتراء كرين كوتاك كول المارة والمارة والياب كواكون بيروبي بيروبي و بيروبي المناس ميرى بيروى كرس الم المناس الماكون كرتا بول جوية بيروبي والمناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس كالمرمون المارة والا المناس المناس

بارهو یں دلیل

تيرهوس دليل

معراج ي كاحديث بجس من آخضرت الله في المرى اور حفرت يكي

ا مفتی صاحب اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبر ۲ میں یہ جواب دیا ہے کہ بیر حدیث اس وجہ سے کہ نص قر آئی اور احادیث متند صحیحہ کثیرہ کے متعارض ہے۔ غیرضح بلکہ موضوع ہے۔ ورنہ مرز اقادیانی کی عمرتیں سال ہونی چاہئے تھی۔ اگر بالفرض صحیحت لیم کی جاوے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عیسی بن مریم نے زمین پر یہ عرصہ گذارہ ہے۔ عیش خوردنی وآنچہ بدال زیست نمائیند۔ (منتہی الارب جساص ۲۲۸)

ع مفتی صاحب اسمامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبر ۲ میں یہ جواب دیا ہے کہ میرے مناظر صاحب کو میر اسلامی مناظر صاحب کو میر الله مناظر صاحب کی تمام صدیقوں پراحاط نیس سنن بن ماجد میں ہے۔''عسن عبد الله اسری برسول الله عَنائ الله منائلہ اللہ عندہ منا و عیسیٰ فتذاکرو الساعة فیدا و ابابراهیم فسالوہ عنها فلم یکن عندہ منها

بقیر حاشیہ علم شم سالوا موسی فیلم یکن عندہ منها علم فرد الحدیث الی عیسی ابن مریم فقال قد عهد الی فیما دون و جبتها فاما و جبتها فلا یعلمها الا الله فذکر خروج الدجال قال فانزل فاقتله الحدیث (سنن ابن ماجه ص٩٥، باب فتنة الدجال و خروج عیسی بن مریم) "یخی جم رات رسول التعلق کوم رای کرایا گیا اس رات آپ نے معرت ابراہیم علیہ السلام اور معرت موی اور معرت عیلی علیما السلام سے اس رات آپ فی معرت ابراہیم علیہ السلام اور معرت موی اور معرت عیلی علیما السلام سے بوچھا گیا۔ آپ کو قات کی تو ان سب میں قیامت کی بابت ذکر چلا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے بوچھا گیا۔ آپ کو علیہ السلام سے بوچھا گیا۔ آپ کو مجمی کی معلوم ند تھا۔ پھر معرت عیلی علیہ السلام کی بابری آئی تو آپ نے کہا کہ باب قیامت کے واقع ہونے کا وقت سوائے فدا کے کی کو معلوم نہیں۔ پھر آپ نے د جال کا ذکر کیا اور کہا پھر میں نازل ہوں گا اور اس کوئل کروں گا۔ د یکھو اس معلوم نہیں۔ پھر آپ نے د جال کا ذکر کیا اور کہا پھر میں نازل ہوں گا اور اس کوئل کروں گا۔ د یکھو اس معدیث میں آئی مناظر کی وہی اور خیالی باتوں کا پچوا تر نہیں۔ اس مدیث کی نظر تک کے اس معلوم نہیں قاویا نی مناظر کی وہی اور خیالی باتوں کا پچوا تر نہیں۔

چودهوین دلیل

ابتدائی البلائی تاریخ کی بڑے۔ اس کے (جلد فالت شریفہ آنخضر سنا اللہ و والات محابہ کرام بلکہ ابتدائی البلائی تاریخ کی بڑے۔ اس کے (جلد فالت میں ۱۸ دارا کتب بیروت) پر هیم ة بن مریم سے روایت کی ہے کہ '' کما تو فی علی ابن ابی طالب قام الحسن بن علی فصعد المنبر و قال ایھا الناس قد قبض اللیلة رجل لم یسبقه الاولون ولقد قبض فی اللیلة التی عرج فیھا بروح عیسی ابن مریم لیلة سبع وعشرین من رمضان 'ممیر ق النی مریم نے کہا کہ جب علی ابن ابی طالب فوت ہوئے و حسن بن علی علیا السلام کھڑ ہے: و سے اور مربر پر چڑھ کر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو آتی رات وہ خضر فوت ہوائے جس سے ندو پہلے بڑھے اور نہ مربر پر چڑھ کر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو آتی رات وہ خضرت تھا ان کو بنگ پر روانہ فرماتے تھے تو موت جرائیل علیہ السلام ان کی وائی طرف اور حضرت میکا ٹیل علیہ السلام ان کی وائی طرف اور حضرت میکا ٹیل علیہ السلام ان کی وائی طرف سے اس تک کہ اللہ تعالی فی و دیا تھا اور واللہ یقیہ تا وہ اس ہوتے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی فی و دیا تھا اور واللہ یقیہ تا وہ اس کے سر اللہ تعالی و تا تھا اور واللہ یقیہ تا وہ اس کی رائی میں ایس ہوتے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی فی ویا تھا اور واللہ یقیہ تا وہ اس کی رائی اللہ تھی تا وہ اس

معروف ومشہوررات میں فوت ہوا ہے۔ جس کوتم جانے ہو کہ اس میں صفرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اوپر پڑھائی گئی تھی اور رمضان کی ستا کیسویں رات ہے۔ پس اس حدیث میں صاف طور پر سی کے رفع روح کی فہر دی گئی ہے۔ پھر اس کی خاص تاریخ اور خاص وقت بھی بتلایا گیا ہے اور وہ بھی الیے الفاظ کے ساتھ جن کے کوئی اور معنی نہیں ہوسکتے۔ پھر الیی طرز سے کہ جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ سب مخاطبین صحابہ اور تا بعین اس وقت اس تاریخ کو اس وصف کے ساتھ پہلے سے جانے سے کہ حضرت میں علیہ السلام کی روح اس میں اٹھائی گئی۔ پھر مجمع بھی کوئی تھوڑ انہیں بلکہ حضرت علیٰ کی وفات کا موقعہ ہوا در وہ ستا کیسویں رمضان کی ہے اور اس وقت کوئی صحابی کوئی تابعی السلام کی روح الحقم کی آسے اور اس وقت کوئی صحابی کوئی تابعی السلام کی روح اٹھائی گئی نہ کہ جسم اور وہ ستا کیسویں رمضان کی ہے اور اس وقت کوئی صحابی کوئی تابعی کوئی عالم بھی نہیں کہتا کہ حضور آ ہے کیا فراد ہے ہیں وہ بجسدہ العصر کی آسان پر اٹھائے گئی کہ دیا ہو اور اس بھی اور اس میں اور اس بھی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کہتا کہ حضور آ ہی کہ اور اس بھی اور اس بھی کوئی تابعی کہ دو تیں کہ دیا ہوئے ہیں کہ بھی اس پر اٹھائی کی باتھ شرکی کرتے ہیں کہ بھی اس کو جانے اور مانے ہیں کہ وہ بیں اور تیا ہیں کو جانے اور کی بات کی تقدر بی کہ بیس کوت اس کی بات کی تقدر بی کی بیس کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہوئی کہ بیس کی کوئی نہیں بولی اور سب سکوت اختیار کر کے ان کی بات کی تقدر بی کر تے ہیں۔

د کیرلودنیا کی اصلاح کے لئے دوقدرتیں مبعوث ہوا کرتی ہیں۔قدرت اولی، وہ نی کا وجود ہوتا ہے اور قدرت اولی، وہ نی کا وجود ہوتا ہے اور قدرت اولی کی وفات ہوتی ہے۔ یعنی آخضرت کی اس محمد آخضرت کی گئی کے کی وفات تواس وقت قدرت اندیکا پہلافردا محمت ہے اور آیت 'ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ''اور'انك میت وانهم میتون (زمر:۲۰)'' اور آیت' ماجعلنا لبشر من قبلك الخلدافأن مت فهم الخالدون (انبیاه:۳۰)''

ا ایک فقره سے جس مل علی علیه السلام کا تخص طور پر ذکر نیس ا بهاع صحابہ لکھا ایک خیالی امر عبد البه ہریا اللہ بھا کہ صحابہ در حقیقت وہ ہے جس کواسلائ مناظر نے اپنے پر چینبرا میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریا فی مدیم ' ذکر کر کر کر مایا: ' فاقر آوا ان فی صدیعہ وان من الھل السکتساب الا لیومنن به قبل موته (بخاری ج ۱ ص ، ۶۹، باب نزول مستقتم وان من الهل السکتساب الا لیومنن به قبل موته پر کوئی صحابی نہولام مضمون یعنی زول ابن مریم کے موقعہ پر کوئی صحابی نہولام مضمون یعنی زول ابن مریم سے انکار کرتا ہے اور نہ حضرت ابو ہریا ہ کے محمد تکا من مریم کوئر اردیتے کو فلا کہتا ہے اور نہ تک آپ کے استدلال کو ضعیف قرارہ بتا ہے اور قدرت تا نہد کے چوتھ فرد کوئے تہوئے پر حضرت امام حسن نے کہا: "ول قد قبص فی اللیلة التی عرج فیھا بروح عیسیٰ ابن مریم ' اوراس عبارت کا سی مطلب و تک ہو تھا کہ تا ہے ہوگذر چکا ہے تو اس کا ظ سے اس موقعہ پر بھی حضرت سے کا ابن مریم کے زندہ بحد والحصر کی مرفوع ہوئے پر ایماع صحابہ بابت ہوانہ کہ وان کی افرائی کو مناظر نے زعم کیا ہے۔

وغیرہ آیات پڑھ کرمیج کی وفات ثابت کرتا ہے اور سب لوگ اپنی خاموثی سے اس کی تقمدیق کرتے ہیں۔ پھر خلفاء اربعہ میں سے بینی قدرت ثانیکا چوتھا فرد جب فوت ہوتا ہے تو موجودہ خلافت راشدہ کا آخری فرد بھی اٹھ کر حضرت مسج علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے کہ حضرت مسج ناصری مجسمہ العصر کی آسان پڑ ہیں اٹھائے گئے بلکہ ان کی روح کا رفع ہوا ہے اور وہ وفات یا گئے ہیں۔

پندرهو میں دلیل

امام بخاری ا اپنی سی میں کتاب بداء الخلق کے باب 'وانکر فی الکتاب مریم ''میں چندا حادیث لائے ہیں۔ جن پر غور کرنے سے ہرایک عظمند بھے سکتا ہے کہ سے این مریم فوت ہوگئے ہیں اور آنے والا این مریم اور ہے جوامت محمد یہ سے موگا۔ چنانچہ پہلے وہ دوحدیثیں لائے ہیں۔

ا مفتی صاحب اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نبر کا بین اس طرح جواب دیا ہے کہ لفظ میح کے دومصداق قرار دینا مرز اقادیانی کی ساخت و پرداخت ہے۔ کی اسلامی کتاب بین کی امام محالی، اہل نہ بہ کا کوئی قول مؤید نہیں۔ اصل بات ہے ہے کہ مرز اقادیانی کوظم حدیث اور اصول حدیث کی واقفیت نہیں۔ ورنہ خود محد ثین نے حضرت سے علیہ السلام کے علقہ حلیوں کی تطبیق دی ہوئی ہے۔ وہ سے کہ گذم کوں رنگت کو جب صاف کیا جاوے تو سرخ معلوم ہونے گئی ہے اور سید ھے بال قدرے جعودت کے منافی نہیں ہیں۔ کیونکہ آئے ضرت محلوم نے معنی علیہ السلام کا علیہ آپ کی تروتاز کی جودت کے منافی نہیں ہیں۔ کیونکہ آئے بین کا خرج من من دیماس کویا آپ دیماس سے ابھی شسل کر کے کی حالت کا بیمان فرمان ہیں کہ حدیث حلیہ بیس ہو اختلاف الفاظ سے دوسے آپ نے سمجھا ہے اور کہہ دیا گئی رہے ہیں۔ مرجم نہیں ہو سے ہیں۔ حربی کی افتار کہ دیا کہ ایک میں دو طئے جع نہیں ہو سے ہیں۔ حربیکم۔

منم می زمان ومنم کلیم خدا منم محمد واحمد که مجتبی باشد

(ترياق القلوب م ٢ بخزائن ج٥ اص ١٣٨)

حضرت موی وصرت محیطبهالعسلوة والسلام کے دو تخلف حلیوں کا ایک شخص میں جمع ہونا کیما حلیم کی ایک میں استعمال کے دو تخلف حلیہ کا ایک شخص میں جمع ہونا کیما حلیم کیا گیا ہے اور نیز حجی بخاری جام 40، باب واذکر فی الکتاب مریم) میں ہے۔" حد شنا احمد قال سمعت ابراهیم عن ابیه قال لا والله ماقال النبی تنایالله بعیسی احمد "اس ہمی صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ احمر اور آ دم سے مراوا کی شخص ہے۔ کیونکہ اگر احمر و آ دم دو شخص ہوتے تو ایک شخص کا مرخ رفگ اور دومرے کا گندم گوں ہونا نامکن اور غیر واقعی نہیں مانا جاسکتا تو پیر حلفی نی کا کیامعنی۔

ا ...... ''عن ابن عمرٌ قال قال النبى على الله رايت عيسى وموسى وابراهيم فاحا عيسى فاحمر جعد عريض الصدر (بخارى ج٢ ص٤٨٩، باب واذكر فى الكتاب مريم) ''ابن عمرٌ مدوايت بريس في معراج كيرات موى ويدى وابرا بيم المهم الصلاة والسلام كود يكار حضرت عيلى عليم السلام كاحليه بيتها كرومرخ رنگ كرين اوربال مَنْكُريا لا ورسين چورُ اب معرات معرات عيلى عليد السلام كاحليه بيتها كرومرخ رنگ كرين اوربال مَنْكُريا لا ورسين چورُ اب

"عن نافع قال عبدالله ذكر النبي شَيْنَا"..... واراني ألليلة عن الكعبة في المغام فاذا ارجل آدم كاحسن مايري من ادم الر عال تضرب لمته بين منكبيه وفيه الحديث لثاني فاذا ارجل آدم سبط الشعر رجل الشعريقطر رأسه ماه واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت قلت من هذا فقالوا لمسيح ابن مريم (بخارى ج ٢ ص ٤٨٩، باب واذكر في الكتاب مريم) "أت پ فرمات بي كر مجته كعبه کے یاس خواب میں دکھایا گیا کدایک آدی جوگندم گول ہےاور بہت عمدہ رنگ ہے۔اس کے بال شانوں کے درمیان تک بیں سنگھی کئے ہوئے بالوں والا ہے۔ دوسری روایت میں جواس کے ساتھ متصل آئی ہے یہ ہے کدوہ گندم گول ہے اور اس کے سرے بالسید سے ہیں۔اس کے سرے پانی کے قطرے میکتے ہیں۔وہ دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کررہا ہے۔ میں نے کہا بیکون ہو انہوں نے کہا کہ بیت ابن مریم ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سے ہے آگے د جال طواف كرر ما ہے۔ان دونوں حدیثوں كولا كرامام بخارى نے يہ مجمايا ہے كدابن مريم دو بيں ادر ان دونوں حدیثوں میں اس پر دورلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل تو امام بخاری نے صلیتین سے دی ہے کہ ابن مریم کے دوحلیے بتائے محے ہیں۔ایک میں سرخ رنگ دوسرے میں گندی۔ایک میں سیدھے بال اوردوسرے بیں گہنگر یالے بال لیس اختلاف حلیتین اس بات بردال ہے کہ ابن مریم دو ہیں۔ ایک نہیں۔ کیونکہ ایک شخص کے دو حلے نہیں ہوسکتے۔ ہاں ایک نام دوشخصوں کا ہوسکتا ہے۔ دوسری دلیل بیدی ہے کہ پہلے ابن مریم بیعنی سے ناصری کوتو معراج کی رات مردوں کےساتھ دیکھا ہے اور دوسری صدیث یس جس میں ابن مریم کا ذکر ہے اس کوآ سندہ آنے والے وجال کے بیجھے ایس زندہ مردول میں نبیں جاسکتا اور مردہ زندول میں نبیس آسکتا۔ اس سےمعلوم جوا کہ ابن مریم دو ہیں۔ معراج کی رات جے دیکھاوہ اور ہے اورجس کو دجال کے پیچیے دیکھاوہ اور ہے۔اس کے بعداس ترتيب عدد دومديثين لات بيرايك توده مديث جس مين فاقول كما قال عبدالصالح وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم (بخارى ج١ ص٥٦٦، باب قوله وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم) "اوردوسر عديث كيف انتم اذا نزل ابن مریع فیکم و امامکم منکم (بخاری ۱۲ ص ۲۶۰ باب نزول عیسی ابن مریم) "
پہلی مدیث میں تو پہلے ابن مریم کی جے معراج کی رات میں دیکھا وفات کی طرف اشارہ کیا ہے اور
آیت کی بجائے حدیث پیش لائے ہیں۔ اس لئے کہ حدیث بیان کرنے میں ایک مزید فائدہ تھا۔ وہ
یہ کہ علاء جو توفیق کے معنی فعتی کے کرتے ہیں غلط ہیں۔ بس حدیث پیش کر کے بتا دیا کہ توفیق کے
معنی امتی کے ہیں اور انہی معنوں میں سے نے استعال کیا ہے۔ جن معنوں میں کرآ مخضر میں اللہ نے استعال کیا ہے۔ جن معنوں میں کرآ مخضر میں اللہ نے اور وہ رس حدیث میں امام بخاری نے بتایا ہے کہ وہ ابن مریم جس کو آپ نے وجال کے پیچھے طواف
اور دوسری حدیث میں امام بخاری نے بتایا ہے کہ وہ ابن مریم جس کو آپ نے وجال کے پیچھے طواف
کرتے دیکھا ہے اور جس کا کام اس حدیث سے پہلی حدیث میں کہ صلیب اور ل خزیر بتایا گیا ہے وہ
تم میں سے پیدا ہوگا کہیں باہر سے نہیں آئے گا۔ بلکہ وہ امت تھ سے بی ہوگا۔ بیس اے 'ام الم کم
مذک میں بیا کہ وہ سے اس اس کے میں ہوگا۔ چنانچے وہ سے آگیا اور وہ حضرت مرز اغلام احمد قادیا نی ہیں
اور آپ نے والا سے اس امت تھ سے بی ہوگا۔ چنانچے وہ سے آگیا اور وہ حضرت مرز اغلام احمد قادیا نی ہیں
اور آپ نے والا سے آل واز بلند پیار کر کہا۔

چوں سے مرانورے بے قوم سیحی دادہ اند مصلحت را ابن مریم نام من جہادہ اند

(آئينه كمالات اسلام ص ٣٥٨ فرزائن ج٥ ص الصِناً)

ا مفتی صاحب اسلای مناظر نے اپنے پرچنبرای اس صدیت ایعنی تکیف انتم اذ انزل ابن مویم فیکم واحامکم منکم "کایدواب دیا ہے کہ" واحامکم منکم "حال ہے۔ جس کی تا تیریو مدیث کرتی ہے۔ کیف تعلق امة انا اولها والعهدی وسطها والعسیح اخرها (مشکوة ص٥٣٥، باب ثواب هذه الامة)"

ع قادیاتی مناظر جیب لیافت کا آدی ہے کہ جا بچام زا قادیاتی کے اشعار چی کرتا ہے۔ حالا تکساملامی مناظر جس کے مقابلہ پریاشعار چی کے جاتے ہیں وہ مرزا قادیاتی کو مفتری واور تنای کے مشار کا اور مرزا قادیاتی کو میدور بھی کہتا ہے۔ بھی زالادیا گیا۔ کیونکہ مرز قادیاتی انوار کے تیکار برطرف سے ایٹ مودار ہود ہے ہیں جیسا کہ مثلاً صائب کہتا ہے۔

ارے منحوں نافر جام مرزا
رسول حق باشخام مرزا
بچھائے تو نے کیا کیا دام مرزا
سیائی کا یہ انجام مرزا
ہوا جحت کا خوب اتمام مرزا
کہیں کیا اے بدوبہ نام مرزا
جو تھا شیطان کا الہام مرزا
بظاہر اس میں ہے آرام مرزا

ارے خود غرض اور خود کام مرزا غلام چھوٹ کر احمد بنا تو مہدی موعود بن کر ہوا بحث نصاری میں باخبر مہینے پندرہ برھ چڑھ کے گذرے تری تحقیب کی مش وقمر نے ڈبویا قادیان کا نام تونے کہاں ہے اب وہ تیری پیش گوئی اگر ہے کھے بھی غیرت ڈوب مرتو اگر ہے کھے بھی غیرت ڈوب مرتو

سوئے من اے بدگمال از بدگمانیها مبیں فتنہ بابنگرچہ قدر اندر ممالک زادہ اند (حقیقت الاقاص ۳۹۳ فزائن جسم ۸۰۸)

می درختم چوں قمر تابم چو قرص آفاب کورچشم آنائکم درانکار مم افقادہ اند بشوید اے طالبال کرغیب بکند ایں ندا مصلح باید که دربر جامفاسد زادہ اند صادقم وارنہ طرف مولی بانشانها آمم صدور علم وہدی بردوئے من بکشادہ اند (آئینکالات اسلام ۳۵۸ فرائن جمی اینا)

پیارواغورکروفکرکرو۔ دیکھویہود نے سے ناصری کے وقت کہا کہ جب تک ایلیا آسان سے ندآئے تب تک ایلیا آسان سے ندآئے تب تک ہم مجھے نہیں مانیں گے۔ کیا کوئی ایلیا آسان سے اتر آیا ندمطابق حدیث السعید من وعظ بغیرہ "فیجت پکڑواورڈ رجاؤاوراس بات پرمت زورو کہ جس کی خرائی تم پرعیاں ہو چکی ہے۔ کیونکہ آنمخضرت اللہ نے نہ کورہ بالا پندرہ لا وائل وفات سے برقر آن مجید طریق افتیاد کرے گے۔مطابق شرط نمبر ہم نے نہ کورہ بالا پندرہ لا وائل وفات سے برقر آن مجید وحدیث سے جس کے جس کے بیاں۔ جن پرغود کرنے سے ہرایک عظمندانسان سے جمہوت کی جس سے بیاں۔ اور معلوم کرسکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام وفات یا گئے ہیں۔

دستہ خبط جلال الدین عمس مولوی فاضل دستخط

پریز نیزنش جماعت احمد بیرکرم داد، از دولمیال

مناظر منجانب جماعت احمد بياز قاديان ..... ١٩٢٨ كو بر١٩٢٠ء

ا پندرہ دلاکل کوغورے پڑھااور مفتی صاحب اسلامی مناظر نے جوان کی تردید کی ہے وہ بھی نہاہت تدبیر سے ذہن نشین کی۔ جس سے بیطا ہر ہوا کہ اسلامی مناظر نے ہرا یک دلیل کے طرز استعدلال کوشر طفہ ہرا کے تحت میں رہ کرا ہا تو گوا اور ہے اس طاہت کیا کہ قادیائی مناظر کی کسی دلیل کا طرز استعدال وفات سے این مریم کو قابت نہ کسر سکا۔ بلکہ قادیائی مناظر نے جوقر آئی دل لیلیں ذکر کی ہیں ان میں سے سوائے پہلی دلیل کے کسی دلیل میں صفرت میں میں اور پہلی دلیل کے تعدولات کے دلیل میں صفرت میں ان میں بھی ساری مریم کی وفات کا ذکری نہیں اور پہلی دلیل کے تعدولات کو ہوگا اور قیامت کو ہوگا اور قیامت کے ہوگا ہوت ہیں۔ آئی وفات کا ثبوت نہیں۔

ع قادیانی جماعت بڑے فرے بہ کہتے گی کہ ہم وفات سے این مریم قرآن سے فات کر سکتے ہیں اور حیات کر سکتے ہیں اور حیات میں اس میں این مریم قرآن سے فات کر سکتے ہیں اور حیات میں اس میں این مریم کرتے ہیں قوصد ہے۔ اس مناظرہ میں ان کا بید معنوی فریخو بی فوٹ گیا ہے اور قادیاتی مناظر کو اپنے دلائل پر ایسی ہے امتیاری اور دیا جمال کی دیا ہے اور شفتی صاحب اسلامی مناظر مشکل کہ اس نے زمر و دلائل میں چھوالی اوادیث بیان کردیں جن کا حال گذر چکا ہے اور شفتی صاحب اسلامی مناظر کوئی کہ اس میں و کر حیات کے این مریم کوقر آن کر یم سے فابت کیا جس کا قادیاتی مناظر کوئی جواب نددے سکا۔ اگر حیات کے این مریم کو حدیثوں سے تلاش کیا جائے قونی صدید اس معتمون سے لبریز ہے۔

## تر دید دلاکل و فات سیجاز مفتی غلام مرتضلی صاحب

## اسلامى مناظر

''سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم· فان

تنازعتم في شيٌّ فردوه الى الله والرسول"

ابن مریم زندہ ہے حق کی قشم آسال ٹانی پہ ہے وہ محترم وہ ابھی داخل نہیں اموات میں ہے کہی مضمون ہیں آیات میں

یس نے نہایت افسوس کرتا ہوں کمیر مناظر صاحب نے کوئی دلیل قرآنی یا حدیثی پیش نہیں کی۔ جس سے وفات ابن مریم فابت ہو۔ آپ قرآن کریم کے الفاظ میں فور کریں۔ آپ نے کوئی فقرہ ایسا پیش نہیں کیا جس سے بلحاظ الفاظ وقواعد عربیت وفات ابن مریم فابت ہو۔ مثلاً آیت واد قال الله یعیسیٰ ابن مریم أانت قلت للناس اتخذونی "کیونکہ اس کے فقطوں پر فور کرنے سے اتنائی فابت ہوا کہ: "لسما توفیت نی وعدہ 'انسی متوفیك ورافعك الی "کے وقوع کا بیان ہے۔ اب اگر بلحاظ آیت 'الله یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تعت فی منامها "توفیتی سے آمتی مرادلی جائے تواس سوال وجواب میں نیانہ رقبت ہے۔ علم شیٹ ذیر بحث نہیں۔ اس لئے علم ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ سوال یوں ہوگا کہ کیا آپ اے حضرت عیلی علیہ السلام ونیا شی اپنی ذیر تکرانی کھ کر شیشت داری اور رقابت فتم ہونی اور آپنی ڈیوٹی پوری کر چکا اور آگر توفیتی سے امتی مراد کی جاوے تو ہم داری اور رقابت فتم ہونی اور آپنی ڈیوٹی پوری کر چکا اور آگر توفیتی سے امتی مراد کی جاوے تو ہم داری اور رقابت فتم ہونی اور آپنی ڈیوٹی پوری کر چکا اور آگر توفیتی سے امتی مراد کی جاوے تو ہم کہ جائی کہ کر جائی کے لئے بھی آتا ہے۔" فیسو ف یعلمون اذا کہ کہ جب کے گالند" میں کہ عدالہ فی اعناقهم "اور مولوی ٹور الدین صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔" اور مولوی ٹور الدین صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔" اور مولوی ٹور الدین صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔" اور مولوی ٹور الدین صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔" اور مولوی ٹور الدین صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔" اور مولوی ٹور الدین صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔" اور مولوی ٹور الدین صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔" اور مولوی ٹور الدین صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔" اور مولوی ٹور الدین صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ "اور مولوی ٹور الدین صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ "اور مولوی ٹور الدین صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ "اور مولوی ٹور الدین سے مولوی ٹور الدی سے کا مولوی ٹور الدین سے کی الدی کی کور کی کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے ک

اس کا مطلب ہے ہے کہ قادیانی مناظر نے دلائل وفات سے ابن مریم اپنے زعم کے مطابق پیش کتے ہیں۔ لیکن قرآن یا حدیث میں ہے کوئی ایسی دلیل نہیں بیان کی جو بلحاظ الفاظ وقواعد عربیت وفات ابن مریم کوثابت کرے۔

پس اس آیت سے بیٹا بت ہوا کہ ابن مریم قیامت سے پہلے وفات پا چکے ہوں گ۔

آج وفات کا جُوت ہیں اور ابن مریم کی غلط گوئی کا الزام قرآن کریم کے الفاظ پر تدبر نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ سوال علم سے نہیں ہوگا۔ بلکہ سوال صرف یہ ہوگا کہ اسے عیلی تو نہیں کہا۔ ربی لوگوں کو کہر کر تلیث پھیلائی تھی۔ چنا نچے وہ ای سوال کا جواب دیں گے کہ بیس نے نہیں کہا۔ ربی زائد ہات ۔ اس کا بتلانا نہ ان پر واجب نہ مفید۔ اس لئے خاموثی افقیار کر کے استظہار بالرحمة کریں گے اور کہیں گے۔ ''ان تعد نبھم فانھم عبندل وان تغفر لھم فانك انت العزیز الحکیم ''اور'ن ف اقول کما قال العبد الصالح ''میں بیضروری نہیں کہ مشہ اور مشبہ بیش ہر حیثیت میں اشتراک ہواور قال کا ماضی ہم فن مفاری ہر حیثیت میں اشتراک ہواور قال کا ماضی ہونا اس کے متعلق اتنا کہنا کائی ہے کہ ماضی ہم فنی مفاری ہر میشیت میں وارد ہے۔''و ن فی خصی المصور والشرقت الارض ووضع بمشرت قرآن کریم میں وارد ہے۔''و ن فیخ فسی الصور و والشرقت الارض ووضع الکتاب جیئی بالنبیین قضی بینھم ''میں قال ہم فنی الا سافتہ فی الله التی قد خلت من قبله الرسل '' کیونکہ خلت کا مخی مات نہیں۔ دیکھو' سنة الله التی قد خلت ( سند ۱ می قبله الرسل '' کیونکہ خلت کا مخی مات نہیں۔ دیکھو' ولن تجد لسنة الله تبدیلا '' بکرخلوے مخی نقل مکائی ہے۔ خلت ( سند ۱ می اللہ اللہ شیاطینهم ( بترہ: ۱ ) ''یاز مانے کا گذرنا'' بما اسلفتم فی الایام ''واذا خلوا الی شیاطینهم ( بترہ: ۱ ) ''یاز مانے کا گذرنا'' بما اسلفتم فی الایام

ل رہا بیام کہ ماضی سے کو آجیر فر مایا ۔ سوگوییان تکتہ کواصل مقصود میں کوئی دخل نہیں ۔ گرتہ ما بیان کرتا ہوں وہ بیہ کہ آتھ میں اس طرح کہوں گا۔ اس بیان سے پہلے محابہ یہ آ بحت ن چکے تھے۔ ' واذ قسال الله یہا عیسی اانت قلت کہوں گا۔ اس بیان سے پہلے محابہ یہ آ بحت ن چکے تھے۔ ' واذ قسال الله یہا عیسی اانت قلت للفاس اتخذونی ان تعذبهم فانهم عبادل '' پس مقتمنا بلاغت کا ہوا کہ دکا بت کے ماضی ہونے کو مزر لیکنی عنہ کے ماضی ہونے کے طرح اس اس مالی میں ہونے کے طرح کے اس کی مقتمال الله علیہ الله مالی ہونے کے طرح کے مرا کو مزرت کے اس کا بی الله مالی ہونے کے طرح کے مرا کو مزرت کے بی میں ہی اس کی نظر حقید کے دوقول ماضی ہوچکا ہے۔ اس لئے صیغہ ماضی سے تعیر فرمایا۔ قرآن کریم میں بھی اس کی نظر ہوئے کہ وقت چونکہ وہ تول ماضی ہوچکا ہے۔ اس لئے صیغہ ماضی سے تعیر فرمایا۔ قرآن کریم میں بھی اس کی نظر ہم سنتنبل ہے۔ ' قسال تعدالی نے علی الاعد الف تبدال مستقبل سے مستقبل کے بھی مشقبل سے سنتمبل کو بھی ماضی سے تعیر فرمایا گیا ہے۔ ' قسال تعدالی و عملی الاعد الف تبدال معدالی المبدالہ وہ المبدالہ المبدالہ وہ میں اس میں بھی تعیر فرمایا گیا ہے۔ ' قسال تعدالی و عملی الاعد الف تبدال معدالی المبدالہ والمن ہون کہ اس میں بھی شقبل ہے۔ کھر المبدالہ وہ المبدالہ (الاعد الف: ۲۶) ''اس میں بھی تھیں ندا بعد معدون کہ اس میں میں اس کے اس کو ماضی سے تعیر فرمایا۔ المبدالہ (الاعد الف: ۲۶) ''اس میں بھی تا ندا بعد تعیر فرمایا۔ المبدالہ وہ المبدالہ وہ کہ مستقبل ہے۔ اس کو ماضی سے تعیر فرن کو مستقبل لے اور ندا جو اس مستقبل ہے بھی مستقبل ہے۔ اس کو ماضی سے تعیر فرن کو مستقبل لے اور ندا جو اس مستقبل ہے کہی مستقبل ہے۔ اس کو ماضی ہون کو مستقبل لے اور ندا جو اس مستقبل ہے کہی مستقبل ہے۔ اس کو ماضی سے تعیر فرن کو مستقبل لے اور ندا جو اس مستقبل ہے کھی مستقبل ہے۔ اس کو ماضی سے تعیر فرن کو مستقبل ہے۔ اس کو ماضی سے تعیر فرن کو مستقبل لے۔ اس کو ماضی سے تعیر فرن کو مستقبل لے۔ اس کو مستقبل ہے۔ اس کو ماضی سے تعیر فرن کو مستقبل لے۔ اس کو مستقبل ہے۔ اس کو مستقب

المخالية (حياقه: ٢٤) "اورذي مكان اورذي زمان كي صفت بالعرض جواكرتا باور جنگ احد کے واقعہ میں سالبہ کلیہ کی تر دید ہے جومہملہ سے ہوسکتی ہے جوقوت موجبہ جزئید میں ہے اور حضرت ابو برک نظر 'افسان مسات " برے -ای لئے انہوں نے اس موقعہ برید آیت بھی بڑھی ۔ 'انك ميت وانهم ميتون (زمر:٣٠) "اورويائيآ يت والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون اموات غير احياء (نحل:٢٠) "قشيمطلقه عامد ب ورندلازم آے گا كروح القدى فوت ہو چكے ہوں اور ثير آيت "انك ميت وانهم ميتون ي بي بهي اس كا قضيه مطلقه عامد وونا ثابت وونا به اورايها بي آيت "كانساياً كلان الطعام" میں صیغه ماضی ان کی ماں کی وجہ تے تعلیب ہے۔ جیسے "کانت من القانتین "میں اگر سوال ہو كه ابن مريم كيا كهاتے بيں تو بم حديث سنائيں گے۔ "كست كاحدكم" اور "كست كهيئتكم انى يطعمنى ربى ويسقينى "اوراياك آيت" واوصانى بالصلوة " کیونکہ نماز کے آسان پرادا ہونے میں کوئی اشکال نہیں اور زکو ق کے متعلق میہ جواب ہے کہ زکو ق عمراديا كيزگى م جيا" وحنانا من لدنا وزكؤة "اورنيز" لاهب لك غلاما ذكياً " قابل غور ب اورا كرز كوة سے صدقه مفروضه مرادلیا جادے تو پہلے میرے مناظر صاحب ابن مریم کاصاحب نصاب ہونا قرآن وحدیث سے ثابت کریں۔ پھرہم مصرف بتاویں گے اور اليابى آيت "والسلام على يوم ولدت ويوم اموت "كونكم عدم وكرشي ساس شي كَ نَفَى لازمنهين آتى - جبيها مرزا قادياني كهتے ہيں كه: "عدم علم سے عدم شيح لازمنهيں آتى - " (براین جریس ۵۳۵ فرائن جاس ۱۵۱)

اور نیز لفظ وسیج اس سے پیشتر مذکور ہے۔ ''وجعلنی مبارکا اینماکنت ''اوراہیا ہی آیت' ولکم فی الارض مستقر ومتاع الیٰ حین ''اورآ یت' فیھا تحیون وفیھا تموتون '' کیونکہ بی حصر بلجاظ مقرط بی ہے۔ ما نند الما ککر کا اور نیز جعل تکوی بی بی لازم نہیں کر مجمول الیدلازم ہو۔ ''وجعلنا اللیل لباساً وجعلنا النھار معاشا ''اوراہیا، کی درمسول '' کیونک' بعدی ''بروصورتوں یعنی بعدالموت اور بعدالغیوب کوشائل میں مسلسراً برسول '' کیونک' بعدی ''بروصورتوں من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی ''برقت ہے۔ دیکھ وحدیث' انت منی بمنزلة ھارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی ''برقت غیو برت فرمائی گی اوروہیا، کی آیت' ومن نعمرہ ننکسه ''اورآ یت' ومنکم من یتوفی ومنکم من یتوفی

نہیں اعتقاد کرتے اور وہیا ہی حال احادِیث کا ہے۔مثلاً'' لوکان موسیٰ وعیسیٰ حیین'' كيونكه بيدحديث صحاح سته بين نبيس بلكه (مفكلوة من ١٣٠، باب الاعتمام بالكتاب والسنة) مين بروايت جابر بيمديث الطرح پر ج- "لوكان موسى حياما وسعه الاالتباعى (رواه احمد) ''اور نیز بلحاظ شرط نمبر ابعجه خلاف قرآن مونے کے غیر سیح ہی اگر مانی جاوے تواس کامعیٰ بقرية طبق بين الاحاديث حيين على الارض موكا اورايها بم حديث أن عيسسى اسن مسريم عاش مائة وعشرين سنة"كونكه بعورت صحت الكامطلب يديكرا بن مريم في ز مین پر به عرصه گذاره ہے۔عیش خور دنی وا نچه بدال زیست نماند (منتی الارب ج ۳ ص ۲۷۸)ادر حدیث معراج کے متعلق بیرگذارش ہے کہ میرے مناظر صاحب نے معراج کی تمام حدیثوں پرنظر تہیں کی۔ چنانچد (سنن این ماج ۱۹۹۹، باب فتلة الدجال وخروج عیسیٰ علیه السلام) میں ہے۔ 'عـــن عبدالله ابن مسعودٌ قال لماكان ليلة اسرى برسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله ابراهيم وموسى فتذاكرو الساعة فبدأ وابابراهيم فسألوا عنها فلم يكن عنده منها عـلـم ثـم ســألـوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث الى عيسى ابن مريم فقال قد عهد الى فيما دون وجبتها فاما وجبتها فلا يعلمها الا الله فذكر خروج الدجال قال فانزل فاقتله "اورروايت طبقات ابن سعد كم تعلق اتاكهاكاني ہے کہ بعجہ خصوصیت روح اللہ ہونے کے ابن مریم سے بالروح تعبیر کی گئی ہے۔اس کی تائیدای (طِقات ابن عدى اص ٢٥٥) من م- "يحيى عن ابن عباسٌ وان الله رفعه بجسده وانه حي الآن وسيرجع الى الدنيا فيكون فيها ملكاً ثم يموت كما يموت النساس "ايهابي احاديث حليه كيونكه كندم كول رنگ كوجب صاف كياجاوي توسرخ معلوم ہونے لگتا ہے اور سیدھے بال قدرے جعودت کے منافی نہیں۔ کیونکہ آنخضرت علی این مریم کا علية وتازگى كى حالت كاييان فرمايا - چنانچه بيان فرماتے بين كانه خرج من ديماس "كويا آپ جام سے ابھی عسل کر کے نکل رہے ہیں۔ ہم حیران ہیں کہ حدیث حلیہ میں تو اختلاف الفاظ ے دوئ آپ نے بچھ لئے۔ مرجکم

منم می کلیم خدا منم محمد واحمد که مجتبل باشد

(ترياق القلوب ص ٢ فرزائن ج ١٥ص١٣١)

حضرت موی علیه السلام وصفرت محمصطفی الله که و مختلف حلیوں کا ایک شخص میں جمع ہوتا کیمانسلیم کیا گیا ہے اور حدیث 'کیف انتہ اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم ''می' امامکم منکم (بخاری نز ص ۹۹، باب نزول السیح) ''حال ہے۔ جس کی تائید بی حدیث کرتی ہے۔ 'کیف تھلك امة انا اولها والمهدی وسطها والمسیح اخرها (مشکوة ص ۵۸، باب ثواب هذه الامة)''

دستند مولوی غلام محمد بقلم خوداز گھو فیر تصل ملتان پریزیڈنٹ اسلامی جماعت پرچنمبردوم

دستخصط مقتی غلام مرتفنی (اسلای مناظر) ۱۹۲۳ مناظر)

تر ديد دلائل حيات ميح از جلال الدين قادياني مُناظر

"بسم الله الرحمن الرحيم ، نحمده ونصلى على رسوله الكريم"

پلى وليل حيات من برجوم من صاحب نيش كى بوه آيت" بسل رفعه الله
الميم" بها اس آيت كفتره" بل رفعه الله " به منى صاحب استدلال كرتے بيل كوه
آسان برجمه العصر كى زنده الله كا اوراس بات كي بوت بيل لفظ رفع كى لفوى تحقيق بيش
كرتے بيل اور كمتے بيل كه نفت عرب بيل رفع كے حقيق معنى او بركى طرف الله الله يا آكة ب
فراليل دى بيل كر بيل مفتى صاحب كو بتانا جا بتا بول كه لفت نے يہ فيصله كيا به كه خداتعالى كا فرافع ان معنى استعال بيل بوتا جيسا كه لسان العرب بيل كھا ب "وفى اسماء الله الرافع له المذى يرفع المعق منين بالاسعاد و اولياء ه بالتقريب "اس كي موااور كوكى فراتعالى كا معنى خداتعالى كا موال كا كا عام دافع كا فاعل خداتعالى معنى خداتعالى كے امرافع كا فاعل خداتعالى معنى خداتوالى كے نام دافع كونيل كے نام دافع كونيل كے نام دافع كونيل كونا موال دى دوح انسان بواور دونع كا فاعل خداتوالى

بوتواس كمعنى سوائة هريب اوراسعاد كنيس بوت اوراكر بوت بول تو مفتى صاحب الم كن ابك مثال بيش كريس بي شريح المح كفظ رفع كاستعال بواجوه العاطر بق يربواج كداس كافاعل خداتعالى بها ورمفعول ذى روح انسان باوراس طريق پرايى مثاليس ع بهى موجود بي كدان بي ما وجودسا ، كالفظ بون كي بحى آسان برلے جائے كمنى تيس بوجودسا ، كالفظ بون كي بحى آسان برلے جائے كمنى تيس بوجود بي كدان العمال صديث بيس آتا ہے - "اذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابعة (كنزالعمال حديث بيس آتا ہے - "اذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابعة الك ساتوي تيس سن اس كرتا بو فداتعالى ساتوي اسان تك اس كار فع كرتا باوراى طرح حديث بيس آيا ہے - "ماتواضع احد الا رفعه الله (مسند احمد ج من سمارى كرتا بوضع احد الا رفعه الله (مسند احمد ج من سمارى الارض (اعراف: ١٧٦)"

ا تادیانی مناظر نے اس بات پر برداز وردیا ہے کہ رفع کا فاعل خداتعالی ہواورمفعول ذی
روح انسان ہوتواس کے مغی سوائے تقرب اوراسعاد کے نہیں ہوتے۔ بلکہ قادیانی مناظر نے ایک پر چہ کی
تقربی سے خطا ہرکیا کہ اگر مفتی صاحب ایک مثالیں کریں کہ رفع کا فاعل خداتعالی ہواور مفعول ذی روح
انسان ہواور معنی مرادسوائے تقرب اوراسعاد کے ہوں تو جی مفتی صاحب کو پچاس رو پیدا نعام دوں گا۔
مفتی صاحب اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبر ۵ جی بعد ختم ہونے زور وجوش قادیائی مناظر کے اس کی
مزیدیوں کی کے مدیث میں ہے۔ ' شم د فعت الی سدورة المنتهی (صحیح بخاری ج ۱ موجدیوں کی کے مدیث الاسری وقوله سبحان الذی اسری بعبده) ' دیکھواس نقره میں
رفعت کو ماضی مجبول الفاعل ہے۔ لیکن جیسا کہ خلقت میں خلق ایبافعل ہے جس کا فاعل در حقیقت
خداتعالی ہے۔ پس اس فقرہ میں رفع کا فاعل خداتعالی ہے اور مفعول ذی روح انسان ہے اور معنی مراد
خداتعالی ہے۔ پس اس فقرہ میں رفع کا فاعل خداتعالی ہے اور مفعول ذی روح انسان ہے اور معنی مراد
خداتعالی ہے۔ اس موقعہ پر بحض فضلا

ع مفتی صاحب اسلای مناظر نے اپنے پر چنمبرا میں بیاتھا ہے کہ بلحاظ سیاق وسباق و بروئے وقو اعد عربیت جوزہ فریقین اس آیت میں فقرہ 'نبل رفعه الله المیه ''سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ بجسدہ المحصری آ سان پر اٹھائے جانے کے سوااور کوئی معنی مراوئیس لیا جاسما تو اگر لفظ السلام کے زندہ بجسدہ الحصری آ سان پر اٹھائے جانے کے سوااور کوئی معنی مراوئیس لیا جاسمتعمل ہوتو معز نہیں۔ کیونکہ عربی لفظوں کے لئے مستعمل فیہ معانی کیر مغربی رفع کی اور سن کر پھرالی مثالیں چیش کر نااس کی معلمی کا جواکرتے ہیں۔اب قادیانی مناظر کا اس مضمون کو پڑھ کراور سن کر پھرالی مثالیں چیش کر نااس کی معلمی کا بھی رفع الی اللہ کی مثال نہیں اور اسلامی مناظر نے اپنے پر چہنمر سامی طریق سے تردید کی ہے۔

الله يرفع بهذا الكتاب اقواماً ويضع به الخرين (ابن ماجه ص ٢٠ باب فضل من تعلم القرآن وعلمه) "ان مثالول عواصح به الخرين (ابن ماجه ص ٢٠ باب فضل من تعلم القرآن وعلمه) "ان مثالول عواصح به كرجب خداتعالى رفع كافاعل بواور مفعول كوئى انسان بو جيسا كرمت كے لئے وارو ہوا باتواس كم منى مع الجم المحانا بين بوت و دوسرى بات جوآ پ فرماتے بين وه بيب كه اليه عمراداً سمان كی طرف المحانا ہے گر سوال له بيب كرجب خداتعالى برايك جگه باتواس كاليمين آپ كس قرينے سے كرتے بين كه اس سے مراوض ورآ سمان بى جاوراگرااس بات كوشليم بھى كيا جائے تو معلوم بواكم الى على انتهاء غايت كے لئے آتا ہے اور خداتعالى كم متعلق "است وى على العرش" قرآن جيد شي وارد بوا ہے اور مسلمانوں كاعقيده به كدوم ساتوين آسان بي ہے ۔ تو پھركيوں بين سليم كيا جائے كہ وہ بوا ہے اور على الله بيا الله بيا الله بيا ہوا ہے اور مسلمانوں كاعقيده به كدوم ساتوين آسان بي ہے۔ تو پھركيوں بين سليم كيا جائے كہ وہ

ا قادیانی مناظری علمی لیافت پرافسوں۔ کیونکہ اسلامی مناظر نے اپنے پرچہ نمبرا میں بیہ مضمون درج کیا ہے اور''رفسع السی الله ''سے حقیقی طور پررفع الی الله مرافییں ہوسکتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ الامرکان ہے اور بلی اظافہ ''صفت علم ''وغیرہ اس کوتمام مکانوں اور تمام کینوں کے ساتھ ایک بی نسبت ہے۔ بلکہ''رفع الی الله ''سے مراد آسان پراٹھانا ہے جوفرشتوں یاک سیوں کا مقر ہے۔ جن کی شان میں ''لا یعصون الله ما امر هم ویفعلون ما یؤمرون (تحریم: ۱) ''شہادت خداوندی ہے۔ اس مضمون میں اسلامی مناظر نے آسان کی تعین کا قرید اور دلائل بیان کرد سے ہیں۔ اب قادیانی مناظر کا طلب قرید جہالت محصد ہے۔

سانقی آسان پرخداتعالی کواکی طرف بینا ہے جو کر بیسائیوں کاعقیدہ ہے۔ کیوں دوسر کاور تیسرے یا چو تھے آسان پر تعبر ایاجا تا ہے۔ اگر مثال جا ہیں تو ' شم اتعموا الصیدام الی اللیل (بقرہ ۱۸۷۰) "پرخور کرلیں اور نیز ہم بتا چکے ہیں کہ ' رافع ' کے مخی جب کہ خداتعالی فاعل ہو بحبر کا المعام کی اللیل المعمر کی اٹھانا ہوتے ہی نہیں۔ بلک رفع روحانی ہوتا ہے تو آسان وغیرہ کا جھڑا ہی نہیں رہتا اور جو آپ نے مثالیں پیش کی ہیں ان میں سے کی ہیں تھی بھاری شرائط پورے طور پر نہیں پائی جا تیں۔ اور حضرت لے مسیح موعود کی عبار تیں جو پیش کی گئی ہیں ان سے بھی یہ قطعا خابت نہیں موتا کہ رفع کے معتی بحبر العامر کی زندہ اٹھالینا مراد ہے۔ بلک رفع روحانی جو دوسر لفظوں میں تقرب کے معتی ہیں مراد ہے اور مرنے کے بعد روحوں کا علیان میں جانا رفع کے منافی نہیں اور روح کا مرنے کے بعد آسان پر جانا مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس لئے ہم یہ بھی کہ سے ہیں کہ خداتعالی مطابق آ ہے " و ہو الله فی المسموات و فی الارض ' زمین و آسان میں ہے۔ خداتعالی مطابق آ ہے " و ہو الله فی المسموات و فی الارض ' زمین و آسان میں ہے۔ اس لئے می کو کہ زمین کی طرف بھی۔ یعنی جم چونکہ آسانی پر نومی وہ آسان پر چلاگیا اور روح وجم کے اس لئے وہ زمین میں چلاگیا اور روح چونکہ آسانی چرنومی وہ آسان پر چلاگیا اور روح وہم کے اس لئے وہ زمین میں چلاگیا اور روح چونکہ آسانی چرنومی وہ آسان پر چلاگیا اور روح وہم کے اس لئے وہ زمین میں چلاگیا اور روح چونکہ آسانی چرنومی وہ آسان پر چلاگیا اور روح وہ جونکہ آسانی چرنومی وہ آسان پر چلاگیا اور روح وہ کہ کے درمیان تقریق کانام ہی موت ہے۔

اور پھر بجب بات میہ ہے کہ جیسے کہ جم زمنی اور مادی چیز ہے۔اس کے اٹھانے والے بھی انسان میں اورروح چونکہ لعلیف اور آسانی چیز ہے۔اس لئے اس کے اٹھانے والے اور لے

ا مفق صاحب اسلامی مناظر نے اپ پر چہ نبر ۳ میں اس کی یوں تر دید کی ہے کہ مرزا قادیانی کی عبارتوں سے صرف یہ فاکدہ حاصل کیا گیا ہے کہ رفع الی السماء سے مراد مرزا قادیانی کے خرد کیے بھی آسان کی طرف اٹھائے جانا ہے اور رفع جسمانی فابت کرنے کے مرزا قادیانی کے خرد کیا۔ انشاء اللہ فلست کھائے گا۔ جو اس کا مقابلہ کرے گا۔ انشاء اللہ فلست کھائے گا۔ جیسا کہ قادیانی مناظر نے فلست کھائی ہے اور مرزا قادیانی نے صراحة آسان کا لفظ کھائے گا۔ جس میں کوئی تاویل مناظر نے فلست کھائی ہے اور مرزا قادیانی نے صراحة آسان کا لفظ بولا ہے۔ جس میں کوئی تاویل نیس ہو گئی اور قادیانی نے سان پر اٹھائے جانے کو فابت کرتا ہے تو اس کے مقابلہ میں بیکہنا کہ ذمنی چیز ذمن میں چلی گئی اور آسانی آسان میں چلی گئی۔ کرتا ہے تو اس کے مقابلہ میں بیکہنا کہ ذمنی چیز ذمن میں چلی گئی اور آسانی آسان میں جلی گئی۔ بید خیالی اور وہمی باتوں کے میڈ کرنے کی وجہ سے دو شرطیس نہ کورین سے تجاوز کی ہے۔

جانے والے بھی فرشتے ہیں جولطیف ہیں اور ان فریش آتے اور آپ لے کی بیعجد کہ چوتکہ یہودجم مع الروح کول کرنا جائے ہے۔
الروح کول کرنا جانے تھے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ: "بل رفعہ الله "بیس جمع الروح بی مراد ہو ہے۔
اللہ ہوری بیس کہ جوایک جگہ مراد ہو دوسری جگہ مراد ہو ایک ہوتو ضروری ہے کہ ایک ہوتھ ہیں اس کے برخلاف ایک ہوتھ ہیں اس کے برخلاف مثالی موجود ہیں۔ شرائ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ہولکن الا تشعرون (بقرہ: ۱۵) "اورای طرح" انسالله وانسا الله اموات بل احیا ہولکن اس مرحد دیں سبیل الله اموات بل احیا ہولکن اللہ مراد ہوں (بقرہ: ۱۵)"

کیونکہ ای جمم اورروح کے ساتھ ہم خداتعالی کی طرف جانے والے ہیں۔
اورع بی سے زبان ہیں جائزے کہ ایک چیزی طرف خمیرا ورمعنوں کے لحاظ سے اور روسری ضمیر دوسرے معنوں کے لحاظ سے پھیر دی جائے اور ایسا کرنے کا نام علم بدلتے ہیں صنعت استخدام ہے۔ چتانچ پختر معانی ہیں اس کی مثال 'فسسقی الفضیاء والعسلکنیه وافهم ، شب وہ بین جوانع وضلوع ''دی گئے ہے۔ پس اگر صرف دفع روحانی ہمی لیاجائے توعر بی قواعد کی روسے کوئی ہمی اشکال لازم نہیں آتا۔ گرش آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جواس کے متی کرتے ہیں تو وہ مقرب کے کرتے ہیں۔ یہود کا متعمد قل سے بیتھا کہ وہ ثابت کریں کہ وہ نعوذ باللہ ملحون ہیں۔ کیونکہ (استانہ دستاہ اسلام کہ جو مجانی دیاجا تا ہے وہ ملحون ہے۔ لیکن خداتعالی فرما تا ہے کہ وہ ملحون ہے۔ لیکن خداتعالی فرما تا ہے کہ وہ ملحون ہے۔ لیکن خداتعالی فرما تا ہے کہ وہ ملحون ہے۔ لیکن خداتعالی فرما تا ہے کہ وہ ملحون ہیں۔ کیونکہ داتھالی فرما تا ہے کہ وہ ملحون ہیں۔ کیونکہ داتھالی فرما تا ہے کہ وہ ملحون نہیں بلکہ میرام غرب ہے۔

ا المادي مناظر نے اپ پر چ نبر ۳ ش اس کی تردید ہوں کے کہ حادا در دوئی ہے کہ الحالیہ علیہ مضیر صفت مطلد اور خمیر صفت معتبد دوئوں کا مرحی آیک شیستہ ہوگی اور "ولا تقول والسن یقتل فی سبیل الله احوات بل احیدا، "شی صفت مطلد اموا تا ہا در صفت معتبد احیاء ہا ور والد تقول کے مشیروں کا مرحی" من یقتل فی سبیل الله "بحث ہے۔ نفت کن کو کو "المدو صدول ما لایتم جزاء الاب صلة و عدائد" السیم فالطے ارد فوالوں اور اگریزی فوالوں کو یا کریں اور "انسالله و انسا الیسه راجعون "من پہلے تو بل ابطالی تیس سال کے بیاستیماوی القارق ہا ور نیزیام بالکل طاہر ہے کدونوں مشیرین حکم مع النبر سے ایک شی اور ہے۔

الم المائي من المرادي المنظر المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المنظرام كالتياد المرادي المرادي المرادي المرادي المردي المردي المنايع المردي ا

اوردوسری اوجکایی جواب ہے کہ وہ یہ کتے تھے کہ ہم فیصلیب پرافکا کرقل کرکے ملعون ثابت کردیا۔ مرخداتعالی ان کی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ انہوں فی ملعون ثابت نہیں کیا۔ بلکہ خداتعالی فی اس کو اپنا مقرب بنایا ہے۔ لیس یہاں پر قصر قلب بھی مانیں تو ان کے خیالات میں ہوسکتا ہے۔ مخاطب بیر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فی ملعون کیا۔ مگر خداتعالی فرماتا ہے کہ انہوں نے تن نیس کیا کہ وہ ملعون ہو۔ بلکہ وہ خداتعالی کا مقرب ہے۔

اورتائيديل جو كان الله عزيزا ك حكيما (نسله:١٥٨) "كويش كيابوه كى طرح بحى مفتى صاحب كى تائيزيس كرتاء كيونك عزيزتووه بوتاب جوغالب بو مركم كواسان پر

ا تادیانی مناظر نے تورات باب ۱۱ وغیر و کوئیش کر کے بیٹا بت کرنا چاہا کہ جومعلوب ہود و ملاون المحالیہ اور تل ابطالیہ اور تقر قلب کے متعندا و پورا ہونے کی کوشش کی ۔ لیکن مفتی صاحب اسلامی مناظر نے اس کی دو لی ابندا ابندا ہے اسٹلو المحل الفکر ان کنتم لا تعلمون (انبیاء ۱۷) " تورات کی طرف رجوع اس وقت چائز ہوتا ۔ جب ہم کوتر آن کریم سے یبود کا وہ اعتقاد جس کی وہا قلو و تردید به معلوم نہوتا ۔ حالا انکد قر آن کریم نے یبود کے ساعتاد کو ان انتظاف کی وہ قوالم النا المسیع عیسے ابن مدید مرسول الله "واضح طور پر بیان کردیا ہے۔ دوم یہ کا وی فی مناظر نے قر آن کریم اور قوال سی باور قوالم سی سی تی سی تی مناور المحل المون کی منافر الله ورسول میں تی می کری کی ہور کی کرف منسون شدہ کی اس تی اور قوال می کردی ہور منسون الله ورسول سی کی ہور می کردی ہور منسون الله ورسول اور تقطع اید یہم وار جاہم من خلاف ورسول اور خفوا من الارض فلک لهم خزی فی المدنیا والم منی الاخرة عذاب عظیم (ماشدہ ۱۳۳۰) " کی اس سے واضح ہے کردی الله وور سول کی اس سے واضح ہے کردی الله مور وہ منسون ہوئے کا سب ملائ وفیاد ہے۔ نہی کی مملی سے تو دیائی مناظر کی اور دوم اس ایک تو دوم طون ہوں ہوئی کا سب ملائ وفیاد ہے۔ نہی کی مملی سے تو دیائی مناظر کی اس سے واضح ہے کردی ایک اور قوال می باور اقوال می بارور اس نے بیشلیم کرایا ہے کہی کردی ہوں ہوئی ہوئے کا سب ملائی کوئی جوالم جس میں تو رہ اس نے بیشلیم کرایا ہے کہی کردی ہوں ہوئی ہور وہ گوئی ہوئی کا میں میں تو کردی ہوں ہوئی ہوئی کوئی جوالم ہیں۔

ع قادیانی مناظر کے بینیانی اور وہی مضاعن ہیں۔ کیونکداس نے اللہ تعالی کے مقد ورات کو محد دو محد دو کی لیا ہے اللہ علی کل شک قدید "اللہ تعالی کے مقد ورات کو محد دو فیر معد دو میں کو اللہ عالی کل شک قدید "اللہ تعالی کے مقد دو فیر معد دو فیر کی کو بیرت کا محم دے کر غلب دیتا ہے اور کی کو بیرت کا حکم دے کر غلب دیتا ہے اور کی کو دریا ہے پارا تار کر اور اس کے دشمن کو فرق کر کے جات عطاء کرتا ہے اور کی کو بوقت محلد دشمنان آسان پر افراک کو مقد محد دشمنان آسان پر دفرو فیر واور بیسب" کان الله عزید آسکون کی مان کی ہیں۔

لے جانے سے عزیز ثابت ہوتا ہے یاضعیف ہوتا؟ کونکہ طاقتور غالب اپنی چیز کومقابلہ کے وقت
چھپایا نہیں کرتا اور پھراس سے تو اتاضعیف ثابت ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کو آسان پر جھی انسالیا۔ پھر بھی اسے فکر پڑی کہ کہیں یہودی آسان پر بھی آکریے کونہ لے جاکیں۔ اس لئے اس کی بجائے سے کی شکل کسی اور کودی تاکہ وہ اسے پھائی پر لاتکا دیں۔ پس بتاؤکہ اس طرح وہ عزیز ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام تدبیری کر عابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام تدبیری کر گذریں۔ گرفد اتعالی اس کو بچالے جسیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت کیا۔ مخالفوں نے آگ میں ڈالدیا کی خود اتعالی نے فرمایا: 'سانہ کہ وہ اسلام کے وقت کیا۔ مخالفوں نے آگ اب اور اس طرح حضرت علیہ کے مختلق فرمایا: ''واذیمکر بلک الذین کفروا الی المنہ جو ک '(انبیاء: ۲۹) 'اورای طرح حضرت علیہ السلام کوان کے بھائیوں نے کوئیں میں ڈال دیا۔ گران پر غلبہ اور فتح عطاء فرمائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کوان کے بھائیوں نے کوئیں میں ڈال دیا۔ گر خداتعالی نے آئیس بچالیا۔ بس یہ عزیز ہونے کا ثبوت ہے اور کیم کہ دہ اس طرح اپنی تکمت سے خداتعالی نے آئیس بچالیا کرتا ہے اور معرف کے تابوت ہوادی کے دہ الله لا غلب ان انسا ورسلی ''وراوں کو دنیا میں غلب دیا ہے۔ اور مطابق وعدہ 'کتب الله لا غلب ان انسا ورسلی ''

اورجو یا حکمت آپ نے بیان فرمائی ہے اہل علم تو ضروراس کی داددیں گے۔ جناب مفتی صاحب! اگرمیح کی پیدائش کلک کن اور نفخ روح سے ہوئی تو کیا باتی آ دمیوں کی پیدائش نفخ روح سے ہوئی تو کیا باتی آ دمیوں کی پیدائش نفخ روح سے نہیں ہوا کرتی ؟ آخضر سے نفخ روح ہوتا ہے اور سے قاہ و نفخ فیه من روحه "میں ہرانسان میں خداتعالی کی طرف سے نفخ روح ہوتا ہے اور پیم رحضرت آ ،م علی السلام کو آپ کو کامل خدات لیم کرنا چا ہے۔ کیونکہ اس میں تو خداتعالی نے خودروح پیمونکی جیسا کرفر مایا ہے: "ان مثل پیمونکی جیسا کرفر مایا ہے: "ان مثل میں میں میں دوحی "و کھے خداتعالی فرما تا ہے: "ان مثل عیسسی عند الله کمثل آدم خلقه من روحی تراب شم قبال له کن فیکون (آل عمدان ۵۰) "میج علیه السلام کی پیرائش کو کوئی عجیب شم کی پیرائش خیال شرکر واور حضرت آ دم علیہ عدران ۵۰) "میج علیه السلام کی پیرائش کوکوئی عجیب شم کی پیرائش خیال شرکر واور حضرت آ دم علیہ عدران ۵۰) "میج علیه السلام کی پیرائش کوکوئی عجیب شم کی پیرائش خیال شرکر واور حضرت آ دم علیہ عدران ۵۰) "میج علیه السلام کی پیرائش کوکوئی عجیب شم کی پیرائش خیال شرکر واور حضرت آ دم علیہ عدران ۵۰) "میج علیه السلام کی پیرائش کوکوئی عجیب شم کی پیرائش خیال شرکر واور حضرت آ دم علیہ عدران ۵۰ میں میں الله کی بیرائش کوکوئی عجیب شم کی پیرائش کی بیرائش کوکوئی عجیب شم کی پیرائش کوکوئی عبر سال میں میں کوکھ کوکھوں کوکھوں کوکھوں کوکھوں کوکھوں کوکھوں کوکھوں کوکھوں کیں کوکھوں کی کوکھوں کوکھوں

ا اسلامی مناظر نے اس کی اپ پرچنم میں اس کی اس طرح تردیدی ہے کہ بلحاظ 'فدر سلنا الیہا دو حنا (مریم: ۱۷) ''اور بلحاظ' لم یعسسنی بشرولم ال بغیداً (مریم: ۲۰) ''کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فطرت میں ایک خصوصیت ہے۔ جس کی وجہ سے ان کوفرشتوں کے ساتھ ایک خاص تشابہ ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ نے حکما فرما کریہ اشارہ کیا کہ حکمت ایر دی کا بھی اقتشا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومناسب فطرت جگہ دی جائے۔

السلام كاطرف فوركر كي بحدادكداس كي بيدائش بين است براه كركون كيات بإلى جاتى بهد السلام كاطرف فوركر كي بحدادك بيدائش بين السين السين و لفظ نزول سے استدلال كيا هم مين آپ كومعلوم بين كداس سے طاہر طور برائح الجسم اثر نائى مراؤيس ہوتا۔ و يجوقر آن بحيد سے اس كامثاليس: "ان من شي الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدرٍ معلوم " اور" اندل لكم من الانعام ثمانية ازواج (زمر: ۱) "اور" قد انزل الله اليكم ذكراً رسولًا (طلاق: ۱۰) "اور" قد انزل نا عليكم لباساً (اعراف: ۲۲) "اور" اندلنا المحديد فيه بأس شديد (حديد: ۲۰) "

ادراس مع حدیث کے ظاہری معنی کی طرح سی خبیں ہوسکتے۔ایک قاس لئے کہ کون بے غیرت مسلمان ہے کہ جوآ تخضرت الله کی قبر کو کھود ہے۔ جب کہ کوئی اپنے باپ کی قبر کو بھی کھودنا گوارانہیں کرتا اور 'مسن قبر واحد ''اور' مسی فی قبری ''بتارہے ہیں کہ سے آپ کے ساتھ مدون ہوگا۔

ع اسلامی مناظر نے اپ پر چینمبر اس اس کا میجواب دیا ہے کہ قبر سے مراد گورستان ہے اور ساعتر اض جو قادیانی مناظر نے کیا ہے میتونعو ذبالله من ذالك آنخضرت اللہ پر ہے نہ جھے پر۔

اور حضرت عائش لے سے مؤطا امام الک میں صدیث ہے کہ آپ نے اپنے تجرومیں تین چائد و کھے نہ کہ چاراور فتح الباری میں کھا ہے: 'قول عائشة فی قصة عمر کنت اریدہ ولا و شرنه الیوم علی نفسی یدل علی انه لم یبقی الاموضع قبر واحد (فتح الباری ج ۷ ص ۵۳) ''پس حضرت عمر کوفت ہونے کے بعد وہاں اور قبر کی جگریں اور نشر قبور برغور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحبین کی قبر کے در میان ان کی قبر نہیں ہوگئی۔ پھر آخضرت اللہ کی فضیلت کہ 'انا سید ولد ادم واقل من تنشق عنه الارض (ترمذی ج ۲ ص ۱۵۷) کتاب التفسیر) ''باطل ہوجاتی ہے۔

ا اسلامی مناظر نے ہے ہر جہ نہر ایس اس کی درید کے ۔ جس کی تفریح ہے ہے کہ قادیائی مناظر نے حضرت عائش صدیقہ کے خواب کی سی تھی اوری تحقیم ہیں ہے کہ حضرت عائش صدیقہ نے خواب میں اپنے جمرہ میں تین چائد دیکھے۔ آ قاب اور آ مخضرت الله اس لحاظ سے کہ اللہ تعالی سے باور اس خضرت الله اس لحاظ سے کہ اللہ تعالی سے المواسط مستنیر و مستنیر ہونے کی وجہ سے آپ کے مقابلہ میں بمزلہ آ فاب بی اور شیخین اور حضرت کی وجہ سے آپ کے مقابلہ میں بمزلہ چائد کے بیں۔ ' و بیان جمیع ذالله ان جسر م القصد فی نفسه کمدارزق مظلم غیر خور ان کی کئیف صقیل انما یستضیع بضیاء الشمس (شرح ، چغمینی ص ، ۹) ' چونکہ آ نخور ان کی کھر سے گئی قبری عاکش صدیقہ کے جمرہ میں ہو چکی ہیں۔ اس لئے تیمرا چائد می خطرت ابو برا اور دخرت میں کھائی دیے تو آپ کے دون کے وقت کے خون ہوتی ہیں۔ اس لئے تیمرا چائد کی صورت میں وہیں فن ہوتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ می دون کی جانبیاء جہال فوت ہوتے ہیں وہیں فن ہوتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ دیا نے خہورنہ مرزائیوں کو بھی آ یا ہے اور نہ خود مرزا قادیائی کو۔

حر ہمیں کتب است ایں ملا کار طفلاں تمام خواہد شد

اورنقش قبور کادوشرطین فرکورین سے تجاوز ہے اور نیز قادیانی کاریکہنا قابل اعتبار نہیں۔ کیونکہ شمرزا قادیانی کو مینطیب بیل جانا نفیب ہوا اور نہیں مرزا توں کواور صدیث 'انا اوّل من تنشق عنه الارض (ترمذی ج۲ ص ۱٤٧، باب کتاب التفسیر) ''اور حدیث فاقوم انا وعیسیٰ ابن مریم (مشکوة ص ۲۸، باب نزول عیسیٰ علیه السلام) "میں تعارض نہیں۔ کیونکہ آنخفر تعالی قرب بہلے منشق ہوگی اور پھر معزت عیلی ابن مریم علیہ السلام بھی اس

اور لے آپ کی بی تقریر کے علائے بلاخت کا قانون ہے کہ مجاز وہاں لی جاتی ہے جہاں حقیقت محال ہو۔ بی تقریر کو کاش ا حقیقت محال ہو۔ بی تقریر تو آپ نے مولوی ثناء اللہ کی کتاب شہادت مرز اسے نقل کردی مگر کاش! آپ نے کمالات مرز ابجواب شہادات مرز ابھی پڑھ لیا ہوتا۔

سنئے کے پیش گوئیوں میں حقیقت اور مجاز دونوں مراد ہو سکتی ہے۔ دیکھے نہا ہیا ان اثیر میں ''جعل منہم القردة والخدازیر '' کے ماتحت کھا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ دہ حقیق طور پر بندر بن گئے ہیں اور یہ بھی ہے کہ مجازی طور پر ان کو بندراور سور کہا گیا ہواور پھر (قسطانی جہ ص ۱۹۳) میں یکسر العملیپ کے معنی کرتے ہوئے کھا ہے کہ حقیقتا کر صلیب بھی ہو سکتی ہوا ور معمد مصلیب بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے خیال کے بی لوگ ہوتے تو بیش گوئی ' اسس عکن الحدوق الدی ہوتے تو بیش گوئی پوری نہیں ہوئی ۔ کوئلہ الحدوق الدی تاور کہد دیتے کہ یہ بیش گوئی پوری نہیں ہوئی ۔ کوئلہ حقیقت معدر نہیں ہوئی۔

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمر ۳ میں یوں تر دیدگی ہے کہ کمالات مرز ابجواب شہادات مرز احرز اقادیاتی بیاس کے سی مریدگی تحریر ہے اور مرز اقادیاتی بیاس کے مریدگی تحریر قادیاتی مرز اقادیاتی کو مفتری و تبنی اعتقاد کرتا ہوں اور نیز میرے مقابلہ میں نہیں ہیش کر سکتا۔ کیونکہ میں مرز اقادیاتی کو مفتری و تبنی اعتقاد کرتا ہوں اور نیز مرز اقادیاتی کی تحریر پیش کرتی دو شرطیس خدکورین سے تجاوز ہے اور اسلامی مناظر نے فن بیان کا قانون پیش کیا ہے کہ بجان کو میں محتقد رہوتو اس کے جواب میں یہ کہنا کہ مولوی شاء اللہ کی سے کہا دور اسلامی میں کہ میں قانون تا بیان مقبار نہ رہے۔

کرنا اس بات کا موجب نہیں کہ میں قانون قابل اعتبار نہ رہے۔

 حضرت مسيح موعود (مرزا) إلى عبارت كاآپ مطلب نبيل سمجھ\_آپ ينبيل مائے كوشق طور پرونى شيخ ناصرى دنيا ميں واپس آئے گا جيسا كرآپ فرماتے ہيں۔ ہاں ان كى يہ خاص مراد كشفا والبها موعقلاً وفرقا فا مجھے پورى ہوتى نظر نبيل آئى كدوه لوگ بچ جج كى دن حضرت مسيح عليه السلام بن مريم كوآسان سے اثرتا ہوئے ويھيں گے سواس بات پرضد كرنا كہم تب بى ايمان لائيل كى كہ جب من عليه السلام كواپئى آئكھوں سے آسان سے اثرتا ہوا مشاہد كريں گے ۔ ايك خطرناك ضد ہے اور بي قول ان لوگوں كے قول سے ملتا جاتا ہے ۔ جن كا ذكر خداتوالى نے قرآن شريف ميں فرمايا ہے كدوہ "حتى فدى الله جهرة" كتے رہے اور ايمان لائے ہے دہ فيس دے۔

پھر (سا۱۱) میں تحریفر ماتے ہیں: ''جھے اس بات کے مانے اور قبول کرنے سے معذور فرما ہے کہ وہ می تجابین مریم جونوت ہو چکا ہے۔ اپنے خاکی جسم کے ساتھ پھر آ سمان سائر سکا۔'' حضرت علی خلیفہ استحارات وغیر ہمیں لینے چاہئیں۔ ہرجگہ سے مراد آپ نے عبادات اور تعدن ہرجگہ استعارات وغیر ہمیں لینے چاہئیں۔ ہرجگہ سے مراد آپ نے عبادات اور تعدن اور معاشرت کے مسائل کولیا ہے۔ (ضمیر ازالہ اوہام) اور پیش گوئیوں کے متعلق فرماتے ہیں۔ گر جو بچھ پیش گوئیوں میں ندکور ہے اور جو بچھ انبیاء کیم السلام کے مکاشفات اور دوئیاء صالحہ میں نظر آتا ہے وہ عالم مثال میں ہواکرتا ہے۔ اس ایسے موقعہ پر علوم ضرور بید یقیعہ الہمامات صادقہ مثابرات و تعالی فنس الامرید اور تو اعدشر عیدان نصوص کولا محالہ مضاور سید یقیعہ الہمامات صادقہ جا تیں گے اور مسئلہ مثان بھر نے فید کے متعلق فرماتے ہیں۔ یاد رکھو کہ مجھ ۔۔۔۔۔ کوآ گاہ کیا گیا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کا قصہ بدول کی تشم کی تاویل اور کی تشم کے استعارہ و مجاز کے کی قوم نے مشلیم نیس فرمایا۔ یہ میری بات سرسری تہ مجھونہ و نہ فور کی کو کہ کیا کہ کہ استعارہ و مجاز کے کی قوم نے مسلیم نیس فرمایا۔ یہ میری بات سرسری تہ مجھونہ و نہوں کیا گوئے ہمارے اکٹر مفسرین حضرت میں علیہ السلام کے قصہ میں ''انی متو فیك و رافعك ''میں کیا گھر ہم ہر پھر بیس کی میری ہمیر کیس کیا گھر ہم ہمیں کیا ہمیں کیس کیا گھر ہم ہمیں کیسے علیہ السلام کے قصہ میں ''انی متو فیك و رافعک ''میں کیا گھر ہم ہمیر پھر بیس کی کوئیوں کر المیں کوئیس کے علیہ السلام کے قصہ میں ''انی متو فیك و رافعک ''میں کیا گھر ہم ہمیر پیس کی کر بھر کی کوئیوں کوئیں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کیا کہ کی کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کی کوئیوں کی کوئیوں کی کوئیوں کی کوئیوں کوئیوں کی کوئیوں کی کوئیوں کوئیوں کوئیوں کی کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کی کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کی کوئیوں ک

ا مرزاقادیانی کی یعبارت ہے۔ ''بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا سے بھی آجائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آسکیں۔' (ازالداوہام م ۱۰۰۰ ، ترزائن جسام ۱۸۳۸) قانون فن بیان اور مرزاقادیانی کا تسلیم امکان اور کموظیت دو شرطیس فدکورین نے قادیانی مناظر کوعاجز کردیا ہے۔

م اسلامی مناظر نے اپنے پرچہ فبر میں یول تردید کی ہے کہ مولوی نورالدین کا فقرہ (ہرچکہ) آپ کوئی تاویل کر دیا تھے وہ کوئی تاویل کر نے نہیں وہتا کے بوئی الاعتبار لعموم اللفظ لا المخصوص المورد ''چونکہ اسباب حقہ اور موجبات قویر حقیقت کے مراد ہوئے کوچا ہے ہیں۔ اس لئے حقیقت مراد ہوگی اور مجازم اور بیس لی جا کتی۔

معاملہ صاف ہے۔ پس حفرت خلیفہ اُسے اوّل کا قول ہماری تائید میں ہے نہ کہ تر وید میں اور پید آپ نے خلاف شرط کیا ہے۔

ہم نے دوسرے لے ائمہ کے حوالہ جات موت کے متعلق مثلاً یہ کہ امام مالک کا ذہب ہے کہ سے علیہ السلام وفات پاگئے ہیں اور امام ابوضیفہ اور امام شافعی وغیرہ اپنے سکوت سے ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی وفات کے قائل ہیں۔ پیٹن ٹیس کے لیکن آپ نے خلاف شرائط بہت ک با تیں پیش کی ہیں۔ ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ خلفاء سے موعود کی نیک بتائی ہوئی بات یا ان کے عقائد کے خلاف ہمارے عقائد ہیں۔ یاان کی واجب الا تباع بات ہم مانے کے لئے تیار نہیں ہر گرنہیں۔ کے خلاف ہمارے عقائد ہیں۔ یاان کی واجب الا تباع بات ہم مانے کے لئے تیار نہیں ہر گرنہیں۔ پھر سے ہما بنانے سے عیسائیت کو تقویت نہیں پہنچی۔ بھر س کے جناب والا کو معلوم رہے کہ وفات سے کہ ان ہمان پر اٹھالیا گیا اور تفیر وں میں ایسے کی اقوال موجود ہیں کہ چند کھنٹے سے نے وفات پائی اور پھروہ آسان پر اٹھالیا گیا اور تفیر وں میں ایسے کی اقوال موجود ہیں کہ چند کھنٹے سے نے وفات پائی اور پھروہ آسان پر اٹھالیا گیا۔

ل اسلام من ظرنے اپنے پرچ نمبر ایس اس کے متعلق بیر جام ام ابوصنیة اورامام شافی اورامام ما فی است کا کی طرح سے ذکر کرنا دو شرطیس فدکورین سے تجاوز ہے اور پھر ان انکدر ضوان الدعیم کا ذکر قادیا نی مناظر کومفیر بھی نہیں بلکہ معز ۔ کیونکہ ام الانکہ ابوصنیفة قرماتے ہیں 'و حسوج السد جسال ویسا جوج و مسلجوج و مسلجوج و طلوع المشد مس من المغرب و نزول عیسی علیه السلام من السسماء و سسائس علامات یوم القیمة علی ماوردت به الاخبار الصحیحة حق کائن السسماء و سسائس علامات یوم القیمة علی ماوردت به الاخبار الصحیحة حق کائن (فقه اکبر ص۸) ''اور کئی فر بہب ہے۔ کل انکرشا فعیرکا لینی سب ای عینی این مریم بعین نہ بہ تیلہ کے نزول پر منفق ہیں۔ چنانچ انکہ صحاح ست اور شخص سوطی و فیرہ کی تقریح سے فام رہے اور انکہ مالکہ کا بھی نہ ہب ہے۔ چنانچ شخص الاسلام احم نفر ادی المالکی نے فواکہ دوانی ہیں تقریح کردی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا آسان سے انتہ ناشر اطرام عت ہے۔

ع اسلام مذہب اسلام کے مناسب ہے اور وفات سے این مریم مذہب اسلام کے نامناسب، اور ناظرین کو بیت اسلام مذہب اسلام کے مناسب ہور وفات سے این مریم مذہب اسلام کے نامناسب، اور ناظرین کو غور کرنے سے فلام ہوگا کہ قادیانی مناظر نے بھی اس بات کو سلیم کرلیا ہے۔ کیونکہ قادیانی مناظر نے یہاں کھا ہے کہ عیسائیوں کے نزد کیا سیاں کھا ہے کہ عیسائیوں کے نزد دیک سے وفات پاکر آسان پر زندہ اٹھالیا علیا۔ تو اس سے صاف طور پر ظام ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے نزد کیا موت اور معبودیت میں منافات نہیں۔
اس اگر حضرت عیسی علیدالسلام کی حیات تسلیم کی جائے تو عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کی نیکنی ہوجاتی ہے۔

## سنع إجناب!اس عقيده كومان الصحفرت عليه السلام كوا تخضرت الله الم

ل اسلامی مناظر نے اپنے پر چینبر میں اس کی بوں تردید کی ہے کہ قادیانی مناظر کے بیدوجوہات بروے قرآن کریم وصدیث بیس بلک خیالی اور وہی وصل میں۔ ہم کہتے ہیں کد بروے قرآن کریم اور حدیث آ تخضر المستلكة كارفون مونا اور حضرت عيسى عليه السلام كاآسان يرمونااس سيد ميابت نبيل مونا كه حضرت عيسى عليه السلام آنخضر تعلق المن المن المريم المرحم المريم اورحد عث كالدفيعل المدتعالى كالمال الوجيت من إورانان كاكمال عبوديت من بي قرآن ريم من بي ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقاًلكم (بقره: ٣٢) "اسآيت ش فداوند ريم فالسان كوعبادت كاامر فرمايا ب جواعلى ورجدكى عبوديت كانام باور بمرركم الى صفت بيان كرك بديتايا ب كدميرى صفت ربوبیت بعنی کمال تک مینجاناس وقت کام کرتی ہے جب انسان اعلی درجہ کی عبودیت میں لگ جاتا ہے اور مرا في چندمنات بيان كركا فير من مغت وانسزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات ر ذقالكم "كوذكركيا إوراس مل يبتايا بكرزمن جوليتي كامظهر بيجيد بست بونے كآسان يو بلندى كامظهر يمس طرح فائده افحاتى ب-اى طرح جب انسان اسيخ آپ كوعبادت يعنى اعلى درجه كى عبوديت ميں لكا كريستى كامظهر بناتا ہے تواس براللہ تعالى كى طرف سے جو بلندسے بلندستى ہے، رحمت وبركات كانزول ہوتا باورانان جس قدرعبوديت من رق كرتاباي قدرزياد وعندالله مقرب موتاب ادريام بالكل روش بك الله تعالى الوبيت من لاشريك لدب إور محدر سول التعالية كمال عبوديت من لاشريك لدين - يكى وجدب كم قرآن کریم نے ان مقامات میں جہاں آنحفرت اللہ کواعلی درجہ کے اعزاز دینے کاؤکر ہے اور جہاں پیشبہ پیدا موتا ہے کہ اس اعلیٰ اعز از ملنے کی وجہ سے آنحضرت اللہ کی عبودیت میں نقص پدا ہو گیا ہو۔ اس بات کی شہادت دى بے كم باوجودا يساعلى اعزاز ملنے كم تخضرت الله كاعبوديت ميں ذره محرفرق نبيس آيا۔ بلك عبوديت ميں رَقَى كَى إر يَعُورُ سبحان الذي اسرى بعبده "اور فاوحى الى عبده ما اوحى "اور تبارك الذي نزل الفرقان على عبده (اسرى:١) "هي باوجودمقامات اعزاز بون كفداتعالى فعيدكى اضافت ائي طرف كرك مجادياكة تخضرت الله كاعبوديت من كولَ تقع بدانيس موار بلكرتي مولى ب-ورنديل الى المرف اضافت ندكرتا اوراى كمال عبوديت كالتيجة ورفع فالك ذكرك "عاوراى كمال عبوديت ك وجب آنخفر تنطق الفل الرسلين بلكه أفضل الملائكة المقربين بين اورآنخفرت الملاكة ومعرت عيلي عليه السلام رقرب اللي اور رفعت منزلت من بدر جها فوقيت باوراي كمال عبوديت كابيا تفغاء ب كمازا بتداء بيدائش تاوفات آئفسرت عليه كاايارنگ رے جوعبوديت كے مناسب مو يكي وجد ب كرآ تخضرت عليه كى پدائش پر ز منی اسباب منعقد ہوئے اور تمام حیاتی زمین بسر کی اور زمین پر ہی فوت ہوئے اور زمین میں ہی مدفون ہوئے جو يستى كامظرب ايك شاعرن كهاب

ملک افلاک پر قربال زمیں پر نازنین صدقے جہاں کے خوبرو قربال زمانہ کے حسیں صدقے زمان قربال زمانہ کے حسیں صدقے زمان قربال زمین صدقے زمان قربال میں میں صدقے زمان قربال میں میں صدقے نیاز واکساری پر اللہ العالمین صدقے

اور مديث مِن عِنْ من تواضع لله رفعه الله ''

افضل مانٹاپڑتا ہےاور عیسائیوں کی تائید ہوتی ہے۔قاعدہ ہے کہ جتنی کسی کو پیاری اور محبوب چیز ہو دہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔گر تکلیفوں کے دفت مسلح کوآسان پراٹھالیا۔

می سے ناصری را تاقیامت زندہ مے فہمند مگر مدفون یٹرب را ندادند این نسیلت را زبوئ نافی این خرات را زبوئ نافی عرف این خرات را بودند پندید ندورشان جبه خلق این خرات را ہمہ عیسائیانرا از مقال خودمدو دادند دلیری باپدید آمد پر ستاران میت را (آئینکالات اسلام ۲۵، فرائن جامی ایسنا)

ا بدوجى دُهكوسل بين قرآن كريم كاتوبيار شادى - "وبشر المصابريين الذين اذا الصابتهم مصيبة قالوا اذا لله واذا اليه راجعون (بقره:١٥٦) "اور بلحاظ آيت "لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم الاخر ونكرالله كثيراً (احزاب:٢١) " تخضر سيالية اسوة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم الاخر ونكرالله كثيراً (احزاب:٢١) " تخضر سيالية اسوة حسنكالم بين ال المحمد الإدكارية تضاء بواكراً تخضر سيالية برتمام انبياء سيخترين مصائب نازل كي جاكين تاكم بركاظ بورجى في نظير دنگ مين بود

ع اس عبارت سے توبی ظاہر ہوتا ہے کہ قادیانی مناظر کا خدا کے کمین ہونے کا اعتقاد ہے۔ حالا نکہ تمام اہل اسلام کا بیر عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ لام کان ہے۔

سے ایسے اشعار اسلامی مناظر کے مقابلہ پر پیش کرنے جن کے شاعر کو وہ مفتری سجھتا ہے۔ کمال درجہ کی جہالت ہے۔ پس وفات مانے سے صلیبی عقائد ہاش ہاش ہوجاتے ہیں اور اس کی حیات مانے سے اسے بورا خدامان لینا پڑتا ہے۔ دوسری دلیل

آپ نے اس آیت علی ایک و ' لیسے مسانک و ' لیسے مسند' پر دوردیا ہے کہ اس کے معنی سوائے استقبال کے ہوہی نہیں سکتے ۔ آپ دووئی سے فرماتے ہیں کہ تمام محاورات قرآن وحدیث اس کی شہادت دیتے ہیں ۔ فی الحال علی آپ کے اس دووئی کو و ڑ نے کے لئے دومثالیں پیش کرتا ہوں مصیبة قال قدانعہ الله علی ادام اکن معهم شهیدا ولئن اصابکم فضل من الله مصیبة قال قدانعم الله علی ادام اکن معهم شهیدا ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن کان لم تکن بینکم وبینه مودة یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزاً عظیما لیقولن کان لم تکن بینکم وبینه مودة یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزاً عظیما محقق بیسے معنی ہی وہی پش کرتا ہوں جوموالا تا شاہر فیج الدین صاحب نے کے اور انسانہ میں کہ دیر کرتے ہیں نگئے میں ۔ پس آگر پہنے جاتی ہاں کو معیب کہتا ہے تھی اس کے اس کو اس کے معنی ہیں اللہ نے اللہ کا اللہ نے اور درمیان تمہادے اور درمیان اور اگر پہنے جاتا ہے تم کو فل خدا کی طرف سے البتہ کہتا ہے کہ گویا نہی درمیان تمہادے اور درمیان اس کے دوئی۔ پھرا تھی درمیان تمہادے اور درمیان اس کے دوئی۔ پھرا تی ہا کہ کویا نہی درمیان تمہادے اور درمیان میں سرائے اللہ کے لیے نہیں۔ اس کے دوئی ہیں۔ خالص استقبال کے لیے نہیں۔ اس کے دوئی۔ ہیں معلنا (عنکبوت: ۱۹) شی استمرار کے معنی ہیں۔ خالص استقبال کے لیے نہیں۔

ا اسلامی مناظر نے اپ پر چینمرا میں اس کی اس طرح تردید کی ہے کہ: "وان منکم الم من لیبط من ان وغیرہ میں بھی بلی طقاعدہ توی اتفاقی جوہم نے پیش کیا ہے۔ استقبال ہی مراد ہاور آپ بھی کوئی قاعدہ توی پیش کر میں جس سے بیٹا بت ہوکہ بوقت دخول لام تاکید ونون تقیلہ غیر استقبال ہی مراد ہوسکتا ہے۔ آپ ہرگز پیش نہ کر سیس کے اور جب حسب شرا اطامقررہ ہم قرآن کریم اور حدیث اور جو اعدم بیت کے مطابق مناظرہ کردہ ہیں آوآپ گھیرا کر جرایک فقرہ میں شرا نظامے کول تجاوز کردہ بیں اور بھی شاہ رفع اللہ یا تا ہاور کی خلاف واقع امام مالک کا دکر کیا جاتا ہاور کی خلاف واقع امام مالک کا ذکر کیا جاتا ہاور کی حال نہ دور ہوت کر کیا جاتا ہاور کی خلاف واقع امام مالک کا ذکر کیا جاتا ہاور مناظر نے جوقرآن کریم کا اس موقعہ پر یفقر الحق کی جالت کی جالت کی تا ہے۔ کوئکہ ایک تو ' لیف ولن رنساء: ۲۷) '' پیش کیا ہے۔ اس سے بھی اس کی جہالت کی تی ہے۔ کوئکہ ایک تو ' لیف ولن '' پرلام تاکید اور نون تقیل دون کی ہے اور دوسرا شرط پر حرف ان واخل ہے جو نیز استقبال کے لئے آتا ہے۔ ' فسان تا کید اور نون اقیلہ داخل ہے اور دوسرا شرط پر حرف ان واخل ہے جو نیز استقبال کے لئے آتا ہے۔ ' فسان شی فردوہ الی الله والرسول '' کے طریق پر مباحث کرنائی کا نام ہے۔

اورخلیفہ لے اوّل کا جوتول آپ نے پیش کیا ہے وہ اس وقت کا ہے جب کہ آپ اس جماعت میں شامل نہیں مجھ اور ان معنوں پر مجھے مندرجہ ذیل اعتراضات ہیں۔

ا کیا وجہ ع ہے کہ جب بجاہدا ورائن عباس جیسے بزرگ تا بھی اور صحابی نے قبل موتہ سے مراد کتا بی اور صحابی نے قبل موتہ سے مراد کتا بی کی موت کی ہے اور وہ صحیح نہیں۔ وجہ بیان کریں اور لکھا ہے کہ کوئی یہودی نہیں مرتا ہے گروہ حضرت عیسی علیہ السلام پر اپنے مرنے سے پہلے ایمان لا تا ہے۔ اس روایت سے تغییریں بھری پڑی ہیں اور ایسے ایمان کے لئے سے کی زندگی کی ضرورت نہیں۔

۲..... قبل سے موتہم کی قرائت آپ کے معنوں کی تردید کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں شاذہ قرائت قراء کی ہے۔ معلوم ہے ہیک شخص نے روایت کی ہے۔ بیالی کی روایت جوعالم بالقرآن تھااور آنخضرت اللہ اس سے قرآن سنا کرتے تھے۔ بہر حال قرائت شاذہ لغواور متروک نہیں ہو سکتی۔ وہ قرائت مشہورہ کی تغییر ہوا کرتی ہے۔

ا اسلامی مناظر نے اسپے پر چینبر میں یوں تر دید کی ہے کہ مولوی نورالدین وہ فخص ہے جس کی مرزا قادیانی نے جو آپ کے پیغیر ہیں توثیق کی ہے اور توثیق کے بعد بھی مولوی نورالدین صاحب نے اس معنی میں کوئی ترجیم نہیں گی۔

م اسلامی مناظر نے اسے برچ فیمر میں اس کی اس طرح تردید کی ہے کہ چاہ تا بعی ہے۔
جیسا کہ قادیانی مناظر نے لکھا ہے اور قرآن کریم کی تغییر میں تا بعی کا قول پیش کرنا شرط فیمر سے تجاوز
ہے۔ حصرت ابن عباس کے متعلق قادیانی جماعت کا حال مائنڈ ' افقہ و مندون ببعض المکتباب
و تکفرون ببعض '' ہے۔ ورنہ ہم اور قادیانی جماعت منحن فیہ میں حضرت ابن عباس کے قول پر فیملہ
کریں۔ ' عن ابن عباس و ان الله رفعه بجسدہ و انه حی الآن و سیر جع الی الدنیا
فید کون فیھا ملکا تم یموت کما یموت الناس (طبقات ابن سعد ہ اس ع ع ) '' یعنی
مضرت ابن عباس سے روایت ہے اور یقیبنا اللہ تعالی نے حضرت عیلی علیہ السلام کو بجسدہ المعصر ی اٹھالیا
ہوں گے۔ بھر بادشاہ ہوں گے پھر فوت
ہوں گے۔ جیسا کہ اور لوگ فوت ہوتے ہیں۔

مضمون درج کیا ہے اصلامی مناظر نے اپنے پر چہ نبر ۳ میں یوں تر دیدی ہے کہ میں نے اپنے پر چہ نبرا میں یہ مضمون درج کیا ہے اور موجہ قراَة متواترہ ہے۔ جس کا قراَة شاذہ مقابلہ نہیں کر سکتی اور قادیانی مناظر کی علمی لیافت پر افسوں ہے کہ جن باتوں کا مکمل طور پر جواب پر چہ نبرا میں درج ہے۔ اس سے چشم پوشی کر کے پھر بھی طوسطے کی طرح جیکے تھی ہوئی بات بیش کی جاتی ہے۔

س يمعنى لا كرسبائل كتاب ايمان كم تين كرآيت وجاعل الذين البعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيعة (آل عمران:٥٥) "اورآيت "واغرينا بينهم العداوة والبغضاء (مائدة:١٤) "كفلاف إلى ركونكراس بش فرمايا عبد مسيح تبعين اورمثارين دونول قيامت تكريال كر.

سیاق سیال کے خلاف ہے۔ کیونکہ پہلے اس کے فرمایا '' فہلے سے میں ایمان لا میں گے اور یہ ایمان لا میں گے اور یہ فرمدوں الا قلیلا '' کہ میرودی ایسے شریر ہیں کہ ان میں سے موڑے ہی ایمان لے آئیں گے۔ پھر کہددیا کہ سب ہی ایمان لے آئیں گے۔

۵..... یہ معنی عبارت الص سے بعنی خلاف ہیں۔ کیونکہ یہاں یہود ایوں کی شرارتوں کا بیان کرتا مقصود ہے اور بیان کی شرارتیں بیان ہوئی ہیں۔ چنا نچہ اس کے آگے بھی ان کی شرائت بیان کر کے پھراس کی تعریف کر کی شرائت بیان کر کے پھراس کی تعریف کر کے پھر کہد دیا کہ یہ برا بدمعاش ہے۔ بتاؤیہ طریق کلام شریفوں کا ہوا کرتا ہے۔ اصل بات سے ہے کہ پھی ان کی شرارت ہے کہ باوجوداس کے کہ خدا تعالیٰ نے بتاویا کہ وہ صلیب پرنہیں مراسیہ کہ یہ بھی ان کی شرارت ہے کہ باوجوداس کے کہ خدا تعالیٰ نے بتاویا کہ وہ صلیب پرنہیں مراسیہ

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چہر موسل سی یوں تردیدی ہے کہ "وجاعل الذین "
مین الی یوم القیامة جاعل الذین " متعلق ہیں بلکہ بروئے واعد عربیت ہر چہار واقعات سی سے متعلق ہوتو نیز معز ہیں۔ کیونکہ فوقیت اور غلبہ کا کمال ای صورت میں ہے کہ گفر معد وم ہوجائے جیسا کہ اس آیت سے صاف طاہر ہے۔ "هوالذی ارسل رسول باللهدی و دیسن الدین کله (فقع: ۲۸) "واس آیت کا مرز اقادیاتی یوں بیال کرتے و دیسن الدین کله (فقع: ۲۸) "واس آیت کا مرز اقادیاتی یوں بیال کرتے ہیں۔ "بعنی فعداوہ فدا ہے جس نے اپنے رسول کو کا مل ہوا ہے اور چونکہ وہ عالمی علی الدین کله (فقع: ۲۸) "واس آیت کا مرز اقادیاتی یوں بیال کرتے وین کے ماتھ بھی اسکو ہرا کہ وین پر عالب کروے یعنی ایک عالمی علی خلب اس کو عطاء کرے اور چونکہ وہ عالمی غلب آئے تعلی خلب کو نسبت وین پر عالب کروے اس کے اس آ بیت کی نسبت زمانہ میں موجود کے وقت میں آ کے ان سب متعدین کا انقاق ہے جو ہم سے پہلے گذر بھی ہیں کہ بیا کہ بینا میا العداوة و البغضاء" ای سروطول زمان ہے۔ ورند بیآ یت اور آیت "هو الذی ارسل رسوله" متعارض ہوں گی۔ سے مرادطول زمان ہے۔ ورند بیآ یت اور آیت "هو الذی ارسل رسوله" متعارض ہوں گی۔ سے مرادطول زمان ہے۔ ورند بیآ یت اور آیت "هو الذی ارسل رسوله" متعارض ہوں گی۔ سے مرادطول زمان ہے۔ ورند بیآ یت اور آیت "هو الذی ارسل رسوله" متعارض ہوں گی۔

م اسلامی مناظر نے اپنے پر چنمبراٹس جوآیت وقولهم انا قتلفا المسید "اورآیت وان من اهل الکتاب الالیؤمن به قبل موته "کے درمیان ارتاط بیان کیا ہے۔ اس مقمون ارتباط میں غور کرنے سے بیاعتراضات وارڈیس ہوتے تو پھرقادیانی مناظر کا ان اعتراضات ، کودرج کرنا کی علم کا نتیجہ۔ اہل کماب مانے رہیں گے کہ ہم نے اسے صلیب پراٹکا کر مارڈ الا ہے۔ کیونکہ اگر بینہ مانیں تو ان کاند ہب باطل ہوتا ہے۔ ان میں سے جونیک تھے ان کا آھے کئن الراحون میں لکن کے لفظ سے علیمہ میان کیا ہے۔

اور لے اگر خدانخواستہ اہل کتاب نے سمجھوتہ کرلیا کہ ہم نہیں مانے تو خداتھالی کہ میں مانے تو خداتھالی کہ میں مشکل پڑجائے گی۔ کیونکہ وہ مارتا ہے تو اس آیت کے خلاف ہوتا ہے۔ کیونکہ مسے کا مرنااور اہل کتاب کا مرناان کے ایمان لانے پرموقوف ہے۔

اور ع جواستشهادا بو بريرة كا بيش كيا به وه الشيطان وقت و لادته الامريم وابنها كر: "مامن مولود يولد الا نفخه الشيطان وقت و لادته الامريم وابنها عيسى " برآيت "فاقرؤا ان شئتم انى اعيذ هابك و ذريتها من الشيطان الرجيم (مسلم ٢٠٥٠، باب فضائل عيسى عليه السلام) " في المريم به الرجيم مسلم المريم كرون و تورعاء كي تي توريم كروالده في جودعاء كي تي توريم ال والده في جودعاء كي تي توريم كي والده في جودعاء كي تي توريم الله كرم شيطان سي محفوظ ربخ كا الله كرم شيطان سي محفوظ ربخ كا باعث مندرج بالادعاء قرارد ينا بالكل فلط به اوراصول والول في كما به المقسم الثانى من الرواة هم المعرون في الحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفتوى كابى هريرة وانس ابن مالك"

ا بی بھی خداد ندگریم کے ساتھ استبراء ہے۔ نعو فی باللہ من ذالك!

ال (صیح مسلم ۲۳ ص۱۰۳، باب مناقب ابی بریرہ) میں ہے کہ تخضر سفات نے فرمایا جوفض اپنے کیڑے کو بچھائے گا ہیں وہ نہ بھولے گا اس بات کو جومیرے سے ٹی ہے۔ ابو بریرہ فرمات بیس کہ میں نے اپنا کیڑ ابچھا دیا اور آنخضر سفات صدیث بیان فرمات رہے۔ پھر بیس نے اس کیڑے کو اپنے ساتھ چہپاں کر لیا۔ اس کے بعد جو حدیث میں نے آنخضر سفات سے سی ہے اس کو بھولا کہا ساتھ چہپاں کر لیا۔ اس کے بعد جو حدیث میں نے آنخضر سفات سے سی ہے اس کو بھولا نہیں سبحان اللہ ابو بریرہ پر جوابیا جلیل القدر محانی ہے میں اس وجہ سے کہ اس کی روایت قادیا نی مناظر کے خلاف ہے اعتراض کئے جاتے ہیں اور قادیا نی مناظر کا یہ بہا کہ ابو بریرہ میں مواذیس۔ کے خلاف ہے اعتراض کئے جاتے ہیں اور قادیا نی مناظر کا یہ بہا کہ ابو بریرہ میں مواذیس مراذ تیں۔ سے بادر اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبر اس میں حقیقت و مجاز کا قانون بیان کر کے اور مرزا قادیا نی کوشلیم امکان حقیقت فل ہر کر کے ایکی حدیث میں مجازات مراد ہیں۔ یہ میں ووئی بلاد کیل ہے اور دونوں شرطین ندکورین سے تجاوز کی مدیث میں مجازات مراد ہیں۔ یہ میں ووئی بلاد کیل ہے اور دونوں شرطین ندکورین سے تجاوز ہے۔

پس ابو ہر یرقا کا یہ استہاد جی نہیں اور ای آیت کے ماتحت نووی میں لکھاہے کہ اکثر علاء نے موند کا مرجع کتابی تخبرایا ہے اور جو مدیث ہے اس میں بجاز ہی بجاز مراوہ ہے۔ اقل تواس کا راوی ابو ہر یرقہ ہے جو تقیقی معنوں میں ابو ہر یرقہ مراذ بیس ہے اور ای طرح منکم ، اتم میکم ، امامکم میں کم کے حقیقی معنوں میں ابو ہر یرقہ مراذ بیل ہے اور ای طرح ابن مریم بھی حقیقی نہیں بلکہ بجازی مراوہ ہے۔ اور اللہ جو آپ نے برا بین احمد سے عبارت پیش کی ہے وہ خلاف شرائط ہے۔ کیونکہ وہ آپ کے دووی سے پہلے کی ہے۔ مگر پھر بھی میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے اس کے متعلق فرمایا ہے۔ "ای واسطے میں نے مسلمانوں کا رسی عقیدہ برا بین احمد سے میں لکھ دیا۔ تا میری میں اور گا ور عدم بناوٹ پر وہ گواہ رہے۔ وہ میر الکھنا جو الہا می نہ تھا بھی رسی تھا تھا لی خود نہ تا ہم اللہ خود نہ تا ہم اللہ استناد نہیں۔ بہت کہ خدا تعالی خود نہ سمجھاوے۔ "

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چنہ ساس طرح جواب دیا ہے کہ برا ہیں اس طرح جواب دیا ہے کہ برا ہیں اس معلوم عبارت کو پیش کرنا خلاف شرا تطافیس ۔ کیونکہ مرزا قادیانی اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ کتاب کہاں اور کب ختم ہوگی۔ اس کتاب کا ظاہر دباطن متو فی خدا ہے۔ جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مضابین تقد کی تی شدہ خداوندی ہیں اور نیز اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبرا میں برا ہیں احمد بیکی بی عبارت پیش کر کے بیکھا ہے کہ بیس نے اس عبارت کو بطور الزام نہیں بنیرا میں برا ہیں احمد بیک بیعبارت بیش کر کے بیکھا ہے کہ بیس نے اس عبارت کو بطور الزام نہیں عقیدہ تھا کہ حضرت عیلی علیہ السلام زندہ ہیں۔ حالانکہ قرآن دانی میں ان دنوں بھی اس کمال کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیلی علیہ السلام زندہ ہیں۔ حالانکہ قرآن دانی میں ان دنوں بھی اس کمال کا کسی تھی ۔ اگر مسئلہ حیات سے اس قم کا خلط ہوتا کہ اس کی تر دید قرآن مجید ہیں ہوتی تو ابیا قرآن مرزا قادیانی کر تھے۔ کیونکہ ہم بوجہ اس اعتقاد کے کہ مرزا قادیانی مفتری ہیں۔ ہی سمجھے ہیں کہ مرزا قادیانی سے دیونہ ہم بوجہ اس اعتقاد کے کہ مرزا قادیانی مفتری ہیں۔ ہی سمجھے ہیں کہ مرزا قادیانی سے دوعقیدہ براہیں احمد بیکھی شاہر کیا ہے مرزا قادیانی مفتری ہیں۔ ہی سمجھے ہیں کہ مرزا قادیانی طبح مین مرزا قادیانی کی تو تقدیدہ براہیں احمد بیکھی شاہر کیا ہو دوہ نے بی مورزا قادیانی مفتری ہیں۔ ہی سمجھے ہیں کہ مرزا قادیانی دیو جسے نام ہی سے اور جود عادی ابعد میں کے ہیں وہ بوجہ لا می وطبح نفسانی کے ہیں۔

پس جب خود حضرت سے موعود (مرزاقادیانی) اسے قابل استفاد نہیں مانے اور اصولی طور پر بھی قابل استفاد نہیں۔ کیونکہ لے استصحاب یعنی الابقاء ماکان علیہ جمت نہیں ہوتا تو پھر کی کا کیا حق ہے کہ وہ اسے پیش کرے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی شخص نفول سے وجھك شطر المسجد المدرام "کے نزول کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو بطور سند پیش کر کے کہ کہ آ ہے، اس لئے رسول آخرائز مان نہیں ہیں کہ اس کا قبلہ کمہ ہوتا تھا اور آ ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ اس طرح سے امام ربانی سے مجدوالف ٹانی کے متعلق روضت القومیہ ص ۸ میں لکھا ہے۔

کتوب نمبر ۲۰۱ ج اوّل میں تحریفر ماتے ہیں کہ میں نے جو معارف تو حید وجودی وغیرہ کے بارے میں لکھے ہیں وہ تحض عدم اطلاع سے لکھے گئے ہیں۔ جب مجھے کام کی اصل حقیقت معلوم ہوئی تو جو کچھا بتداءاور وسط میں لکھا گیا اس شرمندہ اور مستغفر ہوا۔

پس باوجود مکہ شرائط میں یہ طے ہو چکا تھا کہ قبل دعویٰ مسیحت کی تحریر پیش نہیں کی جائے گی۔ مگر آپ نے خلاف شرائط اس کے علاوہ اور بھی بہت ی با تیں لکھیں۔ ہمارے مذکورہ بالا بیان سے واضح ہے کہ قرآن مجید ہے جو دلائل پیش کئے گئے ہیں ان میں سے ایک دلیل بھی حضرت سے کی حیات پردلالت نہیں کرتی۔ فافھہ!

دستندط دستندط جلال الدین شمس (قادیانی مناظر) کرمداددوام لمیال، پریزیدنث جماعت احمد بید

ل استصحاب كاذ كرتهى دوشرطيس ندكورين سے تجاوز ہے۔

ع اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبر ۳ میں یوں تر دید کی ہے کہ یہ قیاس مج الفارق ہے۔ کیونکہ مسئلہ حیات سے اور نیز تحویل ہے۔ کیونکہ مسئلہ حیات سے این مریم اعتقاد کرتے ہیں قبلہ والا معاملہ محمد رسول الٹھائے کے ذریعہ ہے۔ جس کوسب اہل اسلام نبی پر حق اعتقاد کرتے ہیں اور پہلے حیات سے ابن مریم کا قول کرنا اور پھر وفات کا قول کرنا۔ میمرز اقادیانی کے ذریعہ ہے۔ جن کوتمام اہل اسلام مفتری اعتقاد کرتے ہیں۔

سے امام ربائی کاذکر بھی دوشرطیں ندکورین سے تجاوز ہے۔

## ازمولوی جلال الدین صاحب قادیانی مناظر وقت تحریر چه ایک گفته

"بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلى على رسوله الكريم" "رب الشرح لى صدرى ويسرلى أمرى واحلل عقدة من اسانى

يفقهوا قولي"

٢..... آپ غ جھ پرالزام لگاتے ہیں کہ بیں نے کوئی آیت یا حدیث وفات مسے پر پیش نہیں کی مگر بعد میں پھرخود ہی میرے دلائل پیش کردہ کی تر دید بھی کرتے ہیں تو پھر آپ کا پہکہنا کہ میں نے کوئی آیت یا حدیث وفات سے پر پیش نہیں کی ۔ کیو کر تھے جم ہوسکتا ہے۔ سیسست آپ سے فرماتے ہیں کہ' فلما تو فیتنی''سے مراد' انمتنی''ہے۔

ا اسلامی مناظرنے اپنے پرچینبریم میں اس کے متعلق بیکھا ہے کہ شعروں کا مطلب بیہ کہ تمام قرآن کریم سے حیات سے بیت بیہ ہے کہ تمام قرآن کریم سے وفات این مریم ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ قرآن کریم سے حیات سے این مریم ثابت ہے اور کوئی قرآنی آیت حیات کے خلاف نہیں۔

ع اگر قادیانی مناظر اسلامی مناظر کی عبارت پر چینبر کا مطلب مجمعتا تو بیاعتراض نه کرتا کیونکہ اسلامی مناظر کا مطلب ہیہ ہے کہ قادیانی مناظر نے اپنے زعم کے مطابق دلائل وفات مسے این مریم پیش کئے ہیں لیکن قرآن کریم یا حدیث میں سے کوئی الیی دلیل نہیں بیان کی جو بلحاظ الفاظ وقواعد عربیت وفات این مریم کوثابت کرے۔جیسا کہ تر دیدسے ظاہر ہے۔

سع اسلامی مناظر نے اپنے پر چینبر ۴ شی اس کی تردید کی طرف یوں اشارہ کیا ہے کہ مطابق آیت الله یتوفی الانفس حین موتھا (زمر:٤١) "توفیتی ہے مخی اُنتی مراد لیے جی اور قادیا فی مناظر حدفاصل کہ کر محض عوام کو مقالط میں ڈالنا چاہتا۔ ورد معاملہ صاف ہے۔ کیونکہ جب اسلامی مناظر نے اپنے پر چینبر ۲ ش میں کھا ہے کہ توفیتی چیش کوئی انسسسی متوفیک ورافعک الی کے وقوع کا بیان ہے تو نیندم ح الرفع مراد ہوگی جوحدفاصل بھی ہے۔

ہونا دولوں برابر ہیں۔ مرسوال بیہ کہ ی علیدالسلام نے جواب میں بید بات کہی ہے یا ہیں۔ اگر بیخ طرح اسلام نے جو جواب میں اس بخرص سلیم مان بھی لیا جائے کہ وہ اس سوال سے باہر تھی ۔ مگر سے علیدالسلام نے جو جواب میں اس کا ذکر کیا تو ان کا کہنا میچھوٹ تھا یا تا ہے۔ اگر سے تھا تو ان کی وفات تا بت ہے۔ کیونکہ وہ اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں۔

 ۵..... توفیتی کے معنی نیند کر تابالکل یے غلط ہیں۔ کیونکہ نیند کے معنی تونی کے اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی قرید منام یا لیل وغیرہ ہوا ور بیمسلم وریقین ہےا ور پیمرسوال بیہ کہ جب کوئی قرید مواور تونی باب تفعل سے ہوا ورخدا تعالی فاعل اور مفعول کوئی انسان ہوتو اس کے معنی سوائے امات کے کوئی نہیں ہوں گے۔ اگر ہوتے ہیں تو کوئی مثال پیش کر واور ہم پہلے پر چ میں اپنے معنوں کی تائید میں آیات اور لغت کے والہ پیش کر چکے ہیں۔ 'توفنی مسلماً اور توفنا مع الابر اور (آل عمران: ۱۹۳) ''اور' اسانس ینك بعض الذی نعدهم اور توفین کی روفسندی ''وفیرہ۔

ا قادیانی مناظر کی اس عبارت سے ظاہر ہے کہ توفی نیند کے معنی میں مجاز ہے۔ بوجہ ضرورت قریند کے اور اماتة کے معنی میں حقیقت ہے۔ بوجہ عدم ضرورت قریند کے اور قاویانی مناظر كايركها بالكل باطل م- كونكم آيت الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الإخرى الى اجل مسمى (زمسر:٤٢) "سے ثابت ہے كونى كاحقيق معنى اور موضوع له طلق قبض ہے۔ امات كونكما كر تونی کا موضوع لدامات پرمعطوف ہے۔اجماع ضدین یعنی موت اورعدم موت لازم آئے گا۔ "وهو باطل" "بس ثابت مواكرتوفي كاحقيق معنى مطلق قبض باور نينداور موت اس كانواع ہیں۔نہ بالخوص موت موضوع لدہے اور نہ ہی نینداور قادیانی مناظر کا بیکہنا کہ تونی باب تفعل ہے جواور خدا تعالیٰ فاعل ہواور مفعول انسان یا روح ہوتو اس جگد معنی قبض روح یا امات کے ہوتے ہیں۔اس امر کا اعتراف ہے کہ تو فی کے حقیقی معنی امات کے نہیں۔ ورندان قیود کی کیا ضرورت تھی۔اس بات پر بوی حیرائگی و تعجب آتا ہے کہ مرزا قادیانی اوران کے معتقدین نے اس امر پر بروا زوروجوش ظاہر کیا ہے اور کرتے ہیں کرتوفی باب تفعل سے ہواور خداتعالی فاعل ہواور مفعول ذی روح ہوتو اس جگہ قبض ردح کے معنی ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس زور د جوش ظاہر کرنے سے مرزائیت کو کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ اگر متوفیک جمعنی ممینک تشلیم کیا جائے تو پھر بھی برائے قواعد عربیت بیآیت تونی حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی حیات پر قطعی دلیل ہے اور اگر توفیقٹی جمعنی امنی مانا جائے تو پھر بھی بروئے الفاظ جیسا کہ آیت بخاطب حیات ابن مریم پردلیل نہیں۔ ویسا بی بی آیت بخاطب ابن مریم کی وفات پرولیل نبیس اور آیت توفی اور آیت سخاطب کے متعلق مفصل تقریر بیان موسیکی ہے۔ چرمرزائیوں کواس زور وجوش سے کیا فائدہ ہوا۔ اسس آپ لکھتے این اگر توفیقی سے مراد اُمینی لی جاوے نہیں معلوم کہ جناب مفتی صاحب نے اُمینی کی جا ب اُس تھی کے الگرانہوں نے مفتی صاحب نے اُمینی کیے لکھ دیا ہم تو آپ کی شان سے بالکل بعید بچھتے ہیں۔ غالبًا انہوں نے امیت کوسقیت کی طرح سجھ لیا ہے۔ کسی سے سنا ہوگا کہ سقیت واحد نخاطب ماضی کا صیفہ امیت بنالیا۔ انہوں نے امانہ سے بھی اسی وزن امانہ بروزن سقایہ پاکرواحد نخاطب ماضی کا صیفہ امیت بنالیا۔ مگر جناب کو معلوم ہو کہ امامت میں ہمزہ زائدہ ہے اور سقایہ میں سین اصلی ہے۔ اس لئے ید لفظ امینی نہیں بلکہ انتی ہے۔ ہم ینہیں کہ سکتے کہ مفتی صاحب نے ملطی سے لکھ دیا ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے تقریر میں بھی یہی بیان کیا تھا۔

ل قاد یانی مناظر نے ہردودن کی تقریروں میں تلفظ عموماً بکٹرت فلط کیا اور خصوصاً قرآن جید کواپ اغلط برِ ها كه حفاظ بِ اختيار بول الشِّع كه أب قادياني مُعاحب لللُّه قرآن مجيد كوتوضيح برُهو محروه بيجاره كيا كرے كمتح پر مناتواس کی طاقت سے باہر تھا۔ باوجووا بے تلفظات کثیرہ کے مفتی صاحب اسلامی مناظر نے بلحاظ صدیث الکل المسرأ مها ندی "كوني مواخذ افظى نه كيااوراصل موضوع بر بلحاظ معانى مناظره كرتے رہے كيكن قاديانى مناظركو موضوع مناظرہ کے متعلق جیب ناکای ہوئی تو اس نے بیر سئلہ امتی وامیتنی کا چھیڑ دیا۔ اس کی اصل حقیقت سے بے کہ قادیانی مناظرف این واکل وقابت این مرجم شن ایک دلیل "فسلما تسوفیتنبی" به می ویش کی جس کے جواب میں اسلامی مناظرنے کہا کہ اگر و فیمی بھی آمعنی موتواس کی بیرتردید ہے اور اگر توقیقی جمعی احینی ہوتواس کی بیرتردید ہے۔جس سے اسلامی مناظر کا بیمطلب تھا کہ اگر افتین محنی نیند مواقہ بیرجواب ہے اور اگر بمعنی موت ہواق بیرجواب ئے۔ إب قادياني مناظر كابيموا خذہ كرمااس لحاظ سے كديموا خذہ لفظى موضوع مناظرہ سے چيال نہيں ۔ليس من ادأب المصلمين والمناظرين بل من ادأب المجادلين والكابرين اورنيز بيتلفظ اليانبين جس كى لغت عرب مين صحت كى كوكي صورت ندمور كيونكه يرميغدوا حد فد كري اطب اصل من التكنى بيدجس من دوحرف ايك جنس كي جمع مين-اب اگرتا م كوتاش ادعام كياجا كاو ائن پر هاجائ كااوراكرتا م كياء كماته بدل دياجائ وأميتى پر هاجائ كا اوردو حرف ایک جنس میں سے ایک حرف کا یا م کے ساتھ بدل دیا تحفیف کے لئے لغت عرب میں بکثرت آیا ہے۔ نصول اکبری میں ہے'' ویا برل ہے آپداز کیے از دوحرف یا۔ حرف تضعیف چوں دینار اصل دنتار واملیت اصلہ امللت وقصيت املة مصت'' اوراثما فيرش ب-' والياء تبدل من احد حرفي المضاعف نحو امليت وقسصيت "قاديانى مناظر في يوادله كرنگ من نهايت كزورى دكهائى بي شجاعت او يقى كرجيها كمفتى صاحب اسلامي مناظر في قرآن كريم كفترة "بيل دفعه الله اليه "كساته بروئ بل ابطاليدة قرقكب دو شرطیں خورین کے تحت ٹس زہ کرا ہا دموی حیات سے این مریم الیا ٹابت کردیا ہے۔جس کے جواب دیے سے قادیانی مناظر ہی نہیں بلککل کی کل قادیانی جماعت عاجز ہوگئی ہے۔ویسا ہی قادیانی مناظر بھی ایک فقرہ قرآن کریم کاالیا پیش کرتا جس کے ساتھ دومشرطیں ندکورین کے تحت میں رہ کرا بنادعویٰ وفات سے ابن مریم ایسا ثابت کرتا جس کے جواب ہے کم از کم اسلامی مناظر بی عاجز ہوجاتا اور تمام حاضرین پروٹن ہے کہ قادیانی مناظر کے طول وطویل خیالی ووہمی ڈھکوسلول کواسلامی مناظر نے دوشرطیس ندکورین کے تحت میں رہ کر مختصر فقروں کے ساتھ رد کروٹیا ہے۔ واقعى اسلامى مناظر مناظرة كرتار بااورقاد يانى مناظر مدى مناظره موكر خقيقت بيس مجاولد يامكابره كرتار با اور نیز بر اس بات کی ضرورت کیاتھی۔ہم نے خودا شقبال کے معنی کئے تھے۔آپ ہماری دلیل کو بغور پڑھیں کہ انہوں نے قیامت کے دن اپنی تریت کرتے ہوئے اپنی قوم کا بگڑنا اپنی موت کے بعد قر اردیا ہے اوران کا معاملہ خدا کے سپر دکیا ہے۔

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چینبر میں یوں تر دیدی ہے کہ قادیانی مناظر کاعقل کہاں گیا۔ کیونکہ میں نے اپنے پر چینبر میں اس طرح لکھا ہے۔ اور اذا استقبال کے لئے بھی آتا ہواور ' فسوف یعلمون اذا لاغلال فی اعتماقهم (غافر: ۲۷) ''اس میری عبارت سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ اذالاغلال مثال اذکے لئے ہے نہ ماضی کے لئے اور ماضی کا جمعنی استقبال آنے کے لئے میں نے اپنے ای پر چینبر میں نٹنے وغیرہ کے ساتھ مثال دی ہے۔ پس قادیانی مناظر کا اذالاغلال میں ماضی کا ذکر کرنا نرالی جہالت ہے۔

من اسلامی مناظر کابید فداق نبیس کدانون میراکشفاء کرے۔ بلکداس کا فداق محقق ہے۔ سبحان الله صدافت کا آفآب اپنے انوار وتجلیات ظاہر کرنے سے بھی نبیس رک سکتا۔ دیکھوکہ قادیا فی مناظر نے خود ہی تسلیم کرلیا ہے کہ بیواقعہ 'ا اُنست قسلت السلساس کی آج وفات ٹابت نبیس ہوتی۔ است خدونسی ''قیامت کوہوگا۔ جس سے حضرت عیسی علیہ السلام کی آج وفات ٹابت نبیس ہوتی۔ مولوی شیخ امام اللہ بین صاحب ساکن ہریانے بعدافتا ممناظرہ فرمایا۔

سنمس تیری چیک دیکھی اجالے میں اندھرا ہے منور کس طرح ہوگا جے گردش نے گھیرا ہے الزائی باز کی اکثر ہوا کرتی ہے بازوں سے کوئی بٹیر جا ڈھونڈ ہو کہ تو بھی اک بٹیرا ہے غلام مرزا پہلے تو کر لے علم کی تخصیل غلام مرتفیٰ سے کم بہت کچھ علم تیرا ہے غلام مرتفیٰ سے کم بہت کچھ علم تیرا ہے

۸..... پھر ا جناب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں کل مشابہت ضروری نہیں ہوتی ۔ حیکم گرکیا آپ یہاں صرف لہد میں مشارکت مانتے ہیں کہ میں سے کے لہجہ میں مشارکت مانتے ہیں کہ میں سے کے لہجہ میں کہوں گا نہیں بلکہ آپ تو مسے کی امت کے واقعات کواپی امت کے واقعات کو آپی امت کے واقعات کی تشریح کر کے اپنا وہی جواب دیتے ہیں جو سے علیہ السلام کا ہے۔ اگر حدیث میں ان واقعات کی تشریح ہوتی تو آپ یہ بات کہہ بھی سکتے تھے۔ گراب تو حدیث میں جن واقعات میں مشارکت تھی تشریح کردی گئی ہے۔

9..... قد ع خلت كمتعلق آب فرمات بين كه خلو كمعنى نقل مكانى ك

لے بیدخیالی اور وہمی باتیں پھر پھر پیش کی جاتی ہیں۔ حالانکہ اسلامی مناظر نے اینے پر چینمبرا میں اس کا جواب دے دیا ہے اور پھر بلاضرورت اسلامی مناظر نے اپنے پر چینمبر ہم میں بھی بول تر دید کی ہے کہ تشبید میں بیضروری نہیں کہ مشبد اور مشبد بدمیں ہر حیثیت میں اشتر اک ہو۔ جَسَى توضيح بيد كُه "التشبيه ان يدل على مشاركة امر لا خرفى معنى (مطول ص ۲۸۶) "لینی تشبید سے مراد بیان کرنا مشارکت ایک چیز کی ساتھ دوسری چیز کے کسی وصف میں رمثلاً زید کالاسد میں اتناضروری ہے کہ زیداور اسد کسی وصف میں شریک ہوں۔ جیسے شجاعت اور میضروری نہیں کرزید شیر کی ہرایک وصف میں شریک ہو۔ ورندلازم آئے گا کہ تشبید زید کالاسد اس صورت میں می جم موکدزید سوائے ماہیت کے تمام عوارض شیر میں اس کا شریک مو۔ 'و هدو کسما ترى "كيس" فاقول كما قال العبد الصالع "مين قول آتخضرت عَلَيْكُ مشبة باورقول عيل عليه السلام مشبة به ب اور ديتشبيد ك لئه اتناكانى ب كمقول آنخضرت الله اور مقول عيلى عليه السلام ابيك الفاظ بعينها ہوں اور يهاں مانحن فيه ميں تو ضرورت سے زيادہ ان الفاظ كے معنى ميں بھی ایک نوع کی شراکت ہے۔ کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول توفیقی سے مراد اُمعنیٰ کی جائے تو قبض روح کے معنی میں شراکت ہوگی اور آنخضرت اللہ کے عبارت میں قبض روح مع الامساك مراد ہوگی اور حفزت عيسيٰ عليه السلام کي عبارت ميں قبض روح مع الارسال مراد لي جائے گی اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول توقیتی سے امتی مراد ہوتو پھر ایک اور زیادہ نوعی مشارکت ہوجائے گی۔

ع اسلامی مناظر نے اپنے پر چ نجرا میں اس دلیل قد خلت کا جواب دیا ہے۔لیکن چونکہ قادیائی مناظر نے اپنے پر چ نجرا میں اس کے متعلق ادھرادھر کی باتیں کی ہیں۔اس لئے اسلامی مناظر نے اپنے پر چ نجرا میں بھی یوں تردید کی ہے کہ آ سے ''سنة الله التي قد خلت''

ہوتے ہیں۔ گرآپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ آیت میں مکان کا تو ذکر نہیں۔اس لیے نقل زمانی ہی خلو سے مراد ہو سکتی ہے اور اس سے مراد یکی ہے کہ زندگی کا زمانہ گذار کر وفات پا گئے۔ نیز ہم نے لفت کے حوالہ جات سے ٹابت کیا تھا کہ خلو کے معنی مرنے کے ہیں۔اب میں ایک شعر بھی پیش کرتا ہوں جو بیہے۔

> اذا سيد مـنـا خـلا قـام سيد قـول لـمـا قـال الـكـرام فعول

تمام شراح نے بہال خلا کے معنی مات کے کئے ہیں۔ اس طرح قرآن مجیدی آیات (ا)''تلك امة قد خلت لها ماكسبت (بقره: ۱۶۱) "اورآیت' وان من قریة الا خلا فیها نذیر (فاطر: ۲۶) "اورآیت' قد خلت من قبلها امم (رعد: ۳۰) "وغیره سب می فلوے مراوموت ہا ورجوآیت' واذا خلو الی شیاطینهم (بقره: ۱۶) " ہے۔ اس میں صاف قرید قل مکانی کاموجود ہے۔

بقیہ حاشیہ: کا قاویانی مناظر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر ہم قادیانی مناظر کو توش کرنے کے لئے ہو تھے کہ کہ لیس کہ اس کے اس کے بید کیس کہ نہیں کہ تھا ہے کہ کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا بان مریم کو قابت نہیں کرتی ۔ کیونکہ الرسل میں الف لام استغراقی نہیں ۔ اس وجہ ہے کہ 'قسد خلت من قبله الرسل '' کی لفت نحوی ہوگ ۔ یا الرسل '' کی لفت نحوی ہوگ ۔ یا الرسل سے حال ہوگا اور یہ وہونوں شقیں باطل ہیں۔ شق اقل اس وجہ ہے باطل ہے کہ تمام نحویوں کا اتفاق ہے کہ لفت نحوی معود ہوئی پر ذکر میں مقدم نہیں ہوتی اور شق قانی اس لئے باطل ہے کہ تمام نحویوں کا اتفاق ہے کہ لفت نحوی وقت ہوئی چاہے جب فروائی کرو ہواور مائون فیہ میں الرسل معرفہ ہے ۔ پس معین ہوا کہ من قبلہ الرسل '' کے سمعاتی ظرف نعو ہواور قادیائی مناظر کی رائے کے مطابق آیت 'قد خسلت میں قبلہ الرسل '' کے سمعاتی ظرف نعو ہوں المسل '' کے سمعاتی ظرف نعو ہو کہ تمام رسول محمد رسول اللہ اللہ سے کہ الرسل معرفہ ہو کے کہ تمام رسول مجمد رسول اللہ اللہ سے اللہ اللہ منافر اللہ منافر اللہ تعالی کے سمان ہوتا ہے کہ وہ دولوں اللہ اللہ کو اللہ منافر اللہ تعالی کے منافر اللہ اللہ منافر الل

• اسس جناب اے نکھا ہے کہ جنگ احد کے واقعہ میں سالبہ کلیہ کی روید ہے جو مہملہ ہے ہوسکتی ہے۔ مفتی صاحب اصطلاح تو کھتا جانے ہیں۔ گرحقیقت ہے واقف نہیں۔ مفتی صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ صحابہ تو صحابہ دنیا میں کوئی انبیاء کو مانے والا اس بات کا قائل نہیں کہ کوئی نبیل مرا۔ جو سالبہ کلیہ ہے بلکہ ان کو تو عیسائیوں کے قصہ کی وجہ سے بہ خیال ہوسکتا تھا کہ بعض نبی فوت نہیں ہوئے۔ جو سالبہ جزئیہ ہے اور جس کی تر دید موجہ کلیہ ہوئی ہوئے۔ جو سالبہ جزئیہ ہوئی وائے ہے کہ وہ سے سوئی وائے اور موجہ کلیہ ہے کہ: ' قد خلت من قبلہ الرسل '' کہ سب رسول فوت ہو چک ہیں۔ پھر مفتی صاحب کا بہ کہنا کہ موجہ جزئیہ سے تر دید ہوئی چاہئے۔ کیوں کیا موجہ کلیہ سے تر دید نہیں ہوگئی ہونا بھی لازم آتا ہے۔ اب میں نہیں کہ سکتا کہ مفتی صاحب نے بیعض رسولوں کا فوت شدہ ہونا بھی لازم آتا ہے۔ اب میں نہیں کہ سکتا کہ مفتی صاحب نے بیعن رسولوں کا وجہ سے کھا ہے یا جان لازم آتا ہے۔ اب میں نہیں کہ سکتا کہ مفتی صاحب نے بیعن مام کی وجہ سے کھا ہے یا جان لازم آتا ہے۔ اب میں نہیں کہ سکتا کہ مفتی صاحب نے بیعن مام کی وجہ سے کھا ہے یا جان لازم آتا ہے۔ اب میں نہیں کہ سکتا کہ مفتی صاحب نے بیعن مام کی وجہ سے کھا ہے یا جان لازم آتا ہے۔ اب میں نہیں کہ سکتا کہ مفتی صاحب نے بیعن مام کی وجہ سے کھا ہے یا جان لازم آتا ہے۔ اب میں نہیں کہ سکتا کہ مفتی صاحب نے بیعن اس اس اس کا کہ وال

ا افسوس کہ تا دیائی مناظر نے مفتی صاحب اسلامی مناظر کے پرچ نہر اکا یہ مطلب ہے ہیں سجھا۔ یا عدا یہ خیال با تیں کی ہیں۔ کونکد اسلامی مناظر کی عبارت پرچ نہر اکا یہ مطلب ہے کہ جنگ احد میں جب یہ خلط خبر ازگئی کہ آنخضرت اللہ شہید ہوگئے ہیں اور بعض لوگوں نے بوت اور موت میں منافات بھی جو سالبہ کلیے کا مصداق ہے اور ارتد ادکا راستہ اختیار کرنے لگو اللہ تعالیٰ نے ان کے خیال باطل کی تر دید کے لئے یہ آیت تازل فرمائی اور ظاہر کردیا کہ نبوت اور موت میں منافات نہیں۔ پس الف لام الرسل میں استغراقی نہیں بلکہ جنسی اور جنس لا بشرط شے کے مرتبہ میں ہوتی ہے نہ بشرط لا کے مرتبہ میں اور قد خلت من قبلہ الرسل قضیہ موجبہ جزئیہ ہوتی ہے اور آیت 'ولے قسلہ ہے۔ جوقو ق موجبہ جزئیہ میں ہوتی ہے اور ایسال استغراق افراد قطعاً باطل التین الموری کی استفراق افراد قطعاً باطل الیہ کی آئیں کہ کوئی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس آئی ہو کے دنہ یہ کہ سب رسول حضرت موئی علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور اس کے پیچھے اس کی آئیں برگئی رسول بھیج گئے۔ کیونکہ کی آئیں برگئی رسول بھیج گئے۔ کیونکہ کی آئیں برگئی رسول بھیج گئے۔ کیونکہ یہ معلوم ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام سب سے پہلے رسول نہیں۔ ایسا بلکہ گئی رسول آپ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام سب سے پہلے رسول نہیں۔ ایسا بلکہ گئی رسول آپ ہے۔ یہ بیکہ ہوے اور کی آئیں ہو کے اور کی آئیں۔ ایسا بلکہ گئی رسول آپ ہیں۔ یہ بیکہ ہوے اور کی آئیں۔ ایسا بلکہ گئی رسول آپ ہیں۔ یہ بیکہ ہوے اور کئی آئی ہی جو باور کئی آئی ہے کہ بعد۔

اا الله الله الله الرسل " بيكان كه حضرت الوبكر في نظر " افسان " بيتهى تواس پر سوال يه به كده لوف تنبيل مونا چا به كياده سوال يه به كده كوف تنبيل مونا چا به كياده المجمعة متحد كرده مانته متحد به انبيل كى ترديد مقصودهى \_ جب يه نابت موجائ كه كوئي بهى زنده نبيل توانهول نے مان ليا اس لئے زياده تر نظر " قد خلت من قبله الرسل" بيرى هى -

السند آپ ع فرماتے ہیں: ''والسندیسن یسد عسون مسن دون الله (نسسل: ۲۰) ''قضیه مطلقه عامه ہے۔ ورندلازم آئے گا کردوح القدس فوت ہوگئے۔ مگر جناب مفتی صاحب! آپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ یہاں ان معبودان باطلہ کا ذکر ہے جن کی طرف خلق منسوب کی جاتی ہے اور وہ عالم خلق سے ہیں نہ عالم امر سے اور ان سے دعا کیں کی جاتی ہیں۔ پہلے روح القدس کے متعلق بیتنوں صفات ثابت کردیں۔ پھراعتراض کریں۔

ا اسلام مناظر نے اپنی رچنمبرا میں اس کی تردید کی ہے اور اس نے اپنی برچیمرا میں اقادیاتی مناظر کو بدایت کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس لحاظ سے کہ صحابہ کو آنخصرت کی شخصیت کے متعلق اضطراب تھا۔ اس لئے حضرت ابو بکڑنے ''افغان مات اوقتل ''کہہ کران کا اضطراب رفع کیا اور یمی وجہ ہے کہ اس موقعہ پر حضرت ابو بکڑنے حاضرین کو کا طب کر ۔ کے فرمایا: ''ا یہا الناس من کان یعبد محمد آفان محمد آقد مات ومن کان یعبد رب محمد فان الله حیی لا یموت رمجلس معارف ص ۸۸ م، بیروت)''

ع اسلای مناظر نے اپنے پرچ نمبرای اس الی الله یک و الله یا دون الله الا یہ خلقون شید بنا وهم یہ خلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایّان یبعثون (نسحہ اور ایک الله علی الله یک الله یک الله یک برح نمبرای مناظری (نسحہ الله یک برح نمبرای مناظری (نسحہ الله یک برح نمبرای کی برح نمبرای مناظری مناظری مناظری الله یک بروح القدی برح ترین کا الله یک بروک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک وردی القدی برح الله یک الله یک وردی الله یک بردی الله یک وردی و بردی الله یک وردی الله وردی وردی الله یک وردی الله یک وردی الله یک وردی و بردائی و بردائی و بردائی وردی و بردائی و بردائی وردی و بردائی و بردائی و بردائی وردی و بردائی و بردائی و بردائی و بردائی و بردائی وردی و بردائی و بردا

باقی ا رہا یہ کہ یہ تضیہ مطلقہ عامہ ہے۔ اس سے ان کام سے ہوئے ہونا ٹابت نہیں ہوتا۔

یہ آپ کی خوش ہی ہے۔ کیونکہ اگر تمام معبودان باطلہ کوم ہے ہوئکہ ''غیر احیاہ'' اس کی تر دید کر رہا عامہ کا اطلاق سے ہوگا اور یہاں کی موت مراد لین بھی سے نہیں۔ کیونکہ ''غیر احیاہ'' اس کی تر دید کر رہا ہوا تا ہے کہ وہ مرنے والے ہیں زنہ نہیں۔

ہاتی رہا اس کی تا تریش ' اننگ میں ہوجا تا ہے کہ وہ مرنے والے ہیں زنہ نہیں۔

باتی رہا اس کی تا تریش ' اننگ میں ہوجا تا ہے کہ وہ مرنے والے ہیں زنہ نہیں ہو تھے لوچھ لیں کہ اس میں ' اننگ میں تعدر حی والمہ میں تون غیر احیاء'' نہیں ہوا ور نہیں۔

الذین کی خرہ اور اسم موصول کے استفراق کے لئے ہوتا ہے۔ اس لئے کوئی فرداس سے باہر نہیں۔

سا اسس پھر آپ فرماتے ہیں کہ: ''کانا یا کلان الطعام '' میں تغلیب مریم کی الوہیت کی مقصود ہے۔ پہلی آ یا ہو پڑھ وجہ سے کی گئی ہے۔ حالانکہ یہاں تر دید سے صرف سے کی الوہیت کی مقصود ہے۔ پہلی آ یا ہو پڑھ لیں۔ دوسرے سے تغلیب جب نہ کر ومؤنث اکٹھ ہوں تو نہ کر کی طرف سے ہوتی ہے۔ جیسے لیم ران سورج چا ندے لئے کہا جا تا ہے۔ ہما ان نہیں کہا جا تا ۔ کیونکہ شرع کی زبان میں مؤنث ہے اور ''کہانا یہ کہ دعا کے خلاف ہے۔ کیونکہ آپ نے تغلیب موجود کی گئی ہے۔ کیونکہ آپ کے مدعا کے خلاف ہے۔ کیونکہ آپ نے تغلیب موجود کی گئی ہے۔ کیونکہ آپ کے مدعا کے خلاف ہے۔ کیونکہ آپ نے تغلیب موجود کی مثال دی ہے اور طعام کے متعلق تو سوال ہیہ کہ: '' یطعمنی ہے کہ دبی ویسقینی '' موزث کی مثال دی ہے اور طعام کے متعلق تو سوال ہیہ کہ: '' یطعمنی ہے کہ بہی ویسقینی '' موزث کی مثال دی ہے اور طعام کے متعلق تو سوال ہیہ کہ: '' یطعمنی ہے کہ دبی ویسقینی ''

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چیمبر ۴ میں یوں ہدایت کی ہے کہ چونکہ اس آیت میں معبودان باطلہ کی معبود بیت باطل معبود بیت باطلہ کی معبود بیت باطلہ عامہ کی معبود بیت باطل کرنا مقصود ہے۔ اس لئے تاکیدا اموات غیراحیا و (قتل: ۲۰) "فر مایا اورا کر بیقفیہ مطلقہ عامہ شہود آگر کوئی محض یا کوئی قوم اس وقت کسی زعدہ محض کو معبود قرار دے قواس کواس آیت کی روسے جیتے ہی کس طرح مردہ شلیم کر سے تیں لیس آیت اپنے مطلب میں غیر کافی رہے گی۔ جس سے قرآن کریم پاک سے اور طرح مردہ شلیم کر گئی مطلقہ عامہ کا اطلاق معموم تان معبود ان باطلہ کوم ہوئے مان بھی لیاجائے تو پھر بھی مطلقہ عامہ کا اطلاق معموم ہوگا۔ افسوس کہ قادیانی مناظر کوخود تو مطلقہ عامہ کے مفہوم اور مصداق کے درمیان فرق معلوم نہیں اور خلاف تہذیب اسلامی مناظر کے متعلق لکھتا ہے کہ اصطلاح تو لکھ جانے ہیں لیکن حقیقت سے واقف نہیں۔

ع سجان الله قادياني مناظر كاكياعلم وصل ب كدايك مقام پرتواس اسم موصول سدور القدس كوخارج كررب بين جومعودان باطله سے اوراس مقام پرارشاد فرماتے بين كداسم موصول "المذين يدعون"استغراق كے لئے ہے كوئى اس فرد بابرنيس ـ

م قاديائى مناظرصاحب لكست بين حالانك يهان ترديوم وفي كى الوبيت كى مقصود ہے۔ كم اللہ اللہ تاديائى مناظر كے علم پردونا آتا ہے۔ ويلھواس آيت كا سياق سباق يوں ہے۔ "لقد كفر الذين قالق ان الله خالت ثلثة وحا من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروامنهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، ما المسيح ابن مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كمانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين الهم الايات ثم انظر اني يوفكون (مائده: ٥٧) "يامر بالكل فابر بكران آيات م تقعود دوامريس اثبات وحيد الطال الوبيت عيلى اورمريم اثبات وحيد الطال الوبيت كرك عيلى اورمريم اثبات وحيد كرك فرايا: "ماالمسيح ابن مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يا كلان الطعام "يعني عيلى اورمريم كل احتياج الى الطعام ان كى الوبيت كواطل كرتى ب-اس آيت من حضرت مريم عليه السلام يمي الوبيت كم عليه السلام كاذكراس لئه كريسائيول عن ياسمورة كافيريس ب " أانست قلب السلام يمي الوبيت كم تبدتك يني على بيس جيسا كراى مورة كافيريس ب " أانست قلب السلام يمي الوبيت كم تبدئي حكى الوبيت كالي المورة كافيريس ب " أانست قلب الملام يمي الوبيت كم تبدئك من والي من دون الله (مائده) "ال مضمون بالاست صاف طور برطا بركا الوبيت كي تقعود ب نمرف من كي الوبيت كاري من من دون الله (مائده) "ال مناظر كابي كمنا كرياك كرياس توريف كي كوريس في الوبيت كي تقعود ب نمرف من كي الوبيت كي تقعود ب بيمل مركب كافير وسي

ه افسوس كدقاديانى مناظر بربط اور باصل بالتين كے جاتے ہيں - كيونك طعام "من حيث هو هو ما يطعم به "كوكتے ہيں - يعنى جوطعم اورغذا ہوكر مايہ حيات بنے مادى ہو ياغير مادى ہو حيات كا حدكم يطعمنى دبى ويسقينى (بخارى بوجيما كداس مديث سے واضح ب- "لست كا حدكم يطعمنى دبى ويسقينى (بخارى با ص ٢٦٢، باب الوصال و من قال ليس فى الليل صيام) "ويكموطعنى جس كاصل مافذ طعام باوركانا يا كلان الطعام ميں زير بحث احتياج الى الطعام بے مادى ہو ياغير مادى - كونكه مطلق احتياج الى الطعام بے مادى ہو ياغير مادى - كونكه مطلق احتياج الوالى القرائر تى بے -

میں طعام مادی مراد ہے یا غیر مادی۔ ظاہر ہے کہ غیر مادی مراد ہے۔ ورنہ وصال کا روزہ کیے سی جے ہوں مادی ہے ان الطعام ''میں زیر بحث طعام مادی ہے۔ غیر مادی نہیں اور آئے ہیں۔ ''ولا مستخنی عنه دبنا ''نیزاس کے متعلق فرماتے ہیں۔ ''ولا مستخنی عنه دبنا ''نیزاس کے متعلق ٹابت کریں کہ خدا تعالی ان کو یہ کھانا کھلاتا ہے۔

ساس "اوصانی بالصلوة والزكوة "كمتعلق جواشكال تقاس كو پہلے پرچہ مل كھول كريان كرديا گيا ہے اورز كوة لے متعلق بيكتا ہول كرتم آن مجيد ميں جہال كہيں صلوة اورز كوة الشخص آئے ہيں۔ وہال فريضة زكوة مراد ہے كرمض پاكيزگی۔ جيے اقيمو الصلوة والزكوة اور آپ كا بيفر مانا كہيں ان كے لئے نصاب اوران كا بالدار ہونا ثابت كروں عجيب بات ہے۔ بيتو تب ع فقا كہ ميں ان كوزنده مانتا ہوتا۔ بيتو آپ پر لازم آتا ہے۔ علاوہ ازيں اگروہ صاحب مال نہيں تصوّق ان كونكيف بالمحال كيوں دى تھى اور "جعلنى سے مباركا اينما كنت" توصلوة اورزكوة كوآسان كے لئے بھى ثابت كرد ہاہے كمان كوبيا دكام بجالانے چاہئيں۔

۱۵ ...... والسلام على كى وجد بيان كرير يركونكدان دوخاص دنول كا ذكر ندكيا ـ اگر مديا ـ اگر مديا ـ اگر مديان كى در ميان كرو ـ مبدار كا "ميل وه ون آ چكه بيل توكيا" يوم اموت "وغيره نيس آ چكه ـ ان كى وجد ذكر بيان كرو ـ

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبر میں اس کی اس طرح تردید کی ہے کہ میں نے دخسان آ من الدنسا و ذکورة "کوپیش کیا ہے۔قادیانی مناظر نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اور قادیانی مناظر کا یہ کہنا کہ جہاں صلوق اور زکو قاکھے فدکور ہیں وہاں زکو قاسے مرادصد قدمفروضہ ہے۔ یہاستدلال استقرائی ہے اور استقرائی ظنی دلیل ہوتی ہے۔ یہی نہیں ہوتی ۔ پس اس سے اتنا سلیم کیا جاسکتا ہے کہ پیشک قرآن شریف میں اکثر جگداییا ہی وارد ہے۔ گراس سے بیلازم نہیں آتا کہ جس جگد نماز کے ساتھ ذکو ق کا ذکر آوے اس جگد خواہ مخواہ صدقہ مفروضہ ہی مرادلیا جاتا ہے۔ کیونکہ لغت اور عقل اس کی شہادت نہیں دیتے۔

لے اسلامی مناظر نے اپنے پر چنمبرا میں بیلھاہے کہ پہلے میرے مناظر صاحب ابن مریم کا صاحب نصاب ہونا قرآن کریم یا حدیث سے فابت کریں اور اس سے مرادیہ ہے کہ ابن مریم کاکسی وقت صاحب نصاب ہونا ثابت کریں۔

سے بیروہمی باتیں ہیں۔

۱۱ ..... آیت ا'ولکم فی الارض مستقر''جبآپ کزدیک مقطعی پردلالت کرتی تقی تومیح مقرطعی کوچوژ کرآسان پر کیون چلاگیا؟ اور'فیها تموتون'' بتار با که یهان میعاد کاذکر ہے کہ موت تک زمین میں رہنا ہوگا۔ معلوم نہیں آپ ع جعل کے جال میں کیون پھنس گئے۔

الخلق "هونے کے لئے بیارول العمریک ویکی کے لئے دوامی زندگی کی شرطنیں۔ الخلق "هونے کے لئے بیارول العمریک ویکھنے کے لئے دوامی زندگی کی شرطنیں۔

۱۹ ...... یکھی سے آپ نے خوب کھی کہ صدیث 'کسو کمان موسیٰ وعیسیٰ'' چونکہ خلاف قرآن ہیں۔اس لئے میں نہیں مانیا جب تک آپ اے خلاف قرآن نہ ثابت

ل اس آیت کاکافی جواب گذر چکا باورقادیانی مناظر کے بیخیالات وقومات 'یفعل ما یشاه ''اور'ان الله علیٰ کل شیً قدیر ''کخلاف ہیں۔

ع جب جعل کو بن قادیانی مناظر کو بھون آیا تو کہدیا کہ آپ جعل کے جال میں کہاں پھنس گئے۔

س اسلامی مناظر نے اپ پر چہ نمبر ہم میں اس کی یوں تر دید کی ہے کہ بعدی میں مطلق غیو بت ہے اورغیو بت بالموت اورغیو بت بغیر الموت اس کے انواع ہیں۔ چونکہ لا نبی بعدی میں تکرہ جز نفی میں ہے۔ اس لئے اس کا بی مطلب ہے کہ نہ آنخضر سفائی کی غیو بت بالموت کے وقت کوئی نبی ہوسکتا ہے۔ اس لئے اس کا بی مطلب ہے کہ نہ آنخضر سفائی کی غیو بت بالموت کے وقت کوئی نبی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ کرہ جزئنی میں ہوسکتا ہے اور نہ آخضر سفائی کی نبوت بروزی وغیرہ بھی باطل ہوگئی اور باتی من بعدی میں بعدی میں بعدی اثبات میں غیو بت کے ایک نوع کا تحقق کافی ہے۔ یعنی غیو بت بالموت ہو یاغیو بت اس طرح پر ہوکہ ابن مریم آسان پر اٹھانے کے بعد آنخضر سفائی تشریف لاویں۔

س اسلامی مناظر نے اپنے پر چرنمبر میں اس کی بول تردید کی ہے کہ مدیث 'لسوک ان موسسی و عیسی حیّین (الیواقیت والجواهر ج ۲ ص ۲۲) "آیت' و ماقتلوه یقیناً بل رفعه الله الیه "کے بالکل خلاف ہے اور بیره آیت ہے جس کا قادیا نی مناظر کوئی جواب نہیں دے۔ کا اور اگر حین علی الارض مرادلی جائے تو بھی آیت ودیگر آیات واحادیث حیات قرید ہوں گی۔

کریں۔اس وقت تک آپ کا بیکم کی کر صحیح ہوسکتا ہے۔ جب کداس حدیث کو ہڑے ہڑے ائمہ نے لکھا ہے۔ مثلاً (الیواقیت والجواہر ن ۲۳ مر ۲۲) میں اما معبدالوہاب شعرانی نے اور (مداری السائین) میں اما مائن قیم نے اور (تغیرابن کیر) میں حافظ ابن کیر نے ۔ تو صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم کیونکر اسے درست مان لیس اور آپ نے علی الارض کی قید بڑھا کر ٹابت کر دیا کہ ہمارا مدعا ثابت ہو اور اسل حدیث کے وہی معنی ہیں جو ہم نے کئے ہیں اور آپ صرف من الظاہر کرتے ہیں۔ جس کا دوسرانا محمل علی الجاز ہے اور اس کے لئے کی قرید کی ضرورت ہے وہ قرید پیش ہیں۔ جس کا دوسرانا محمل علی الجاز ہے اور اس کے لئے کی قرید کی ضرورت ہے وہ قرید پیش کریں اور صحاح ستہ میں کی عدید کی خرورت ہے وہ قرید پیش کریں اور صحاح ستہ میں کی عدید کی خرورت کی حدیث کی قرار تہیں دی۔

۲۱ معراج کی صدیث کے متعلق جوہم نے سوال کیا تھادہ ویسے ع کاویباہی قائم ہے۔ جو سجے بخاری وغیرہ کی صدیث کے مطابق پڑتا ہے کہ وہ نوت شدہ انبیاء میں کیوں گئے۔ ان کامردوں میں کیا کام۔

۲۲...... طبقات کمیر کی روایت پرجوآپ نے جرح کی ہے دہ بھی سیح نہیں۔افسوں ہے کہآپ نے روایت کے الفاظ پرغور نہیں کیا۔اس میں سی کوروح سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ بلکہ س روح کو مسیح بن مریم کی طرف مضاف کیا گیاہے۔آپ مضاف اور مضاف الیہ کے فرق کو بھی نہیں سمجھ سکے۔

ا اگراس عمروالی صدیث کوحسب تشریخ قادیانی مناظر لیاجائے تواس پر بیاعتراض وارد ہوگا کہ چونکہ قادیانی مناظر کے دعم میں مرزا قادیانی نی جیں۔ چونکہ قادیانی کی عمرتیں سال ہونی چاہیے تھی۔ علی اسلامی مناظر نے اپنے پر چہنمبر کا میں اس کے اس کے اس طرح تر دیدی ہے کہ معراج کی صدیث جوسنن الی ماجہ سے جل نے چیش کی ہے۔ اس کے جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں کے یونکہ اس صدیث میں آنخصرت تعلقہ رادی جیں اور حضرت عیلی علیہ السلام کی زبانی ان کا نزول بعید نہ بمثیلہ بیان فرماتے جی اس کے جواب و تعلقہ اس کا کہنا جواب ہوسکتا ہے۔

" اسلامی مناظر نے اپنے پرچہ نمبر میں اس کی یوں تردید کی ہے کہ میں تو مضاف اور مضاف اور مضاف اور مضاف اور مضاف اللہ کے فرق کوجات موں - کیونکہ اس عبارت یعنی عروج بروح عیسی میں صفرت عیسی علیہ السلام سے تعبیر بالروح کرنے سے بدلازم نہیں آتا کہ یہاں اضافت نہ ہو ۔ کیونکہ بروح عیسی میں اضافت بیانیہ ہو جیسی میں اضافت بیانیہ ہو جیسی "بیقادیانی مناظر کا کمال ہے کہ لفظ تعبیر بالروح کو اضافت کے منافی مجمعتا ہے۔

پھرروح مند میں میے کی روح کوکئ خصوصیت نہیں۔ تمام پاک لوگوں کے ارواح خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں اورای کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ کیا آنخضرت اللہ کی روح خداتعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی۔ ہم تو ایسے خیال سے بیزار ہیں اور آنخضرت مالے لیے کا بقول حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) یہ درجہ مانے ہیں کہ ہے

> صد ہزارال یوسفے بینم دریں جاہ ذقن وال مسیح ناصری شد ازدم اوبیثار

(آئينه كمالات اسلام ص ٢٤ فرائن ج ٥ص اليناً)

اور

تمت علیه صفات کل مزیة ختمت به نعماه کل زمان

(آئینه کمالات اسلام س۳۹۳ فزائن ج۵م ایشا)

اور' والمهدى فى وسطها''كوپيش كرنے سے وَشَيعوں ع كاعقيده ماناپرتا ب- كونكد دُيرُه م بزار برس امت كازمانه بوقو ساڑ هے سات سوبرس ان كوزنده ماناپرے كا - تب مسح عليه السلام كول سكتے ہيں۔

ا بیسب تلمیعات ہیں۔ورندمرزا قادیانی کے اس شعر پرغیرت نہیں آتی۔ منم مسیح زمان وکلیم خدا منم محمد، واحمد کہ مجتبی باشد

(ترياق القلوب ص ٢ فزائن ج١٥ص١١١)

ع اسلامی مناظر نے اسپے پر چہ نمبر میں اس کی یوں تر دید کی ہے کہ حدیث وکیف تھلک امة اندا اولها والمهدی وسطها والمسیح اخرها (مشکوة ص٥٨٥، باب ثواب هدنه الامة) "شرم بر ساوپر شیعوں کے ہم اعتقاد ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ جناب من ہم ہر بات میں افاق ہے کہ معزت امام مہدی معزت عیلی بات میں افاق ہے کہ معزت امام مہدی معزت عیلی علیہ السلام کے نزول کے وقت موجود ہوں گے۔ بدوسرا اختلاف ہے کہ اب پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں۔ "اللهم اغفر لکا تبه ولمن سطی فیه"

چونکہ وفت ختم ہوگیا ہے۔اس لئے میں ای پرختم کرتا ہوں۔والسلام! مناظر منجاب جماعت احمدیہ جلال الدین شمس،مولوی فاضل پس باوجود یکہ شرائط میں یہ طے ہو چکا تھا کہ قبل دعویٰ مسجست کی تحریر پیش نہیں ک جائے گی۔ مگر آپ نے خلاف شرائط اس کے علاوہ اور بھی بہت تی با تیں لکھیں۔ ہمارے نہ کورہ بالا بیان سے واضح ہے کہ قرآن مجید سے جو دلائل پیش کئے گئے ہیں ان میں سے ایک دلیل بھی حضرت مسے علیہ السلام کی حیات پر دلالت نہیں کرتی۔ فافھہ!

دست خط دست خط المست خط المست خط المست خط المست خط المست خط المست المست

"سبحانك لا علم لنا الا ما عامتنا انك انت العليم الحكيم · فان تنازعتم في شيٍّ فردوه الى الله والرسول "

الشّكااسم رافع كامعنى اعزاز دبنده رفع روحانى اور رفع جسمانى دونول كولازم بجو معنى كنائى باورجس كاحقيقت كساته معامرادلينا جائز باور "اذا تدواضع العبد رفعه الله السي السماء (كنوز العمال ٣٠ ص ١١٠) "اور "ولدو شدّنا لرفعناه بها (اعراف:٢٧٦) "اور "في بيوت اذن الله ان ترفع (النور:٣١) "اور "ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويصنع بها اخرين (ابن ماجه ص ٢٠ باب فضل من تعلم المقرآن وعلمه) "وغيره مل رفع جسمانى مرادنه ونايم كومنزيس اوراس كفلاف تين كدن بل رفعه الله اليه "ميل بلحاظ سياق وسماتى وسماق وسماق مراده وبياك يم يان كيا كيا اور مير مناظر صاحب ني كوئى مثال رفع اليدينى الى الله كنيس بيش كي اور "المرحمن على العرش استوى" كاثرام من الرجمانية باور تمير يشي كيان الله الله اليد عن على العرش استوى "كاثرام ندگاه ين اور "شم الموالي السكل الله كي مثل من الموالي المدى الموالي ال

مرزا قادیانی کی عبارتوں سے فقط برفا کدہ حاصل کیا گیا ہے کہ رفع الی اللہ سے مراد آسان کی طرف افحائے جانا ہے اور رفع جسمانی ثابت کرنے کے لئے ہم نے بل کومیدان مناظرہ میں چھوڑ ویا ہے جواس کا مقابلہ کرے گا۔ انشاء اللہ فکست کھائے گا اور مرزا قادیانی نے آسان کا لفظ بولا ہے جس میں کوئی تاویل نہیں ہو گئی۔ جناب قرآن کے الفاظ میں بحث کریں۔ دوسری باتوں کوچھوڑ دیں اور 'ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتاً بل احیاء 'میں صفت مطلب یعنی امراتا اور صفت مشتبہ یعنی احیاء دونوں کے شمیروں کا مرجع ایک من یقتل ہے نہ من کیونکہ المواتا اور صفت مشتبہ یعنی احیاء دونوں کے شمیروں کا مرجع ایک من یقتل ہے نہ من کیونکہ کہ وہ مقتصاء حال اور وضوح دلالت کے منافی نہ ہواور نیز ایک متی مراد لینے کو وہال قرائن صحد در یا تابت کریں۔

جبياكه \_

## فسقى س الغضا والساكنيه وان هم شبوه بين جوانح وضلوع

ل كونك صنعت استخدام شين كلام كوجوه سه اور تحسين كلام كوجوه مي بيضرورى مهافي وقواعد فن بيان كرمنا في نهول جيها كرتم يفي في بدل سه فلام بيان كرمنا في نه بهول جيها كرتم يفي في بدل سه فلام الدلالة هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية العطابقة ووضوح الدلالة (مطول) "اوراكر" وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "من صنعت استخدام اختيار كي جائز وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "من جويل ابطاليه اورقم قلب جان كرمنا في مولى يهال صنعت استخدام كانتيار كرنا بروئ فن بدلي جائز بين يهال صنعت استخدام كانتيار كرنا بروئ فن بدلي جائز بين من

ع اور مانحن فيه "ميل يعني وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه (النساء: ١٥٨) "ميل برجاره الإمنوب مصل عايك معني يعني علي السلام ونده بحده العصر ى مراد لين ساكوني قريندوكا أميل سبلك بل ابطاليدا ورقع قلب قطعي طور براس بات و طاح كري تراك معروب المعلم ما المسلم وحفي المعلم على المعلم ما المعلم ما المعلم المعلم المعلم على المعلم ا

ٹابت کرتے ہیں کہ ہر چہار شمیروں سے مراد حضرت میں کی زندہ بجسدہ العظمری ایک بی بعینہ ہیں۔ سع دیکھواس شعر میں صنعت استخدام ہے۔ کیونکہ شمیر مجرور جو الساکتیہ جس ہے اور شمیر منصوب جوشبوہ میں ہے دونوں کا مرجح الفطعاء ہے اور شمیر مجرور سے مراد بقریندالساکی مکان ہے اور شمیر منصوب سے مراد بقرینہ شبوہ آگ ہے اور یہاں صنعت استخدام افقیار کرنانہ قواعد معافی کے منافی ہے اور نہ ہی تو اعد بیان کے اور نیزیہاں قرائن موجود ہیں جوایک معنی مراد کینے ہے روکتے ہیں۔ يُها عمير عدم اوم كان إورووسرى عمير عدية بينشبوه آگ بـ قرآن كريم نْ 'وقولهم انا قتلنا المسيع' كماته يبودكا عقاد بيان كرديا تواب تورات اشثاء باب ۲۱ آیت ۲۲ وغیره کوپیش کرنے میں میرے مناظرنے لے تشکیم کرلیا ہے کہ میرے پاس قر آن کریم اورقواعدعر بیه کےمطابق کوئی جواب نہیں۔ بلکہ تورات میں بھی وہ مصلوب ملعون قرار ویا گیا ہے جو کسی جرم میں معلوب بواور ولم یمسنی کے بشرولم ال بغیا " کی خصوصیت كے لحاظ سے " حكيما" كمعنى تيج بيں مير بے مناظر صاحب نے ديدہ دانسترياكسي وجہ دوسرے پرچہ میں ایسے مضامین درج فرمائے ہیں۔جن کی تر دید میرے پرچداؤل میں موجود ہے۔مثلًا لفظ نزول انزلنا الحديد وغيره ميں بقرينه الحديد وغيره اور معنی مراد لينے سے بيلازم نہيں آتا-جہال نزول ہووہاں پیدا ہونے کے معنی مراد ہول گے اور لازم آئے گا کہ حدیث 'فینزل ي عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهزودتين واضعا كفيه على اجنحة ملكين (مسلم ج٢ ص٤٠١، باب ذكر الدجال) "كمعني (استغفرالله) يهول گے کئیسٹی علیہ السلام دورنگین کیڑے پہنے ہوئے دوفرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے پیدا ہول کے اور قبر سے مراد گورستان ہے۔ بیاعتراض تو ( نعوذ باللہ ) آنخضرت علیہ پر ہے نہ جمھ پر اورعا ئشصد یقید کےخواب میں تین جا ندد کھنے کی تعبیراس کی عظمت کو بالائے طاق رکھنے ہے گ گئ ہے۔ ورنہ سی تعبیر یہ ہے کہ آنخضرت اللہ بمزلہ آفاب ہیں اور شیخین اور سی علیہ السلام بمزله جاً ندك میں مرزا قادیانی کے اقوال ہم پر ججت نہیں ہوسکتے بلکہ آپ پر اور آپ كايد كہنا

ل كونكر بلخاظ آيت فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون (الانبياء:٧) "كل تورات كى طرف رجوع اس وقت جائز بوتاجب بم كويبود كاده اعتقاد جس كن وسا قتلوه "تردير ب قرآن كريم سيمعلوم في بوتا جيها كن أن كنتم لا تعلمون "سيروش بهاورقر آن كريم في اليناس فقرت وقولهم اننا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله "كساته يبود كاس اعتقاد كواضح طور بريان كرديا به تواب قاديانى مناظر كاقر آن كريم اور مديث اوراقوال صحابه اورقواعد عربيت سيدوكردانى كريم ورات كويش كرناس بات كى دليل بهكده جوب دين سيا جرات كويش كرناس بات كى دليل بهكده جوب دين سيا جرات كي المرات كويش كرناس بات كى دليل بهكده جوب دين سين سيا جرات كويش كرناس بات كى دليل بهكده جوب دين سين سيا جرات كويش كرناس باست كى دليل بهده جوب دين سين سينا جرات كويش كرناس باست كى دليل بهده جوب دين سين سين المرات كويش كرناس باست كى دليل بهده كورناك كور

م. اور صالانکدند مجھے کسی نے تکاح کرے چھواہے اورند میں بدکار ہوں۔

سی بیصدیث (صیح مسلم ج۲ صله ۲۰۰۰، باب ذکر الدجال) میں ہے اور اس کا ترجمہ ہیں۔ پس حضرت عیسلی علیہ السلام اتریں گے اس منارہ سفید کے پاس جو دشق کی شرق کی جانب واقع ہے۔ دو رنگین کیٹرے پہنے ہوئے دوفرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ در کھے ہوئے۔

کہ حقیقت ومجاز جمع ہو سکتے ہیں۔ بالکل فن بیان کے خلاف ہے۔ ہاں حقیقت اور معنی کنائی جمع موسكتے ہیں۔ كنايت اور مجاز ميں شايد آپ فرق نتيجھتے ہوں كے اور مولوى نور الدين صاحب كا فقره (برجك ) آپ كوكوئى تاويل كرنيس ويتاركونك "الاعتبار ل لعموم اللفظ لالخصوص المعورد ''اورقران وحدیث کوچھوڑ کرامام مالک وغیرہ کانام لینا ہیآ پ کی کمزوری ہے۔ کیونکہ میں تو "من حيث افيا مسلم "مناظر مول يس بس، اورآ تخضر عليه كازيين مين مرفون مونا اورتيلي عليه السلام كاآسان پر ہونااس سے حصرت علي عليه السلام كا افضل ہونانہيں ثابت كرتا - كيونكه افضل یا غیرافضل ہونا ہم بروئے قرآن کریم اور سیح حدیث کے بچھیں گے اور قرآن اور حدیث کا پیرفیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کمال الوہیت میں ہے اور انسان کا کمال عبودیت میں ہے۔قرآن کریم میں ہے "أيا ايها الناس ك اعبدوا ربكم الذي خلقكم الى وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقالكم (بقره:٢١) "اس آيت ميل خداوندكريم في انسانول كوعبادت كالمحكم . فرمایا ہے جواعلی ورجہ کی عبودیت کا نام ہے اور پھراپنے چند صفات ذکر کر کے اخیر میں صفت 'و انذل من السماء "كويمان فرمايا ہے اوراس ميں بديتايا ہے كدز مين جو پستى كامظهر ہے آسان سے جو بلندي كالمظهر بح كس طرح فائده الثماتي ہے۔اس طرح جب انسان اپنے آپ كوعبادت يعني اعلیٰ درجه كى عبوديت ميس كاكريستى كامظهر بناتا بياقواس پراللدتعالى كى رحمت وبركات كانزول موتا ہے اور انسان جس قدر عبودیت میں ترقی کرتا ہے ای قدر عنداللہ زیادہ مقرب ہوتا ہے اور بیامر بالکل روش بے كداللدتعالى الوميت ميں لاشريك لدب اور محدرسول الله الله على عبوديت ميں لاشريك لہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ان مقامات میں جہاں آنخضرت اللہ کو اعلیٰ درجہ کے اعزاز وینے کاذکر ہے اور جہاں بیر مشہتہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اعلی اعز از ملنے کی وجہ سے آنخضر مطالقة کی عبودیت میں تقص پیدا ہوگیا ہو۔اس بات کی شہادت دی ہے کہ باوجودایسے اعلیٰ اعزاز ملنے کی آ تخضرت الله كاعبوديت من ذره بعرفر تنبيس آيا - بلك عبوديت مين ترقي مولًى ہے-

ل يعنى لفظ كاعموم معتبر موتا باو رخصوصيت مزول شان محوظ بيس موتى -

ی یہ یہ تمام اس طرح ہے۔ 'یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والدین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الشعرات رزقائکم (البقره: ٢١) ''لیخی اے لوگوا ہے رب کی عبادت کرو۔ جس فے تمہیں پیدا کیا اور آئیں جوتم ہے پہلے تھے تاکیم متی بو۔ وہ جس فے زمین کو تمہارے لئے قرارگاہ بنایا اور آسان کو عمارت اور اوپر سے پانی اتارا۔ پھراس کے ماتھ تمہارے لئے کھول ہے راز نکالا۔

ویکھو سبحان لے المذی اسری بعبدہ (اسری:۱) "اورویکھو 'فاوحیٰ ع الیٰ عبدہ ما اوحیٰ (نجم:۱۰) "اورویکھو 'قبارك علیٰ المذی نول الفوقان علیٰ عبدہ (الفوقان:۱) "اور ملاحظہ واضافت عبد طرف الله کی اس وجسے 'ورفعنا علیٰ لك

ل برکیا کمال اعزاز کا مقام ہے۔ کیونکہ ملک الملوک ایک اپنے مقرب فرشتے جرئیل علیہ السلام کو براق دے کرآ مخضرت علیہ کی خدمت میں بھیجنا ہے اور وہ حسب ارشاد اللی دست بستہ ہوکر عرض کرتا ہے کہ حضور براق پر سوار ہوکرآ بیات اللہ بیکا معائد کیجئے۔ ایسے اعلیٰ اعزاز کے مقام میں بیگان پیدا ہوتا ہے کہ شاید آنحضرت اللہ کی عبودیت میں کی حتم کا لفقی آئی ہو لیکن اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ "سبحان الذی السریٰ بعبدہ "لینی پاک ہے وہ ذات جس نے سرکرایا اپنے بندے کو۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آئی مضاف کر کے اس اللہ تعالیٰ طرف مضاف کر کے اس بات کی شہادت دی ہے کہ آئی خضرت اللہ کے عبودیت میں قررہ بحرفرق نہیں آیا۔ ورنداس سے لفظ عبد کے ماتھ تعہیر کرکے اور پہر فرق نہیں آیا۔ ورنداس سے لفظ عبد کے ماتھ تعہیر کرکے ایک میاد تا ہے۔

سے یہ آیت تمام اس طرح ہے۔ ' تبدارك الدى نول الفوقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً (الفوقان: ١) ''ليعنى بركت والى وه ذات ہے جس في البين بندے (محمدٌ) بركتاب حق اور باطل كدرميان فرق كرنے والى نازل كى ۔اس لئے كدوه تمام دنيا كى اصلاح كرے۔ يہى اعلىٰ مقام اعزاز كا ہے۔

ذکرك (الم نشرے: ٤) " ہے اور اى كمال عبوديت كى وجہ ہے آنخفرت الله فضل المرسلين بيں اور آپ كو حضرت عليات أفضل المرسلين بيں اور آپ كو حضرت عليات السلام پر قرب اللي اور وفعت منزلت بيں بدر جہانو قيت ہے اور اى كمال عبوديت كا يہ اقتضاء ہے كہ از ابتداء بيدائش تاوفات آپ كا ايبا رنگ رہے جو عبوديت كے مناسب ہو۔ يہى وجہ ہے كہ آپ كى بيدائش پر زمينى اسباب منعقد ہوئے اور تمام حياتى زمين پر بركى اور زمين پر بى فوت ہوئے اور زمين ميں ہى دفون ہوئے۔ جو پستى كا مظہر ہے۔ ملک افلاک يہ قربان

اوردوسری دلیل کمتعلق جوبی قول پیش کیا گیا ہے۔ ''وان مذکم لمن لیبطئن (النساء:۷۲) ''وغیرہ اس کے متعلق جوبی ہیں کہ یہاں سراداستقبال ہے۔ بلحاظ تواعد خوب آپ بھی کوئی قاعدہ نحوی پیش کریں۔ جس سے ساتاب ہوکہ بوت دخول لام تاکیدونوں ثقیلہ غیر استقبال بھی مراد ہوسکتا ہے۔ آپ ہر گز پیش نہ کرسیس کے اور جب حسب شرا لکا مقررہ ہم قرآن کریم اور حدیث اور قواعد عربیت کے مطابق مناظرہ کررہے ہیں تو آپ گھبرا کر ہرا کی فقرہ میں شرائط سے کیوں تجاوز کررہے ہیں اور امام مالک کا بھی تام لیاجا تا ہے اور بھی شاہ رفع الدین کا تم لیاجا تا ہے۔ کیا''فیان کی تنہ از عتم ''کے طریق پر بحث کرنا اس کانام ہے اور بھی حال ''لنہ دین نہم سبلنا''کا ہے۔ مولوی نورالدین صاحب کی مرزا قادیائی نے جوآپ کے پیغیر ''لنہ دین اور بعد تو ثیق بھی مولوی صاحب مدور کے اس معنی میں کوئی ترمیم نہیں گی۔ جناب تابع کانام اور ذکر کیوں کرتے ہیں اور ابن عباس گونیم فالث تسلیم کرتے ہیں۔

لے تھنؤ کے ایک پنڈت کوآ تخضرت اللہ کی سوائع عمری پڑھتے پڑھتے عشق محمدی نھیب ہوااور وہ پنڈت صاحب نہایت فصیح شاعرتے۔انہوں نے بیاشعار بصورت محس فرمائے۔ ملک افلاک پر قرباں زمیں پر نازئیں صدقے

جہاں کے خوبرو قرباں زمانہ کے حییں صدقے زماں قرباں زمیں صدقے مکاں قربال کمیں صدقے

میرا دل ہی نہیں قرباں میری جاں ہی نہیں صدقے

نیاز واکساری پر اله العالمین مدتے

ل بيآ بت اس طرح ب- "ف ان تغذان عقم في شقٌ فردوه الى الله والرسول ان كنقم تقدم نو مدود الى الله والرسول ان كنقم تقدم نو بالله واليوم الاخر (النساء: ٦٠) " يحق الركي يخري بايم بخفر اكروا الدور النساء: ٦٠) " يحق الركي يخري بايم الله واليوم الأخر آن كريم كاليفلي فيمله به المرتن زع في اور مثن في المرتن المرتن المرتن في المرتن ا

ويَصُحُ عن ابن عباسٌ وان لے الله رفعه بجسده وانه حي الآن وسيرجع الى الدنيا فيكون فيها ملكاً ثم يموت كما يموت الناس (طبقات ابن سعدج ١ ص٥٥) "اورالى يوم القيمة كامطلب حسب قواعدع بيت بيدم كديدجارول واقعات قيامت سے پہلے پہلے ہوجا ميں گے اورآيت' اغريا ابيانهم العداوة والبغضاء "ت مراوطول زمان بــــدورندية يتاس آيت كمتعارض موكى ـ "هوالـذى ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله "كونكمرزا قادياني اس آيت كالفيريس فرمات بین ـ "ایک عالمگیرغلباس کوعطاء کرے " (۲ چشم مرفت ص۸۳، نزائن ج۲۳ ص ۹۱) سجان الله اجن باتوں كاجواب كمل طور يربر چينمبرامين درج ہے اس سے چيم پوشي كر كے پر بھى طوطے والى بات سيكھى موئى پيش كى جاتى ہے اور واہ واہ! ابو ہريرة سے ابو ہريرة حقيق معنول میں مراد نہیں اور براہین احمد میری عبارت کو پیش کرنا خلاف شرا لطانبیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں۔معلوم نہیں کہ ریکتاب کہاں اور کب ختم ہوگی۔اس کتاب کا ظاہر باطن متولی خدا ہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مضامین تقدد بی شدہ خدادندی ہیں اور آپ مرزا قادياني كاكوئي قول مجمه يرجحت نيس قائم كريكة اور"فول وجهك س شطر المسجد الحدام (بقده:١٤٤)"كامعالمة قياس مع الفارق ب- كيونكه مسكد حيات ي اعتقاديات ي ہے اور تحویل قبلہ عملیات سے ہے۔ خلاصہ بیرے کہ میرے مناظر صاحب شرا لَطَ مقررہ سے دور بمراحل جارہے ہیں ادرانہوں نے میرے پر چینمبرا کا کوئی جوابنہیں دیا۔ آخر گھبرا کرتورات محرف کتاب کوا پنا بلجا قر اردیا اور عجیب بات بیه که ده کتاب بھی ان کی امدادے ا تکاری ہے۔

اورآيت" حتى الله جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل

ا حضرت ابن عباس مدوایت ہے اور یقیناً الله تعالی نے حضرت میسی علیہ السلام کو بجسد والعصری العام کو بجسد والعصری المعالیا ہے اور وہ حضرت میسی علیہ السلام اس وقت زندہ ہیں اور دوبارہ و نیا میں تشریف لائیں مے لیس بادشاہ موں کے پھر فوت ہوتے ہیں۔

مع اس کتاب چشمه معرفت میں مرزا قادیانی تکھتے ہیں''اوراللہ تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تنسیم کئے جا کمیں توان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہوئئی ہے۔'' (چشمہ معرفت میں سام بڑزائن ج ۳۳م ۳۳۵) سد لعز لیر در میں میں میں میں میں میں کیا ہیں۔'

س يعنى بس اع مرأي منه ومجد ترام كي طرف كرور

سی لین جس وقت تبهارے ایک پرموت آجائے تو وہ کہتا ہے کہ میرے دب مجھے والمی اوٹا تا کہ ش اعمال صالحہ بجالا دُن۔ یہ بات ہر گرنجیں ہوگ ۔ بیمرف ایک بات ہے۔ جو وہ کھدر ہاہے اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے۔ قیامت کے دن تک۔

صالحاً فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها و من وراً تهم برزخ الی یوم یبعثون (مؤمنون درخ الی یوم یبعثون (مؤمنون درخ) "میں ظالمین کا ذکر ہے اور نیز اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جن پرموت آ جائے اور حفرت میں ابن مریم علیہا السلام کو بہ آیت شامل نہیں ۔ میں افسوس کرتا ہوں کد میرے مناظر صاحب نے تہذیب کو جواب دے کر کلاکو ابن مریم کے لئے کلا کہا اور چونکہ ابن مریم علیہا السلام کی تو بین ہم برداشت نہیں کر سکتے اور نہی ابن مریم علیہا السلام اس کے مصداق ہیں۔ اس لئے مطابق" جزاء سید تا قد سید تا قد مثلها "ہم اتناع ض کرتے ہیں کہ بقول میرے مناظر کے معنوی سے موعود اس آیت کا مصداق ہے اور یہ کلا ان کے لئے کلا ہے۔

دست خط دست مولوی غلام محربقلم خوداز گھویہ مصل ملتان مفتی غلام مرتضی (اسلامی مناظر) مولوی غلام محربقلم خوداز گھویہ مصل ملتان کے مناعت پریزید نشاسلامی جماعت پریزید نشاسلامی جماعت پریزید نشام مولوی میں مولوی مولوی میں مولوی میں مولوی میں مولوی میں مولوی مولو

ازمولوی جلال الدین صاحب قادیانی مناظر

"بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلی علی رسوله الکريم، ربی شرح لی صدری"
اسسه الله الرحمن الرحيم، نحمد پرالزام لگاتے ہیں کہ میں شرائط کے خلاف لکھتا ہوں۔
حالانکہ میں نے شرائط کے خلاف نہیں کیا۔ بلکہ فتی صاحب خودشرائط کے خلاف ایکررہے ہیں۔
مثلاً حصرت سے موجود کا براہین احمد بیکا حوالہ اور خلیفہ اقبل کا قول اور دوسرے پرچہ میں حصرت این
عباس وغیرہ کا قول سب با تیں خلاف شرائط ہیں جوانہوں نے کھی ہیں۔

ا اسلامی مناظر نے اپ پر چنبرہ میں بھی اس کی یوں تردید کی ہے کہ دوگا نبوت کی جوتاریخ مرزا قادیانی اوران کے مریدین بیان کرتے ہیں۔ وہ ہمارے پر جمت نہیں بلکہ اس لحاظ ہے کہ مرزا قادیانی کے دوگی نبوت کی علت الہام ہے۔ اس لئے جب ہے وہ ہم ہیں۔ تب ہی وہ اپ زعم میں نبی ہیں اور بوقت تصنیف براہیں احمد بیر مرزا قادیانی ہم تھے اور نیز اسلامی مناظر نے اپ پر چنبرا شی براہیں احمد بیری عبارت نقل کر کے یہ کھا ہے۔ جس سے بی طاہر ہوتا ہے کہ اسلامی مناظر نے براہیں احمد بیری عبارت الزائی جواب دیا نہیں بلکہ یہ بتلانا ہے۔ جس سے بی طاہر ہوتا ہے کہ اسلامی مناظر نے براہیں احمد بیری عبارت الزائی چی کہ مرزا کی کارگری جملائی ہے اور ابن عباس صحائی ہیں تو ان کا ذکر شرط نمبرا کا بیہ مقتصفاء تھا کہ زمر و دائل میں ان کا ذکر شرط نمبرا کا بیہ مقتصفاء تھا کہ زمر و دائل میں ان کا ذکر شرط نمبرا کا بیہ مقتصفاء تھا کہ زمر و دائل میں میں حیث نہیں جا ہے۔ بیج جب بات ہے کہ قادیائی مناظر نے اپ پر چہ نمبرا میں کھا ہیں حضرت امام صن موادی نورالدین صاحب کی با تیں شنی تیس جا ہتا ۔ حالا تکہ اسلامی مناظر نے اپ پر چہ نمبرا میں کھا ہم کے جس نے دولوی نورالدین صاحب کی با تیں شنی تیس جا ہتا ۔ حالا تکہ اسلامی مناظر نے اپ پر چہ نمبرا میں کھی ہے کہ جس نے مولوی نورالدین کے اقوال بحثیت غلیفہ ہونے کے جیش نبیس کے۔ بلکہ اس حقیت سے کہ جس نے مولوی نورالدین کے اقوال بحثیت غلیفہ ہونے کے جیش نبیس کے۔ بلکہ اس حقیت سے کہ میں نے مولوی نورالدین کے دین رنگ میں اعلی درجہ کی تو ثیق کی ہے۔

ا اسلای مناظر نے اپنے پر چنبر ۵ میں پھر دوبارہ قادیانی مناظر کو یہ ہدایت کی ہے کہ میر کی مرادیہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کا تام رافع رفع جسمانی اور رفع روحانی دونوں کوشائل ہے۔ بلکہ میری مرادیہ ہے کہ جب الله تعالیٰ کسی کی رفع جسمانی یا رفع روحانی کرے تو اس رفع کواعز از لازم ہے۔ جومعنی کنائی محرب الله عمل مول ہے اور لازم وطر وم دونوں معامراد ہوسکتے ہیں۔ جیسا کی فن بیان میں مصرب ہے اور 'نبل رفعه الله الله ''میں رفع جسمانی واعز از دونوں معامراد ہیں۔

علین کا لفظ ای نیس کہا۔ بلکہ آسان کا بھی کہا ہے اور پھر قادیاتی مناظر نے علیین اور آسان میں غیریت علیمین کا لفظ ای نیس کہا۔ بلکہ آسان کا بھی کہا ہے اور پھر قادیاتی مناظر نے علیمین اور آسان میں غیریت سمجھی ہے۔ حالا نکہ حدیث میں بروایت براء ابن عازب ہے کہ آخضرت بھائے نے فر مایا کہ مؤمن کا روح فر شختے لے کر آسانوں سے گذرتے ہوئے جب ساتویں آسان پر جینچتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے۔ "اکتبوا کتاب عبدی فسی عملیّین "اورعلیمین ساتویں آسان میں سے ایک موضع کا نام ہے۔ (مفکل قص ۱۳۲ مای بیت ایک موضع کا نام ہے۔ (مفکل قص ۱۳۲ مایتال عند من حضر والموت)

سع اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبر ۵ میں یوں کہا ہے کہ بیر قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکہ ان مثالوں میں سے کوئی ایسی مثال نہیں جس میں رفع الی اللہ یا عروج الی اللہ یا صعودالی اللہ ہواور مرادالی غیر السماء ہو۔ اتموال الصدام الى الليل (بقره:١٨٧) "ميس ميس نے بتايا ہے كہت كوساتوي آسان تك جانا چاہئے تھا۔ يدكيا وجد ہے كدوه دوسرے آسان بر تھر جائيں اور آپ مانتے ہيں كداستواء صفت رحمانيت كے ماتحت ہے تو دوسرے رحمانيت كے ماتحت ہے تو دوسرے آسان پر كيون بيس لے جايا گيا؟

سس آپنے بل کے متعلق لکھا ہے اور میں ع نے جو معنی کئے ہیں وہ بل اضرابیہ کے لے کر کئے ہیں۔ کیونکہ سے ان کاعقیدہ بیتھا کے صلیب پر لٹکا کر مارا ہوا جھوٹا نبی ہوتا

ا اسلامی مناظر نے اپنی چنبرہ میں کھول کریوں تردیدی ہے کہ قادیائی مناظر نے اپنی تا ئید میں است اللہ استعمام النی اللیل "پٹری کی ہاوراس کوا تنا پہنیس کرید آ سے میری تردید کررہ ہے۔
کیونکہ الی کا مذول اللیل ہے جس کا مطلب ہیہ ہے کہ جب آفاب خروب ہوجائے تورات ہوتے ہی افطار کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ جب تمام دات گذرجائے تورات کے اخر جردہ میں افطار کرواورویا ہی آ یہ" بہل دفعہ الله مطلب نہیں کہ جب آلی السماء مواد ہے اور مذول الی کا السماء ہو اور می خوال کی کا السماء ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ ساتویں آسان پر رفع ہواور قادیا تی مناظر کا پی تھرو (اور سے کا آسان پر لے جانا مجب معت رہمانیت کے ماتھ ہے۔
کے ماتحت ہے۔ تو دوسرے آسان پر کیوں رکھا گیا اور اوپر ہی کیوں نہ لے جایا گیا) واو دینے کے قابل ہے۔
ارے قادیائی صاحب تجلیات رہائی کا خورای میں محصورے کہ تی کو دوسرے آسان سے اوپر لے جایا گیا ہو۔
ارے قادیائی صاحب تجلیات رہائی کا خورای میں محصورے کہ تی کو دوسرے آسان سے اوپر لے جایا گیا ہو۔

ارے قادیائی صاحب تجلیات رہائی موقا ہے کہ قادیائی مناظر کے نزد کی۔ بل ابطالیہ اور ہے اور بل اضرابید

اور ہے۔ حالا تکدور حقیقت ابطالا ضراب کا ایک نوع ہے۔ اور ہے۔ حالا تکدور حقیقت ابطالا ضراب کا ایک نوع ہے۔

س اسلام مناظرنے اپ پر چفبرہ میں مجراس کی بول روید کی ہے کہ تورات کا ہم نے مطالعہ کیا مواب لين قرآن كريم كي آيت "فاسطلوا اهل الذكر أن كنتم لا تعلمون "شرفقره" أن كنتم لا تعلمون "تورات كى طرف اس مانحن فيد ميں رجوع كرنے كى اجازت نہيں ديتا۔ كونكه يبود كا و عقيده جس كى "وما قتلوه "ترديد ب\_قران كريم في الناقر "وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى"ك ساته صاف طور بربيان كرديا جاور نيزقر آن كريم من جـ"انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا اويصلبوا اوتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اوينفوا من الأرض ذالك لهم خزى في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم (مائده:٣٣) " یعنی سوائے اس کے بیس کہ ان لوگوں کی جز اجو خدااوراس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کاتے ہیں۔ بہے کہ ان کول کیا جائے یاصلیب پراٹکا یاجائے یاان کے ہاتھداور یا وَں الشے کاف دیے جا تیں یاان کوجلاوطن كيا جائے يا ان كے لئے ونيا ميں خواري ہاور آخرت ميں ان كوبہت براعذاب ہوگا۔ ديكھوكداس آيت سے صاف طور پرمعلوم ہوتا ہے کھنتی ہونے کا باعث جرم وعصیان ہے۔ نصلیب پرائکا کر ماراجا نااور نیز تو رات محرف منسوخ شده میں مطلقا قتل بالصلیب کومو جب لعن قرار نہیں ویا گیا۔ بلکہ خاص اس مخفس کوملعون قرار دیا گیا ہے جو كى تخت جرم داجب العليب كى سزا مين معلوب مو-جيها كرسياق وسباق عبارت سے ظاہر ب- (استثناء باب ٢١ ص ٣٠ ٢٠) اوريبود كارسول الله كهنا بطور استهزاه وافتكار ہے اور نبوت قبل من منافات نهيس جيسا كه: "افسأن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم" على اعقابكم " عظام م يونكداس آيت من يريان كيا كيا يك موت یا ل سے بیان است ایس مونا کر بیون شده یا معتول نی نیس تما۔

ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے استفاء کتاب کا مطالعہ نہیں کیا۔ کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ جھوٹا نی قل کیا جائے گا اورصلیب پر جولئکا یا جائے وہ تعنی ہوتا ہے اور آیت 'فاسٹلوا لے اھل الذکر ''پر ہی فور کر لیتے علاء اس سے کیا مراو لیتے ہیں اور 'سل بنسی اسر الٹیل ''وغیرہ آیات سے خابت ہے کہ ہرایک آیت اس میں سے محرف ومبدل سے نہیں اور قرآن مجید سے بھی ان کا یہی مقصد ظاہر ہے۔ یعنی وہ آپ کو جھوٹا قرار دے کر لعنتی ٹابت کرنا چاہتے ہیں اور خدانے بل کے متصد ظاہر ہے۔ یعنی وہ آپ کو جھوٹا قرار دے کر لعنتی ٹابت کرنا چاہتے ہیں اور خدانے بل کے ساتھ اس کی تردید کی ہے اور بل سے ترتی کے لئے بھی ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو سلم الثبوت اور اس میں ترقی کے لئے بھی ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو سلم الثبوت اور اس میں ترقی کی گئی ہے اور ٹابت کیا گیا ہے کہ وہ ملعون نہیں ہوئے۔ بلکہ وہ خدا اتحالی کے مقرب ہیں۔

ا تادیائی مناظر نے یہاں' فساسسٹ وا اہل الذکر ''کھا ہادر معلوم ہوتا ہے کہ اس آ مت کا آخری فقرہ' ان کسنت کا تعدوہ نے دری فقرہ ''ان کسنت کا تعدوہ نے کہ اس معالمہ میں قادیائی مناظر کی ہوید وہی مثال ہے جو کی نے ایک بین از کو کہا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تو اس بین کا زخر کا سکر تم کار فقرہ '' لا تسقیدوا الصلورہ ''تو نے نماز کی کار فقرہ پر بھی میں میں میں کاری ''تو بے نماز نے کہا کہ تر آن کریم کے ایک فقرہ پر بھی اور فقیمت ہے۔

ع تورات کی ہرایک آیت کے محرف دمبدل ندہونے سے بدلاز منیں آتا کہ بیآیت ماانت فیرغیر محرف دغیر مبدل ہے۔

س قادیانی مناظر کودرمیان اس بل کے جوابطال کے لئے ہوادراس بل کے جور تی کے لئے ہے۔
تیزیس میں آپ کوفرق بتا تا ہوں۔ بل اضراب کے لئے آتا ہواداس سے مراد بھی پہلے خیال کا ابطال ہوتا
ہوادراس بل کوابطالیہ کہتے ہیں۔جیبا''ام یقولون به جنة بل جاء هم بالحق (مؤمنون: ۷۰) "اور
ماقتلوه یقیناً بل رفعه الله الیه (نساه: ۱۵۸) "اور بھی ایک مغمون سے دوسرے مغمون کی طرف
انتقال مراد ہوتا ہوادراس کوبل رق کہتے ہیں۔جیبا''قد افسلے من قرکی و ذکر اسم ربه فصلی بل
توثرون الحیاة الدنیا (الاعلی: ۱۱)"

خاص قابل توجه: قادياتى مناظرنے دوئداد مناظره مطبوعه باداؤل كرماتھ أيك خميمه چهال كيا -- جس على بدلكھتے جي مفتى صاحب نے اپنے ہرچه على لكھا ہے كہ جب جمله مفى ہوتواس وقت بل ابطاليہ بى ہوگا۔ قرآن مجيد كى آيت 'وسايش حرون ايسان جبعشون بىل ادّرك علمهم فى الاخرة ''كرمت خلاف ہے۔ كونكہ يهال بل ابطاليہ لے كرمتى ورست ہوئيس سكتے۔

قادیانی مناظر کا بیزالاجهل مرکب ہے: کیونکداس آیت کا بی مطلب ہے اور وہ نہیں جائے کہ کب افغات کے بیارے جس ان کاعلم انتہاء کو گئے کردہ گیا۔ یعنی ان کاعلم وہاں تک نہ گئے ہی کا بیس گے۔ بلکہ آخرت کے بارے جس ان کاعلم انتہاء کو گئے کردہ گیا۔ یعنی ان کاعلم وہاں تک نہ گئے ہی کا بیس کے دوہ جائل رہ گئے۔ کا بیس کے دوہ جائل رہ ہا ہے اور اس آیت جس الا ارک یعنی جہالت کوئل فارت کردہا ہے۔ جسیا کہ: "بدل دو فید الله الیدہ "میں رقع آئے بجسد والعصر کی کوئل ٹابت کردہا ہے اور شعور وجہالت دونوں ہے۔ جسیا کہ آئ آئے اور رفع آئے بجسد والعصر کی کے درمیان ضدیت ہے۔ قادیاتی صاحب! ہم آپ کا شکر بیا داکر آئے۔ مداوند کرئے نے حسب فقرہ "و ما یشعو ون" بلاشموراً ہے۔ تماری تا ترکہ کائی۔

اور آپ نے پہلے پرچہ میں جواحد الوصفین دوسری وصف کا ملزوم نہ ہو۔ لکھا ہے۔اس جگہ ملز دمنہیں ہے۔ کیونک قتل اِ بغیرر فع روحانی کے پایا جاتا ہے اور رفع روحانی بغیر آل کے بھی خصوصاً جوتل اس جگہ مراد ہے اس میں نصرف سے کہ ملاز منہیں بلکہ ضدیت موجود ہے۔

پس آپ ع ایک ہی مثال پیش کریں کہ خداتعالی رافع ہوادرانسان مرفوع تواس کے معنی آسان پر لے جاناہوں لیکن آپ قیامت تک نہیں پیش کرسکیں گے اور آست نبل سے احیاء'' میں' بیل ہم احیا، ''ہے۔ میں نے یہی سے بوچھاتھا کہ جس جسم سے ان کو مقتول نہ کہنے سے انکار کیا گیا ہے۔ آیا ای جسم سے ان کی زندگی ثابت کی گئی ہے یا پھھادر،اوراگراور ہے تو ہم کی خمیر کا مرجع

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چہنم ایس بیلکھا ہے (اور بیام بدیجی ہے کہ دفع روحانی واعرازاس فل کولازم ہے جس میں مقتول مقربین ہے ہو) دیکھو کہ اسلامی مناظر نے پینیں کہا کہ مطلق فل کورفع روحانی لازم ہے۔ بلکہ فل المقرب اللہی کولازم ہے اور ماخن فیہ میں بھی فل اسسے کا ذکر ہے جومقربین سے ہے۔ بیقا دیائی مناظر کی عدم لیافت کے متابع ہیں یااس کھرا اہث کے قمرات ہیں۔

الله على مناظر نا الله مناظر المساعة والماس بات بريزاز ورديا ب كدخداتعالى فاعل ورافع جواورانسان ذى روح مفعول ومرفوع بواورمراورفع الله اسماء بو المي مثال بوثي تيرا اوراسلاى مناظر قيامت تك الدى مثال بوثي نركم كا اورة اورائي مثال بوثي مناظر الله مناظر الله مثال بوثي كرية هي مناظم بالمن مناظر الله مناظر الله مناظر الله مثال بوثي كرية وهي مناقع بيان ويديان كوافعام وول كا مفتى صاحب اسلامي مناظر نه بي بي بي بي بي بي بي بي بي مناظر الله مناظر الله مناظر الله مناظر الله مناظر الله مناظر في الله مناظر في الله مناظر الله مناظر الله مناظر الله مناظر الله مناظر الله مناظر الله مناؤل الله ويلا الله مناظر الله مناظر الله الله على الله ويلا الله مناظر الله الله ويلا الله الله ويلا الله ويلا الله ويلا الله ويلا الله ويلا الله الله ويلا الله ويلا الله ويلا الله الله ويلا ا

س يرا يت تام ال طرح بي- ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء

ولكن لا تشعرون (البقره:٤٠٥) "بووال من بل احياء بندكيل بم-مع يوجيب فهم ب-بات يه بكرجس جم مقول كواموات كن سي يكى كا كل ب- اى جم مقول

کے لئے احیاء ثابت کیا گیاہے۔

اور ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں صنعت استخد ام میں قرینہ ہونا ضروری ہے تو اس میں قرینہ لے بیہے کہ اس کے تو معنی کسی طرح بھی آسان پڑ بھسم عضری جانے کے عربی زبان کی روسے ہونہیں سکتے۔

اور میں نے ع کہاتھا کہ نزول سے مرادیمی نہیں کہ آسان سے اتر ناہی معنے ہوں۔ حدیث سے کے الفاظ ظاہر ہیں کہایک ہی قبر میں فن ہوں گے نہ کہایک مقبرہ میں۔ورنہ معنے پچھ

ل "وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه (مائدة،١٥٨) "يس صعة استخدام افتيادكر في كاكوكى قريد نبيس ب بلك بل ابطاليه اور قصر قلب اس بات برقطعى قرينة ين كديهال صعة استخدام نبيس .

[حاشیہ] کے اسلامی مناظرائے پر چینبر میں یوں تر دید کر بچکے ہیں کہ بیاعتراض آنخضرت اللہ پر کے اللہ پر ہے۔ اسلامی مناظرائے پر چینبر میں بول ترکی میں چونکہ قبر کے لفظ سے مقیق معنی مراد کیے اس معنی مراد کیے اس معنی مراد کیے اس قدر مجاز اختیار کی جائے کی کہ قبر سے مراد وہ مقبرہ ہے۔ لیکن بروے تو اعد بیان بیجاز اختیار کرنا ہر گرنے ائر نہیں کہ قادیان کا مقبرہ مراد کی جائے۔

س موامب لدنييس مي- "ثم قالوا اين تدفنونه فقال ابوبكر سمعت رسول الله على وانا ايضاً الله على ماهلك نبى قطا لايدنن حيث تقبض روحه وقال على وانا ايضاً سمعته (مجلس معارف ص٩٣٥ بيروت) "يتي تخفر علية كوت بون كبير صحابة نے کہا کہ استخضرت اللہ کو کس جگہ دن کیا جائے تو حضرت ابو برصد او نے کہا کہ میں نے آنخضرت المنافظة بسے سنا ہے كہ آپ فرماتے ہیں كہ كوئى نبى فوت نہيں ہوا۔ مگر دواتی جگہ دفن كيا جا تا ہے۔ جہاں اس کاروح قبض کیا کمیااور حفرت علی نے فرمایا کہ میں نے بھی اس حدیث کوآ تخضرت اللہ سے سنا ہے۔ دیکھوکہ آئے مفر سیالی کے دفن کے وقت حفرت الوبر اور حفرت علی بیصدیث پیش کرتے ہیں اور ای پر فیملہ ہوتا ہے اور حصرت عائش کی خواب نہیں پیش کی جاتی اور قادیانی مناظر نے حصرت پوسف علیہ السلام اور حضرت بعقوب عليه السلام مح متعلق بطور حجكم ايك دعوي بلادليل پيش كرديا ہے۔ نداس دعويٰ پر قرآ ك كريم كافقره بيش كميا كميا ميا ما درندهديث كاندي قول محابرگا اور جب اس حديث كمطابق جس كو حضرت ابوبكرا ورحضرت على روايت كرت بي اورجس برتمام محابيكا أتخضرت علي وفات كووت بالاتفاق اجماع مواكر عي في كاينان بي كيروه جهال مراءاى جكدون كياجاتا بي وكيا وجدب كد مُرِزا قادیانی جن کا دعویٰ تقا کہ میں آن مخصّرت فلکے کی تابعد اری میں رہ کرنبی بن گیا ہوں ۔ فوت تو ہمینہ سے ہوئے لا ہور میں۔ مفون ہوئے قادیان میں۔ کیا یہ واقعہ مرزا قادیانی کے جموع نی ہونے پر کافی ثبوت نہیں اور بعد مرنے کے مرزا قادیانی کی لاش کولا ہور سے لاد کرقادیان لانے کے لئے سوائے ریل کی کمتر درجہ کی گدھے گاڑی کے اور کوئی سواری نہل تک۔ حالانکہ اپنی تصنیفات میں مرزا قادیانی ریل کو د جال کا گدھا لکھتے رہے۔ پھر جو تخص ساری عمر د جال کے گدھے پر سفر کرتا رہا ہواور مرنے کے بعد بھی اس كى لاش كود جال بنى ئے گِد سے پرسوار ہونا نصيب ہوا ہو كيا إيما فخص بقول مرزا قاديانى جا بيج ہوسكا ہے یا پورا پورا د جال۔ مرزائی دوستواہم کچینیں کہتے۔اس بات کوآپ خود ہی سوچیں اور اپنے خمیرے جواب لين ـ "فتفكروا في انفسكم افلا تعقلون " نہیں اور افت میں مقبرہ کا لفظ موجود ہے اور آپ نے جو تاویل حضرت عائش کی صدیث کی کی ہے۔ اس سے تو تین چا نداور ایک سورج بنا لیکن حدیث (طبرانی کبیر صدیث نبر ۱۲۵، ۲۳۵ ۱۳۸) میں ہے کہ جب آ مخضرت اللہ فرن ہوئ تو حضرت البوکر ٹے فرمایا کہ اے عائش پر ایک چا ند ہیں ہے تین چا ندوں میں سے اور آپ کا اپنی خواب کو پیش نہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ انہیں تعییر معلوم نہ تھی اور ہرایک نبی کے لئے اپنے مرنے کی جگہ دفن ہونا ضروری نہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر سے شام کو لایا گیا تھا اور حضرت لیقوب علیہ السلام کو محمی مرنے کی جگہ دفن ہونتے ہیں کہ کی کی تقییر کردی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کہ کی کی تقییر کردی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کہ کی کی تقییر کریں۔ میں نے سے کی فضیلت بلحاظ معاملہ کے جو خدا تعالی نے ان سے کیا ثابت کی تھی۔ اس کی تر دیر نہیں کی۔ آخر آسان پر لے جانا تو ہری بات نہیں۔ اور 'ایدقو ان کی ہے جودیت کے تیجہ میں ہی تو ہواور آپ کا ان منکم لمن لیبطٹن ''اور' ایدقو ان '' کے معنی استقبال کے لے کر پھی تھی نہیں بنے آسان پر لے جانا تو ہری بات نہیں بلکہ قرآن مجید تک استمراری معنی نہ لئے جا کیں تھی خبیں بلکہ قرآن می جب تک استمراری معنی نہ لئے جا کیں تھی خبیں۔ قرآن عید ہو کہ جب کی استمراری معنی نہ لئے جا کیں تھی خبیں بلکہ قرآن مجید تو پر حالم ہے۔

اور سی حصرت این عباس کے متعلق تفیر فتح البیان کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ان کی طرف بہت میں روایات منسوب کی گئی ہیں اور ان سے اعلیٰ طرق کی پکی اور چی روایات وہ ہیں جو امام بخاری نے کی ہیں اور بخاری میں انہوں نے متوفیک کے معنی تمیتک کئے ہیں۔

ع قادیانی مناظر نے بھی تسلیم کرلیا ہے کہ افغنلیت کا سب کمال عبودیت ہے نہ آسان پراٹھائے جانا۔ سع اس عبارت میں قادیانی مناظر نے تسلیم کرلیا ہے کہ میرے پاس ایسانموی قاعدہ کوئی تیس ۔جس کو میں اپنی تائید میں چیش کرسکوں اوراصل بات سہ ہے کہ لغت عرب کوتو اعدع بیت کے مطابق مجھنا ضروری ہے اور قرآن کریم بھی عربی لغت میں ہے اور الفعد پینھم مسبلندا "میں بھی استمراد استقبالی ہے۔

س قادیانی مناظر نے تغییر فقی البیان کا حوالد دیے شی شرط نمبرا وشرط فمرا سے تجاوز کیا ہے اور حضرت این عباس کی تغییر مینک چیش کرنے میں شرط نمبرا سے تجاوز کیا ہے۔ لیکن پھر بھی مفتی صاحب اسلامی مناظر نے اپنے پر چینمبر کا میں اس کا اس طرح جواب دیا ہے کہ حضرت این عباس نے جو متوفیک کی تغییر مینک کی ہے اس سے قادیانی مناظر کا بیدو کی فابت نیس ہوتا کہ تے این مریم فوت ہو چکے ہیں۔ بلکداس تغییر افقیار کرنے کے بعد بھی ہی آ ہے۔ '' یا عیسیٰ انی متوفیک ''مانک آ ہے'' وصا قتلوہ یقیناً بل رفعہ الله الیه ''اس بات پرز بردست اور محکم دیل ہے کہ تے این مریم زیرہ جسدہ المتصری آ سان پرافعات کے الله جس کی تو شع ہے۔

*بيآ يت الطرح بي- "*أذ قبال الله يا عيسىٰ انى متوفيك ورافعك النَّ ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة (آل عمران:٥٥) "الين جب الشاتال نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں اور اپنی طرف تھے اٹھانے والا اور تھے ان سے پاک کرنے والاجو كافرين اورجنهول في تيرى بيروى كى ان كوان يرجنهول في انكاركيافوقيت ديين والا مول قيامت كدن تك اور اس آیت میں افظ میسی سے مرادنہ فقط جم ہاورنہ ہی فقاروح۔ بلکہ جم مع الروح یعنی زندہ میسی کو کا لون یعنی موت زنده انسان کواات موتی ہے شمرده کو۔ اور سامر بالکل روٹن ہے کہ بر جہار شمیری خطاب کا مخاطب وہی ایک عیسی زندہ بھینہ ہے۔ کیونکہ تغمیر خطاب معرفہ ہے۔ بلکہ بعد تغمیری خطاب کا مخاطب وہی ایک عیسیٰ زندہ بعینہ ہے۔ كوتك خمير خطاب معرفد ب- بلك بعد ضمير متكلم كاعرف المعارف باور بيجد نقديم عطف وتا خير ربطاس آيت كا يدمطلب بي كديد چارون واقعات قيامت بيلغ بهلغ حضرت عيسىٰ عليه السلام زعدهاعيند كساته موجاكيس مح اورصيفه اسم فاعل استقبال ك كئي بكثرت مستعمل موتاب - ديمو" وانا اجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً (كهف: ٨) " يعنى اور تم يقيناً اس جواس (زمين) يرب موارميدان سبرة سه خالى بناف والع ين اور مرزا قادياني كويعى اس آيت يساعيسس انسى متوفيك "كالهام بواقعاد طالانكمرزا قاديانى الهام كبعد بھی زندہ رہے۔ (براہین احدیدص ۵۵۲، فزائن جام ۲۹۳ عاشی نمرم) اب اگرہم متوفیک سے حسب تغییر حضرت ابن عباس هميتك مرادليس توجر جهار فغيرين خطاب كامخاطب ايك عيلى زندها عينه مون كالخاظ سے نقذيم دتا خیر کا قول کیا جائے گا جوتو اعدعربیت کے خلاف نہیں۔ کیونکہ تمام نویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ واؤ عاطفہ میں ترتیب حكايت اورتر تيب محكى عند كا تطابق ضروري نبيس اورمحاورات قرآني بحى اس بات كي شبادت دية بين كدواؤ عاطفه مِن تربيب شروري نيس - ويكمو والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة (نحل:٧٨) "لغنى الله تعالى في تهيين تمهاري اول كي يول عن كالاتم كي مجى ندجائة تقداد تهمين كان اورآ كلمين اورول دي-اس آيت ش واؤعاطفه باورمضمون اخراج ش بطون الامهات ذكر ش مقدم ب كيكن ال كاوتوع يجيه واكرتا ب اورمضمون "جعل السمع و الابصار والافتدة" ذكريس مؤخرب ليكن اس كاتعتن يبلع بواكرتا بادرد يمو وادخساروا البساب سجداً وقدولوا حطة (بقره:٥٨) "اور وقولو حطة وادخلوا الباب سجدا (اعراف:١٦١) "مورويقره كل آيت من مضمون امر بدخول الباب وكريس مقدم باورهنمون امر بقول حطة وكريس مؤخر باورسوره اعراف يس ان برده مضمونون كاذكر برنكس ہاور بردوآ بنول بل واؤعاطفہ ہے۔اگر داؤعاطفہ بل ترشیب حكایت اور ترشیب محكى عند كا تطابق ضروري موقوان بردوآ يتول كدرميان تعارض لازم آئ كان وهد كسا تدى "اورعش يحى يبى فيعلد كرتا ب كماس آيت مل برنقلر يتغير ميتك نقديم وتاخيرب في نكونكم الرمتونيك كاوتوع يبلي فرض كيا جائ اور رافعك الی سے رفع روحانی مراد لی جائے تو علاوہ مخالف تواعد عربیت کے بیاعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الاامة بالى بي اوربعد الموت برايك مقرب الى كى رفع روحانى توضرور بوتى بي محضرت عيلى عليد السلام ے حق میں ور افعک الی کی خصوصیت کی کیا وجہ ہے۔

اور لے عالمگیر غلب یہ مراذ ہیں کہ ہرایک فردمان کے اور ی ابو ہریرۃ کے متعلق جو میں نے کہا ہے اسے آپ ہیں سمجھے۔عبارت پر غور کریں۔ آپ سے میرے پر چہیں ابن مریم کے لئے کلاکا لفظ نہیں و کھا گئے ۔ میکش الزام جو آپ نے مجھ پرلگایا۔

اب آپ کے اعتراضوں کے جواب دے کر میں چند اعتراضات سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

ا اسلام مناظر نے بوج تھی وقت مرزا قادیانی کا ایک فقر فقل کیا۔ اب تفسیلاً نقل کی جاتی اللہ دی ودین الحق لیظھرہ علی اللہ دی اللہ دی ودین الحق لیظھرہ علی اللہ دی کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک اللہ دی ودین الحق لیظھرہ علی اللہ دی کا فرات ہیں۔ ''ھو اللہ ی ارسل رسولہ بالھدی ودین الحق لیظھرہ علی ساتھ بھیا۔ تااس کو ہرایک فتم کے دین پر غالب کروے لین ایک عالمیرغلبراس کوعطاء کر اور چونکہ وہ عالمیرغلبرا مخصرت اللہ کو ہرایک فتم کے دیان پر غالب کروے لین ایک عالمیرغلبراس کوعطاء کر اور چونکہ ہو۔ اس لئے اس آئے تی گانست ان سب محقد مین کا اتفاق ہے۔ جوہم سے پہلے گذر ہے ہیں کہ یعالمیر عالمیرغلبر میں ایک کی خالف غلب تی موجود کے وقت ظہور میں آئے گا۔ (چشم محمد مقت محسلہ مخترات کی ساتھ کو میں نہیں آئے۔ 'تا' نہ یعالمیرغلبہ کے یہ فقر سے نہیں آئے۔ 'تا' نہ یعالمیرغلبہ کے موجود کے وقت ظہور میں آئے گا۔'' قادیانی مناظر کے اس فقرہ ' اور عالمیرغلب سے بیمراؤہیں کہ ہرایک موجود کے وقت ظہور میں آئے گا۔'' قادیانی مناظر کے اس فقرہ ' اور عالمیرغلب سے بیمراؤہیں کہ ہرایک فرد مان لے۔'' کی صاف طور پر تر دیدکرتے ہیں۔

ع قادیانی مناظر نے ابو ہررہ سے جومرادے کیوں اب بیان ہیں گا۔

سے اسلامی مناظر نے اپنے پر چینبر ویش لکھا ہے۔ میں افسوں کرتا ہوں کہ میرے مناظر صاحب نے تہذیب کوجواب دے کرکلا کو ابن مریم کے لئے کلا کہا ہے۔ دیکھو کہ اسلامی مناظر نے بیٹیس لکھا کہ قادیائی مناظر نے کلاکھا ہے۔ بلکہ بیکھاہے کہ قادیانی مناظر نے کلاکھا ہے۔

سی اسلامی مناظر نے اپنے پر چی تمبر ۵ میں ان اعتراضات کے متعلق اتنا لکھا ہے کہ قادیائی مناظر نے جو ٹیمبر ۵ میں ان اعتراضات کے مقطر ان کی مناظر نے جو ٹیمبر ۱ کے سراسر خلاف میں کے جو ٹیمبر ان کے سراسر خلاف میں کے بیک میں میں میں میں میں کہ میں اور خاتو ال سحابہ سے اور قواعد عربیت سے بلکہ عقل وقتل ان کی تروید کرتے ہیں۔ ویکھے ہم ٹیمبر واران کی منہاج نبوت پر تروید کرتے ہیں۔

ا فسیلت کا سب بروے قرآن وحدیث کمال عبودیت بند مقر ملائکہ میں اوج کے محدرسول التُحالی اللہ مل است کا سب بروے قرآن وحدیث کمال عبودیت بند مقر ملائکہ میں اوت بھی ایک جیسا کہ خداتوالی فرباتا ہے۔" لا یہ عصون الله ما امر هم ویفعلون ما یؤمرون (تحریم: ۱) "تو ملائک کی سے تعریف تعریف ہوئی ہوئی کہ وہ جرم نیس کرتے کے وکد ان میں جرم کرنے کی قوت تی نیس بوسل کے عنین کی بی تعریف منیں کرتا کے ویک عنین میں زنا کرنے کی قوت بی نیس اور جیسا کہ مقلوج کی بی تعریف کی توت بی نیس اور انسان میں چونکہ قوت ملک اور قوت بی تاہم کے ویک مقلوج میں چوری کرنے کی قوت بی نیس اور انسان میں چونکہ قوت ملک اور قوت بی تعریف ویوں کرنے کی قوت بی نیس اور انسان میں چونکہ قوت ملک اور قوت ملک اور قوت کی بیت کرنے کی توت ہونوں جیں۔ اس لئے جوانسان قوت بین میں جونکہ کرنے کو قوت ملک کی خواہش ک

اورعبودیت میں کمال پیدا کرے وہ انسان فرشتوں ہے بھی افضل ہے اور چونکہ آئن تخضرت النظاف نے باوجود انسان مونے کے تام انسان سے موریت میں زیادہ کمال پیدا کیا ہے۔ اس لئے دہ تمام کلوق سے انصل ہے۔

المسسسة محووبیت کی علت کمال عبودیت به ندآسان پر انفاع جانا۔ یکی وجہ به کہ آسان پر انفاع جانا۔ یکی وجہ به کہ آخضرت کے افتاد محبوبیت مطلقہ بے جیسا کہ:''ف اقبد عدونی یحببکم الله ''ے فاہر باور جوجوب الله ''ے فاہر باور جوجوب الله ''ے فاہر باللہ کا وہ سنہ ہوتے ہیں۔ یکی وجہ بے کہ وہ خدا کے راستہ میں دکھور ہے جاتے اور ستا کے جاتے اور ستا کے جاتے ہور ہو۔

٥ ..... الله تعالى فرما تا ج-"لا يسئل عما يفعل رهم يسئلون"

۲ ...... جیسا کہ ملاقات موتی موجب موت نہیں۔ دیباہی ملاقات احیام شخرم حیات نہیں۔ اغیاء کی حیات سے تو قادیانی جماعت پخفر ہے اور ہم اسلامی جماعت کوتو اس نبی کی حیات کے ساتھ ایمان ہے۔ جس کی حیات کی قران کریم یا حدیث نبوی شمادت دیں۔

۸ ...... قرآن کریم ش اتناذکر ہے کہ تکا این مریم کا شبیر معلوب ہوا۔ جیسا کہ خداتعالی فراتا ہے۔ '' وسا قتلوہ و ما صلبوہ و لکن شبه لهم (النساء:۱۵۷) ''ادرای کے ساتھ حاراایمان عبادرائ شبید گ تحصیت معلوم کرنی ضروری میں۔

9 ۔۔۔۔۔ اس فعل میں اللہ تعالی کی بی عکمت وقد پیر محکم تھی کہ جولوگ ایک مقرب الجی کو بے گناہ اللہ کا میں اللہ تعالی کے بیات کی ادادے پرآئے انہی میں سے ایک محف کوانمی کے ہاتھوں سے مصلوب کرادیا۔

۱۰ ---- خداتعالی کو بہود سے بحت نہتی۔ بلکہ ان کواس وجہ سے کہ انہوں نے ایک مقرب الی تیل کا ارادہ کیا۔ مزاد نی مقعود تھی۔ اس شہدڈا لئے سے اللہ تعالیٰ کو بیم تقصود منہ تھا کہ سے ابن مریم کی بے قدر کی کی جائے۔ بكراس ميں يرحكت تقى كرتد بير محكم كے ساتھ مزادى جائے "والله خير العاكرين يد جيب والم بي كولك يهودتوال وجد عرم بين كدانهول في كا ابن مريم كي جو

مقرب اللی مے قل کرنے کا ارادہ کیا اور شبیکامصلوب ہونا بیوسز اکارنگ ہے۔

"وكان الله عزيزاً حكيما "اور"ان الله على كل شيَّ قدير "كاظ ے اللہ تعالی کے عکمتیں اور قدرتن غیر تناہی وغیر محدود ہیں اور پیضروری نہیں کہ جب ایک موقعہ برِ حکمت اور تجل قدرت كاجس رنگ مين ظهور موتو دوسر مع وقعه برجهي حكمت اور حجى قدرت اى رنگ مين جلوه گرمو - كيونك' كل

يوم هو في شأن'

ميح ابن مريم كي عركتني يحى بدوه "رسولا السي بسنسي اسسوائيل (آل عدان:٤٩) "كمنافى نبيس اورقادياني مناظر كايفقره (بلكه رسولاالى ابل السماء كهناج بيئة تفا) عجيب جهالت ے۔ کیونکہ اہل سمایعی فرشتے مکلف ہی ٹہیں جیسا کہ اس آیت میں 'وح ملھ الانسیان انه کان ظلوماً جهولا (احزاب: ۷۲) "لین انسان اس لئے مکلف ہے کہ اس میں مکلف ہے کہ اس میں کمال بالغطن ہیں اور کمال حاصل کرنے کی اس میں قوت ہے۔ کیونکہ ظلوم وہ ہے جس میں عدل بالفعل نہ ہوا ورعدل کے حاصل کرنے کی اس میں قوت ہوا در جبول وہ ہے جس میں علم بانععل نہ ہوا درعلم کے حاصل کرنے کی اس میں قوت ہو\_ بعنی انسان اس لئے مکلف ہے کہ اس میں قوت ملکیہ اور قوت پہیمیہ دونوں ہیں اور چونکہ باقی حیوانوں میں فقط قوت بیمیہ ہے۔ قوت ملکیہ اور قوت ملکی نہیں اور فرشتوں میں فقاقوت ملکیہ ہے۔ بیمیے نہیں۔اس کئے جیسا کہ باقی حیوانات غیرمکلف ہیں ویسائی فرشتے بھی غیرمکلف ہیں اور رسول الل تکلیف کی طرف ہیں جاتے ہیں۔ ندغیر اہل تکلیف کی طرف یہں ثابت ہوا کہ قادیانی مناظر کا فقرہ نہ کورہ عجیب جہالت ہے۔

مسے ابن مریم کے زئدہ بحسد والعصر ی آسان پراٹھانے سے خداتعالی کی قدرت کا ملہ كاظهور موتائے - كيونك بير فع الى السماء كامل القدرة والے كے سوائے كوئى تبين كرسكا اور نيز بير فع " كتب الله لا غلبن انا ورسلی "کے بالکل مطابق ہے۔ کیونکہ یہود کے مقابلہ میں اللہ تعالی اور رسول لیٹنی سے ابن مرتم عالب ہوئے اور مسے ابن مریم کو ایبا غلبہ ہوا کہ اخیر زمانہ میں خداتعالی ای مسے کو زمین پر نازل کرے کا اور وہ مسے 

ہوں سے۔اعلیٰ غلبہے

مسے ابن مریم میں للخ چر ملی کی ایک جزو کی خصوصیت ہے۔ جس کی وجہ سے وہ آسان پر اٹھائے گئے اور بیرجزوی خصوصیت فغیلت کلی کا موجب نہیں ہو عتی۔ بلکہ فضیلت کلی کی علت کمال عبودیت ہے اور جبیها کهانند تعالی الوہیت میں لاشریک لہ ہے۔ویباعی آنخضرت اللغ کا مال عبودیت میں لاشریک لہ ہیں اور قادیا فی مناظر نے جوآ تخضر اللہ کے متعلق چنداشعارورج کے ہیں۔ان کے متعلق ہیں بی فاہر کرنا چاہتا ہوں کہ بیاشعار ندمرزا قادیانی نے دلی اعتقاد واخلاص سے کہے ہیں اور نہ ہی قادیانی جماعت کوان اشعار کے مضامین کے ساتھ اعتقاد ب بلکا بسے اشعاد اسلامی جماعت کوشکار کرنے کے لئے کہ جاتے ہیں۔ ورندمرز اقادیانی بیاشعار کیوں کہتے۔

صدحسین است درگریانم کربلائیت سیر ہر آنم آدم نيز احمد مخار وريرم جامهُ بمه ايرار دادآل جام رامرابیام بخدا پاک دانمش زخطا آنچه داداست بر نبی راجام آنچه من بشنوم زوی خدا بچو قرآل منزه انش دانم از خطابا جمیں ست ایمانم من بعرفال نه کمترم زکیے انبیاء عرجہ بودہ اندہے (درمین م ۹۹ فرزائن ج ۱۸ص ۲۷۷)

> اور نيز \_\_ منم سيح زمان ومنم كليم خدا

منم محمد واحمد که مجابی ماشد (ترياق القلوب ص ا يخزائن ج ١٥ص١١١)

اوراسلامی جماعت کاباا خلاص بیانیان ہے\_

ولم يحدانسوه في علم ولاكرم فانما اتصلت من نوره بهم يظهر انوارها للناس في الظلم

فاق النبيين في خلق وفي خلق وكلهم من رسول الله ملتمس غيرفامن البحير اورشفا من الديم وكل اي اتسى البرسل الكبرام بها فانه شمس فضل هم كواكبها

ے باہر ہیں۔درحقیقت ساستھاب ان الله علیٰ کل شی قدیر "رہے۔

١٨ ..... قرآ ن كريم من عي-"لا يستل عما يفعل وهم يستلون "اور ماموصوله غالبًا غير ذوى العقول كے لئے آتا ہے۔

١٩ .... اسلام من ظرف اين برجول ش واضح كرديا بكد: "السي يدوم القيامة" بر جارواقعات كمتعلق ب-جس كاتائية عد "ليظهره على الدين كله"كرتى ب-

۲۰ ..... انسان اور انسان کے قوئی اور تو کی کے افعال اور کیلوس و کیموس ہونا اور خون کا بدل ما تحلل بنمايسب چيزين اس قادر مطلق كي مخراور محكوم بين اورجيها كدوه قادر مطلق انسان كي حياتي كو بذريعه مادي غذا کے قائم رکھتا ہے۔ ویبا بی وہ قادرمطلق انسان کی حیاتی بذر بعدغذا غیر مادی قائم رکھ سکتا ہے۔ دیکموحدیث "ولست كاحدكم يطعمني ربي ويسقيني"

٣ ..... دوامرة بل تجديل اقل بيكن "رسولًا الن بنى اسدائيل "بيل حفرنيل-در نہ عبارت یوں ہوتی۔الی بنی اسرائیل رسولاً اور دوسرا یہ کہ سیح این مریم آ مخضرت اللہ کے خلیفہ اور مجد دہوکر تشریف لائیں سے۔

بیجان بوجھ کرقر آن کریم کے ماتھ بنگی ہے۔

| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا كياتمام انبياء ميس سيصرف حفزت عيسى عليه السلام كوآسان برمقر ملائكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مع جسم عضری نند وقرار دینا کمال صفائی ہے تمام انبیاء پران کی فضیلت مانتا ہمیں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الله المراورة والمعلى المائية المخضر المالية عنداكن ديك زياده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| به عشبه حرمین کیونکه ان کی زیادہ حفاظت کیا گئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بوب ہرتے ہیں۔ یہ میں میں ہے۔<br>سر سے ان کو دوبارہ جھیجے ہے ان کی روحانیت اور قد سیت زیادہ ماننی پڑتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| را حرار الما الما الما الما الما الما الما ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سی اتنی در تک رکھنے کی کیاضرورت بھی کیا خدانعالی اور پیج نیالہیں بناسلیا تھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥ خدا تعالى في عليه السلام كودوسر عرب سان يركيول ركها؟ اورساتوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مِن مَن مُنبِعِينِ إِسَّا ﴾ إلان مل كو في تقص اقى تقا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا سان پر یون در سے تیا جیان کی وقت میں دیکھا اور جن کی استان کی اور جن کی استان کی اور جن کی اور جن کی استان کی اور جن کی استان کی اور جن کی در اور کی در اور کی در  |
| ن پر قومیں جی میں کدنی تھ رموجہ دہلیں نے ندونہ مان کیا جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وفات بربران بیدی وق س دارد وی می انتها می این است می کیا یهود سے صرف پیچا میں کیا حکمت می کیا یمود سے صرف پیچا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حيمه بزايامقصو دتها؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸ الرصحف کا جوسیح کی بحائے مصلوب ہوا قر آن وحدیث میں کوئی ذکر ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| یہ ہے ۔ یہ بھیجے مرفی عمصل نہیں کوئی ضعیف مرفوع متصل ہی پیش کریں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہ اس تعل میں کہ جلیہ بدل کرایک دوسرے مص لومروائے میں لیا حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تھی راڈ زوالی کی ذاریں ہے بعدے کواس کی طرف کوئی لغوکا منسوب کیا جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کھراس میں بھی <u>سنئے کہ وہ کون تھا۔ (ا)حواری تھا۔ (۲)منافق ۔ (<sup>۳۳)</sup>طیطا وُس۔</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٣) يبود يون كاچوكيدار قفا_(۵) كوني مخص قفا_(٢) ايك پرشيبي دُّ الي لئي _(٧) جماعت پرشبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بِ مِنْ مُنْ يَاكُرُ وَاقْتُهُ مِواتِهَا تَوَاسِ مِينَ زَمِينَ وَأَسَالَ كَفِرْقَ مِائِحَ جَائِحٍ فِي كَيَا وَجِد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| والى كالم المورد القالى و المورد التي المورد التي المورد التعالى في المورد التعالى في المورد التعالى المورد المور |
| مسيحه الله المركزيم شكل بناكران كوفوش كرديا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وں کوئی سارے کی شکل کی جنگ نہیں کرتا۔ اگر شک کے باپ کی کصوریہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ر کودیں تو وہ اڑنے کے لئے تیار ہوجائے گاتو پھر خداتعالی نے اپنے بیارے کی شکل کودوسرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ، رکر کبوا باک رکی نے <i>قد د</i> وی کی پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ویے ریادی ہیں جب وہ بہود کی طرف رسول تھے اور خدا نے ان کو چھیالیا اور اس کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

بجائے ایک اور شخص کو سے کی شکل دی جے انہوں نے سے سمجھ کرصلیب پراٹکا کر ماردیا تو یہودعنداللہ مجرم نہیں ہو سکتے رکیونکہ ان کے مسلمات سے یہی بات تھی کہ جھوٹا نبی قبل کیا جائے گا اور جو کا ٹھد پر لٹکا کر ماراجائے وہ لعنتی ہے۔

الي المعون فض كوجوس كادمن تقابندراور ورك شكل دين حاسية في ندكه الله وغضب عليه وجعل الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير (مائده: ٢٠) "عنام سب

۱۳ جب ان کی مت کل چالیس سال زیمن میں بہلی اور آخری ملا کر ہے تو وہ بنی اس کا اور آخری ملا کر ہے تو وہ بنی اسرائیل کی طرف بقول آپ کے صرف تین برس تک رہے۔ پھر آسان پر وہ ہزار سال تک الشائے گئے تو آئیس ' رسو لا الیٰ بنی اسرائیل ''نہیں کہنا چاہے۔ بلکہ' رسو لا الیٰ اہل السماء'' کہنا چاہے۔

۱۵ نیز آسان پراٹھانے سے خداتعالی کو کمزور ماٹنا پڑتا ہے۔ کوئکہ کمزور ہی چیز کو چھپایا کرتا ہے اور نیز آیت 'کتب الله لا غلبن انا ورسلی ''کیسی خلاف ہے۔

۲۱ ..... مسیح میں دہ کون ی خاص صفت ایک تھی جو آسان پر جانے کی متقاضی تھی اور دوسر سے انبیاء میں دہ نہیں پائی جاتی۔ ابسوال میہ ہے کہ دہ مابدالا نمیاز کون کی صفت ہے ادر پھر دہ صفت اچھی ہے یابری۔ اگر بری ہے تو دہ آسان پر لے جانے کی باعث نہیں ہو سکتی۔ اگر اچھی تو رسول اللہ اس سے کیوں محروم ہے۔ ہم تو آنخضرت کا اللہ کیا ۔ متعلق حضرت کا اللہ اس مودد (مرزا قادیانی) فرماتے ہیں۔ آسے معلق حضرت کا جس سے کون مودد (مرزا قادیانی) فرماتے ہیں۔

ياعين فيض الله والعرفان يسعى اليك الخلق كالظمان ووالله ان محمد اكر دافة وبه الوصول بسد السلطان (آئيز كمالات اسلام ص-۵۹ مرزائن ۵۵ ص-۵۹)

اور\_ بعد از خدا بعشق محمد مخمرم محر كفرايس بود بخدا سخت كافرم (ازالهادهام ١٨٥، فزائن جهم ١٨٥)

یک قطرهٔ زبر کمال نیم است (اخبار یاض بندام تسرمودند کیم رمارچ ۱۸۸۴ه)

اورے ایں چشمۂ رواں کہ بخلق خدا دہم السند مستح کے دوہزار سال میں ان کے قوئی میں تغیر ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ہوتا ہے قود ہزار برس میں جوان کی حالت ہوگئی ہوگی۔ اس کا انداز ہ کر لیجئے اور اگر نہیں تو کیوں؟ ۱۸سند مستح کوآسان پراتی دیرر کھنے سے کیا فائدہ تھا۔ زمین پر کیوں شرکھا گیا۔ تاکدان سے خلوق خداکو بھی فائدہ پہنچا۔ خصوصاً جب کے فرمایا: 'واما ساینفع الناس فیمکث

فى الارض (الرعد:١٧) " ١٩.... اگرتمام الل كتاب ايمان لے آكس كے قوآيت و جاعل المذين التب عوك فوق الذين كفروا "كفلاف بوگا ميرين كريد عده كى وقت يس بوگا م بلكه الى يوم القيمة كالفاظ يرغور كريس \_

آئي گي توي رسولا الى بنى اسرائيل "كفلاف موكار كونكدوه كهيس مح كهي تمام جهان كاطرف رسول مول اورقر آن مجيد كم كا" ورسولا الى بنى اسرائيل"

۲۲ ..... پھر بیسوال بھی ہوگا کہ سے کی موت نہیں ہوگئی۔ جب تک کہ تمام اہل کتاب ایمان نہاں دوقر آن مجید سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن تک سب یہودایمان نہیں لائیں گے۔ پس ٹابت ہوگا کہ سے کی وفات قیامت کے بعد ہوگی۔

پس بیر بائیس لے سوال ہیں جومیں نے آپ کتام اعتراضوں کے جواب دے کر پیش کئے ہیں اور نیز چھ سوال سے اور باتی وہ سوالات جومیر سے پہلے پر چوں میں آچکے ہیں ان کے جوابات دیں۔

ا ان بائیس دہی والوں کی تر دیو عقل اور نقل کے ساتھ کی گئی ہے۔ اب ناظرین پر دوشن ہوگیا ہے کہ جیسا کہ قادیا فی مناظر نے اپنے پہلے پرچوں میں جا بجاشر طفیم را اور شرط فیمرا کی خلاف ورزی کی ہے۔ ویسا بھی ان بائیس وہمی سوالوں میں اس نے شرطین خدکورین سے تجاوز کی ہے اور نیز خیالی اور وہمی باتیں پیش کرنے سے میں تابت ہوگیا ہے کہ قادیا فی غیر ہے کہ بناء خیال اور وہم پر ہے نی تقل اور نقل پر سے بھوڑھکو سلے بھورت سوال بھی آپ پیش کردیتے۔ انشاء اللہ عقل اور نقل کے ساتھ دان کا بخیاد میٹر اجا تا ہے۔

مریس جانتا ہوں کہ آپ کی ہے لے طاقت نہیں کہ آپ ان کا جواب دے سیس ہیں حیات سے کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پرکئی سواعتر اضات سے وارد ہو سکتے ہیں اور عیسائیوں کو ہے کہ ممارا نبی زندہ ہے اور تبہارا نبی مردہ ، اور قر آن مجید کہتا ہے کہ مردے اور زندے سے برابر نہیں ۔ پس آنخضرت اللہ ہے سے افضل ہیں اور کفارہ سے کی بھی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ محض موت کو ، اور چھراس کا آسان پر جانا وغیرہ با تیں ان کے عقا کدی تائید کرتی ہیں اور اگر مطلق موت نہیں توجب بھی وہ مریں تو کفارہ جانا وغیرہ باتیں ان کے عقا کدی تائید کرتی ہیں اور اگر مطلق موت نہیں توجب بھی وہ مریں تو کفارہ خاب ہوجا ہے۔ کا اور ہمارا عقیدہ کے طبعی موت سے وہ وفات پانچے ہیں۔ کفارہ کو جڑسے کا شورتا ہے۔ کے فرمایا ہے حضرت میں موجود (مرز اقادیانی) نے۔

قدمات هعيسى مطرقا ونبينا حسى وربسى انسه وافسانسى (آئينكالات الام ٣٩٣ ترائن ج٥٥ اينا)

لے روئیداد مناظرہ و میصفے سے ناظرین بیفیلد کریں گے کہ جواب دینے کی اسلامی مناظر کو طاقت نہیں یا قادیانی مناظر میں جواب دینے کی استعداد ہی نہیں۔

ع واقعی جن نوگول کو ایمان بالقرآن والحدیث نبیس ان کواس مسئله حیات سی این مریم پرکی سوخیالات باطله اورتو بهات کاذبه پیداموت میں .

سع قرآن کریم کا بیرمطلب ہے کہ دہ لوگ جن کی روحانیت زندہ ہے اور دہ لوگ جن کی روحانیت مردہ ہے اور دہ لوگ جن کی روحانیت مردہ ہے برابر نہیں اور قرآن کریم کا بیرمطلب نہیں کہ جولوگ زندہ ہیں دہ فوت شدہ ہیں۔ ورندلازم آئے کا کہ مولوی جلال الدین صاحب شمس جوزندہ ہیں مرزاقادیائی سے افضل ہوں جوثوت شدہ ہیں۔

س ناظرین انساف یجے۔ دیکھوری قادیانی مناظر کیا کہتا ہے۔ سیسائیوں کاعقیدہ ہے کہتے اہن مریم بذریع سیلیب فوت ہوئے ہیں اور قادیانی جماعت کاعقیدہ ہے کہ سیلیب سے از کر پھور صدے بعد مختف الفد کی موت کے مسلیب سے از کر پھور صدے بعد مختف الفد کی موت کے مسابید بین اختلاف ہے۔ لیکن قس موت بھی شخق ہیں اور اسلامی جماعت کا بیعقیدہ ہے کہتے ائن مریم کی موت کا آئی ہی تہیں۔ بلکہ اللہ تعالی نے اس کوزندہ بحد والعصر کی آسان کی طرف اٹھالیا ہے اور وواب تک زندہ ہے اور قرب قیامت بھی نزول فرما کر تجد بداسلام کریں گے۔ چوتکہ کفارہ کی بنائے این مریم کی موت پر ہے۔ اس لئے اب دیکھنا ہے۔ کفارہ کی بنائے کہ کہ موت پر ہے۔ اس لئے اب دیکھنا ہے۔ کفارہ کی بنائے کی کموت ہے ہاوکل افکار کیا گیا ہے۔ کفارہ کی بنائے کی کرتا ہے یا وہ نہ بہ بسیلی کی موت سے بالکل افکار کیا گیا ہے۔ کفارہ کی بھٹی کرتا ہے۔ اس کا مریض بلکہ جس میں کے اللہ اللہ اللہ "معزت سیلی علیہ السلام مریض بلکہ کے اللہ اللہ اللہ "معزت سیلی علیہ السلام مریض بلکہ اللہ اللہ اللہ "معزت سیلی علیہ السلام مریض بیلی۔

@ قاديانى مناظر كامرزا قاديانى كاشعاركوجا بجائيش كرناشرا تكامناظر وكى كس قدرخلاف درزى بـ

کیونکہ زئدہ وہی ہوتا ہے جس کا کام زندہ ہو۔ جس کی قوم زندہ ہو۔ جس کا ندہب زندہ ہو۔ (آئینہ کمالات اسلام ص۵۹، خزائن ج۵ص ۵۹۳) لیکن مسیح خود وفات یا چکے۔ اس کی قوم رومانیت کے لحاظ سے مرچکی۔ ان کی شریعت منسوخ ہوچکی۔ اس لئے آنخضرت ملک ہی ا زندہ نی میں اورکوئی نہیں۔ کے فافھم!

دست<u>خط</u> ما کم علی بقلم خود پریزیدن قادیانی جماعت پرچینمبرم

د<u>سة خط</u> جلال الدين عمس (قادياني مناظر)

واراكؤير ١٩٢٣ء

## ازمفتی غلام مرتضلی صاحب اسلامی مناظر

"سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم · فان تنازعتم في شيَّ فردوه الى الله والرسول "

مجھے افسوں ہے کہ باوجود میرے مناظر صاحب کے جواب نددے سکنے کے پھر بھی وہ شرائط ہے باہر ہوکراد هراد هرای باتیں غیر متعلقہ کررہے ہیں۔ کیونکہ میں نے ''رفعہ الله''ک مثل معیٰ''رفعہ الله'' کی کوئی مثال پیش نہیں کی اور دیگر مثالوں کو پیش کر کے رفع کے لئے اور معنی ٹابت کئے۔ بیان کو کیا مفید ہوسکتا ہے۔ دیکھئے کہ قرآن کر بم میں بعل کا معنی زوج ہے۔ گر''اقد عون بعلا'' میں بت مرادہ اور ہر جگر قرآن کر بم میں کنز ہے مراد مال ہے۔ مگر کنز جوسورہ کہف میں ہے۔ اس سے مراد مجافعہ ہر جگر قرآن کر بم میں کنز سے مراد مال ہے۔ مگر کنز جوسورہ کہف میں ہے۔ اس سے مراد مجیفہ علم

م تخضرت الله كوزنده ني لسانا كهدر بابول نداعتقاداً-

ہوغیرہ وغیرہ میسا کہ پرچفبرایس درج ہے۔اس کاکوئی جواب نہیں میں نے ''بے ابطاليه "كمتقتفاء كواور قصرقلب كمتقضاء كوكرفقرة بل رفعه الله اليه "سابن مریم کی حیات ثابت کی لیکن میرے مناظر صاحب نے اس کا بھی کوئی جواب مطابق شرائط مہیں دیا اور ہر چہارضائر کے معرف ہونے کے لحاظ اور ان کا مرجع ایک ابن مریم زندہ بعید ہونے كے لحاظ سے بھی ميں نے حيات ابن مريم كوفابت كيا \_ كرمير مناظر صاحب نے اس كا بھى كوئى جواب عنايت نبيل فرمايا - بال صنعت استخدام كانام ليكرايك شعر بره دياب ليكن علم بدلع كى طرف توجيس كا- "البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة "توصعت استخذام اس جكمراتيس بوعتى - جهال اسك اختیار کرنے سے مطابقت اور وضوح کے خلاف ہواور نیز قرینہ کا ہونا ضروری ہے۔جیسا کہ شبوہ میں اور قواعد نحو کے مطابق لومن سے استقبال مراد ہونا ٹابت کیا گیا ہے۔لیکن میرے مناظر صاحب نے قواعد نحوی کے روے کوئی جواب نہیں دیا اور قرآن کریم اور مدیث سیح اور اقوال صحابہ اورلغت عرب اورصرف اورنحواورمعانی اور بیان اور بدلیج امورمفسره قر اردیے گئے تھے اور میرے مناظر صاحب في وجيب كام كياب كم محاتورات كانام ليت بين اور بحي كسي تا بعي كاذكركردية میں اور بھی شاہ رفع الدین صاحب کواسیے استدلال میں پیش کرتے ہیں اور بھی آیات کوان کے غیرمصداق پرپیش کرے اس کوان آبات کا مصداق قراردیتے ہیں۔جیسا کہ کلامیں کہا گیا لے اور مجمی جراقتل کا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں اور مجمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہین شروع سے کردیتے ہیں۔جوفی الحقیقت ہماری تو بین ہے۔

اليهال لفظ كما كياب ندكها كيا-

ع قاویانی مناظر نے یتقریری کر آن کریم میں ہے کہ: ''حقی اذا جا احدهم المحوت قبال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها (مقدمنون: ۱۰) ''یدآ بیت بیسی کودائی بیس ہونے دیتی۔ بلکہ یکا ایک کے گئا کا ہے۔ اسلام مناظر نے اپنے پرچ نمبر اوغیرہ میں اس کے متعلق بیلاما ہے کہ ہم حضرت میسی علیہ السلام کی تو بین برداشت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ حضرت میسی علیہ السلام کو قرآن کریم نے جیل القدر نی قرار دیا ہے۔ ہم مطابق آ بیت 'خراہ سیدی مسابقہ سیدی علیہ السلام کا تروہ وہ ہونا تو نیز اس آ بیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے۔ جن پرموت وارد ہواور حضرت میسی علیہ السلام کا زندہ ہونا تو قرآنی ولائل سے قطعاً جابت ہے۔ اس لئے وہ اس آ بیت کا مصداق نہیں ہوسکتے۔ بلکہ مصنوی سے یعنی مرزاقادیانی چونکہ فوت ہو کے ہیں۔ اس لئے اس آ بیت کا دومعداق ہیں اور پیکا ان کے لئے کا ہے۔

اورشعروں کا مطلب یہ ہے کہ تمام قرآن سے وفات ٹابت نہیں ہوئی۔ بلکہ قرآن كريم عصصيات البت موتى باوركونى آيت حيات كى خالف نيس اور "انمتنى" جب مطابق آ يت ليا كيا تو چركيا اعتراض إور فلما توفيتني "كاآيت كالفاظ مين فوركري تو صاف معلوم ہوتا ہے کدریر بحث قول ہے نظم اور ان الاغ الل " کی مثال اذ کے لئے ہے نہ ماضى كے لئے اور ماضى بكثرت بمعنى استقبال آتى ہے۔" و نفخ فى الصور "وغيره اورجب تونی بمعنی نینداورموت ہے تواس قدرتشبید کے لئے کافی ہے کدونوں میں معنی قبض روح کے ہوں اورايك مين قبض مع الارسال مونا اور دوسر عيل قبض مع الامساك مونا تشبيد كے خلاف نبيس جراحات ل السنان لها التيام ولا يلتام ماجرح اللسان اور ُ قد خلت من قبله الرسل "من اسنة الله التي قد خلت "كاكوكي جواب بیں دیا گیا۔ اگر ہم بخوشنودی مناظرصاحب ان کے معنی مان لیں تولازم آئے گا کہ (نعوذ بالله) أتخفرت ملاقطة رسول ع نهيل- پس موجبه كليدند جوااور "تسلك امة قد خلت "ميل جمي کوئی دلیل نہیں سے۔ابوبکر کے متعلق خصوصیت سے ہم نے جواب دیا نہ کہ دوسرے مقاموں کا اور روح القدس بھی بوجداقتوم فالث مونے کے معبودات باطلہ میں داخل ہے اور والدین "عام لفظ باور"اموات غير حياء "مين اموات كى تاكيد غيراحياء سىكى ب-اى لئ كديهال ان كى معبود بت كاباطل كرنامقصود ب- "كانا يا كلان الطعام "مي سجان اللدكيا كل كلا ياكيا-ہم نے تو یبی بات کی ہے۔ کانا کی ماضی بعجم مے کے ہے اور مریم کی اس تعبیر برنگ تذکیر میں

لی لین تیرول کے زخم مل جاتے ہیں اور جو زبان زخم کرے وہ نہیں ملتے۔ دیکھواس شعر میں کا مات کوجرح کے ساتھ تشہید دی گئی ہے اور ما بالشبید مطلق تا ثیر ہے نہ خاص تا ثیر جرح۔

تغلیب ہے قومناظر صاحب ہماری بات بیان کررہے ہیں اور سجھتے ہیں کہ ہم تر دید کررہے ہیں اور

"يا ع مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين (آل عمران:٤٣)" =

ع كيونكم أقد خلت من قبله الرسل "شلى بردية قواعد نحو أمن قبله خلت "ك تعلق عد

سل کیونکہ جہال فقرہ 'تلك امة قد خلت ''ہوہاں پہلے میسیٰ علیہ السلام کاؤ کرٹیس اور جہاں حصرت عیسیٰ علیہ السلام کاؤ کرٹیس اور جہاں حصرت عیسیٰ علیہ السلام کاؤ کر ہے 'قد خلت ''نہیں قرآن کریم نکال کرسور ہ بھٹی ملاحظہ کریں۔ سم لیعنی اے مریم فرمانیرواری کرواسطے رب اپنے کے اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ صاف نابت ہے کہ جیسا ہماری نماز کے ارکان قیام رکوع بحود وغیرہ میں ویبا ہی عیسوی نماز میں اور اس بحث میں میں نے جو ' حسنانا من لدنا وزکواۃ ''کوچی کیااس کاکوئی جواب نہیں دیا گیا اور یہا عتراض کہ بہت جگرز کو قصصد قدم غروضہ مراد ہے۔ یہاس امر کو نابت نہیں کرتا کہ ہرجگہ بہی مراد ہواور' من بعدی ''میں اس آیت کو طاحظہ فرماویں۔' واتخذ لہ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیهم عجلا جسد آله خوار (اعراف: ٤٨) ''سجان اللہ' لا نبی بعدی '' کواور من بعدی کوایک نظر سے دیکھا۔ جناب من!' لا نبی بعدی ''میں بوجہ ہونے کرہ غیر فی کواور من بعدی کوایک نظر سے دیکھا۔ جناب من!' لا نبی بعدی ''میں بوجہ ہونے کرہ غیر فی میں مرزا قادیائی کی نبوت کا بطلان ہوتا ہے۔ یہ فقرہ شمل بر فی ہودر ''میں بعدی ''مشمل براثبات ہے۔ واراثور کریں۔ اگر بات نہ بے تو ویے بلا سمجھ ہو ہے کہ کہدرینا مفیر نہیں اور'' من نعم دی مقربیں اور'' من نعم دینا مفیر نہیں اور'' من نعم دی ''میں اعطاء عمر و تکلیس کا بیان ہے۔

پی بس اور صدیث او کان موسی و عیسی "آیت" بل رفعه الله الیه "
کے بالکل برخلاف ہاور بیدہ آیت ہے جس کا جواب آپ نے کوئی نہیں عطاء فرمایا معراج کی
صدیث ابن مجہ جو میں نے پیش کی ہے اس کا کوئی جواب دینے کی ضرورت ع بھی نہیں ۔ میں تو
مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فرق بجھتا ہوں ۔ آپ امتحان کر کے سے دیکھ لیس اور حدیث
مضاف اور مضاف الله کے اور میان فرق بجھتا ہوں ۔ آپ امتحان کر کے سے دیکھ لیس اور حدیث
"کیف تھلك امة انا اولها والمهدی اوسطها والمسیح الخرها (مشكوة ص ٥٨٥،
باب شواب هذا الامة) "میں میرے پرالزام لگایا گیا ہے کہ پیشیوں کا اعتقاد ہے۔ جناب من!
ہم ہر حیثیت سے امامیر صاحبان کے کالف نہیں بلکہ اس امر میں اتفاق ہے کہ امام مہدی عیسی علیہ السلام کے وقت تحریف لاویں گے۔ بیدومر ااختلاف ہے کہ اب پیدا ہو بھے ہیں یا نہ۔

دست<u>خط</u> دس<u>ت</u> مفتی غلام مرتفنی (اسلامی مناظر) مولوی غلام محربقلم خوداز گھویئے مصل ملتان پریزیٹینٹ اسلامی جماعت

ا یعنی اور بنالیاموئی علیه السلام کی قوم نے پیچے موئی کے اپنے زیوروں سے پھڑا رکھش ایک جسم سے آ وازگلی تھی۔ کی موسی " ہے جسم سے آ وازگلی تھی۔ دیکھواس آ بت میں " معدہ " سے مراد" من بعد غیبو بة موسی " اور جسا کراس آ بت میں اثبات ہے۔ ویبائی آ بت " مبشر آ برسول یا تی من بعدی اسمه احمد (صف: ۲) " اثبات ہے۔

ع کیعنی چونکہ قادیانی مناظر کے پاس اس صدیث این ماجہ کا کوئی جواب نہیں۔اس لئے مجبور آ قادیانی مناظر کوجواب دینے کی ضرورت نہیں۔

م کوئک''عرج فیها بروح عیسیٰ "شماضافت بیانی ہے۔اے''ای عرج بالروح الذی هو عیسیٰ "جیا کرج کافظ ہے فاہر ہے۔

۱۹۲۷ توبر۱۹۲۳ء ازمولوی جلال الدین شس قادیانی مناظر

ے قادیانی مناظر کو فتی صاحب اسلامی مناظر کے پرچینمبراوپر چینمبرا کے تحت میں رہ کرکو<sup>ن</sup> جواب جہیں آیا۔جیسا کروئدادمناظرہ سے روٹن ہے۔اس لئے تھرا کراور حیاکودورکر کے اسلامی مناظر کو تعبرا مث کا الزام لگار ہا بے۔اسلای مناظر نے اپنے پر چینمبرا کے سوائے کوئی ثی بات بطور دلیل پیش نیس کی۔ بلکہ بطور تر دیداور قادیانی مناظر نے مجرا کرایے پرچ نمبرا کے سوائے میں بھی ٹی دلیلیں پیش کی ہیں۔مثلاً حضرت ابن عباس کی تغییر ممیلک جو ستوفیک ك ذيل من اللهي ب- حالاتك ياعيسى انى متوفيك" كوقاديانى مناظر في برج مرامن تبيل بيش كيا-ع سجان الله! قاد ما في مناظر في اسلاى مناظر كي توجيهات كواس طرح تو الم اح كمر قرآن كريم ادر حدیث اوراتوال محابہ اورتواعد عربیت کےمطابق ووکوئی جواب نہیں دے سکا۔اس لئے تھبرا کراس قادیانی مناظر نے تورات کوچیش کیا۔ جو بہودی کی محرف اور منسوخ شدہ کتاب ہے اور جایز سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے آ تخفرت الله يورات كالك أسخه في كيااوروض كياكه بارسول الله يورات كالسخرب حضو ملك ف كوكى جواب ندديا \_ الى عرائ تورات كو يرمعنا شروع كرديا \_ جس يرة تخضر عليه كا چرو متغير موتا جاتا تقا ـ اس حضرت ابو برائے کہا کراے عمرتم کوکیا ہوگیا۔ ویکھے نہیں کرحضو قائلة کے چمرے کی کیا حالت مور بی ہے۔حضرت عرَّ ني جب آ مخضرت علي كي طرف و يكما توخوف زده موكر كمن الك ي وذب الله من غيضب الله وغضب رسيوله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبحد نبياً " بن آ تخضرت الله فراياك مجصاللدتعالى كاتم بكارموى ظامر موادر بجصر كركاس كا تباع كروتويقيناتم مراط متنقم عراه موت اور اگرموی علیدالسلام زعده بوتا اور میری نبوت کے زماند کو یا تا ضرور وہ بعی میری اتباع کرتا۔ رواہ الداری (معکلوة ص ٣٠، باب الاعتصام بالكتاب والمنة ) بيتورات و محرف منسوخ شده كتاب بي جسب كوآ تخضرت الله في الدري كان نبيس جا باليكن قادياني مناظر في اس تورات كوا بي تائيديش بيش كيا اورافسوس كداس كتاب محرف منسوخ شده في مجى اس يجار \_ قاديانى من ظرى الدادندى \_ كونكه قادياتى من ظر في واست مد يابت كرنا حام كريا حام كريا ووملعون باورتورات كاليضمون بكرجوكى جرم مل مصلوب بوده بلعون بر استثنامب المع ٣٥٣)

اوربل کے لفظ سے جوآپ تضاد ثابت کرتے ہیں اس کولے کر بھی آپ کے معنوں کی تر دید کردی اوربل (بیکی علم کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ ظاہر ہو چکاہے) ترقی کے لئے ہوتا ہے۔ کوئی شرط نہیں ہے۔ آب این طرف سے بڑھارہے ہیں۔

میں خوب جانتا تھا کہ آپ مقابلہ نہیں کرسکیں ہے۔ کیونکہ قر آن مجید نے جو دلائل وفات سے پردیئے ہیں کوئی لے نہیں جوانہیں توڑ سکے۔ آپ کی منطق دانی کی کیفیت تو میں تیسرے پر بے میں لکھ چکا ہوں۔اب آپ کی صرف قابلیت لفظ ع امیٹی سے ظاہر ہے۔ میں نے کہا تھا كرآب في علطى سينبين لكها بلكرآب كعلم مين بي يمي باورعلم صرف مين آب كالعليم حالت بہت کمزور ہے۔ حاضرین کو میں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ مفتی صاحب کو باربار كها كياكدآب رچين سائة الفاظ المات يميت "بابجس كى ماضى توفيتنى كمقالج میں امیتنی ہوگی ندامتنی - کیونکہ موت کالفظ مضاف نہیں ۔ بلکہ اجوف ہے پر هیں گرآپ نہیں پڑھے۔لہذا مجوراً مجھے ہی ان کی ڈیوٹی ادا کرنی پڑی ہے۔ سنئے مفتی صاحب! اس سے ایک تو أَب كى قرآن دانى كابهى بية لك كيا - كياآب فقرآن مجيد مين بيرا يتنبين برهى كه: "دبنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين "كياقرآن ميدين" اميتنا" عيا" امتنا" - كر روح المعاني مين آيت' 'فسلمسا تسوفيتني '' كے ماتحت اس كمعني التي لكھے ہيں ندكه اميني \_ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔اگرآپ کسی مبتدی ہے بھی اس کی گردان کرائیں گے تو وہ بھی بتادے گا کہ: 'امات اماتا اما توا اماتت اماتقا امتن امت ''جب مذكر واحدى اطب كے صیغہ برآئے گا توامت کے گاندامیت اورادغام کا بھی شاید آپ کوقاعدہ معلوم نہیں رہا کہ ادغام کس وقت ہوتا ہے۔اگر آپ صرف کی کوئی ابتدائی کتاب بھی پڑھیں عے تو آپ کومعلوم ہوجائے گا كەرىيلىفظ امتنى بىرنىقتى ئىرنىقلىن مىلى يىلى برچەمى بالوضاحت لكھ چكا مول يىزاد الاغلال كى مثال صرف اذ كے لئے تھى كدوبان اذآ يا مواہے۔

لے اسلامی مناظر نے تمام دلائل وفات کوتو ڑ دیا ہے۔ جیسا کدروئئداد مناظرہ سے روٹن ہے اور قادیانی مناظر کامیرکہنا تھن تحکم ہے۔

ع قادیانی مناظر کا افتی اورامیتی پرزور دیناییاس کی شکست دمغلوبیت کی دلیل ہے۔ کیونکہ قادیانی مناظر ایسا کوئی مضمون چیش نہیں کر سکا جو موضوع مناظرہ سے چیپاں ہوکر بین ظاہر کرے کہ اسلامی مناظر اس کا جو ایسی مناظر اس کا جو ایسی مناظر سے برچینمبر ہیں ہے تعلق قادیانی مناظر کے پرچینمبر سے متعلق مضمون پرچیس کا ٹاگیا ہے۔ اور افتی کے متعلق مضمون پرچیس کا ٹاگیا ہے۔ اگر کوئی فقرہ دو گیا ہوتو مضا کھ تو بیسی ہے۔ اگر کوئی فقرہ دو گیا ہوتو مضا کھ تو بیسی ہے۔ اگر کوئی فقرہ دو گیا ہوتو مضا کھ تو بیسی کا ٹاگیا

یاس کے کہ جب او وہ ما ماضی پردافل ہوتواس کے معنی استقبال کے ہوتے ہیں۔ جب اہل علم اس مناظرہ کو دیکھیں محتووہ آپ کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے اور تشبیہ موت مع اور نیند میں نہیں ہو تتی۔ کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ تو فی جب بغیر قرینہ منام اور کیل وغیرہ کے استعال ہوتو اس کے معنی نیند کے نہیں ہوتے۔ دوسرے حدیث میں حالات امت بیان کر کے آپ نے فرمایا ہے کہ میں وہی کلمات کہوں گا (جوسے علیہ السلام نے کہے)

اورآیت میں خلت من قبله الرسل "من" سنة الله التی قد خلت "کو پش کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ کیاسیہ بھی ذی روح ہے۔ چاہئے تھا کہ آپ مثال الیک پیش کرتے کہ جس میں فلا کالفظ ذی روح سے کے لئے آیا ہوتا۔ ہم نے جوقر آن مجیدے مثالیں پیش کی ہیں ان میں ذوی الروح پر فلت کالفظ آیا ہے۔ آپ فرماتے سے ہیں کہ:" تسلك امة قسد خلت "میں موت مراذ ہیں ہے۔ بہت ہی مجیب ہے۔ کیا پہلے جن کا ذکر ہے وہ آسان پر چلے گئے سے یاوفات پا چکے تھے۔

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبر میں بیکھا ہے۔ اذ استقبال کے لئے بھی آتا ہے۔
"فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعداقهم"اس عبارت سے دوامر ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا بیکر بید
مثال فقداذ کی ہے نہ ماضی کی اور دوسرا بیکراذ ماضی کے لئے بھی آتا ہے اور استقبال کے لئے بھی۔ جب
اہل علم مناظر کو پڑھیں گے تو قادیانی مناظر کے فہم واوراک پرافسوں کریں گے۔

ع اس کی کافی تردیداسلای مناظرائی پرچنبر میس کرچکا ہے۔ جس کی توضیح حاشیہ میں کر می ہے۔ قادیانی مناظروی ابلار بطیا تیں لکھود جاہے۔

س قادیانی مناظر شخت اضطراب و گھراہٹ میں ہے۔ کیونکداس کو اتنا بھی یادئیس رہاکہ اسلامی مناظر نے اپنے پرچیئمبر ایس دلیل 'قد خسلت من قبله الرسل '' کی تردید کرتے ہوئے ہے مثال چیش کی ہے۔ 'واذا خلوا الی شیاطینهم ''جس میں فاعل ذی روح ہے۔

ی قادیائی مناظر کا اضطراب موجران ہے۔ کیونکہ وہ اسلامی مناظر کو مخاطب کر کے اپنے پر چنمبرہ میں بیکھتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ: "تلك امة قد خلت "بیس موت مراونیس اور اسلامی مناظر کی عبارت پر چینبرہ میں اس طرح ہے اور "تلك امة قد خلت "وغیرہ میں بھی کوئی دلیل نہیں۔ دیکھواسلامی مناظر کی عبارت میں بی فقرہ (موت مراونیس) کہاں ہے بلکہ اسلامی مناظر کی اس عبارت کا (کوئی دلیل نہیں) بیمطلب ہے کہ جہاں حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں "قد خلت "منیس اور جہاں" قد خلت "منیس اور جہاں" قد خلت "منیس اور جہاں" قد خلت "منیس اسلام کا ذکر نہیں۔

ا قادیانی مناظر نے اسلامی مناظری قریر تقریر کا مطلب نہیں ہجھا۔ کیونکہ اسلامی مناظر کا یہ مطلب ہے کہ اگر خلت کے معنی بات کے جا ئیں اور الرسل کا الف لام استخراقی تسلیم کیا جائے تو لازم آئے گاکہ 'نعو فد باللہ '' آنمخسر منطقہ اسر سے کھنکہ 'قد خلت من قبله الرسل ''میں من قبلہ بروئ رئیب نحوی الرسل کی صغت وفعت نحوی نہیں ہو کئی۔ اس لئے کہ صفت وفعت نحوی تا کہ کا ختم ہے اور جو تائے ہووہ ذکر میں متبوع ہے مو خرہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ تائع کی تعریف سے طاہر ہے 'المتابع کل شان ای کل متأخر (کا فیعه و وسر جامی ص ۱۷۷) '' اور جب' من قبله الرسل '' کی بروئ رئیب نحوی صفت شہو کی تو ہوتا ہے۔ جیسا کہ تائع میں موگا۔ جس کا میمنی ہوگا کہ آخمیر سے اللہ الرسل '' کی بروئ رئیب نحوی صفت شہو کی تو وہ نہ خلت '' کے متعلق ہوگا۔ جس کا میمنی ہوگا کہ آخمیر سے بیش کی ہوئی کی مناظر نے جو کا فیدی بیجارت پیش کی ہوئی سے مراد بینی بالکل غلط ہے کہ صفت وفعت نحوی ہوں کہ اور اس سے میم اور لئی بالکل غلط ہے کہ صفت وفعت نحوی ہوں کہ وہ سے نام دور اور الحریب نظر کو خیط ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قادیانی مناظر کو خیط ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قادیانی مناظر کو خیط ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قادیانی مناظر الحریب نام المحدید اللہ میں العزیز الجمید کی العزیز المید میں العزیز الحد اللہ میں العزیز الحد اللہ میں العزیز الحد ا

ع اسلامى مناظرنے جن باتول كا كمل طور پرجواب درديا ہے۔ قاديائى مناظر عام لوگوں كومخالط دينے كے لئے چرچريان كرتا ہے۔ والسذيدن يدعون "عام ہے اور الاعتبار لعوم اللفظ المخصوص المحدون "عام ہے اور الاعتبار لعوم اللفظ المخصوص المورد" اللهم اغفر لكا تبيه ولموالديه ومن سعى فيه"

ہے۔ باتی تمام معبود ان باطلہ جن کے متعلق تیوں باتیں ثابت ہیں وہ اس میں شائل ہیں۔
فرماتے ہیں ' غیسر احیساء '' کالفظ لانے سے ان کی معبودیت کا باطل کر تا مقصود ہے۔ ٹھیک
ہمعبودیت ان کے مردہ ہونے سے ہی باطل ہوگئی اور غیراحیاء نے اموات کے لفظ کی تغییر
کردی اور آیت کا تایا کلان الطعام میں جو تغلیب لے آپ نے لکھی تھی وہ حضرت مریم علیما
السلام کے لحاظ سے تھی اور اب آپ نے تسلیم کرلیا کہ تغلیب میں کے لحاظ سے ہے۔ کیونکہ مقصود
بالذات انہی کا ذکر ہے کہ وہ پہلے کھا تا کھاتے تھے۔ لیکن اب بیں کھاتے اور آیت 'کے افت من
القاندین ''اور' وار کعی مع الراکعین ''سے ہمارے استدلال پر بالکل زونیس پڑسکی۔

آپ ع فرماتے ہیں کہ: ''حنافاً من لدنا و ذکوۃ ''کافر کنیں کیا۔ صرت میں کیوں ذکر تا۔ شرط میں کھا ہے۔ قرآن مجید کی قرآن مجید سے تغییر کی جائے گی۔ البغاش نے اس سے تغییر کی کے صلاۃ اور ذکوۃ کا جہاں کہیں قرآن مجید میں اکٹھا ذکر آیا ہے وہاں مال ذکوۃ ہی مرادے۔

ادرابن سے ماجہ کی حدیث کامیں پہلے پر چدمیں جواب دے چکا ہوں کہ جب بخاری کی حدیث ثابت کرتی ہے کہ سے مردوں میں شامل ہیں تو بیحدیث اس کا مقابلہ میں کر سکتی اور بخاری

ا قادیانی مناظر بخت گھیرا کرادھرادھر ہاتھ ماررہا ہے۔مثل مشہور ہے کہ ڈوجتہ کو شکے کا سہارا۔اصل مطلب بالکل صاف ہے کہ مریم علیہا السلام اور ابن مریم ووثوں سے تعبیر کرنے کے وقت تذکیر کوتا نیٹ پرغلبددے کرکانایا کلان الطعام کہا گیا اور کانت من القائنین اور وارکھی مع الرا تھیں بھی کانا کلان کے نظائر ہیں۔

م سجان الله! زكوة كالفيري آيت من المدنا وذكوة "كوفي كمناتي فير المقاردة وكوفة "كوفي كمناتي فير القرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بيل المرادي المردي المر

سع اسلامی مناظر نے سنن ابن ماجہ کی دو صدیث تر دید میں پیش کی ہے۔ جس میں اس تخضر سیالی عینی بین مریم کی زبانی ان کا نزول بعید بیان فرماتے ہیں۔ ابقادیانی مناظر کا بیکہنا کہ بخاری کی صدیث میں ہے کہ آنخضر سیالی نے نے حضر سیالی بین مریم کومردوں کی جماعت میں دیکھا۔ عیب بات ہے۔ کیونکہ مردوں کی محبت کرنے والے کی موت کوستازم نہیں۔ ورش آنخضر سیالی محب بین وقت موجاتے۔ جب مردول میں شامل ہوتے ہیں تو فوت ہوجاتے۔

كاحديث المامكم له منكم "مجى اسك خلاف باوراس كار ديدكرتى ب- "من لا نعمره "من دواى عرقطعام اديس أورحديث لوكان ي موسى وعيسى "كاجواب من پہلے پرچدیں دے چکا ہوں اور بڑے بڑے ائمے نے اسے مدیث تنکیم کیا ہے۔ اس سے آپ نے مان لیا کہ اس سے وفات کے ٹابت ہوتی ہے۔

ابرى مديث "كيف ع تهلك امة انا في اولها والمهدى في وسطها وعيسى بن مريم في أخرها (مشكوة ص٥٨٥، باب ثواب هذا الامة) "التصديث میں امت کے وسط میں مہدی کا آنا قرار دیا گیا ہے۔حضرت شیعہ صاحبان کے عقائد کی طرح آپ كاعقيده قراردييزى وجيس پېلى پرچەيل ككه چكامول اورسنيول كىطرح مارا ھى بينتوى تہیں کہان ہے کھانا پینااوران کا ذبیحہ ترام ہے۔حفرت میں موعودسب کے متعلق فرماتے ہیں۔ اے دل تو نیز غاطر اینال تگاہدار کافر کند دعوے حب پیمبرم (اذالدادهام ص١٢١، فزائن جسم ١٨١)

لى بيان اوچكابك: "وامامكم منكم" حال ب جوغير يت كوچا بتاب-ع اسلامی مناظرتے کہاہے کاس سے مرادعر ہادر بینیں کہا کددوای عرمرادہ۔

ع قادیانی مناظر کے پیغیر نکھتے ہیں۔" یادر ہے کہ ہمارے اور ہمارے فالفین کے مدق وگذب آ زمانے کے لئے معزت عیلی علیہ السلام کی وفات وحیات ہے۔ اگر در حقیقت معزت عیلی علیہ السلام زندہ ہیں ق مارے سب دعوی جموتے اور سب دلائل م میں اور اگر وہ در حقیقت قرآن کریم کی رو سے فوت شدہ ہیں تو الدے خالف باطل پر ہیں۔اب قرآن درمیان ہے۔اس کوسوچو' (تحد گوار دیس ۱۰۱، فزائن ج ۱۸ مر١٢٢) پیغمرا قرآن برفیمل کرنے کی هیدت کرتا ہے اوراس کا امتی قرآنی جوت دیے سے عاجر موکر ضعیف بلک موضوع مديثون برزورد مراج مطرفه بدكران سيجي اسكادموك وفات م ابتنبس موتا-[افتام حاشيه]

م يرص شروع القاظ المرح ب كيف تهلك امة أنا أولها والمهدى وسطها والمسيح أخرها (مشكوة ص٥٨٣، باب ثواب هذا الأمة) "اوراملائ مناظرة بمي الميزير يتمري مل المديث كو

النى الفاط كراته لكعاب المسيكاذ كركرنا بيقادياني مناظر كاذ حكوسل بص كاجواب وياجاج كاب

 قادیانی مناظر جا بجاشرا نظمناظره سے تجاوز کرد ہاہے۔ اسلامی مناظر کا یہ تو کاٹیس ۔ بلکساس کا بید فوى مكن ولا تقولوا لعن القي اليكم السلام لست مؤمناً "اورقاديانى جامت كى كلول بے خلاف وسعت اسلام فتو کی ظاہر ہو چکے ہیں۔ مثلا مرزا قادیانی نے جو خط عبدا کیم خان صاحب کو کلھااس میں بيفقره ب-"برايك مخص جس كوميرى دعوت بيخي بإدراس نه مجعة ول تبين كياده ملمان نيس ب" (حقيقت الوي م ١٩٣ ، خز اكن ج٢٧م ١١٧ ) اورميال محود صاحب خلف رشيد مرزا قادياني رسالة حجيد الاذبان يرييلي ين-"تيسرىبات بيمعلوم بوتى بي كرجن رِملي فين بهوكي ان كاحساب خداك ساته بيم بين جائة كربي ان کوہو چکی ہے یا جیس کے ملک کی کے دلی خیالات پرآگاہ جیس۔اس لئے چونکد شریعت کی بنا ظاہر پرے ہم ان کو كافركيس مع ــ" (تشيد الادبان ج٢ نمبر٢م ١٣٩٠ ا، ابريل ١٩١١م) رہا نبوت کے متعلق تو آپ کو معلوم ہوتا چاہئے کہ جو سے تاصری کے نزول کو مائے ہیں وہ اسے نبی بھی قرار دیے ہیں۔ جیسا کرنے الکرامہ میں لکھا ہے۔ 'فیانہ وان کان خلیفة فی الامة المحصد مدیة لکنه رسول ونبی کریم علیٰ حاله لا کما یظن بعض المناس انه یاتی واحداً من هذه الامة بدون نبوة ورسالة ''اورانبیاء سے نبوت کو چیناجاتا آیت' ذالك بسان الله لم یك مغیراً نعمة انعمها علیٰ قوم حتیٰ یغیروا مابسانفسهم ''اورسیوں کے عقیدہ کے بھی ظاف ہے۔ پس اب اہل دائش فیملہ کرسکتے ہیں کہ مابسانفسهم ''اورسیوں کے عقیدہ کے بھی ظاف ہے۔ پس اب اہل دائش فیملہ کرسکتے ہیں کہ اگرونی نبی آتا عالی مقالم سے کہ مطابق آیت' وازواج بھی اگرونی نبی آتا ہو ایک مطابق مدیث مارے کی بیا اور مطابق مدیث بخاری 'الانبیاء اخوۃ علات '' حضرت میں علیا الله مارے کیا ہیں تو آئے مشرت کیا ہیں کہ تا بیٹا کروائی وراخت کے بین کہ تا بیٹا وراخت کے بین کہ تا بیٹا وراخت کے بین کہ تا بیٹا میں کروائی وراخت کے بین کہ تا بیٹا کہ وہ آئے والا ای امت سے دوگائے ہے۔

ماركتمام بيانات عظامر ب كدهرت يسى عليه السلام وفات يا ي بي اورقر آن مجيس

ا اسلامی مناظرتو' فان تغازعتم فی شی فردوه الی الله والرسول " کے مطابق مناظره کردہا ہے اللہ والرسول " کے مطابق مناظره کردہا ہے اصل بات کردہا ہے اور قادیا فی مناظر مناظرہ کی فلاف ورزی کرئے آگرامدی عبارت پیش کردہا ہے۔ اصل بات بہتے کہ نبوت کے دورخ ہیں۔ بطون اور ظہور ش انتلاب آسکت ہے نہ بلون میں دخشرت میں اسلام جب نازل ہوں می قبلون میں انتلاب نہ ہوگا۔ بلکہ ظہورش انتلاب ہوگا کہ آخضرت میں داخل ہورٹی اداخل ہورٹی انتلاب میں داخل ہورٹی انتلاب ہوگا کہ آخضرت میں داخل ہورٹی داخل ہورٹی انتلاب ہوگا کہ آخضرت میں داخل ہورٹی داخل ہورٹی انتلاب میں داخل ہورٹی انتلاب ہوگا کہ آخضرت میں داخل ہورٹی انتلاب میں داخل ہورٹی انتلاب میں داخل ہورٹی انتلاب ہوگا کہ آخضرت میں داخل ہورٹی ہور

ع قادیانی مناظر جہلاً و کے لئے تو ملم سازی کرتے ہیں لیکن فضلاء کے لئے ان کا مفالط مؤثر اس کی مخالط مؤثر مناظر جہلاً و کے لئے تو ملم سازی کرتے ہیں۔ لیکن فضلاء سننے جناب مناظر صاحب! حضرت علی علیه السلام اس حیثیت سے کہ بعد النزول وہ مؤمن بالقرآن موں کے اور قرآن فرید اس میں مالے کی اتباع سے متنیض موں کے اور قرآن فرید اس میں مالے کی اتباع سے متنیض موں کے اور بذر بعد قرآن تجدید

اسلام كريس مح\_آ مخضرت الله كروحاني بيغ مول محند في -

سے قادیائی مناظر نے اپنے زئم کے مطابق اپنے پر چینبرایس وفات کے اہن مریم پر تر آن کریم سے دی دلیلیں چیش کی ہیں جودر حقیقت مفالطات ہیں۔ کیونکہ لودلیلیں تو اسک چین جن شرکتے اہن مریم کی وفات کا ذکر تکے نہیں اورایک پہلی دلیل اگر چالی ہے جس شن کے اہن مریم کی وفات کا ذکر ہے لیکن اس دلیل کے متعلق قادیائی مناظر نے کہا وہ لیا کہ بدواقعہ قیامت کو ہوگا۔ جس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ میتا این مریم قیامت سے پہلے وفات کا فرد نے ہوائی مناظر سے ترایک دلیل کی شرط نمبرا اور شرط نمبرا ورف میں مالائی مناظر سے دوئن ہے اور و بیانی حال کے تحت میں رہ کرا ہمالی اور نوعی مال کے جس کے تحت میں رہ کرا ہمالی اور اسلامی مناظر نے دوقر آئی دلیلیں اور دوجہ بی دلیلی اپنے وجوئی حیات کی درکتا وہ مناظر سے پر چینمبرا میں اپنے دوئی تا ہم میں میں کہ ایک ہیں اور شرط نمبرا کے تحت میں رہ کرا لیسے استعمال کی جین جن کا قادیان کی جین اور شرط نمبرا کے تحت میں رہ کرا لیسے استعمال لیا کی جین کا قادیان کی جین اور شرط نمبرا کے تحت میں رہ کرا لیسے استعمال لی کی جین کا قادیان کی جین کا قادیان کی جین کو دیات کے تاریخ میں کا فریک کی دوئی مناظر کوئی جواب نہیں دے سے اسکال کے جین جن کا قادیان کی خود فیصلہ کریں گے۔

اوراحادیث سےان کی وفات ثابت ہےاوران کی وفات سے آنخفرت آلی کے کی فضیلت لے طاہر ہوتی ہے۔ای واسطے سے موعود (مرزا قادیانی) فرماتے ہیں \_

قدمات عيسىٰ مطرقا ونبيناً حسى وربسى انه وافسانى (آئينكالاتِ اسلام ١٩٥٥، ﴿رَاثُنَ جَهُم ١٩٥٥)

کیونکہ زندہ وہی ہوتا ہے جس کا کام زندہ ہو۔ جس کی قوم زندہ۔ جس کا دین زندہ ہو۔
لیکن عیسائیت مرجکا۔ بیسائی بلحاظ دین مرجکے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام ختم ہو چکا۔ اب
رسول الشفیک کے دین کو تازہ کرنے کے لئے آپ کے خادم (کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں
امتی اور خادم ہونے کی قابلیت نہیں) ہی آئیں گے نہ کوئی اور پیارو! آنے والا آچکا اور اس نے
اسٹے مقامل پر بلایا اور اس نے توفی کے لفظ کے متعلق ع ایک ہزاررو پیدائعام دینے کا وعدہ دیا۔
مرکمی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ اس انعام کو جاصل کر سکے۔

لی جب وفات لے ثابت ہوگئ تو حفرت سے موعود (مرزا قادیانی) کی صدانت بھی ابت ہوگئ آ سان سے نہ اللہ ہوگئ ہے۔ اس معن جمونا خیال ہے اور کوئی آ سان سے نہ

ا اسلامی مناظر نے یہ بات مدل کردی ہے کہ علت انضلیت کمال ہے۔ نہ عرکا زیادہ ہوتا۔

ع بدارد و خوافوں اور انظر بن کی خوافوں کے لئے خت مخالط ہے۔ کیونکہ جب یہ ہاجا تا ہے کہ تو فی باب

تفعل سے ہواور فاعل خداتعالی ہواور مفعول ذی روح ہوتو دہاں ضرور بنن کے منی ہوتے ہیں۔ اگر اس کے

برخلاف کوئی دکھائے تو ایک ہزاررہ بیانعام دیاجائے گا تو اردو خوان اور انگریزی خوان بجھے ہیں کہ تے این مریم فوت

ہو چکے ہیں اور بھج عربیت سے ناوافف ہونے کے بنہیں بجھتے کہ تو فی مح القود المدكورہ سے بن اردح کے منی مراد

ہو تھے ہیں اور بھج عربیت ہو تو فی یا سے کی انی متوقیک ای میک اور آیت تحاطب سے بن نفلہ میک بھی بیٹا بت ہوتا ہے۔

لینے سے بدلاز میکن آتا کہ آیت تو فی یا سے کی نام آت ہے۔ نتو فی "سے بر نقلہ ریف بیٹا بت ہوتا ہے۔

کر تے این مریم زعمہ و بحد و المعمر کی آسان برا تھائے گئے ہیں اور آیت تحاطب سے بر نقلہ ریفیر اتی جیسا حیات سے این مریم خابت نہیں ہوتی جو فصل بیان ہو چکا۔

لے پس اب اسلامی مناظر نے اپنے پر چینبرا میں حیات سے ابن مریم قر آن کریم ہے ٹابت کردی تو حسب تحریر مرز اقادیانی مرز اقادیانی کے سب دموئی جموثے اور سب دائل تھے ہوئے۔

سے پر کیسا ڈھکوسلہ بدیمی ابطلان ہے۔ کونکہ قیامت کا دقوع سب اہل اسلام کنزدیک مسلم ہے اور تمام اہل اسلام کو قیامت کا دقوع سب اہل اسلام کو قیامت کے دقوع کی خبر دی ہے۔ اگر قادیائی مناظر کے اس ڈھکو سلے کو تھے بانا جائے تو قیامت کا دقوع بھی باطل ثابت ہوتا ہے۔ کونکہ ہول کہ ہے تا سے دو تا ہے۔ قیامت کو دو تا بھی باطل ثابت ہوتا ہے۔ کونکہ ہول کہ سطح ہیں۔ پس یا در کھو کہ قیامت کا دقوع محت کون نہ ہوگی۔ قیامت کے مانے والے جواب زعدہ موجود ہیں وہ تمام مریس کے اور کوئی ان میں سے قیامت کونہ دیکھے گا اور پھر اولا دی اولا دم ہے گی اور ان کی اولاد جو بی قیامت کونہ دیکھے گا اور پھر اولا دی اولاد مرے گی ۔ دو بھی قیامت کونہ دیکھے گا اور پھر اولاد دی اولاد مرے گی ۔ دو بھی قیامت کونہ دیکھے گا اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی ۔ دو بھی قیامت کونہ دیکھو گا در دیا دو دنیا دو مرے بھی قیامت کونہ دیکھوں گی گیا متاظم کے دیا ہو تا میں ہوئی ۔ تب دائشمنہ کی دفعہ اس تھیدہ ہو بھی اور ہی باقی سے۔ قاد یائی متاظم کے۔ تام پر چالکی ہی خیالی اور دہی باتوں سے تی پھرے ہوئے ہیں۔

اترےگا۔ ہارے سب خالف جواب زندہ موجود ہیں۔ وہ تمام مریں گے ادر کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسان سے اترتے ندو کھے گااور پھران کی اولا دجو ہاتی رہے گی وہ بھی مرے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسان سے اترتاند دیکھے گا اور پھرا ولا دکی اولا دمرے گی۔ وہ بھی کوئی آ دی عیسیٰ علیہ السلام کے بیغے کو آسان سے اترتے نہیں دیکھیں گے۔ تب خدا ان گی۔ وہ بھی حضرت مریم علیہ السلام کے بیغے کو آسان سے اترتے نہیں دیکھیں گے۔ تب خدا ان گی۔ کے دلوں بھی گھرا ہے ڈالے گا کہ زمان صلیب کے غلبہ کا بھی گذر گیا اور دوسر سے دیگ بیس آگئ۔ گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسان سے نہ اترے تب دائشند یک دفعہ اس عقیدہ سے بیزار ہوجا نہیں گیا وراس عقیدہ کوئی اختیار کریں گے کہ وہ وفات پانچے ہیں اور اگر مفتی صاحب بیزار ہوجا نہیں گئی اس میں کہ تو تی باب تفتل سے ہواور خدا تعالیٰ فاعل اور مفعول ذی روح ہواور مفتی کریں تو بیس ابھی نقتہ بچاس روپ اس کے معنی بحد ہ العصری آسان پر لے جانے کے ہوں پیش کریں تو بیس ابھی نقتہ بچاس دوب کو انعام دوں گا۔ قرآن مجید حدیث یا لغت سے پیش کریں۔ اب بیس آخر بیس دعاء مفتی صاحب کو انعام دوں گا۔ قرآن مجید حدیث یا لغت سے پیش کریں۔ اب بیس آخر بیس دعاء کرتا ہوں۔ اے ہمارے قادر خدا۔ ہماری عاجز انہ دعا کیس من لے۔ اس قوم کے کان اور دل کھول دے۔

اورہمیں وہ وقت دکھا کہ باطل معبودوں کی پرسٹش دنیا سے اٹھ جائے اور زمین پرتیری پرسٹش اخلاص سے کی جائے اور زمین تیرے راست باز اور موحد بندوں سے الی بھر جائے۔جیسا کہ سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے اور تیرے رسول کریم محر مصطفیٰ المطالحة کی عظمت اور سچائی ولوں میں بیٹھ جائے۔اے خدا تو ایسانی کر جو ہرا یک طافت اور قدرت تجھ کو ہے۔اے قاور خدا ایسانی کر۔

آ مين!''والسلام على من اتبع الهدى'' مناظر: جلال الدين شم، مولوى قاضل حاكم على پريزيدن جماعت احديد ۱۹۲۷ توبر۱۹۲۳ء بسم الله الدحمن الدحيم! برچنجره ازمفتى غلام مرتضى صاحب اسلامى مناظر

"سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم و فان تنازعتم في شيٌّ فردوه الى الله والرسول"

حفزات سامعین ! میمرا آخری پرچہہ۔ آپ کویس اس طرف متوجه کرنا چاہتا ہوں کہ بیس نے '' رفع الی الله ''اور' بل ابطالیه ''اورقعرقاب' بل ل رفعه الله الیه ''سے کے کراور لام تاکید اور نون تاکید تقیلہ اور مرجع ابن مریم ہونالی من بقبل موتہ سے لے کران سیا ہوں سے ایک لیکر تیار کیا اور پھر میں نے ان کو ہتھیار مطابق شرا نظر جنگ مناظرہ پہنا کر میدان میں بھیجا۔ الجمد لللہ کہ اس میر سے لئکر زبردست کا فریق مخالف مقابلہ نہ کرسکا۔ بلکہ اس نے فکست کھائی۔ میں نے بیہ تھیار نہایت کوشش سے تیار کئے تھے۔

ل اس كاتشرتك يرب كمآيت وما قتلوه يقيناً بل دفعه الله اليه " ي اسلامی مناظر نے شرط نمبرا کے تحت میں رہ کر چند یا تیں قطعی طور پر ثابت کر دی ہیں ۔ پہلی یہ کہ رفع الى الله عمرادة سان كى طرف المحائ جانا إدراس تفيركى تائيدين دوحديثين ادرايك آيت اورعقلی شہادت پیش کی گئی ہے اور نیز اس تغییر کی تائید میں مرزا قادیانی کا قول پیش کیا گیا ہے اور دوسری سیکداس آیت بیس بقرین فی بل ابطالید ہاور بل ابطالید میں بیضروری ہے کدوہ وصف جس كا ابطال مقصود جوا اوروہ وصف جس كا اثبات مقصود جوان دونوں وصفوں كے درميان تنافى وضديت مودويكموآ يت 'ام يقولون به جنة بل جاء هم بالحق (مؤمنون) "اور آيت ويقولون ائنا لتا ركوا الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق (صافات:٣٦) "اورآيت" وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون (انبياء:٢٦) "لي بل الطاليه كمقتفا كاظ سے بيابت اواكر بل رفعه الله اليه "سي بيمراد بكرالله تعالى في النام يم كوزنده بحسد والعصري آسان كي طرف الشالياب-كونكه وه وصف جس كالبطال مقصود بيسي فتل أسيح اوروه وصف جس كااثبات مقصود ہے۔ یعنی رفع مسی ان دونوں وصفول کے درمیان تنافی وضدیت اس صورت میں متصور موتی ہے كدجب" بل رفعه الله اليه "سي بصورت زندكي رفع جسماني مرادلي جائ اوراكر رفع روحانی مراد لی جائے تو قتل اس اور رفع اس كے درميان تنافى وضديت بد موكى اور قاديانى مناظر اس بل ابطالیہ کے استدلال کا شرط نمبرا اور شرط نمبرا کے تحت میں رہ کرکوئی جواب نہیں دے سکا۔ جیبا کدروئیدادمناظرہ سے روش ہےاور میں نہایت زور سے اعلان کرتا ہوں کدانشاء اللہ تعالی مرزائی جماعت میں ہے کوئی فردیھی قیامت تک اس کا جواب نددے سکے گااور تیسری بیرکہ: "و ما

قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "قرقلب باورقم قلب من بيضروري بكد:"احد الوصفين "دوسرى وصف كالمزوم نه دو، تاكيخاطب كاعتقاد ملكم كاعتقاد كريمس متصور مو اورقعرقلب كالم مقطعي بهى اس صورت من بوراجوتا م كرجب "بل دفعه الله اليه " عديد مراد لی جائے کہ اللہ تعالی نے مسے ابن مریم کوزندہ بحسدہ العصری آسان کی طرف اٹھالیا ہے۔ کیونکداگر رفع روحانی مراد لی جائے تو چونکہ سے ابن مریم مقربین سے ہے۔اس لیے قتل انسیے کو رفع اسی لازم ہوگا اور بیقصر قلب کے خلاف ہے اور قادیانی مناظر اس قصر قلب کے استدلال کا بھی شرط نمبرا کے تحت میں رہ کر کوئی جواب نہیں دے سکا۔ جیسا کہ روئیدادمنا ظرہ سے واضح ہے اور میں نہایت زور سے اعلان کرتا ہول کدانشاء الله مرز ائی جماعت میں سے کوئی فرو بھی قیامت تكاس كاجواب ندو يسك كااوراس وليل "وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله أليه" ميس يه خونی ہے کہ بیقر ان کریم کافقرہ ہے اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاشخصی طور پر نام وذکر ہے اور رفعه صیغه ماضی کا ہے اور یہ جملہ خبریہ تجیزیہ ہے اور مرزائی جماعت جومغالطات برنگ دلاکل پیش کرتے ہیں ان میں قران کریم کا ایبا فقرہ کوئی نہیں جوان صفات ندکورہ کا جامع ہواور آیت وان من اهل الكتاب الاليؤمن به قبل موته "كم تعلق اسلامي مناظر في شرط نمبرا کے تحت میں رہ کر چندامور ذکر کئے ہیں۔اڈل بیکہ تمام نحویوں کا اس بات پرانفاق ہے کہ جس فغل مضارع کے اخیر میں نون تا کید ثقیلہ ہو اور ابتداء میں لام تا کید ہواس فغل مضارع سے زمانہ استقبال اورخبردین مراد ہوتی ہے۔جیسالومنن میں۔دوسراییکہموتہ کی خمیر کا مرجع ابن مریم ہے۔ ایک سیاق کلام کے لحاظ سے اور دوسرا مولوی تو رالدین صاحب نے بھی اس خمیر کا مرجع می این مریم کو قرار دیا ہے۔جن کی مرزا قادیانی کے دین رنگ میں اعلی درجہ کی توثیق کی ہے اور تیسرا حضرت ابو ہر ری کی روایت بھی ای کو ثابت کرتی ہے کہ موندی شمیر کا مرجع مسیح ابن مریم ہے اور ان امور مذكوره كاظ سي آيت" وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته" كابير مطلب ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی موت سے پہلے ایک ایساز ماندآ نے والا ہے کہ تمام اال كتاب موجود وقت حفرت عيسى عليه السلام پرايمان لائيس كے۔ چونكه ابھى تك تمام اہل كتاب كا ا تفاق على الايمان نبيس موا-اس لئے ثابت موا كه حضرت عيسى عليه السلام انجمى فوت نبيس موے بلکے زندہ ہیں۔قادیانی مناظراس دلیل کا بھی شرط نمبرا وشرط نمبرا کے مطابق کوئی جواب نہیں دے سكا جيسا كدروئنداد مناظره سے روش ہے۔

اوردول خادم يعنى دوحديثين بحى اس تشكركورسدي بني كرتقويت دربي تهي اور كار يبني كرتقويت دربي تهي اور كار يبات قابل غور م كرمنطوق ع دلال كاعام دلاكل مقابل نبيس كرسكة دريكو والمسطلة ات يترب صن بالنفسهن ثلثة قروء (بقره: ٢٢٨) " بي رحامله اور غير حامله اور شوبرديده اور ما تفه اور غير حاكفه سب داخل بي ليكن بي آيت عام ان آيات خاص كامقابلدنه كرسكين بي مسيد المستحد كرسكين بي المستحد كرسكين المستحد كرسكين بي المستحد كرسكين بي المستحد كرسكين بي المستحد كرسكين المستحد كرسكين بي المستحد كرسكين بي المستحد كرسكين المستحد كرسكين المستحد كرسكين المستحد كرسكين المستحد كرسكين المستحد كرسكين المستحد كر

ا اسلامی مناظر نے اپنے پرچ نبر ۲ میں قرآئی دلائل کے علاوہ دوصد شیس بھی پیش کی ہیں۔
ایک 'نینزل عیسیٰ بن مریم الی الارض فیتزوج ویولدله (مشکوۃ ص ٤٨٠ ، باب
نزول عیسیٰ ، کتاب الفتن) ''اور دوسری' لیوشکن ان پنزل فیکم ابن مریم حکماً
عدلا (مشکوۃ ص ٤٨٠ ، باب نزول عیسیٰ ، کتاب الفتن) ''اوران دونوں صدیثوں سے
عدلا (مشکوۃ ص ٤٨٠ ، باب نزول عیسیٰ ، کتاب الفتن) ''اوران دونوں صدیثوں سے
اس طرح استدلال کیا گیا ہے کہ ان دونوں صدیثوں کے الفاظ سے حقیق معانی مراد ہیں۔ نہوازات۔
کیونکہ بروئے تواعدفن بیان مجاز دہاں لی جاتی ہے۔ جہاں حقیقت محدر رہواور مرزا قادیائی ان صدیثوں
میں حقیقت کے امکان کے قائل ہیں۔ مرزا قادیائی فرماتے ہیں۔ ''بالکل ممکن ہے کہ کی زمانہ ہیں کوئی ایسا
میسے بھی آجائے جس پر حدیثوں کے بعض فا ہری الفاظ صادق آسکیں۔'' (از الداوہام ص ۱۰۰ خز اکن
میسے بھی آجائے جس پر حدیثوں کے بعض فا ہری الفاظ صادق آسکیں۔'' (از الداوہام ص ۱۰۰ خز اکن
میسے بھی آجائے جس کے در کیا دمناظران حدیثوں کا بھی شرط نمبرا وشرط نمبرا کے مطابق کوئی جواب نمیں
دے سے گا۔ جیسا کہ دو کیا دمناظرہ سے واضح ہے۔

ع قادیائی مناظر نے جو وقات کے اہن مریم کے ثابت کرنے کے لئے مغالطات برنگ دلائل پیش کے بیں ان میں سے پھوٹو ایسے بیں جن کے عموم سے استدلال کیا گیا ہے اور کے این مریم کی شخصیت کا ان میں کوئی و کرنمیں جیسے 'وی وم نحشر هم جمیعاً شم نقول للذین اشر کوا مکانکم انتم و شرکائکم فزیلنا بینهم وقال شرکائهم ماکنتم ایانا تعبدون فکفی بالله شهیداً بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم الخافلین (یونس: ۲۹) "اور" ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل فان مات اوقتل انقلبتم علی اعقابکم (آل عمران: ۱۶۶) "اور" والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئاً وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایّان یبعثون (نحل: ۲۱) "اور" فیها تحیون وفیها محموتون ومنها تخرجون (اعراف: ۲۵) "اور" ولیکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین (بقره: ۳۹) "اور" الم نعجل الارض کفاتاً احیاء وامواتاً (مرسلات: ۲۲) "اور" الم نعجل الارض کفاتاً احیاء وامواتاً (مرسلات: ۲۲) "اور" الم

"ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون (يسين:٦٨) "اور منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى ارزل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاً (الحج: ٥) "اسلام مناظر في ان آیات عامه کے تفصیلی جوابات دے کر پھرائے پرچہ نمبر ۵ میں اجمالی واصولی طور پر بھی جواب دیا ہے۔ جس کی تو میں یہ ہے کہ بیا امر سلم ہے کہ عام ولیل خاص منطوق دلیل کا مقابلہ نہیں کر عتی۔ دیکھو ''والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء''بيني مطقة عورتون كركي عدت تمن حيض بير-بیآ بت اپنے عموم کے لحاظ سے حاملہ اور غیر حاملہ شوہر دبیرہ اور شوہر تا دیدہ حائضہ اور غیر حاکضہ سب کو شامل إوراس سان سب كعدت تين حيصيل ابت موتى جاورد يكمو إيا ايها الذين أمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعقدونها (احزاب: ٤٩) "يعنى اعايمان والواجبتم ايمان والى عورتول سانكاح كرواور يحرفل میں ان کومطلقہ کر دونو ان عورتوں کے لئے کوئی عدت نہیں۔ بیمطلقہ شو ہر نا دیدہ کے لئے خاص منطوق دلیل بهاورو يمو واللتى يستسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهر واللتيى لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن (بقره:٢٣٧)''ليخيُّوه عورتیں جن کی وجہ کبری کے چیف بند ہو چکی ہے اور وہ عورتیں جن کو ابھی چیف آئی ہی نہیں۔ان کی عدت تین مہینے ہاور حالم عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ یہ آیت غیر حاکھداور حالمہ کے لئے خاص منطوق دلیل ہے۔ یہاں بیعام دلیل ان خاصہ منطوقہ دلیلوں کا مقابلہ نہیں کرسکی۔ بلکداس عام دلیل کے حکم ہے شوبرناديده اورغيرها تضداور حاملة ورتم ان دلائل خاصه مطوقد كي وجدسه مشتكى بين اورد يمود انا خلقنا الانسان من نطفة "اور" خلقه من تراب "وبهاى يوكم عت وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "اورآ يت"وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (نساء: ٩٠٩) " حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات کے لئے خاص معلوق دلیلیں ہیں۔ بیعام دلائل پیش کردہ قادیا فی مناظر ان کا مقابلہ نہیں کرسکتیں۔خلاصہ بیہ ہے کہ اسلامی مناظر نے قادیائی مناظر کے عام دلائل کا بیاجمالی واصولی طور پر جواب دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے۔ مختوم محمصدیق صاحب امیر جماعت احمدید کے فہم وادراک برکدانہوں نے اپنے اشتہار میں برکھا ہے۔ "مطلاق اور حیض والی عورتوں کے مسائل سانے شروع کر دیئے۔غیرمتعلقہ مسائل کے بیان کرنے سے مجھدار طبقہ پر ظاہر ہوگیا کہ مفتی صاحب سخت گھبرا گئے ہیں اور ان کاعلی ذخیرہ ختم ہوگیا۔ تب ہی تو حیات میچ کے مسئلہ کو چھوڑ کرچیش اور طلاق کے مسائل بیان کرنے لگ محے "اب الل علم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مفتی صاحب اسلامی مناظر کے بیمضمون حسب تول مختوم صاحب غیرمتعلقہ ہے یا موضوع مناظرہ کے ساتھ چیاں ومربوط ہے۔ مختوم صاحب اس نہم وادراک میں معذور ہیں۔ کیونکہ ان کی علمی بضاعت اس قدر ہے۔

ا اسلامی مناظر کابیمطلب ہے کہ دعوی نبوت کی جوتار یخ مرزا قادیانی اوران کے مریدین بیان کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر ججت نہیں ۔ کیونکہ ہم ان کومفتری اعتقاد کرتے ہیں اور اسلامی مناظر نے مرزا قادیانی کی تین کتابوں کے حوالے دیئے ہیں۔ چشمہ معرفت ، ازالہ اوہام ، براہین احمدیہ۔اب ویکھنا سیہ کان کتابول کی تصنیف کے وقت مرزا قادیانی کی کیسی حالت تھی۔مرزا قادیانی اپنی کتاب چشمہ معرفت میں لکھتے ہیں''اورخداتعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہ اگروہ ہزار نبی پر تقسیم کئے جا کیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ٹابت موسكتى بي- " (چشم معرفت ص ١٣٥ ، خزائن ج٢٣٥ ص ٢٣٢) اور مرزا قادياني از الداو بام مي كلهة بين "اورفرمان بحلناك أسي ابن مريم في اس كودر مفيقت وبي يناديا بي-"وكان الله على كل شي قديس "اوراس آنواكانام جواحدركها كيابوه بهي اس كمثيل مونى كاطرف اشارهب کیونکہ محمد جلالی نام ہے اور احمد جمالی اور احمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کے روسے ایک ہی ہیں۔اس کی طرف بيا شاره ٢- أو مبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه احمد "(ازالهاو بام ٢٥٣٠، خزائن جساص ٢١٣) اوراسلامي مناظر نے برابين احديدي عبارت بطور الزامنييں بيش كى جيسا كاس نے اپنے پر چینبرا میں تقریح کی ہے اور اگر بطور الزام پیش کی جائے تو پھر بھی شرط نمبرا کے خلاف نہیں۔ كيونكه مرزا قادياني كے دعوىٰ نبوت كى علت الهام ہے اور بوتت تصنيف براين احمد بيمرزا قادياني ملهم تھے۔اگریہ سوال کیا جائے کہ مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کی علت نفس الہام نہیں۔ بلکہ کثرت الہام ہے تو اس كايد جواب م كم جب آ تخضرت الله كويمل يها" اقداء باسم دبك الذى خلق "كادى بواتو ای وقت نبوت کا دورشروع ہوگیا ندید کر آن کے کثیر حصہ کے نزول کے بعد نبی ہے تو اس لحاظ سے جب مرزا قادیانی کا دعوی نبوت ہے تو ان کواوران کے مریدوں کو بیشلیم کرنا ہوگا کہ مرزا قادیانی جب ہے کہم ہیں تب سے ہی اینے زعم میں نبی ہیں۔

رفع جسمانی ثابت ہوتی ہےاورالرافع کامعنی اعزاز دہندہ کو بیمنانی لے نہیں کدرفع جسمانی بھی مراد کی جاوے یا رفع روحانی ہی مراد کی جاوے اور امتیٰ ع کے متعلق مضمون پر چہ میں کاٹا گیا ہے۔اگرکوئی فقرہ رہ گیا ہوتو مضا کقنہیں اور فقرہ (اس کی تفصیل گذر پچی ہے) حدیث "شے رفعت الى سدرة المنتهى "من طابر ب كركوفاعل مذكور بين ليكن بيرفع في الحقيقت من چانبالله عجواس لحاظ سےفاعل الله اورمقعول ذی روح ہاور انسی مهاجر الی ربی وغيره من رفع الى الله كاذكر تبيس - بلكة جرت الى الله يافرارالى الله وغيره اور "شم اتموا الصيام المن المليل "عصاف طامرے كدرات موت بى افطار كيا بادے ينيس ابت موتاكمةمام رات گذار کرا خیر جزورات میں افطار کیا جاوے تو یہی حال رفع الی اللہ یعنی رفع الی السماء کا ہے ادرمطابق" فاستلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون "جب" وقولهم انا قتلنا المسيح " ے يبود كا عقاد معلوم بو چوتورات كى طرف رجوع كرنے كى كياضرورت باور استناء باب ٢١ ص٣٠ مين درج ي كه مجرم مصلوب ملعون موتاب نه كمطلق مصلوب اورابن مریم کائی اسرائیل کی طرف رسول ہوکرآ نااس کے منافی نہیں کہ مجدد ہو کے اخیرز ماند میں آوے ادرمیرے مناظرصاحب نے جو کی ایک نمبردے کر قریبا ۲۲ باتیں لکھی ہیں۔ان کا قرآن کریم کے لفظول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا فرض تھا کہ پہلے مضمون لکھتے اور پھراس برآیت قرآنی یا حدیث نبوی بیش کرتے اور معراج کی رات کوآ مخضرت علی کاعیسی علیدالسلام کود میمنااس سے موت لازمنيس آتى اور الكن شبه لهم "كقصرك بي في يول چيرديا بم في "بل رفعه الله اليه سے مع "كاظ" وقولهم انا قتلنا السميح "حيات كي عليه السلام ثابتكى ہے۔ بلکہ قابل غور بیات ہے کہ: 'بل رفعه الله اليه 'عين بل سے ہے۔جوماضي يرداخل

ا كيونكد كنايت اورحقيقت دونول معامراد موسكتي بير \_

سے اسلامی مناظر نے جب بیفقرہ لکھ دیا ہے تو تمام مناظرہ میں سے ای بات پرزور دیتا بیقادیا نی مناظر کی فکست کی دلیل ہے۔

ہاور بلحاظ الله الله يقولون به جنة بل جاء هم بالحق "وغيره ضروري ہے كاس ماضى كى ماضويت ما قبل كے لحاظ سے ہو۔ ليس ثابت ہوا كه واقعہ يبود يہجي ہوا اور يہلے حضرت عيلى عليه السلام آسان پر اٹھائے گئے تو اس سے عقيدة احمدى كى تر ديد ہوتى ہے اور مير سے مناظر صاحب في حضرت عيلى عليه السلام كے متعلق تو آنخضرت عليق كى افضليت پر برا زور ديا ليكن مرزا قاديانى پھريد كول فرماتے ہيں ہ

منم میے زمان وثنم کلیم خدا منم محمد واحمد کہ مجتبی باشد اور پیرمرزاقادیانی اپنی کتاب چشمہ معرفت میں کیوں بیان کرتے ہیں کہ محصاس قدر مجزات دیئے گئے ہیں کہ اگر وہ مجزات ہزار نبی پرتقیم کئے جادیں تو ہرا کیک کی نبوت کابت ہوجاتی ہو واق ہا اور حفزت سیکی علیہ السلام آنحضرت الله کی امت میں وافل ہو کر شرف امتی حاصل کرنے کے لئے زندہ ہیں جو امت محمد سے میں وافل ہو کر تجدید دین کریں گے اور ہم لوگ تو اس بات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں کہ

کسلهم لے من رسول الله ملتمس غرقا من البحر اورشفا من الدیم اور پس نے پہلے پرچہ پس الکھ دیاہے کہ:''وان من اہل المکتاب الا''پس اشٹناء بعد نفی کے ہے جومفیدا یجاب ہے اورا یجاب پس اتنا ہی ضروری ہے کہ بوقت بھوت محمول موضوع موجود ہو بشرطیک محمول وجود اور تقرر اور ذاتی نہ ہو۔

افسوس! جان بوجه كرچه برت بين اورد يكهو (اس كي تشريح بوچكى ب) "يا عيسسى انسى متوفيك "من الله بعنى ابن النسى متوفيك "من حفرت عيلى عليه السلام كازنده بحسد ه العصر كى مرفوع بونا مطابق بمعنى ابن عباسٌ نيز ثابت بركونك متوفيك سے مميتك مرادليا جاوے تو بحى بلحاظ مر چهار مناز خطاب اور بلحاظ واوَعاطفه بيان اراتها كي بين اور واو بلحاظ واوَعاطفه بيان راتها كي بين اور واو عاطفه كي تعلق قاعده نحوكم تعلق عدم ترتيب ملاحظه بواور نيز "ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً (اعراف ١٦٦) "ملاحظه بود

ا یہ بیت تھیدہ بردہ کا ہے۔ بینی آنخفرت اللہ مجمع کمالات ہیں اور دیگر انبیاء کے کمالات ہیں اور دیگر انبیاء کے کمالات کو آخفرت اللہ جاتھ کے کمالات کے ساتھ وہ نسبت ہے جوا کیک چلی کو دریا کے ساتھ نسبت ہے اور پھر یہ کمالات بھی دیگر انبیاء نے آنخضرت ماللہ کے بارائ کے ہیں اور یکی وجہ ہے کہ آنخضرت ماللہ جاند کے ہیں اور دیگر انبیاء بمزلہ چاند کے ہیں۔

### اخيري فيصله

"قال ل رسول الله شارالة بداء الاسلام غريباً شم سيعود كما بداء (كنزالعمال حديث ١٢٠١، ج١ ص ٢٤٠) "اور أثر قال رسول الله شارالة أن الايمان ليازر الى المدينة كما تازرالحية الى حجرها (كنزالعمال حديث ١١٩٧ ج١ ص ٢٣٩)"

دیکھوکہ مدید طیبہ میں اس وقت کوئی احمدی جماعت میں سے نہیں ہے۔ بلکہ کلہم دوسرے مسلمان ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس فدہب کا نام اسلام ہے۔ فدہب احمدی اس میں داخل نہیں ہے۔ بلکہ فدہب اسلام کے سوائے جواور فداہب ہیں۔ ان میں سے ہے۔ لیس فاہت ہوا کہ مطابق ''ان الدین عند الله الاسلام ''کے بیفہب احمدی حق نہیں۔ دستہ سے دستہ سے دستہ سے

دست<u>خط</u> مولوی غلام محمد بقلم خوداز گھویہ مصل ملتان پریزیڈنٹ اسلامی جماعت

مفتی غلام مرتضلی (اسلامی مناظر)

وعاء

اے جارے قادر مطلق جاری مخلصانہ دعا کیں سے ۔ اس قوم کے کان اور دل کھول دے جو تیرے حبیب حاتم النہین کے سامیہ سے لوگوں کو نکال کر شنبی کے سامیہ حاتم النہین کے سامیہ سے لوگوں کو نکال کر شنبی کے سامیہ حاتم الدین کله " کی کوشش میں ہیں اور جمیں وہ وقت دکھا کہ بمطابق پیش گوئی ' لیہ ظہرہ علی الدین کله " تمام ادیان باطلہ اٹھ جا کیں اور تمام دنیا میں وین اسلام ہی پھیل جائے اور ہر جگہ اور ہر ملک میں مجمد رسول اللہ کے نعرے بلند ہوں جو معلم تو حید ہے۔

ناظرين

غورفر مادیں کہ جو محض مؤمن ہے وہ مطابق آیر 'والسذیت آمنوا اشد حباللہ'' اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے۔ کیونکہ شدت محبت ہی کوعش کہتے ہیں اور معثوق جب ایک امر کے متعلق فیصلہ کر دے تو عاشق من حیث ہو عاشق کا بیری نہیں کہ اس فیصلہ کی مصلحت دریافت کرے۔ اگر مصلحت دریافت کرے تو وہ عاشق الہی نہیں تو پھرمطابق آیے نہ کورہ وہ مؤمن بھی نہیں۔

لی بینی فرمایا حضرت محدرسول النه الله نظامی که اسلام غربت میس شروع بوااور عفریب غربت کی طرف رجوع کرے گا۔ جیسا که شروع بوا اور نیز فرمایا رسول النه الله نی نظرف و بال بوگا۔ کی طرف مدینه طیب کی جیسا کہ سمانپ اپنے سوراخ کی طرف واپس بوتا ہے۔ روئیداد مناظرہ کے پڑھنے ہے روش ہوگیا ہوگا کہ مفتی صاحب اسلامی مناظر نے آپیہ فہرہ پر پورا پورا گورا میں ہا ہے اور قادیانی مناظر نے خلاف، اور نیز روش ہوگیا ہوگا کہ مطابق ''اذا جاء الاحتمال ببطل الاستدلال '' کے اسلامی مناظر نے قادیانی مناظر کے تمام دلائل کے جانب خالف کے اختمال استدلالات کو باطل کردیا ہے اور قادیانی مناظر اسلامی مناظر کے دلائل کے جانب خالف کا احتمال مرجوح بھی نہیں دکھا سکا۔ علماء وفضلاء حاضرین مناظرہ کی التعداد کے آ راء حقہ متعلق مناظرہ موصول ہو بھی بیں۔ ان میں سے بوجہ خوف طوالت فقط چند علماء وفضلاء کی آ راء حقہ بطور شتے نمونہ خروار ہدیکا بیں۔ ان میں سے بوجہ خوف طوالت فقط چند علماء وفضلاء کی آ راء حقہ بطور شتے نمونہ خروار ہدیکا بیا سائل مناظر کے دلائل قویدا ور تبحر علمیہ کا ساخریا کے سائل مناظرے دلائل قویدا ور تبحر علمیہ کا ساخریا ہے۔

عالم بیمثل فاصل بے بدل علامہ دہر حضرت مولا نامولوی غلام محمد صاحب ساکن گھویشلع ملتان پریزیڈنٹ (اسلامی جماعت)

احقر بحثیت صدر جماعت اسلامیه مناظره واقعه موضع ہریاضلع گجرات بتاریخ الله المجارت بتاریخ الله المجرات بتاریخ الله ۱۹۲۸ عظام کرتا ہے کہ جماعت اسلامیه کی طرف سے جمادے ملک کے مشہور فاضل مفتی غلام مرتضی صاحب ساکن میانی ضلع شاہ پور مناظر متصاور قادیانی جماعت کے مناظر مولوی جلال الدین شمس مولوی فاضل تھے۔ جن کا اس سے زیادہ بچھ پیتہ نہیں۔ اس مناظرہ کے متعلق میری دائے میہ ہے کہ:

ا انعقاد مجلس مناظرہ کے متعلق مفتی صاحب کے مسائی جیلہ قابل شکریہ ہیں۔ یہ مفتی صاحب کا بی اثر تھا کہ جس مناظرہ کی ذمدداری بڑے بڑے افسر نہ لے سکے۔اس کا ذمددار مفتی صاحب کا ایک معتقد ہوگیا۔ مفتی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ مناظرہ ضرور ہوتا کہ قادیانی جماعت کو حوصلہ نکالئے کا موقعہ دیا جائے اور ان کے خیالات کا پورا قلع قمع کردیا جائے۔ گوقادیانی جماعت نے بیحد کوشش کی کہ مناظرہ نہ ہوسکے۔ گرمفتی صاحب کی تدابیر نے ان کی ایک نہ چلئے دی۔اگر قادیانی جماعت حق شناس ہوتی تو اس کو مفتی صاحب کا شکریہادا کرتا ان کی ایک نہ چلئے دی۔اگر قادیانی جماعت حق شناس ہوتی تو اس کو مفتی صاحب کا شکریہادا کرتا جائے تھا۔

۲...... مفتی صاحب نے ہردودن کے اجلاسوں میں اپنے اخلاق جمیلہ کا دہ ہوت دیا کہ ہر کہ ومد نے آفرین آفرین کہی۔ باوجود یکہ فریق خالق کا مناظر نہایت بدخوتھا اور دونوں اجلاسوں کے غیر مہذبانہ الفاظ جومفتی صاحب کی ذات کے متعلق اس نے استعال کئے جمع کئے جائیں تو کافی تعداد ہوجائے۔ مگر مفتی صاحب نے اپنی کوہ وقاری نسبی دجبلی شرافت کو مدنظر رکھتے ہوئے ان الفاظ کوغیر مسموع تصور کیا۔ میرے خیال میں فی زماندایک مولوی صاحب کے لئے سے حلم وبرد باری تقریباً محال ہے۔

سو ..... قادیانی مناظر نے گو حضرت مسیح علی نبینا وعلیه السلام کے متعلق حسب عادت فرقه بذا نبهایت ناشا نسته الفاظ استعال کے ۔مثلاً کہا کمسے علیه السلام کوکلا کا کلا واپس نہیں آنے دیتا۔ جس کا مطلب بیان کرنا بھی کفر ہے اور بزرگوں کی اہانت کے کلمات سننے سے ہر مسلمان کوجوش آجا تاہے۔مفتی صاحب بھی جوش میں آئے اور مناسب تھا کہ جھوٹے سے کو بھی کلا ٹھوکتے \_مگر آپ نے مرزا قادیانی کے متعلق نہایت عزت کے الفاظ استعال کئے جوکسی مسلمان کو

سم ..... قادیانی مناظر نے دو دفعہ قرآن کریم کو سخت غلط پڑھا۔ ایک تو آیت "أانت قلت للناس "كواوردوسرے" ماكان لبشر "كوشيكى وجه عميدان مناظره يس سخت ابتري پھيل گئي۔اس واسطے كەقران شريف كوغلط پر هَناسخت فتيج ہےاور پھرعوام كےنز ديك تو یہ بالکل افتح ہے۔ میں نے ویکھا کہ عوام مفنی صاحب اورا نقر کے سکوت کے بے کی قرار دے کر فساد برآ ماده بیں۔ چنانچے حافظ غلام محمد صاحب ساکن میانہ گوندل کا نام نامی مجھے یاد ہے اور ان کی و چھنجھلا ہٹ والی شکل یاد ہے۔جس سے باور ہوتا تھا کہ قادیانی مناظر کوشایدنگل جا ئیں گے۔مگر مفتی صاحب نے لوگوں کو پخت منع کیا اور فر مایا کہ ہماری طرف سے کوئی حرکت بھی نہ ہو۔ گو ہامحل بھی ہو۔اس واسطے کہ ذمہ داراس کا میں ہوں اور شریف اپنی ذمہ داری کو نباہا کرتا ہے۔

۵..... قادیانی مناظر کے سارے مناظرہ کے اجلاسوں کی بیقاعد گیال لینی خلاف ورزیاں شرا تکامقررہ فریقین ۴۹ ہیں اورمفتی صاحب نے ایک جگہ بھی شرا تکا کی یابندی کو نهيس جيحوژا \_اگرتطويل كاخوف نه ډوتا تو ميس ايك ايك كوعليحده عليحد ه لكهتا \_

مفتی صاحب کی ہر ولیل تحقیقی والزی تقریب تام سے مزین تھی۔ مگر قادیانی مناظر بالکل تقریب کے قریب نہ جاتا۔

ے..... مفتی صاحب اپنابیان تقریری وتحریری بڑے آ رام اور زمی سے سناتے تھے۔ مگر قادیانی مناظر کے زبان کی رفتار بہت تیز تھی۔ سامعین پرمفتی صاحب کی تقریر اپناسکہ جماتی تھی۔گر قادیانی مناظر کی تقریر کامل تنفیر کا موجب ہوتی تھی۔ بلکہ بعض تو اٹھ کر چلے جاتے تھے۔

۸..... قادیانی جماعت نے مفتی صاحب پر پہرہ لگادیا کہ کسی سے مدونہ لے سکیں ہے مدونہ لے سکیں ہے مدونہ لے سکیں۔ جب ہم نے بھی قادیانی مناظر کے متعلق ایساانظام کرنا چاہا تو مفتی صاحب نے روک دیا اور فرمایا کہ جس سے مددلیس روکونیس ۔ چنانچدایک پتلے دسلے عینک دار قادیانی مناظر کی کابی کی اصلاح کرتے رہے اور مفتی صاحب کے علمی اعتماد نے انہیں اپنے ارمان نکالنے دیئے۔ مگر ہوا وی جومنظور ایز دی تھا۔

9..... جب پہلے دن کا اجلال ختم ہوا تو اسلامی جماعت کو خیال آیا کہ مجمع کثیر ہے اور فرصت کو ہا تھ سے نہ کھونا چاہئے اور سلسلہ ہلی شروع کرنا چاہئے تا کہ عوام آریہ وغیرہ کے خیالات سے متأثر نہ ہوں۔ چنانچہ اس کا اعلان کیا گیا۔ گرقادیانی مناظر معہ قادیانی جماعت نہایت ناراض ہوئے اور کہا کہ اگر تبلیغ وغیرہ کا ارادہ ہے تو ہم کو گوار آئیس ۔ پس ہم جاتے ہیں۔ لہذا تبلیغ کا سلسلہ روکا گیا۔

اسس قادیانی جماعت نے پہلے دن ایک صدر مقرر کیا اور دوسرے دن دوسرا صدر مقرر کیا اور دوسرے دن دوسرا صدر مقرر کیا۔ تاکہ کسی طرح سے مسلمان لوگ ہماری مخالفت کریں اور ہم دوسرے دن کا مناظر و کئے بغیر نکل چلیں۔ احقر صدر اسلامی جماعت بار بار وقت کی پابندی کی تاکید کرتا تھا۔ مگر صدر قادیانی جماعت بیش ہوا۔ اتفا قااحقر کہہ بیٹھا کہ آپ کی گھڑی مجدد ہے۔ یعنی نئی ہے۔ جس پر قادیانی جماعت بھڑگئی اور بڑے اصرار سے روبراہ ہوئی۔ جس سے ان کی غرض بیٹھی کہ بہانہ کرکے نکل چلیں۔

قتلك عشرة كاملة ولدينا مزيد

اس سے ناظرین اندازہ لگالیس کے کون مفتوح ہوااور کون فاتح میرادل اس وقت میہ گواہی دیتا تھا کہاگرمفتی صاحب کی تقریر مرزا قادیانی خودہی سنتے تو مسلمان ہوجاتے \_گر مدایت مقدر نہتھی \_احفر غلام محمد ساکن گھویشلع ملتان!

جامع الفنون النقليه والعلوم العقليه مولانا مولوى محرجم الدين صاحب بروفيسراور ينثل كالح لا مور

بتاریخ ۱۹۰۱۸ کتوبر۱۹۲۳ء ایک تحریری مناظره الل اسلام والل قادیان میں منعقد موارسامعین میں سے ایک میں بھی تھا۔الل اسلام کے مناظر جناب مولا تا مولوی مفتی غلام مرتضلی صاحب ساکن میانی تصاورالل قادیانی کی طرف سے مولوی جلال الدین مثمس تھے۔ میں نہ صرف تقاریر ودلائل جانبین میں حقانیت کے عضر غالب کا متلاثی تھا۔ بلکہ ریبھی دیکی رہا تھا کہ پابندی شرائط كولمح ظركتے ہوئے كون ى جانب متانت وثقابت، استقلال دخل سے كام لے رہى ہے۔
جھے دوروزہ تجرب كى بناء پر افسوس سے بياعلان كرنا پڑتا ہے كہ قاديانى مناظر نے متانت و تجيدگى كو
بالائے طاق ركھ كرند صرف شرائط مناظرہ كى پابندى سے آزادى كاعملا اعلان كيا۔ بلكہ اسلاى
مناظرى شخصيت پر بار بارتح يروں بيں شوخيانداور غيرش يفانہ حلے كر كے اپنى تنگ نظرى وحقير مائيكى
برشہادت دى۔ مفتى صاحب جہال عزم وثبات وقار واستقلال ان كاطرة امتيازى تھا۔ و بيں
متانت وشرافت، تهذيب وشائنتگى كے پيكر بن كرموافق وخالف سے تحسين لے دہے تھے۔ قاديانی
مناظر نے مولا نامفتى صاحب كے دلائل وشوام كوتو ڑنے كى تكليف گوارانهيں كى ۔ بلك ادھرادھر
مناظر نے مولا نامفتى صاحب كے دلائل وشوام كوتو ڑنے كى تكليف گوارانهيں كى ۔ بلك ادھرادھر
سے بوتا رہا۔ يہ سكون اور زيادہ ہوگيا جب آخر ميں آفاب صدافت كى ضيابارى سے كذب
وبطلان كى تعتم مرقط وقات كى ضيابارى سے كذب

عجم الدين بروفيسراور ينثل كالج لا مور

جناب مولا نامولوی ابوالقاسم محرحسین صاحب مولوی فاضل از کوایتا ژر ضلع گوجرا نواله

کرم بندہ حضرت مفتی صاحب سلمہ اللہ۔ السلام علیم ورحمتہ اللہ! ہریا ہے روانہ ہوکر میں جال پور جٹال پہنچا تھا۔ وہال دو تین تقریریں مرزا قادیائی کے کفر والحاد پر ہوئیں۔ جن سے نہایت عمدہ اثر ہوا۔ اس کے بعد بہی مولوی جلال الدین شس قادیائی معدان چو ہدری صاحب کے جو وہاں جلسہ ہریا میں پریزیڈنٹ تھے جلالپور آئے۔ شرا لکا مناظرہ طے نہ ہوئے۔ لہذا وہال کی انجمن نے اعلان کر دیا کہ مرزا قادیائی سے کھروا آئے اور مناظرہ میں پھنس گئے۔ کیفیت دیکھنے سے تعلق رکھی تھی۔ جس کا خلامہ یہ ہے کہ جس شخص نے اور مناظرہ میں پھنس گئے۔ کیفیت دیکھنے سے تعلق رکھی تھی۔ جس کا خلامہ یہ ہے کہ جس شخص نے مرزا ئیول کو دعوت دی تھی اس نے بھی ان کی فکست کا قرار کیا اور مرزائی بھی درسوائی ہے بھا گے۔ میں جب کہ فکست کا حال شائع ہوا۔ خالے مداللہ علیٰ ذلك!

مناظرہ ہریا کے متعلق خاکسار کی رائے

میں مناظرہ ہریا میں جو مابین مفتی ملام مرتفئی صاحب مولوی جلال الدین میں دربارہ حیات سے منعقد ہوا تھا حاضر تھا۔ مناظرہ دودن نہایت خوش اسلوبی ہوا۔ حضرت مفتی صاحب موصوف نے قرآن کریم سے دودلیلیں حیات سے پرپیش کیں۔ جن کو انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے بیان کیا اور قواعد عربیت سے نہایت محکم استدلال کے ساتھ ٹابت کردیا کہ حضرت

عیسیٰ علیہ السلام نینا وعلیہ السلاۃ والسلام زعمہ بجسد والصحری آسان پراٹھائے گئے ہیں۔ان کا جواب مرزائی مناظر صاحب سے پھی نہ ہوں کا اور حقیقت یہ ہے کہ ان اولہ کا جواب ہوہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اہل علم جو تو اعدع ربیت کے ساتھ قر آن کریم کی آیات سے حیات سے پر استدلال کرتے ہیں۔ مرزائی مناظر ہرمناظرہ میں مبہوت رہ جاتے ہیں اور سوائے کج بحثی اور دفع الوقتی کے ان کا کوئی سہار انہیں ہوتا۔ چنانچہ تھیک ای طرح میں قادیانی نے پندرہ دلیلیں جو در حقیقت مخالطات سے وفات سے پر چیش کیں۔ مگر کسی کوئی صاف طور پر دفات سے سے کوئی تعلق نہ تھا اور وہ اہل علم کی نظر میں صرف البد فر ہی اور دفع الوقتی تھی اور یہی اس قوم کامشن ہے۔ جس کومرزا قادیانی نے کی نظر میں صرف البد فر ہی اور دفع الوقتی تھی اور یہی اس قوم کامشن ہے۔ جس کومرزا قادیانی نے اپنی امت کے لئے مسئون قرار دیا۔

ولکل قدم سنة وامسامها
الغرض مش صاحب قادیانی اگرچه زودنویی کی وجه نقل رسائل وغیره سے بہت
ساوراق سیاه کردیتے تھاورخلاف شرائط مناظره بہت جلدی تقریر کر کے مرزائی تبلی بھی کرتے
جادت تھے گرمفتی صاحب ممدوح کے اولہ قطعیہ اور براین لقبتہ کا جواب شددے سکے '' ربنا
لاتزغ قلوبنا بعد اذھدیتنا و ھب لنا من لدنك رحمة انك انت الوھاب''
ابوالقاسم محمصین عفاعنہ مولوی فاضل، از كولوتا ژر

مولا نامولوی محمه کامل الدین صاحب منشی فاصل از میلووال حال مقیم رتو کاله خصیل بهلوال صلع شاهپور

میں مناظرہ ہریا کے سب اجلاسوں میں شریک رہا۔ علامہ مفتی صاحب نے اپناد موئی صرف ایک آیت 'وہ حاقتہ اوہ '' سے بھی ثابت کردیا اوراس آیت سے ای طریقہ پراستدلال برحیات سے کیا جوشرائط میں مشروط تھا۔ یعنی آیت کے ان معنی سے جواحادیث نبوی اور اقوال صحابہ وقواعد صرف نحو لفت معانی بیان بدلع کے عین مطابق سے مولوی جلال الدین احمدی اپنے وحویٰ وفات سے کے لئے تذبذب کی حالت میں بھی کوئی آیت پیش کرتے سے بھی کوئی آبھی تورات تحریف میں کرتے سے بھی اشعار مرزا قادیانی زبان پرلاتے سے جوشرا لکا مجوزہ تورات تحریف اور اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ خودان کو کسی ایک آیت پراپ دعویٰ کے بلکل خلاف تھا اور اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ خودان کو کسی ایک آیت پراپ دورا اور علامہ مفتی صاحب دور را پر چہ لکھ کر مفتی صاحب دور را پر چہ لکھ کر

مولوى جلال الدين صاحب كوديي ككوانهول فيمفتى صاحب كوكها كرآب اخيرير يدييس ال الفاظ کے ساتھ قتم ککھ دیں۔ جھے قتم ہاللہ کی کہ میں نے یہ پر چدای اجلاس میں کھا ہاور میں نے کسی غیرے امداد نہیں لی۔' چتانچہ حضرت مفتی صاحب نے بلاتو قف بیدالفاظ لکھ دیئے۔ حالانكه حضرت مفتى صاحب قادياني مناظرت يهليكوني فتم وغيره طلب نهيس كي - حالانك قادياني مناظر سے ضرور قتم لینی چاہئے تھی۔ کیونکہ انہوں نے بعض امور کی بابت میرے ہم جماعت اور اين استادمولوي محداساعيل صاحب مولوى فاضل سدد لى برجس كا مجصد ذاتى علم باور اس بات پریس مولوی صاحب موصوف کے ساتھ قتم اٹھانے کے لئے تیار ہوں اور باوجوداس بات کے کمفتی صاحب کوآج تک جھی کسی میدان مناظرہ میں آنے کا موقعہٰ ہیں ملا صرف ایک آیت میں اپنے مناظر کولا جواب کر دیا۔خصوصاً الی قوم کے مقابل کھڑا ہونا نہایت ہی مشکل ہے جوقر آن کریم میں تحریف کرنے اور احادیث میں ردوبدل کرنے سے ذرا بحر بھی نہیں جھکتی۔اس بات كاليورا ثبوت مرزا قاديانى كاس قول سے چاتا ہے جوانبول نے اعجاز احمدى ميں لكھا ہے اور وہ بیہے کہ:' جوحدیثیں میرے الہام کے خلاف ہوں ہم ان کوردی کی طرح پھنیک دیتے ہیں۔'' (اعاد احدی ص ۲۰۰۰ نزائن ج۱م ۱۲۰) یکتنی حیرت انگیز بات ہے کداگر مرزا قادیانی کے وہ اقوال اورالہامات پیش کے جائیں جو صراحة قرآن کریم اوراحادیث کے خلاف ہول تو ادھرے پہلو تهی کر کے ان کالقب متشابہات تجویز کیا جاتا ہے۔مثلاً

منم محم واحم که مجتبی باشد

دوران گفتگو جلسه گاہ میں میرے سابق ہم جماعت مدرسہ حمید یہ لا ہور مولوی محمد اساعیل صاحب احدی جلالہوری مولوی فاضل وختی فاضل مدرس مدرسہ احمدیہ قادیان نے علامہ مفتی صاحب کی لیافت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ فتی صاحب ایک عالی دماغ آدی ہیں اور تقریبے ان کی ملمی لیافت بہتی ہے۔ بوقت تقریم فتی صاحب کے حق میں لا فسضل فوقك کی صدائیں آرہی تھیں۔ رپورٹ شائع ہونے پرمولوی جلال الدین صاحب کو پید چلے گا کہ میں کیا اور کس سے باتیں کر دہا تھا۔

حافظ كامل الدين مثنى فاضل ميلووالى تقيم رتو كالمرود عدير راكتو بر١٩٢٣ء

مولا نامولوى امام الدين صاحب ساكن كندوال مخصيل بينذ داد نخان ضلع جهل

. مرحبا صد مرحبا صد مرحبا جب مباحث شهر بريا مين موا اہل سنت سے غلام مرتضی لیمنی عیسیٰ زندہ ہے یا مرکبا فیله ال یر مسلم ہوچکا لحن داؤدی سے جلسہ بھر دیا رفىعىسە الله سے بيڑابت كرويا د کھھ لے نکتہ عجب بل میں برا اور قفر قلب ہے اس میں چھیا جوكه پيلے آچكا نافيہ ما زندہ ہے وہ آسال پر چڑھ گیا اس کا منکر ہے نہیں جزاشقیا منہ پہ پروہ پڑ گیا کسوف کا رستگاری کا نه برگز راه ملا موت کا قائل ہوا ہے روسا آ فریں صد آ فریں مفتی غلام مرتفنی دست بالا ہو سدا اسلام کا

غلام مرتضیٰ حق کا پیارا دیا کر حق وباطل میں نتارا بميدان مباحثه آشكارا چکتا ہے ہدایت کا ستارا

عجب بين عالم ديني دلارا

راقم امام الدين از كندوال ذا كخانه المهتريف

بحث کا جو تھا نتیجہ آگیا مرزائیوں کی عجائب گت بی مرزائوں سے جلال الدین تھا بحث تھی عیل کی زندگی موت میں معيار تھا قرآن ہم قول ني مفتى صاحب جب يرمعا قرآن شريف آيت انا قتلنا جبيرهي زندہ ہے عینی ابھی افلاک پر ہے یہ اضرابیہ ابطالیہ بل موت کو باطل کیا ماقبل نے رفعہ سے یہ آوازے آرہ ال میں بیں اثبات جمد عضری بل کے اندر کھنس گیا صنعی مش ہاتھ یاؤں مارے سب لکن کہیں سب کو روش ہوگیا زندہ مسلح ہر طرف سے آری تھی یہ ندا ہے ایم الدین کی یہ التجا

مولا نامولوي شخ امام الدين صاحب ساكن مريا مخصيل بهاليه شلع مجرات بحمد الله خدا جمنوا مارا به بريا قدم رنجه چول بفرمود لوائے میرزائی منہدم شد غلام مرتشلى ورملك ينجاب مجوید هیخ از شادی بهه دم

الضأ

بیل درصدق شان کبریائی
عیاں شد صدق وقق را دلربائی
چوغالب شدییاں مرتشائی
کلست آمد بشان مرزائی
مباحث گشت ببر رہنمائی
کنند از فرق ضالہ جدائی
بسر کردہ کلاہ چشتیائی
چویوسف وار از انحال رہائی

یا آب طالب صدق وصفائی چا آب صدق وصفائی چا آب صدق و وسفائی شد گرده احمدی زیر وزیرشد چوبشید بد علم مشت دین کرد تاه اند سی حق وباطل کرد بست درآ بد مشت ویا طبیال واربر کری خت

الضا

جلسہ وچ میانی آیا ہریے رب لیایا واه سبحان الله رب خالق سومنا مم بنايا باغ قلوب اساؤیاں اتے تھلی بادبہاری ہیاں کلیاں ہویاں شگفتہ آئی انہا ند بواری جهال غريبال كدين ندوها اليجلسه فضاني درافشانی ایہ حقانی دیکھ ہوئے قربانی كذه قرآن عديث كتابال مسكلے خوب سنائے ہوئی زیارت لوکاں تائیں عالم گھروچ آئے مفتی صاحب میانی والے وچہ آے سركردے كالفائد يستك لوب ببلا عان بيل عرد اخفش اتے مبرد وانگوں نحوی مرد حقانی اس زمانے ظاہر جاین بانی تفتازانی قادیانوالے ملال صاحب سائنس کل سایا نص حديثول مفتى صاحب هجواب ليايا نازل ہوی وچہ زمانے آخر کیج پچھانوں حیات سنظ دی ثابت کیتی واه حدیث قرآ نول جيدم عالم قاديانوالا كرداى تقريرال سننے والیاں تا تیں ہرگز ہوں نہیں تا شیران خوش بیانی اتے مؤمن جندجانان سب مھولن نال محل اتے تأمل مفتی صاحب بون علم كلام معانى اندر ابلق تيز چلايا علم بیانوں مفتی معاحب خوب بیان سایا جقے قدم مبارک رکھیا کے نہ چیر اٹھایا مئله نحو محقق كيها متن مثين وكمايا كتبه، وصنفه مسكين شيخ امام الدين از قربيه بربيه

جناب مولوي كل احدساكن بنيدُ داد نخان شلع جهلم

منور س طرح ہوگا جے گردش نے گھیرا ہے کوئی بٹیر جاڈ مونڈ مو کہ تو بھی اک بٹیرا ہے غلام مرتضی سے کم بہت کچھ علم تیرا ہے سشس تیری چک رجمهی اجالے میں اندھرا ہے ارزائی بازی اکثر ہوا کرتی ہے بازوں سے غلام مرزا پہلے تو کرلے علم کی تحصیل

تبال موت ك عقد كوكيال في بكويراب مسے موعود کا چرخ بلندی پر بسرا ہے جمبی تو اس کی دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے كالحداز ينذ داد نخان ضلع جهلم

ذراد يهووما قتلوا وماصلبواكي آيتكو اگرمطلوب زندی ہے قبل رضع کی بل دیکھو نلک کی کج ادائی نے نگایا مٹس کو گہنا

## جناب مولوى بدرالدين صاحب ساكن ركن ضلع تجرات

دل هرابل حق گردید خورسند جلی شد کذب فرعوں صدق مویٰ رمیده ازوے مش قادیانی بيل حلقوم كايد چول بريده ولے دجال کشتن راجوان است بدرالدين ركنوي

بحمد الله كه إز فضل غداوند مشتبه دجال وعيسى مرتضلی مفتی حقانی دم از علم بیال بروئے دمیدہ نے گویم کہ عیسائے زمان است

# واعظ ببينظير ومبلغ خوش تقرير مولونا حفزت سيدصديق شاه صاحب ساكن منكوال مخصيل خوشاب صلع شاهيور

حد خدا صلوات محمد آل اصحاب راائي التخيس يحيدواضح مووي ساريان مومنان تائين وچدانها ندے بھرا کرئے باہر جائے نامیں وچه شرطاندے بورا اتریا حجوز نہاں دھندا جبیا اصل کسیدا ہودے اس سے یا اس جانا نال شرافت بورا اتریا چھڈ کے مربہانہ تاین وچدانهاندے سینے آتش غمدی بلدی بل انہاندے دل تکالے واہ نہیں کوئی جلدی الله ياك بنايا نتيون رصت دي برساتي ونیاتے رب زندہ رکھے تیں جہال تصویراں تو اج مرديال دلال اندر جاني ياون والا

مرزایان تےمفتی صاحب شرطان کیتیان تاہیں مفتى صاحب فاضل بورا شرمال والابندا كل شئ يرجع الى أصله حضرت وافرمانا ہر کوئی جانے مفتیانوالا ہے شریف گھرانہ مفتی صاحب مرزایان نون خنجر ماری بل دی عیسیٰ نوں آساناں اتے بل چڑھایا جلدی خوش ہویں اےمفتی شالا ہوے لمی حیاتی مرديال دعدل زندي كيت تيريال خوش تقريرال بخش فلقت مائ تي ترب بود خش شلا

توں بن ایے شعر سا کے بس کر شاہ صدیقا مفتى صاحب چھوڑيا ناميں باتى كوكى دقيقة

صديق شاه ازمنگوال

خلاصه

یہ ہے کہ جبیبا مرزائی جماعت کے پس دیگر مسائل مختلف فیہا میں اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے کوئی ایس اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے کوئی ایس شرعی دلیل نہیں۔جس میں تقریب تام ہودییا ہی دفات سے ابن مریم کے ثابت کرنے کئے ان کے پاس ایسی کوئی شرعی دلیل نہیں جس میں تقریب تام ہو۔اس کی تائید میں ہم ایک مکالمہ پڑی کرتے ہیں۔

مكالمه ما بين مفتى غلام مرتضى صاحب ومولوى نورالدين صاحب خليفه اوّل مرزا قادياني

جن دنوں مفتی غلام مرتفائی صاحب اسلامی مناظر مدرسہ نعمانیہ لا ہور میں اوّل مدرس تھے۔ان دنوں مولوی ابراہیم صاحب کے مکان واقع کشمیری بازار میں بموجودگی مولوی ابراہیم صاحب ودگیر چند اصحاب بتاریخ ۴ ایا ۱۵ ارمئی ۱۹۰۸ء مابین مفتی صاحب ومولوی صاحب موصوف بید مکالمہ ہوا۔

مفتی صاحب: میں آپ کومرزا قادیانی کے معتقدین میں سے وسیج المعلومات اعتقاد کرتا ہوں۔اس لئے مجھےاشتیاق ہے کہ آپ وفات سے ابن مریم پر پرکھی تقریر فرمائیں۔

مولوی معاحب: تقریرشروع کرنے سے پہلے میں ایک حکایت بیان کرتا ہوں۔ اس حکایت کومیری تمام تقریر میں میں طحوظ رکھنا۔ وہ حکایت بیہ کہ ایک دن ایک سائل نے میرے سے دریافت کیا کہ اس مقدمہ کا کیا مطلب ہے۔ ' اذا جاء الاحتمال بطل استدلال ''میں نے سائل کو کہا کہ تم نے اس مقدمہ کا کیا مطلب سمجھا ہوا ہے۔ سائل نے کہا کہ میں نے اس کا بیہ مطلب سمجھا ہوا ہے کہ ایک دعوی مثلاً موجبہ ہے تو اس کی دلیل کے مقدمات واجزاء بھی موجہ ہوں کے اور وہ دلیل اپنی ایجا فی جانب کے لیاظ ہوا ہوگا اور وہ ہوں کے اور اگراس دلیل موجبہ ہے تو اس کو گا اور اگراس دلیل دوں سندلال باطل ہوگا اور وہ دلیل اس دعوی کو ثابت نہ کرے گی میں نے سائل کو کہا کہ بیہ مطلب غلط ہے۔ بلکہ اس مقدے کا دیم مطلب ہے کہا گرا مثالوں پڑور کی جائے تو کو کی شخص دلیل قائم ہی نہیں کرسکا۔

مفتی صاحب: جناب میں نے اس حکایت کو مجھ لیا ہے۔ لیکن جس طریق سے میں استفسار کروں اس طرز پر آپ تقریر فرمائیں۔

مولوى صاحب: كبير

مفتى صاحب: يتوآپ كاعقيده بن "مات عيسى "اليكن مين سدريافت

كرتابول كرآب كاعقيده مات عيلى وبمأب ياشكاياظنا ياتقليدا يايقينا-

مولوی صاحب: میراعقیده مات عیسی یقینا ہے۔

مفتی صاحب: تو پھر ضروری ہے کہ اس بھٹی دعویٰ کے ثابت کرنے کے لئے جودلیل آپ بیان فرمائیں گے اس دلیل کے مقدمات اور اجزاء بھی بھٹی ہوں۔

مُولوی صاحب: بقینی دعویٰ میں بیالا زم نہیں کہ وہ اپنے ثبوت میں دلیل کامختاج ہو۔ مفتی صاحب: واقعی بقینی دعویٰ دوقتم ہیں۔ بدیمی اور نظری، بدیمی تو اپنے ثبوت میں دلیل کےمختاج نہیں لیکن نظری اپنے ثبوت میں دلیل کےمختاج ہیں۔اب میں سیدر ماہنت کرتا

> ہوں کہآ پکا دعویٰ مات عیسیٰ یقیناً بدیہی ہے یا نظری۔ مولوی صاحب: نظری ہے۔

مفتی صاحب: جب آب کایدوکی نظری ہے تو پھر ضرورا پیے جوت میں دلیل کا تخاخ ہے اور چونکہ آپ کا بیان کا تخاخ ہے اور چونکہ آپ کا بیان فرما کیں گے اس کے دلیل کے مقد مات اور اجزاء بھی یقینی ہونے جا ہمیں۔ورنہ بید لیل اس یقینی دعویٰ کو ٹابت نہ کر سکے گی۔ مقد مات اور اجزاء بھی تقدیم کیا ہوا۔ مولوی صاحب: تو پھر کیا ہوا۔

مفتی صاحب: جناب پرجومطلب مقدم "اذا جاء الاحت سال بطل الاستدلال" كاسائل في بيان كيا يه وصح ثابت جوااور جوم في آپ في يي وه غلط بوك مولوى صاحب: آپ ماخن في كي طرف رجوع كيجة -

مفتی صاحب: رجوع کرتا ہوں۔ جناب من اتنا عرض کرتا ہوں کرآپ اپ دعویٰ ا مات عیسیٰ یقینا کے تابت کرنے کے لئے جودلیل بیان فرمائیں گے خواہ وہ دلیل قرآنی ہویا حدیثی ا یا مجموعی اس دلیل کے متعلق اتنافر مادیجئے کہ اس دلیل میں تقریب تام ہے۔

مولوی صاحب: بیتومین مجھی نہ کھوں گا۔

مفتی صاحب: جناب جب آپ کا دعویٰ بقینی ہے اور آپ کواپی دلیل پر پورا بھروسہ ہے تو پھر آپ یہ کیوں نہیں فر ماتے۔

مولوی صاحب: بیش نبیل کهول گان

ای نزاع میں مکالم ختم ہوا اور مولوی نورالدین صاحب نے اخیر میں فرمایا کہ مفتی صاحب نے مناظر ہ کانیا و هنگ تکالا ہے۔

ناظرین! غور فرمائیں کہ بیمولوی ٹورالدین صاحب وہ ہیں کہ جن کوتمام مرزائی

جماعت کے اشخاص اپنی جماعت میں علمی حیثیت سے فاکق سمجھے جاتے ہیں اور ان کے مضامین کے ساتھ مرز اقادیا نی ہمیشہ رطب اللمال رہے اور مرز اقادیا نی کے انتقال کے بعد یہی مولوی صاحب موصوف خلیفہ اقل ہوئے۔ باایں ہمہ پھر بھی بیمولوی صاحب اپنا دعویٰ مات عیسیٰ یقینا کے ثابت کرنے کے لئے وکی ایسی دیل نہیں بیان کرسکے جس میں تقریب تام ہوئے کا دعویٰ کریں۔ مرز اتحد و دا حمد صاحب خلیفہ ٹانی مرز اقادیا نی کومنا ظرہ کے لئے دعوت

مرزا قادیانی کے خلیفہ اقل کا حال تو ناظرین نے سن لیا ہے۔ اب ہم مرزا قادیانی کے خلیفہ ٹانی لیعنی مرزا تادیانی کو وقوت دیتے ہیں کہ وہ مفتی غلام مرتضی صاحب کے ساتھ مسئلہ حیات ووفات میں ابن مریم میں بمقام لا ہوراس طریق پرمناظرہ کریں کہ تمام مناظرہ کے دو پر ہے ہوں۔ پہلے پر چہ میں مرزامحمود احمد قادیانی اپنے دعویٰ مات عیسیٰ یقیناً کے ٹابت کرنے کے لئے فقط ایک ہی دلیل الی تحریر کریں جس مے متعلق بی کھا ہوا ہو کہ اس دلیل میں تقریب تام ہے اور طرز استدلال شرط نمبرا وشرط نمبرا کے عین مطابق ہوا وردوسرے پر چہ میں ہرایک مناظر اپنے فریق مخالف کے پر چہ اول کی مطابق شرط نمبرا وشرط نمبرا تردید تحریر کرے اور ہرایک مناظر اپنے ہردو پر چوں کو عام اجلاس میں ایک وقت معین کے اندر بیان کرے۔

بر میں پات اور استان کے لئے نواص کرمسکا حیات ووفات میں ابن مریم میں مناظرہ کرنے کے لئے اس لئے دعوت دی ہے کہ مرزا قادیانی نے اس سکا حیات ووفات میں ابن مریم کوہی اپنے صدق و کذب کے لئے معیار ومیزان قرار دیا ہے۔

بدایات

" تادیانی مناظر نے روئیداد مناظرہ کے ساتھ ایک ضمیمہ بعنوان'' چند ضروری باتیں'' چیاں کردیا ہے۔جس میں اس نے اختر اعیات اور مخالطات ورج کردیئے ہیں۔جن کے متعلق چند ہدایات کا بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

مغالطه

قادیانی مناظر نے لکھا ہے۔ "مشتہرسطر ۳،۲ میں لکھتا ہے کہ موضوع مناظرہ حیات ووفات سے ابن مریم تقااور صرف اسی مسئلہ پر مباحثہ کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ قادیانی جماعت نے اس موضوع پر مناظرہ کرنا چاہا۔ یہ بالکل غلط ہے۔خود مفتی صاحب نے کہا تھا کہ میں صرف اس مسئلہ پر ہی بحث کروں گا۔"

ہدایت

. بینافہمی ہے۔ کیونکہ مشتہر نے لکھا ہے کہ قادیا نی جماعت نے اسی موضوع پر مناظر ہ کرنا چا ہااور قادیا نی جماعت کا بیرچا ہمناہم ابتداء میں بعنوان تعیین موضوع مناظر ہ مفصل لکھ چکے ہیں۔ مغالطہ

قادیائی مناظر نے لکھا ہے۔ مشتہر نے ہم پر شرط نمبر اہلکھ کریہ الزام لگایا ہے کہ ہم نے
ان کے خلاف کیا کیا ہے۔ بیتو مناظرہ کے پرچہ جات پڑھنے سے ہرایک محفی معلوم کرسکتا ہے کہ
دونوں مناظروں میں سے کس نے شرائط کے خلاف کیا ہے۔ براہین احمد بیہ سے حوالے اور حفزت
خلیفتہ اکسیے اوّل کی جماعت احمد بیمیں واغل ہونے سے پہلے کی تحریریں اور اپنے آخری پرچوں میں
نے دلائل پیش کرنا کیا شرائط کے خلاف نہیں تھا۔ جس کے مفتی صاحب مرتکب ہوئے۔

ہدایت

برامین احدید کے حوالے خلاف شرط نمبرا، انہیں۔ کیونکد پہلے تو اسلامی مناظر نے برامین احدیدی عبارت نقل کرنے کے بعدائے پرچی نمبرامی بیلکھ دیا ہے کہ میری مزدکوئی الزامی جواب دینائیس ہے۔ بلکہ بینانا ناہے اور دوسراید کروکی نبوت کی تاریخ جومرز اقادیانی اوران کے معتقدین نے بیان کی ہے وہ ہمارے پر جحت نہیں۔ کیونکہ ہم مرزا قادیانی کومتنتی اور ان کےمعتقدین کو معتقدین متنتی سجھتے ہیں۔ بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ نبوت کی علت ملہمیت کو قرار دیا ہے اور بوقت تالیف براین احدیہ مرزا قادیانی برعم خود مجھ۔ اگر یہ کہا جائے کہ مرزا قادیانی کے پیٹمبر ہونے کی علت نفس الہام نہیں بلکہ کثرت ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ آنخضرت ملاقطة كوجب بهل دفعه بيروى مو-"اقراء باسم ربك الذي خلق "تواى ونت س سلسله نبوت شروع ہوگیا۔ ندریہ کر آن کریم کے حصہ کثیر نازل ہونے کے بعد سلسلہ نبوت شروع ہوا اور نیز مولوی نورالدین صاحب کی تحریریں پیش کرنا شرط نمبرا،۲ کے خلاف نہیں۔ کیونکہ مفتی صاحب اسلامی مناظرنے اپنے پرچے نمبرا میں لکھ دیا ہے کہ میں نے مولوی نورالدین صاحب کے اقوال کواس حیثیت سے پیش نہیں کیا کہ وہ احمدی ہیں اور نہ ہی اس حیثیت سے کہ وہ مرزا قادیانی کے خلیفہ ہیں۔ بلکہ اس حیثیت سے پیش کے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنے دعوی نبوت کے زمانہ میں مولوی ٹورالدین صاحب کی دینی رنگ میں اعلیٰ درجہ کی توثیق کی اوران اقوال پیش کردہ کے بعد نہ مرزا قادیانی نے ترمیم و تنیخ کی ہاورنہ ای مولوی صاحب موصوف نے ،اوروییا ای مفتی صاحب اسلامی مناظرنے آخری برچوں میں کوئی نیامضمون بطور دلیل بیان نہیں کیا۔ بلکہ بطور تر دید۔ بیشک قادیانی مناظر نے شرط نمبرا، ۲ کے خلاف کیر التعداد امور کا ارتکاب کیا ہے۔ مثلاً تورات کا پیش کرنا ، حضرت امام ابوصنیفہ وامام شافع گاذکر کرنا شاہ رفیع الدین ورات کا پیش کرنا ، حضرت امام مالک و حضرت امام ابوصنیفہ وامام شافع گا قول درج کرنا شاہ اور وہمی صاحب و مجاہد کو پیش کرنا اور پرچ نمبرا دلائل میں حضرت امام حسن کا تھی حق نمبیں کہ ایسی باتوں سے اپنے پرچوں کو ابریز کردینا جومؤمن من حیث ہومؤمن کا بھی حق نمبیں کہ ایسی باتیں مؤمن کے مقابلہ میں چیش کرے علم قریالوجی کے مسائل کو بیان کرنا وغیرہ و فغیرہ مفالطہ

قادیانی مناظر نے لکھا ہے۔ پھڑ اہل دفعہ اللہ الیہ "آیت لکھ کہتے ہیں کہ بل ابطالیہ میں ضروری ہے کہ وہ وصف جس کا ابطالی مقصود ہوا وروہ وصف جس کا اثبات مقصود ہوان میں تنافی اورضدیت ہونی ضروری ہے۔ گررفع روحانی واعزازاس قل کولادم ہے۔ اس کا مفصل جواب ہم پرچوں میں لکھ چکے ہیں۔ مخقرا اس کا جواب ہیہ کہ بل ابطالیہ بھی یہاں مان لیا جائے تو ہمارا مدعا خابت ہے۔ کیونکہ یہود کے قل کرنے سے مراد نعوذ باللہ حضرت بیعلی علیہ السلام کودوئی میں جھوٹا اوران کی روح کوتا یا کہ وحل اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اور ملحون خابت کرنا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے قول میں رسول اللہ کا لفظ بڑھایا ہے اور نیز خدا تعالیٰ کا ان سے وعدہ تھا کہ: " انی مقوفیل " کہ میں تجھ طبعی موت سے ماروں گا۔ پس اگروہ قل ہوجاتے تو ان کا دعویٰ باطل ہوجاتا تھا جورفع روحانی کے منافی ہے۔ اس ماروں گا نیس جمورفع روحانی کی میں جموٹے خابت نئی یہود کے قول کی فی کرتے ہوئے کہ انہوں نے اس کولنظ بیس کر سکے۔ اس کی ضد کروہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہیں کولفظ بل سے خابت کیا ہے۔

ېدايت

'' و بن کو تکے کا سہارا۔' اب قادیانی مناظر کا بھی ہی حال ہور ہاہے۔ دیکھوقادیانی صاحب فرماتے ہیں۔ اس کامفعل جواب ہم پر چوں ہیں کھ چکے ہیں۔ پر چوں ہیں انہوں نے جواب دیتے ہوئے قررات کو ہی پیش کیا ہے جو یہودکی محرف منسوخ شدہ کتاب ہے اور جس کا پیش کرنا پروئے قرآن کریم وصدیٹ نبوی جائز نہیں اور نیز یہ کتاب محرف منسوخ شدہ قادیانی مناظر کی امداد کرنے سے انکاری ہے۔ کیونکہ قادیانی مناظر نے قورات سے بیٹا بت کرنا چاہا کہ جو مصلوب ہووہ ملعون ہوتا ہے اور قورات کا در حقیقت یہ ضمون ہے کہ جو کی جرم میں مصلوب ہووہ ملعون ہوتا ہے اور قورات کا در حقیقت یہ شمون ہے کہ جو کی جرم میں مصلوب ہووہ ملعون ہوتا ہے اور قرآن کریم سے بھی یہی ٹابت ہوتا ہے کہ سبب ملعون ہے کہ جو کسی جرم میں مصلوب ہووہ ملعون ہوتا ہے ادر قرآن کریم سے بھی یہی ٹابت ہوتا ہے کہ سبب ملعون ہے کہ الارض فسادا آ ان میت حزاء الذین یہ حاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا آن یہ مقتلوا اویصلبوا او تقطع ایدیهم وار جلهم من خلاف اوینفوا من الارض ذلك

لهم خزى فيي الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم (مائده:٣٣) "ويكهواس آيت میں خزی کا سبب قبل وصلب بعجه جرائم لینی محاربه اور فساد فی الارض کوقر اردیا گیا ہے نہ مطلق مقتولیت اورمصلوبیت وغیرہ کواور پھرقادیانی مناظر لکھتے ہیں۔ کیونکہ یہود کے قبل کرنے سے مراد نعوذ باللہ حصرت عيسلى علىيهالسلام كودعوى ميس جهونا اوران كى روح كونا پاك اورملعون ثابت كرنا تقاراسي وجه سے انہوں نے اپنے قول میں رسول اللہ کا لفظ بڑھایا ہے۔ ریکیسی اعلیٰ جہالت ہے۔ کیونکہ اس مضمون كي صحت ال صورت ميں موہوم ہوسكتی تھی جب قل اور رسالت ميں تنافی وضديت ہوتی۔ حالانكونل اوررسالت ميں تنافي وضديت نہيں۔جبيبا كەاس آيت سے ظاہرہے۔''افسان ميات اوقتيل انقلبتم على اعقابكم (آل عدران:١٤٤) "فداتتال فرماتا بيكم إا كرم رسول التعلق فوت ہوجا ئیں یاقل کئے جا ئیں توتم مرتد ہوجاؤگے لینی اگر وہ فوت ہوں یا مقتول ہوں تو تب بھی تم کواپنے ایمان پر مشحکم رہنا چاہئے۔ کیونکہ موت اور قبل رزالت کے منافی نہیں اور يبود كالفظ رسول اللدكو بردهانا بطور استهزاء باور بهرقادياني مناظر فرمات بين اور بب خداتعالى كا ان سے وعدہ تھا کہ انی متوفیک کہ میں تجھے طبعی موت سے مارول گا۔ پس اگروہ فل ہوجاتے توان کا دعویٰ باطل ہوجا تا تھا۔ بیکسی نرالی جہالت ہے۔ کیونکہ بروئے قر آن کریم یہود کاعقیدہ ہے۔ "انا قتلنا يقينا بل رفعه الله اليه"كماته جاورتم إبل اسلام كاعقيره بكرحفرت عیسیٰعلیہ السلام قیامت سے پہلے اپی طبعی موت سے مریں گے۔قادیانی مناظر کی استحریر سے میہ ظاہر ہوتا ہے کہ یاوہ مغلوب الجہالة ہے یااس نے جوفت سلامتی عقل پیچر رہیں گی۔ مغالطه

قادیانی مناظر لکھتے ہیں اور مشتہر خود لکھتا ہے کہ احدالوصفین دوسرے دصف کا ملز وم نہ ہوتا کہ مخاطب کا اعتقاد برعکس اعتقاد مشکلم متصور ہو۔ ہرامر میں آبیا ہونا ضروری نہیں۔ورنہ کیا یہ جمع نہیں ہوسکتے کہ ایک شخص زندہ ہوا در مرفوع الی اللہ نہ ہو۔ یہاں پر یہود کے اعتقاد کی رفع الیہ سے تر دیدکی گئی ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے مقرب تھے۔

بدايت

میکیسی بے نظیر جہالت ہے۔ کیونکہ کلام اس میں ہے کہ قصر قلب میں بیضروری ہے کہ احد الوصفین دوسرے وصف کا ملزوم نہ ہواور قادیانی مناظر نے نہ تو قصر قلب کی کوئی مثال پیش کر کے نقش کیا ہے اور نہ بی لڑوم اور عدم لڑوم کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ غیر مربوط میڈفقرہ لکھ دیا ہے۔ورنہ کیا بیہ جمع نہیں ہوسکتے کہ ایک شخص زندہ ہو۔

مغالطه

قادیائی مناظر نے تھاہے کہ فتی صاحب نے اپنے پر چہیں تھاہے کہ جب جملہ فق ہوتواس وقت بل ابطالیہ بی ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت 'وما یشعرون ایان یبعثون بل الدرك علمهم فی الاخرة (نمل:٦٠) '' كے صرت خلاف ہے۔ كونكہ يہاں بل ابطاليہ لے كر معنى درست ہوئيں سكتے۔

#### بدايت

یہ قادیانی مناظر کا نرالا جہل مرکب ہے۔ کیونک نفی کے بعد بل ابطالیہ سے سیمراد ہے ك وصف منفى كويديل باطل كرتاب اورجس وصف ير داخل باس كو ثابت كرتاب - جيساك "وما قتها وه يقيناً بل رفعه الله اليه "مي قُل أسي منى بر جس كوبل في باطل كرديا ہاوررفع مسے پربل داخل ہے۔جس کواس نے ثابت کردیا ہے اور قادیانی مناظر نے جوآیت بطورتر وید پیش کی ہے وہ در حقیقت اسلامی مناظر کی صاف طور برتائید کرتی ہے۔ کیونکہ اس آیت کے بیمعنی ہیں کداور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جا کیں گے۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم انتہاء کو کانچ کررہ گیا۔ لیمنی وہ جاہل رہ گئے۔ دیکھاس آبیت میں شعور یعنی علم بالآخرۃ منفی ہے۔ جس كويل باطل كرر ما إ ورجهل بالآخرة بريل داخل ب\_ جس كووم ابت كرر ما ب اورجيساك. "وما قتىلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "مِن قَلَ أَسَى اور فع أَسَى كورميان اروم مين-بلكة تافي وضديت بـ ويابى آية وما يشعرون ايان يبعثون بل ادرك علمهم فى الآخرة "ميل علم بالآخرة اورجهل بلآخرة كدرميان لزوم بيس - بلكة عانى وضديت ب-يعجيب اتفاق ہوا ہے کہ قادیانی مناظر نے تردید میں آیت 'وسایشعرون "پیش کی ہے۔جس میں شعور کی فقی ہے اور بیآ یت اسلامی مناظر کی الی تائید کردہی ہے کہ قادیانی مناظر کواس تائید کا شعور نہیں۔خلاصہ بیے کہ قادیانی جماعت کی پردہ دری ہوکراس کے مذہب کا بطلان آ فآب نصف النهاري طرح روش موچكا ہے۔

### مغالطه

قادیائی مناظر لکھتا ہے۔ مشتہر لکھتا ہے کہ یہ دلیل معدوم النظیر ہے۔ بیشک!سے جو استدلال کیا گیا ہے اپنی بیہودگی میں معدوم النظیر ہے۔ کیونکہ سیجے دلائل اور استدلالوں کے نظآئر دیامیں موجود ہوتے ہیں۔

بدايت

بیشک قادیانی مناظر کااس مقام ادرایسے استدلال پر لفظ بیہودگی استعال کرنا بیہودگی میں معدوم النظیر ہے۔ کیونکہ اس نے اس بیہودگی کی کوئی شیخے وجہ بیان نہیں کی ادرہم نے جہال قادیانی مناظر کی جہالت کادعویٰ کیاہے وہاں ہی اس جہالت کو مدلل ومبر ہن کیا ہے۔ مغالطہ

قادیانی مناظر لکھتا ہے۔ کیونکہ یہ جملہ خریۃ تجزیہ ہے۔ابیا وفات میں ابن مریم کے متعلق کوئی فقرہ نہیں۔اس آیت میں تو رفع کے معنی بجسد ہ العتصری آسان پر اٹھالینا ہی ثابت نہیں ہو سکتے تو بیآیت آپ کے مفید کیے ہوسکتی ہے۔

بدايت

جناب من اسلامی مناظر نے اپنے پر چہ نمبرا ہیں بروئے محاورہ قرآئی ومحاورات
احادیث وبروئے قاعدہ نحی متعلق بدوبروئے قاعدہ علم معانی متعلق قعرقلب آیت 'و ماقتلوہ
یہ قیدنا بل رفعہ الله الیه '' کے ساتھ فابت کردیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ العسلاۃ والسلام زندہ
بجسدہ العصر کی آسان پراٹھائے گئے ہیں۔ جس کا قادیائی مناظر کوئی جواب نہیں دے سکا۔ جیسا
کہ دوئیداد مناظرہ پڑھنے سے روش ہے۔ بلکہ قادیائی مناظر نے اس استدلال کے جواب میں
تورات پیش کر کے اس بات کا اعترف کرلیا ہے کہ میرے پاس اس استدلال کا کوئی جواب نین
اور ہم نہایت زور سے اعلان کرتے ہیں کہ انشاء اللہ قادیائی جماعت میں سے کوئی فرد بھی شرط
نمبرا ہ استدلال کا تاقیامت جواب نددے سکے گا۔ جیسا کہ وقا فو قاعلاء
فرنسلاء زمانہ پراس پیش گوئی کی صدافت فلا ہر ہوتی رہے گی تو پھر قادیائی مناظر کا یہ کہنا تو یہ آ یہ
آپ کے مفید کیے ہوسکتی ہے کیسی دیدہ دائے دلیری ہے۔

مغالطه

قادیانی مناظر لکعتا ہے مفتی صاحب بھی کوئی ایک مثال رفع کی پیش نہیں کر سکے۔جس میں خدا تعالی فاعل ہواور مفعول وی روح مجر رفع کے معنی ای جسم کے ساتھ آسان پر اٹھانا ہوں اور رفعت الی ربی مثال پیش کی ہے۔جس میں فاعل ندکورہی نہیں۔دوسر معراج کا واقعی خود زیر بحث ہے۔حصرت عائش اور امام حسن ومعاویت کی ند بہ تھا کہ وہ آپ کا ایک کشف یا خواب تھا۔جیسا کہ بخاری کی حدیث 'واستی قط و ھو فی المسجد الحرام ''سے ثابت ہے کہ عرائ کا واقعہ د كيوكر پررسول النظافية بيدار بو كادراس كودا قدة اص كهدر بيجها چور انانهايت مشكل ب-مدايت

جناب من اسلامی مناظر نے اسپنے پر چینبرہ بیں آپ کے اس مضمون کی تر دید میں میں ا بخاری کی مدیث کا یہ قترہ پیش کیا ہے۔ ' شعر دفعت الی سدرہ المنتھی (بخاری جا اس ۱۹۰۰ میں اور' دفعت الی دیں '' ص ۶۹ ، باب حدیث الاسری قولہ سبخن الذی اسری بعیدہ) ''اور' دفعت الی دیں '' پیش نہیں کیا اور اس فقرہ مدیث میں طرز تر دید ہے ہے جیسا خلقت میں اگر فاعل فرکور تیس لیکن اس لحاظ ہے کہ فل خلق کا فاعل خدا تعالیٰ کے سوائے کوئی نہیں ہوسکا۔ خلقت کا فاعل معین بمنز لہ فرکور کے ہے۔ ویانی ' دفعت الی سدرہ المذتھیٰ ''کا فاعل معین بمنز لہ فدکور کے ہے۔ اب دیموکہ اس می جناری کی صدیث کے فقرہ میں رفع کا فاعل خدا تعالیٰ ہے اور مفعول ذی روح انسان ہے اور مرادای جسم کے ساتھ آسان پر اٹھالیں ہے۔

اور پھر قادیانی مناظر نے کہا ہے۔ دوسرے معراج کا واقعہ خودزیر بحث ہے۔ ہم اس کو اس کے متحلق بید ہدایت کرتے ہیں کہ اسلامی مناظر کی طرف تر دید بید ہے کہ فقرہ 'شم دفعت الی سدر قالم منتھی ''میں فعل رفع ہے اور خدا تعالی فاعل اور مفعول ذی روح انسان ہے اور اس فقرہ کے الفاظ سے مراداسی جسم کے ساتھ آسان پر اٹھالیتا ہے اور معراج کا واقعہ زیر بحث ہونا اسلامی مناظر کی طرز تر دید کو مفرنیس کے کوئکہ معراج عالم رویا علم کشف میں یا عالم یقظہ میں ہو ہرصورت میں فقرہ ثم رفعت الی سدر قائمتی کے الفاظ سے مراوتو اس جسم کے ساتھ آسان پر اٹھالیتا ہی ہے۔ قادیانی جم کے ساتھ آسان پر اٹھالیتا ہی ہے۔ قادیانی جماعت کے ان افراد کا جنہوں نے لالی دنیادی ااور طمع نفسانی کی وجہ تاریخ ریس عملاً چیش کرتے ہے۔ ہیں۔

مغالطه

قادیانی مناظر لکھتا ہے۔ اس طرح و ''انسی مہاجر الی دبی '' کے تعلق کوئی کہہ سکتا ہوں کہ اس کے تعلق کوئی کہہ سکتا ہوں کہ اس کر جات مراد ہے۔ ورندکی کے لئے دکھا و توسی کے قرآن کر یم یا صدیث میں کی نے اپنے لئے مہا جراورائی رئی کا لفظ کہا ہواورائی طرح حضرت ایرا ہیم علیہ آگسلام کا ''انسی ذاھیب السی دبسی سیدیدن '' ہے بھی کوئی ان کے آسان پرجانے کا استدلال کر سے تو کرسکتا ہواور دلیل ما تھی جائے تو آپ کی طرح کہددے کہ بیدواقد ماص ہے۔ ورند بیل فظ الفاظ کی اور کے لئے آئے ہوئے والو چیش کرو۔

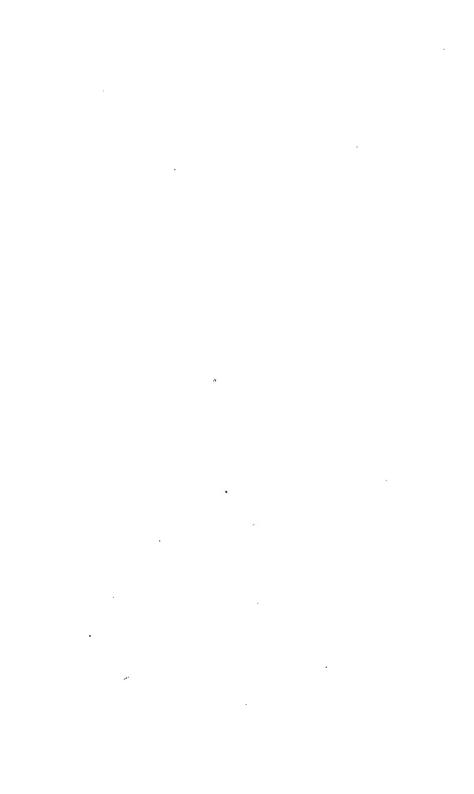

ہاس عقیدہ کوقر آن کریم نے اپناس نقرہ 'انا قتلنا السمیح عیسی ابن مریم ''ک ساتھ صاف طور پر بیان کردیا ہے۔ پھر قادیانی مناظر نے بلحاظ آیت 'فسسٹلوا اهل الذکر انک خدتم لا تعلمون ''قرآن کریم کی خلاف ورزی کی ہاور نیز قادیانی مناظر نے تسلیم کرلیا ہے کہ ہرایک مصلوب ملحون نہیں بلکہ مجرم مصلوب ملحون ہے۔

تادیانی مناظر نے اور بھی اختر اعیات اور مغالطات لکھے ہیں۔لیکن ان کے متعلق ہدایت کرنے میں البطلان ہیں اور بعض کرنے میں تضیع الاوقات ہے۔ کیونکدان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو بدیمی البطلان ہیں اور بعض ایسے جن کی تشریح و تر دید ہو چکی ہے اور بعض ایسے جن کا موضوع مناظرہ کے ساتھ کو کی تعلق نہیں۔

"اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين وبنا لا تواخذنا أن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أصراكما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالاطاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين"

میاں محموداحمہ قادیانی خلیفہ ثانی مرز اغلام احمہ قادیانی کومنا ظرہ کے لئے دعوت

کی سال سے قادیانی جماعت کے لوگ مسئلہ حیات ووفات سے ابن مریم پر مناظرہ کرنے کے لئے جھے دعوت دے رہے تھے۔لین اس لحاظ سے کہ آج کل کا مباحثہ درحقیقت مناظرہ نہیں ہوتا۔ بلکہ مجادلہ یا مکابرہ ہوتا ہے۔ ش اجتناب کرتار ہااور قادیانی جماعت نے اسلامی جماعت کو یہ کہنا شروع کردیا کہ تمہارے پاس اپنے نہ بہب کی حقائیت کی کوئی دلیل نہیں۔ ورنہ مفتی غلام مرتفئی مناظرہ سے اجتناب نہ کرتا۔ اس پر اسلامی جماعت کے شیر التعداد اشخاص کے عقائد میں تشویش اور اضطراب پیدا ہوگیا۔ بلکہ اغلب امید ہوگئی کہ اگر مناظرہ نہ ہوا تو اسلامی جماعت کے شیر التعداد افراد مرتد ہوجا کیں گے۔ اس حالت کے لحاظ سے مناظرہ کرنا نی سبیل اللہ یعنی بغرض کشیر التعداد افراد مرتد ہوجا کیں گے۔ اس حالت کے لحاظ سے مناظرہ کرنا نی سبیل اللہ یعنی بغرض حفاظت عقائد حقہ میں ان کے ساتھ مناظرہ کرنا نی جماعت کا فرداعلی یا متوسطہ یااد نی جومیدان مناظرہ میں نکلے میں اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔

چنانچ مولوی جلال الدین شمس مولوی فاضل آمده از قادیان کے ساتھ میرا مناظره تحریری دتقر ربی بتواریخ ۱۹،۱۹راکتوبر۱۹۲۳ء بمقام ہریاضلع مجرات ہوا۔ جس کی تمام روئیداد ہدیئر ناظرین ہے۔ بنابریں اب میرااستحقاق ہے کہ قادیانی جماعت میں سے جس فردکومناظرہ کے لئے میں دعوت دوں وہ میدان مناظرہ میں نکلے۔ چونکدمیان محود احمد قادیانی کوقادیانی جماعت نے سب سے فائن سمجھ کرمرزا قادیانی کی خلافت کے لئے ختب کیا ہے اور نیز میان صاحب قریباً جالیس کروڑ اہل اسلام اور کلمہ کوئی تکفیر کرنے میں مقتداء میں اور مرز اغلام احمد قادیانی کہتے ہیں۔"یاد رہے کہ ہمارے اور ہمارے خالفین کے صدق و کذب آزمانے کے لئے حضرت عینی علیہ السلام کی وفات حیات ہے۔اگر حضرت عینی علیہ السلام کی وفات حیات ہے۔اگر حضرت عینی علیہ السلام در حقیقت زندہ ہیں تو تو ہمارے سب دعوی جھوٹے اور سب دلائل بچے ہیں دوراگر وہ در حقیقت قرآن کریم کے روسے فوت شدہ ہیں تو ہمارے خالفین باطل پر ہیں۔ اب اور اگر وہ در میان ہالی کوسوچو۔" (تحد کولا دیم ۲۰۱۳) وہ در میان ہالی کوسوچو۔"

اس لئے میں میاں مجمود احمد قادیانی خلیفہ ٹانی مرز اغلام احمد قادیانی کودعوت دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ مسئلہ حیات ووفات سے ابن مریم پر بہقام لاہور اس طریق سے مناظرہ تحریری وتقریری کریں کہ ہرا یک مناظر مطابق آید فسان تدخان عقم فسی ششی فردوہ الی الله والرسول "اپناا پنا دعویٰ قرآن کریم اور حدیث نبوی چونکہ عربی لغت بیل ہیں۔ اس لئے ان کی تفییر میں امور مفصلہ ذیل کے سوائے کوئی پیش نہی جائے گی۔ قرآن، میں ہیں۔ اس لئے ان کی تفییر میں امور مفصلہ ذیل کے سوائے کوئی پیش نہی جائے گی۔ قرآن، حدیث، اقوال صحابہ لغت عرب، صرف نحو، معانی، بیان کئے جائیں میاں صاحب کے مقابلہ میں مرزا قادیانی اور مولوی نور الدین قادیانی خلیفہ اقل کے اقوال وتحریر پیش کرسکوں گا۔ کیونکہ میاں صاحب مرزا قادیانی کوئی ایک کا میں عقاد کرتا بلکہ متنی جمعنا ہوں۔

اب تمام ناظرین پر واضح ہوکہ اگر میاں صاحب میری دعوت کو قبول کر کے میدان مناظرہ میں آگئے تہ ہم جھیں کے کہ میاں صاحب کے دل میں خلوص اور دیانت داری ہے اوراپ عقائد ثابت کرنے کے لئے ان کے دل میں جرائت اور قوت ہے اورا گرمیاں صاحب نے میری دعوت کو قبول نہ کیا اور مناظرہ میں نہ آئے تو یہ ثابت ہوگا کہ ان کے پاس اپنے نہ ہب کی تھائیت کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی ان کے دل میں خلوص اور دیا نتداری ہے۔ بلکہ میاں صاحب کی تمام تلمیعات اور ڈھنگوں میں شکار بازی مقصود ہے اور زر بدہ تخن دریں است والا معاملہ ہے۔

"اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين • آمين"

الــــداعـــــ

خادم الاسلام والمسليمن مفتىغلام مرتضى ازميانى ضلع شابهور